





ستاليف: ارشادالتدمان نظران مافط عبار شطال المنظر المرتباني مولاما الوائع منظراً حرتباني التقط

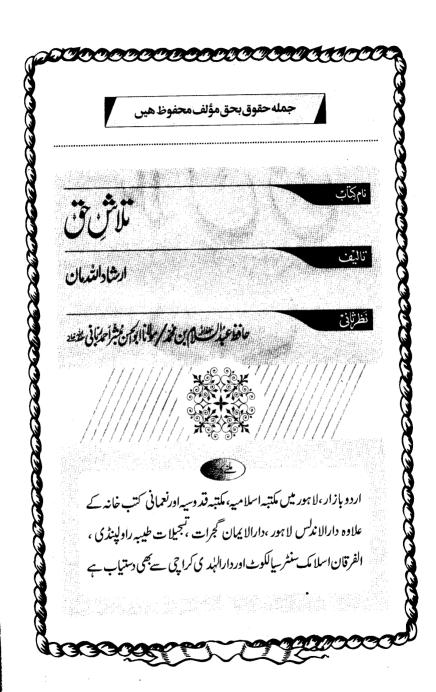

#### . ملائنِ حق

| صفحهنمبر | مضامين                             | فصل .             |
|----------|------------------------------------|-------------------|
| 59       | خطبه مسنونه                        |                   |
| 31       | عرض ناشر                           |                   |
| 33       | مؤلف کی آپ بیتی                    |                   |
| 37       | مقدمه                              |                   |
| 41       | چندباتیں                           |                   |
| 43       | فهرست كتب                          |                   |
| 46       | خلاصه                              |                   |
| 48       | دین کے معاملہ میں ہمارا روبیہ      |                   |
| 50       | قرآن مجيد                          |                   |
| 51       | حدیث مبارک                         |                   |
| 52       | احادیث موضوعه وضعیفه کا مجموعه اور |                   |
| 55       | چندمزیدموضوع اورضعیف احادیث        |                   |
| 59       | سب سے ضروری گزارش                  |                   |
|          | توحيد وشرك                         |                   |
| M44444   |                                    | (۱) توحيد کا بيان |
| 63       | تو حيد کی تعريف                    |                   |

| صفحةنمبر | مضامين                                    | فصل                     |
|----------|-------------------------------------------|-------------------------|
| 63       | خالص توحيد كابيان                         |                         |
| 63       | الله تعالیٰ کی توحید کے آٹھ ثبوت          |                         |
| 64       | توحيد پرمزيد دلائل                        |                         |
| 64       | اللہ کے برابر کوئی نہیں کیونکہ وہ خالق ہے |                         |
| 64       | دوسروں کو اللہ کے برابر سمجھنے والا کافر  |                         |
| 65       | اصل ایمان عقیدہ تو حید ہی ہے              |                         |
| 65       | عقيدهٔ توحيد پرايمان                      |                         |
| 65       | عقيدهٔ توحيد کا انکار                     |                         |
| 66       | دلائل توحيد                               |                         |
| 68       | اللہ کے برابر کوئی نہیں                   |                         |
| 69       | الله تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں             |                         |
| 69       | الله تعالى جبيها كوئى نہيں                |                         |
| 69       | مخلوق خالق کی شریک نہیں ہو شکتی           |                         |
|          | 4.00                                      | (۲) شرک کا بیان         |
| 71       | شرک کا بیان                               |                         |
| 73       | مشرک کی پیچان                             |                         |
| 73       | دوسری پېچپان                              |                         |
| 75       | عاصل بحث                                  |                         |
| 76       | کیا امت مسلمہ نثرک میں مبتلا ہوسکتی ہے؟   |                         |
|          |                                           | (۳) توحید وشرک کی اقسام |
| 83       | تو حیدوشرک کی اقسام                       | 1                       |

| صفحه نمبر | مضامین                                        | فصل                          |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 83        | ا۔شرک اکبر                                    |                              |
| 83        | ۲_شرک اصغر                                    |                              |
| 84        | توحيد فی الحکم اور شرک فی الحکم               |                              |
| 85        | الله ورسول کی اطاعت کا حکم                    |                              |
| 87        | دین قرآن و حدیث میں مکمل ہو چکا               |                              |
| 89        | تاریخ انسانی کا بھیا تک ترین المیہ            |                              |
| 89        | نا بی ( کامیاب ) گروه کون ؟                   |                              |
| 94        | خلاصه بحث توحيد في الحكم                      |                              |
|           | الذات                                         | (۴) توحيد في الذات اورشرك في |
| 97        | توحيد في الذات اورشرك في الذات                |                              |
| 98        | الله کی اولا داور جزو بنانا                   |                              |
| 101       | مسئله نور و بشر                               |                              |
| 106       | نبی مُلاکا کے بشر ہونے کے مزید ثبوت           |                              |
| 108       | بریلوی حضرات کی دو رخی                        |                              |
| 111       | باقی انبیائے کرام میلی کے بشر ہونے کے رضاخانی |                              |
|           | ثبوت                                          |                              |
| 112       | انبیائے کرام میں کے بشر ہونے کے متعلق         |                              |
| 113       | توحید فی الذات کے بارے میں شرکیہ امور         |                              |
|           | في الصفات                                     | (۵) توحيد في الصفات اورشرك   |
| 115       | توحيد في الصفات اورشرك في الصفات              |                              |
| 118       | توحید فی الصفات کے بارے میں شرکیہ امور        |                              |

| صفحهنمبر | مضامين                                       | فصل                              |
|----------|----------------------------------------------|----------------------------------|
|          | لم                                           | (٦) توحيد في العلم اورشرك في الع |
| 121      | تو حيد فى العلم اورشرك فى العلم              |                                  |
| 122      | مختلف انبیائے کرام عیلا کے متعلق قرآنی فیصلے |                                  |
| 131      | رسول الله مَالِينًا غيب نه جانتے تھے         |                                  |
| 131      | ا۔ نبوت سے پہلے کا زمانہ                     |                                  |
| 132      | ۲_نبوت کا زمانہ                              |                                  |
| 133      | قرآن وحدیث سے حوالہ جات                      |                                  |
| 148      | ٣_ فوت ہونے کے بعد نبی ٹاٹیٹا سے             |                                  |
| 151      | مئله حاضرو ناظر                              |                                  |
| 152      | کلمه شهادت                                   |                                  |
| 156      | صحابه کرام ٹنائنۂ غیب نہ جانتے تھے           |                                  |
| 162      | قرآن مجید غیب کے متعلق کیا کہتا ہے           |                                  |
| 163      | توحيد في العلم مين شركيه امور                |                                  |
|          | فى العبادت                                   | (2) توحيد في العبادت اور شرك     |
| 165      | توحيد في العبادت اورشرك في العبادت           |                                  |
| 165      | اله يعني معبود كون؟                          |                                  |
| 168      | عبادت کی اقسام                               |                                  |
| 168      | ا_جسمانی عبادت                               |                                  |
| 168      | ۲۔ مالی عبادت                                |                                  |
| 169      | ٣ قلبى عبادت                                 |                                  |
| 170      | م- زبانی عبادت                               |                                  |

| صفحهنمبر | مضامين                                          | نصل |
|----------|-------------------------------------------------|-----|
| 171      | وعالینی پکارنا، مانگنا، بلانا                   |     |
| 172      | خلاصة بحث                                       |     |
| 174      | کیا مشرکین صرف بتوں کی عبادت کرتے تھے؟          |     |
| 179      | كيا ﴿ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ سے مراد صرف بت ہيں؟    | -   |
| 181      | احمد رضا خان صاحب کا قرآنی ترجمه اور            |     |
| 191      | ايك انهم نكته                                   |     |
| 193      | ان کی گڑ بڑے کھے مزید نکات                      |     |
| 195      | '' دعو'' الفاظ کے ترجمہ میں رضا خانی قرآن       |     |
| 196      | غیراللہ کو پکارنا شرک ہے ( قرآنی فیصلے )        |     |
| 197      | غیراللہ کو بکارنا کفر ہے ( قرآنی فیصلے )        |     |
| 197      | غیراللہ کو پکارنا ان کی عبادت ہے( قرانی فیصلے ) |     |
| 197      | الله کو پکارو ( قرآنی فیصله )                   |     |
| 197      | غيراللَّه كو پكارنا بے كار، كيونكه وہ تصرف      |     |
| 197      | خالص ( یعنی صرف اور صرف ) الله کو پکارو         |     |
| 198      | اللہ کے ساتھ کسی کو نہ بکارو ( قرآنی فیصلے )    |     |
| 199      | مخلوق کو نه پکارو ( قرآنی فیصله )               |     |
| 199      | عیسائی اور یہودی غیراللہ کو پکارتے ہیں          |     |
| 199      | غیراللّٰد کو پکارنے والے اور قیامت کا دن        |     |
| 199      | دعا ومناجات                                     |     |
| 199      | احکام دعا                                       |     |
| 200      | قرآنی دعائیں                                    |     |

| صفحهنمبر | مضامین                                                 | فصل                          |
|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| 204      | توحید فی العبادت کے بارے میں شرکیہ امور                |                              |
| 207      | توحيد كامفهوم                                          |                              |
| 213      | پېلااصول                                               |                              |
| 214      | د دسرا اصول                                            |                              |
| 215      | شفاعت کی اقسام                                         |                              |
| 217      | تيسرا اصول                                             |                              |
| 217      | عبادت مثم وقمر کی دلیل                                 |                              |
| 218      | عبادت صالحین کی دلیل                                   |                              |
| 218      | عبادت ملائكه كى دليل                                   |                              |
| 219      | عبادت انبیاء کی دلیل                                   |                              |
| 219      | عبادت شجر وحجر کی دلیل                                 |                              |
| 220      | چوتھا اصول                                             |                              |
| 247      | نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے                |                              |
| 248      | نمازیوں کےمشرکا نہ عقائد                               |                              |
|          | في التصرف                                              | (٨) توحيد في التصرف اورشرك ا |
| 251      | توحيد في التصرف أورشرك في التصرف                       |                              |
| 255      | رسول الله مَثَاثِيمُ البِينِي مِا تَسي كَ نَفْع ونقصان |                              |
| 261      | الله تعالیٰ کو اپنے لیے کافی سمجھو                     |                              |
| 264      | معجزات انبیائے کرام کے اختیار میں نہ تھے               |                              |
| 265      | غیراللہ کے لیے رب اور اس طرح کے                        |                              |
| 266      | قرآنی فیصلے اور آج کل کے کلمہ گو                       |                              |

| صفحهنمبر | مضامين                                         | فصل |
|----------|------------------------------------------------|-----|
| 267      | صرف الله تعالیٰ ہی رب یعنی دا تا ہے            |     |
| 269      | بے قراری کی دعا                                |     |
| 269      | صرف الله ہی سب کا وہاب اور داتا ہے             |     |
| 270      | صرف الله ہی سب کا وکیل یعنی کارساز اور داتا ہے |     |
| 270      | توحید فی النصرف کے شرکیہ امور                  |     |
| 273      | فرق صاف ظاہر ہے                                |     |
| 275      | کیا اللہ کے سوا کوئی اور مشکل حل کرنے پر       |     |
| 276      | بے بس و مجبور نام نہاد دا تا                   |     |
| 277      | غیرالله میں تصرف کے اختیارات ماننے             |     |
| 277      | ا ولیاء الله کا مقام                           |     |
| 287      | د يو بندی بھائيو! سوچيے ذرا                    |     |
| 287      | وحدت الوجود                                    |     |
| 293      | بزرگول کی روحول سے امداد                       |     |
| 294      | مشرکین مکہ سے سبقت لے جانا                     |     |
| 297      | مردہ بزرگول سے مدد                             |     |
| 301      | مخلوق سے مشکل کشائی اور دیو بندی               | ·   |
| 310      | قبرول سے استفادہ اور دیو بندی                  |     |
| 311      | عقيده علم الغيب اورابل ديوبند                  |     |
| 313      | اتحادثلا ثه                                    |     |
| 313      | ا_حلول                                         |     |
| 315      | ٢_ وصدة الوجود                                 |     |

| صفحةنمبر | مضامین                            | فصل                           |
|----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 317      | ٣٠ - وحدة الشهو د                 |                               |
| 319      | تصوف کی کتابوں کے نام             |                               |
|          | ) العادت                          | (٩) توحيد في العادت اورشرك في |
| 321      | توحيد في العادت اورشرك في العادت  |                               |
| 321      | ا ـ شرکیه نام رکھنا               |                               |
| 321      | ۲_غیراللّٰد کی قتم کھانا          |                               |
| 321      | ۳۔غیب کی ہاتیں پوچھنا             |                               |
| 323      | ليين وڻو کي پيش گوئياں            |                               |
| 327      | ۴- الله پرایمان اورستاروں پرایمان |                               |
| 327      | ۵۔ریا کاری                        |                               |
| 328      | ۲ ـ جاندار کی تصویر بنانا         |                               |
|          | سنت والجماعت كون؟                 | اہل                           |
|          |                                   | (۱) ایمان و کفر               |
| 331      | ایمان کی تعریف                    |                               |
| 331      | <i>ڪفر</i> کي تعريف               |                               |
| 331      | كفربيه امور                       |                               |
| 335      | خلوص اور نفاق                     |                               |
| 335      | خلوص کی تعریف                     |                               |
| 335      | نفاق کی تعریف                     |                               |
|          |                                   | (۲) سنت و بدعت                |
| 337      | بدعت کی تعریف                     |                               |

| صفحةنمبر                     | . • ر طار                                  | <b>أ</b> م)                |
|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| الايم. معرار<br>الايم. معرار | مضامین                                     | فصل                        |
| 337                          | ابتداع وایجاد کی دوقشمیں ہیں               |                            |
| 338                          | بدعت کی قشمیں                              |                            |
| 338                          | پېړي قشم                                   |                            |
| 338                          | دوسری قشم                                  |                            |
| 339                          | بدعت کی تمام قسموں کا حکم دینی نقطہ نظر سے |                            |
| 342                          | بدعتوں کے ظاہر ہونے کی جگہیں               |                            |
| 343                          | بدعات ظاہر ہونے کے اسباب                   |                            |
| 344                          | دینی احکام سے لاعلمی وجہالت                |                            |
| 344                          | خواهشات کی پیروی                           |                            |
| 345                          | مخصوص لوگوں کی رائے کے لیے تعصب برتنا      |                            |
| 345                          | کا فروں سے مشابہت اختیار کرنا              |                            |
| 346                          | بدعتوں کے متعلق امت مسلمہ کا موقف          |                            |
| 349                          | بدعتوں کی تر دید میں اہل سنت والجماعت کا   |                            |
| 349                          | سنت کی تعریف                               |                            |
| 349                          | بدعت کی تعریف                              |                            |
|                              |                                            | (٣) حقيقي ابل سنت والجماعت |
| 351                          | حقيقي ابل سنت والجماعت                     |                            |
| 351                          | ا ـ رسول الله مَثَاثِيمُ كي وفات كا مسئله  |                            |
| 352                          | ۲_نمازتراوت کی جماعت                       |                            |
| 352                          | ۳_ حج تمتع کا مسکله                        |                            |
| 353                          | ۴_خلافت اور عمر رفالتينًا كا موقف          |                            |

| صفحهنمبر | مضامين                                         | فصل |
|----------|------------------------------------------------|-----|
| 354      | سنت کومضبوطی سے بکڑنے اور بدعت سے بچنے کا بیان |     |
| 354      | ا_سنت قولی                                     |     |
| 354      | ۲_سنت عملی                                     |     |
| 354      | ۳۔سنت تقریری                                   |     |
| 356      | بدعت کی حقیقت                                  |     |
| 358      | بدعات کی فہرست                                 |     |
| 362      | عرفه                                           |     |
| 362      | شرع محمدی مهر                                  |     |
| 364      | دعاؤں میں اضافے                                |     |
| 365      | نماز، روزے اور وضو کی زبان سے نبیت کرنا        |     |
| 367      | سلسله بائے طریقت                               |     |
| 368      | تعویذ لٹکانا شرک ہے؟                           |     |
| 370      | بسم اللَّذكرنا                                 |     |
| 371      | آمين                                           |     |
| 372      | روزه کشائی                                     |     |
| 372      | فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا                    |     |
| 373      | چھے کلمے پڑھنا اور پڑھانا                      |     |
| 373      | مردول اورعورتول کا جدا جدا طریقے سے نماز پڑھنا |     |
| 374      | اسلام پنجاب کے ضروری ارکان                     |     |
| 375      | حاصل بحث سنت و بدعت                            |     |
| 375      | صحابہ کرام ڈیائیٹر کے چند واقعات               |     |

| صفحهنمبر | مضامین                                 | فصل               |  |
|----------|----------------------------------------|-------------------|--|
|          | تقلیدائمهار بعه                        |                   |  |
|          |                                        | (۱) اصل امام كون؟ |  |
| 381      | اصل امام کون؟                          |                   |  |
| 381      | اطاعت ِ رسول دراصل اطاعت الهي          |                   |  |
| 382      | امام بنانا الله تعالیٰ کا کام ہے       |                   |  |
| 383      | رسول ہی حاکم ہوتا ہے                   |                   |  |
| 384      | اطاعت ِ رسول باعث ِ محبت الهي          |                   |  |
| 384      | اطاعت ِ رسول سبب مدايت                 |                   |  |
| 384      | رسول شریعت الٰہی کا شارح               |                   |  |
| 385      | رسول کے قول و فعل کی مخالفت فتنهٔ عظیم |                   |  |
| 385      | رسول کی زندگی اسوهٔ حسنه               |                   |  |
| 387      | رسول ہی منبع ہدایت                     | -                 |  |
| 388      | رسول کی نافرمانی باعث حسرت و ندامت     |                   |  |
| 388      | اتباعِ رسول باعث رحمت                  |                   |  |
| 388      | رسول صرف الله سے ڈرتا ہے               |                   |  |
| 390      | رسول تقیه نبین کرتے                    |                   |  |
|          |                                        | (۲) روِتقليد      |  |
| 393      | تقلید کی تعریف                         |                   |  |
| 393      | تقلید کی ابتدا                         |                   |  |
| 393      | کیا تقلید واجب ہے؟                     |                   |  |
| 395      | ا ۔ تقلید سے ائمہ اربعہ کی ممانعت      |                   |  |

| صفحهنمبر | مضامين                                   | ف <i>ص</i> ل                  |
|----------|------------------------------------------|-------------------------------|
| 397      | ۲ ـ ائمه اربعه کاعقیده                   |                               |
|          | عقيره                                    | (۳) تقلید کے متعلق اہل سنت کا |
| 399      | تقليد كے متعلق اہل سنت كا عقيدہ          |                               |
| 400      | امام ابوحنيفه رشراللهُ كاحقيقي رشمن كون؟ |                               |
| 402      | تقليداور تحقيق ميں فرق                   |                               |
| 403      | ائمه کی شان بهت بوها دینا                |                               |
| 403      | چاروں مذہب برحق نہیں                     |                               |
| 404      | جماعت محمدی کاحق پر ہونا                 |                               |
| 404      | حنفی اور جماعت محمدی کی مثال             |                               |
| 405      | مقلد آزادی سے حدیث پرعمل نہیں کرسکتا     |                               |
| 405      | آ وُ! اپنے نبی کی طرف                    |                               |
| 408      | بریلوی حضرات کی مزید دورخی               |                               |
| 411      | بيبين                                    |                               |
|          |                                          | (۴) فقه حنفی کی حقیقت         |
| 413      | فقه حنفی کی حقیقت                        |                               |
| 413      | موجودہ فقہ حنفی کی حالت ِ زار            |                               |
| 414      | حصداول                                   |                               |
| 416      | فقہ کے متعلق                             |                               |
| 416      | عقا ئد كے متعلق                          |                               |
| 416      | ایمان کے متعلق                           |                               |
| 417      | وضو کے متعلق                             |                               |

| صفحهنمبر | مضامين                             | فصل |
|----------|------------------------------------|-----|
| 417      | مسواک کے متعلق                     |     |
| 417      | جن چیزوں سے وضو نہیں ٹو شا         |     |
| 418      | پانی کے بیان میں                   |     |
| 418      | بییثاب کے متعلق                    |     |
| 418      | عام نجاستوں کے متعلق               |     |
| 419      | شراب کے متعلق                      |     |
| 420      | کتے کے متعلق                       |     |
| 420      | متفرق نجاشيں                       |     |
| 420      | تیمّ کا بیان                       |     |
| 421      | اذان کا بیان                       |     |
| 421      | نماز کی کیفیت کا بیان              |     |
| 422      | وہ امور جن سے نماز فاسد نہیں ہوتی  |     |
| 423      | متعلقات نماز                       |     |
| 424      | متعلقات جمعه                       |     |
| 425      | زكوة كابيان                        |     |
| 426      | روزوں کے متعلق                     |     |
| 426      | وہ چیزیں جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا |     |
| 426      | قح کا بیان                         |     |
| 427      | نکاح کا بیان                       |     |
| 427      | رضاعت کا بیان                      |     |
| 427      | نىب كا بيان                        |     |

| صفحهنمبر | مضامین                            | فصل |
|----------|-----------------------------------|-----|
| 428      | حدود کا بیان                      |     |
| 429      | هم شده کا بیان                    |     |
| 429      | ذنځ کا بیان                       |     |
| 429      | قربانی کا بیان                    |     |
| 430      | حلال وحرام كا بيان                |     |
| 430      | مشروب کا بیان                     |     |
| 430      | فقه حنفی میں حیله سازی            |     |
| 431      | فقه کی حقیقت                      |     |
| 431      | من وسلویٰ کے بدلے لہن و پیاز      | ,   |
| 432      | فقه حنفی کا باب دوم               |     |
| 432      | قر آن وحدیث ایک مکمل دین          |     |
| 432      | جيت حديث                          |     |
| 433      | اقوال امام ابوحنيفه اور مقام حديث |     |
| 433      | کتب احادیث کے متعلق               |     |
| 433      | کتب فقہ کتب حدیث کے مقابل         |     |
| 434      | ايماع                             |     |
| 434      | اہل سنت کی تعریف                  |     |
| 434      | تقليداور كتب فقه                  |     |
| 434      | بدعت اورابل بدعت                  |     |
| 434      | عقا ئد کا بیان                    |     |
| 435      | علم غیب کا بیان                   |     |

| 435 | مسائل متفرقه        |   |
|-----|---------------------|---|
| 435 | وضو کے متعلق        |   |
| 435 | مسح کے متعلق        |   |
| 435 | پانی کے متعلق       |   |
| 436 | اوقات نماز کے متعلق | - |
| 436 | اذان ونماز کے متعلق |   |
| 437 | امامت کے متعلق      |   |
| 437 | وتر کا بیان         |   |
| 437 | نماز کے متعلق       |   |
| 438 | تراوی کے متعلق      |   |
| 438 | جعه کے متعلق        |   |
| 439 | عیدین کے متعلق      |   |
| 439 | فن کے متعلق         |   |
| 440 | روزوں کے متعلق      |   |
| 440 | نکاح کے متعلق       |   |
| 440 | طلاق کے متعلق       |   |
| 440 | هم شده کے متعلق     |   |
| 440 | ذبح کے متعلق        |   |
| 441 | قربانی کے متعلق     |   |
| 441 | شہادت کے متعلق      |   |
| 441 | قاضی کے متعلق       |   |
| 441 | حلال وحرام کے متعلق |   |

|                       |                                                   | ······································ |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 445                   | حاصل بحث فقه حنفی                                 |                                        |
| 445                   | تقلید کے گڑھ'' دارالعلوم دیو بند'' کے مہتم        | ·                                      |
| 446                   | يهود ونصارىٰ قرآن وحديث اور حنفى فقه كى روشني ميں |                                        |
| 448                   | قرآن نے یہود ونصاریٰ کومشرک قرار دیا              |                                        |
| 448                   | اخیں شرک فی الذات کامر تکب قرار دیا               |                                        |
| 450                   | اہل کتا ب کا غلو                                  |                                        |
| 453                   | تبليغي جماعت                                      |                                        |
| 455                   | فضائل اعمال کےسات مختلف ایڈیشنوں کے حوالہ جات     |                                        |
| 466                   | رسول الله مَثَاثِيمُ كا سابيه مبارك               |                                        |
| 466                   | پېلى دليل<br>سېلى دليل                            |                                        |
| 466                   | دوسری دلیل                                        |                                        |
| 467                   | تىسرى دكىل                                        |                                        |
| 467                   | چوشمی دلیل                                        |                                        |
|                       | لمه گو                                            | (۵) مشرکین مکہ اور آج کے کچھ           |
| 471                   | مشرکین مکہ اور آج کے کچھ کلمہ گو                  |                                        |
| 474                   | حيات النبي مُنْ لِينِمُ                           |                                        |
| 475                   | کچھ کلمہ گوصاحبان کی گوہرافشانیاں                 |                                        |
| 491                   | الله تعالیٰ کے ساتھ تین وعدے                      |                                        |
| 492                   | قطعی نصوص قر آن اوراحناف کی دیده دلیری            |                                        |
| چندا ہم امور کی وضاحت |                                                   |                                        |
|                       | پندیده کام                                        | (۱) الله تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ و نا    |
| 495                   | الله تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ و نا پسندیدہ کام       |                                        |

| صفحهنبر | مضامين                              | فصل                                |
|---------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 495     | نا پېندىدە كام                      |                                    |
| 499     | الله تعالیٰ کے پیندیدہ کام          |                                    |
|         | ا فيصلي                             | (۲) متنازعه امور پر چندا ہم قر آنی |
| 501     | متنازعه امور پر چندا ہم قرآنی فیللے | -                                  |
| 501     | اله شرک                             |                                    |
| '502    | ۲_ فرقه بندی                        |                                    |
| 503     | ٣_ بغاوت                            |                                    |
| 503     | ۲ تقلید                             |                                    |
| 504     | ۵_ جمهوریت کا بت                    |                                    |
| 505     | ۲_آ باؤ اجداد کی تقلید              |                                    |
| 505     | ۷_ ملوک اورصاحب ثروت                |                                    |
| 506     | ۸ غرباء ومساکین سے بےالتفاتی        |                                    |
| 506     | 9_علمائے سوء کی قیادت               |                                    |
| 507     | ١٠_ قلت فهم                         |                                    |
| 507     | اا ـ قياس فاسد                      |                                    |
| 507     | ۱۲_ قیاس محجے ہے افکار کرنا         |                                    |
| 507     | ۱۲۰_غلو                             |                                    |
| 508     | ۱۴_نفی واثبات                       |                                    |
| 508     | ۱۵_ بث دهری                         |                                    |
| 508     | ١٦- کتب ساوی کے بدلے کتب جادو       |                                    |
| 508     | ۱۷_مشر کین کا ایک کفریه اصول        |                                    |

| صفحهنمبر | مضامين                                   | فصل |
|----------|------------------------------------------|-----|
| 509      | ۱۸ نبیت میں تناقض                        |     |
| 509      | ١٩_عيب جوني                              |     |
| 509      | ۲۰ _ کہانت کو کرامت سمجھنا               |     |
| 509      | ۲۱_مشر کین کی عبادت                      |     |
| 510      | ۲۲_مشرکین کا دین                         |     |
| 510      | ۲۲۳_مشر کین کا تکبر                      |     |
| 510      | ۲۴۴_مشرکین کا غلط استدلال                |     |
| 511      | ۲۵ _ تحریف                               |     |
| 511      | ۲۷ ـ غلط لنز بچر کی اشاعت                |     |
| 511      | الار مشرکین کے ہاں قبول ہونے والے عقا کد |     |
| 511      | ۲۸_مشرکین کی ایک خصلت رذیله              |     |
| 512      | ۲۹_افتراق                                |     |
| 512      | ۳۰۔ اپنے ہی مسلک کی مخالفت کرنا          |     |
| 512      | וח_וארט                                  |     |
| 512      | ۳۲_مشرکین کا اپنے بنیادی عقائد کا انکار  |     |
| 513      | ۳۳_مشرکین کی گروہ بندی میں مسابقت        |     |
| 513      | ۳۳- برہنگی بھی عبادت                     |     |
| 513      | ۳۵_حرام کوحلال قرار دینا                 |     |
| 513      | ٣٦- غير الله كو دا تا ومشكل كشاسجهنا     |     |
| 514      | 24- صفات النهيد مين الحاد                |     |
| 514      | ۳۸_اسائے الہیمیں الحاد                   |     |

| صفحهنبر | مضامين                                         | فصل                                    |
|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 515     | ۵۴ ـ زببی تعصب                                 |                                        |
| 517     | ۲۵_بڑکئ                                        |                                        |
| 517     | ۲۷_افراط                                       |                                        |
| 517     | ٦٢_تفريط                                       |                                        |
| 517     | ۲۸ ـ ترک واجب                                  |                                        |
|         |                                                | (۳) موت کا بیان اور قر آنی ف <u>ضا</u> |
| 523     | موت کا بیان اور قرآنی فیصلے                    |                                        |
| 523     | موت پرسوگ قرآن کی روشنی میں                    |                                        |
| 524     | سوگ صحیح احادیث کی روشنی میں                   |                                        |
| 525     | سوگ فقه حنفی کی روشنی میں                      |                                        |
| 526     | خلاصة تحرير                                    |                                        |
| 527     | کیا فوت شدگان زندوں کی باتیں سنتے ہیں؟         |                                        |
| 528     | فوت شدگان کو زندہ لوگوں کے کاموں کی خبر نہیں   |                                        |
| 531     | موت کے بعد دنیا میں آنے کا رد                  |                                        |
|         |                                                | (۴) چند دیگر امور                      |
| 533     | محدرسول الله مَالِيَّةُ كَ بارے عقيده          |                                        |
| 536     | نعت خوانی اور شرک                              |                                        |
| 536     | راگ اور گانے کے متعلق حنفی فقہ کی مشہور کتابوں |                                        |
| 537     | کچھ اہل حدیث صاحبان کے بارے میں                |                                        |
| 537     | فرضی نماز کے بعد اجتماعی دعا                   |                                        |
| 539     | کیا فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی     |                                        |

|          | <u> </u>                                 |                                        |  |
|----------|------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| صفحهنمبر | مضامین                                   | فصل                                    |  |
|          | شيعيت اور مرزائيت                        |                                        |  |
|          |                                          | (۱) عقا كدشيعه                         |  |
| 545      | عقا ئدشيعه                               |                                        |  |
| 545      | شیعه عقائد کا اصلی روپ                   |                                        |  |
| 546      | ا۔ قرآن کے بارے تحریف کاعقیدہ            |                                        |  |
| 546      | ۲ ـ حدیث اورسنت کو رد کرنا               |                                        |  |
| 547      | اسلام میں احادیث کی مشہور کتابیں         |                                        |  |
| 548      | شیعه مذہب میں ائمہ کی طرف منسوب روایات   |                                        |  |
| 548      | س ختم نبوت کے انکار کی قطعی صورت<br>•    |                                        |  |
| 549      | سم شیعوں کے ان عقائد میں سے ہرایک کا     |                                        |  |
| 550      | ۵۔ ہمارے علائے کرام کی حیرت انگیز لاعلمی |                                        |  |
| 554      | اہل کشیع کی قرآن میں تحریف               |                                        |  |
|          |                                          | (۲) مرزائیت                            |  |
| 563      | مرزائيت<br>حان                           |                                        |  |
| 563      |                                          |                                        |  |
| 563      | وتی بندہے                                |                                        |  |
| 564      | مختم نبوت پرایمان اور اصرار<br>سان       |                                        |  |
| 564      | اجماعی عقیدہ کا منکر لعنتی ہے            |                                        |  |
| 565      | نبوت جاری ہے                             | ······································ |  |
| 565      | ا۔میرے پاس آئیل آیا                      |                                        |  |
| 565      | ۲۔ الله تعالیٰ کی وی                     |                                        |  |
| 565      | ۳۔ خدانے میرا نام نبی رکھا               | ······································ |  |
| 565      | ۴- ختم نبوت ایک باطل عقیده اور اسلام     | ,                                      |  |

| صفحهنبر | مضامين                                       | فصل |
|---------|----------------------------------------------|-----|
| 566     | الله تعالى كى تومين                          |     |
| 566     | ۱۔ اللہ کی زبان پر مرض                       |     |
| 566     | ۲_الله اور چور                               |     |
| 566     | س۔      قادیان میں خدا                       | -   |
| 566     | ۴ ـ سپإ خدا                                  |     |
| 567     | ۵_ میں خود خدا ہوں                           |     |
| 567     | رسولِ اللهُ مَا يُنْفِرُ كَي تو بين          |     |
| 567     | ا۔ قادیانی محمد رسول اللہ                    |     |
| 567     | ۲_ مرزا قادیانی خاتم النهیین                 |     |
| 568     | ۳۔مرزا قادیانی تمام نبیوں کا مجموعہ          |     |
| 568     | ۴-                                           |     |
| 569     | ۵_محدرسول الله کے تمام کمالات مرزا غلام احمد |     |
| 569     | ۲_ قادیانی کلمه                              |     |
| 569     | ۷- افضلیت مرزا                               |     |
| 569     | ۸۔ مرزا قادیانی پر درود                      |     |
| 570     | انبیائے کرام نیکھ کی تو ہین                  |     |
| 570     | ا۔ سیدنا نوح (مَالِیًا) پر نضیلت             |     |
| 570     | ٢_سيدنا يوسف (عَلِينًا) پرفضيلت              |     |
| 570     | ٣-سيدنا ابراجيم (مُليِّلًا) پرفضيك           |     |
| 571     | عیسیٰ (عایظ) کی تو ہین                       |     |
| 571     | ا ـ سيدنا عيسىٰ (عَلِيْلًا) گالياں ديتے تھے  |     |
| 571     | ۲۔سیدناعیسیٰ (ملیّلاً) نے انجیل جرا کر لکھی  |     |

| صفحهنمبر | مضامين                                                               | فصل |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 571      | ٣-سيدناعيسلي (مُليَّلًا) كا كوئي معجزه نهيس                          |     |
| 571      | مه۔  سیدناعیسیٰ مَلیِّهٔ کے معجزوں کی حقیقت                          |     |
| 572      | ۵۔سیدناعیسلی علینلاشراب پیتے تھے                                     |     |
| 572      | ٢_سيده مريم (عَلِيًا) كا نكاح                                        |     |
| 572      | 2۔ سیدہ مریم صدیقہ عینااً کا اپنے منسوب سے                           |     |
| 573      | صحابه کرام محالیهٔ کی تو بین                                         |     |
| 573      | ا۔ سیدنا ابوبکر صدیق جائفۂ کی تو بین                                 | •   |
| 573      | ٢_ سيدنا ابوبكر صديق اور سيدنا عمر فاروق خالفيها                     |     |
| 573      | ۳_مولوی (حکیم) نورالدین،ابوبکر (ڈاٹٹۂ) ہے                            |     |
| 574      | س <sub>ا</sub> زنده علی، مرده علی                                    |     |
| 574      | ۵۔ سیدنا حسین ڈولٹٹؤ کی تو ہین                                       |     |
| 574      | ٧_ کر بلا کی سیر                                                     |     |
| 574      | <ul> <li>۷- سو حسین قربانی، مرزا قادیانی کی ایک گھڑی ۔۔۔۔</li> </ul> |     |
| 575      | ۸_گالیاں دینا سفلوں اور کمینوں کا کام ہے                             |     |
| 576      | ۹۔ برزبان ب <i>رز ہ</i>                                              |     |
| 576      | مسلمانوں کو گالیاں اور کفر کا فتو یٰ                                 |     |
| 576      | ۲_عیسائی، یبودی،مشرک                                                 |     |
| 576      | ۳۔ بدکا رعورتوں کی اولا د                                            |     |
| 577      | سم۔ مردخزری <sup>،</sup> عورتیں کتیاں                                |     |
| 577      | ۵۔ مرزا کو نہ ماننے والا پکا کافر                                    |     |
| 577      | ۲_جبنمی                                                              |     |
| 577      | مسلمانوں سے معاشرتی بائیکاٹ                                          |     |

| صفح نمبر | مضامين                                    | فصل                           |
|----------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| 577      | ا۔ مسلمانوں سے تعلقات حرام                |                               |
| 578      | ۲_مسلمانوں کے پیچھے نماز قطعی حرام        |                               |
|          | متفرقات                                   | ·                             |
|          | بت                                        | (۱) مختلف موضوعات برقرآنی آیا |
| 581      | مختلف موضوعات پر قرآنی آیات               |                               |
| 585      | ا ـ کوئی نبی بھی نفع ونقصان کا ما لک نہیں |                               |
| 586      | ۳۔ قیامت کے دن گواہی                      |                               |
| 587      | ۳ ـ شهید کی برزخی زندگی                   |                               |
| 588      | 1۵۔مولو یوں اور درویشوں کے غلط کام        |                               |
| 589      | ۲۴- نیک اعمال کے بدلے دنیا کمانا          |                               |
| 590      | ۵۲٬۳۵ ـ ایصال ثواب کی حقیقت               |                               |
| 591      | ۴۴۷_تقلید حچیوژ و، اتباع رسول کرو         |                               |
| 592      | ۵۸_آیات کا نیڑھا مطلب نکالنے کی مذمت      |                               |
| 593      | سورهٔ انعام کا خلاصه                      |                               |
|          | جوابات)                                   | (۲) عقائد اہل سنت (سوالات و   |
| 597      | عقائد اہل سنت (سوالات و جوابات)           |                               |
| 599      | تاويل                                     |                               |
| 599      | كيفيت                                     |                               |
| 599      | منثيل                                     |                               |
| 599      | تعطيل                                     |                               |
| 601      | ا-تاويل                                   |                               |

| صفحه نمبر | مضامين                            | , فصل                              |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 601       | ۲_اکراه                           |                                    |
| 601       | ٣_ جهالت                          |                                    |
| 601       | ٣_ بلامقصد                        |                                    |
|           |                                   | (۳) اسلام اور جمهوریت کا تضاه      |
| 641       | اسلام اور جمهوریت کا تضاد         |                                    |
| 642       | عوام کی حاکمیت                    |                                    |
| 644       | اکثریت کا فیصلہ                   |                                    |
| 646       | عورت کی سر براہی اور اس کی شہادت  |                                    |
| 647       | علاءاور جہلاء کی بکسانیت          |                                    |
| 649       | کثیر جماعتی نظام                  |                                    |
| 650       | حكومت ومنصب كي خوا بهش            |                                    |
| 651       | کلیدی مناصب پرغیرمسلموں کا تقرر   |                                    |
| 653       | سيكوارا زم                        |                                    |
|           |                                   | (٣) نبي مَالِيُكُمُ كاخواب مين آنا |
| 655       | نِي مَالِيْظِ كَا خُوابِ مِين آنا |                                    |
| 655       | زيارت نبوى مَالِيْظِ كانسخه       |                                    |
| 656       | بي"مبان رسول"                     |                                    |
| -         | کا بیان                           | (۵) عذاب جہنم اور انعاماتِ جنت     |
| 659       | عذاب جہنم کی کیفیت                |                                    |
| 661       | جنت کی خوبی اور اہل جنت کے عیش    |                                    |



# منوُن خُطبَه

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّتَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَتُصْلِلْ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرَّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ

''بلاشبہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم اس کی تعریف کرتے ، اس سے مدد مانکتے اور اس سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گراہ ہیں کرسکتا اور جے وہ دھتکار دے اسے کوئی راہ راست پرنہیں لاسکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں معبود برحق ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت مجمد مَنَّ اللَّمْ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔''

''حمد وصلوۃ کے بعد! یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللّٰدی کتاب اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ محمد مثَّالِیُّنِیُّم کا ہے اور تمام امور میں سے برے کام (دین میں) خود ساختہ (بدعت والے) کام ہیں، ہربدعت گمراہی اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔''

يَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوا التَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقْتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ اللهَ وَالْ تَمُوْتُنَّ اللهَ وَانْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۞ يَايَّهُا النَّاسُ التَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنْ نَّفُسٍ وَاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَانًا ۗ وَالْكَرُحَامُ طَلَاكُ مَا لَكِنِي تَسَاءَنُونَ بِهِ وَالْاَرْحَامُ طَلَائِكُ النَّذِي تَسَاءَنُونَ بِهِ وَالْاَرْحَامُ طَ

اِنَّ الله کان عکیکم دویبا کی گیا الّن بن امنوااتگواالله
و قولوا قولا سربیا کی یُصلح لکم اعبالکم و یغفورلکم و قولوا قولا سربیا کی یُصلح لکم اعبالکم و یغفورلکم و قولوا قولا سربیا کی یُصلح لکم اعبالکم و کیفورلکم و قولوا قولی گیر الله و کرسوله فقک فاز فوزا عظیما کی الله و دوجیهاس فرد نامی بالله ایمان! الله سولوا این رب سو در وجس نے تہیں ایک جان سے مرداور پیراکیا، (پیر) اس ساس کی یوی کو بنایا اور (پیر) ان دونوں سے بہت سے مرداور عورتیں پیدا کیا، (پیر) اس ساس کی یوی کو بنایا اور (پیر) ان دونوں سے بہت سے مرداور ایک دوسرے سے سوال کرتے ہواور قطع رقی سے (پیو) سینا الله تم پر نگران ہے۔ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہواور قطع رقی سے (پیو) سے نامیل مین الله ایمان! الله سے درواور سیدھی (پی اور کھری) بات کہو۔ الله تم ہارے اعمال سنواردے گا اور تہارے گراہوں کو معاف فر مادے گا ۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یقینا اس نے عظیم کا میانی حاصل کرئی۔ "



- ① ((مسلم الحمعة بابا تخفيف الصلوة و الخطبة عديث ٨٦٨ و ٨٦٨ و النسائي ٣٢٧٨))
- ((رواه الاربعة واحمد والدارمي و روى البغوى في شرح السنة مشكوة مع تعليقات الاباني النكاح باب اعلان
   النكاح ..... وقال الالباني حديث صحيح\_))
  - تنبيهات:
  - محيم مسلم سنن سائى اورمنداحريس ابن عماس اورابن مسعود والله كا صديث بيس خطيكا آغاز ((ان الحمدلله)) سے بالبذا ((المحمدلله)) كرا جا بين المحمدلله)) كرا جا بين المحمدلله)) كرا جا بين المحمدلله)) كرا جا بين المحمدلله)) كرا جا بين المحمد الله)
    - 🖊 يبال((نومن به ونتو كل عليه)) كالفاظ صحح احاديث مين موجود ثبين بين
- پ مید خطبه نکال جمعه اورعام وعظ دارشادیا در آن و قدریس کے موقع پر پڑھاجا تا ہے۔ ای خطبہ حاجت کہتے ہیں اسے پڑھ کرآ دی اپنی حاجت و خرورت بیان کرے۔

## عرض ناشر

﴿ ٱلۡحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الۡعَالَمِينَ وَالصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى اَشُرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالۡمُرۡسَلِينَ اَمَّا بَعُدُ!﴾

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَ اَنَّ لَهٰذَا صِرَاطِىٰ مُسْتَقِيْمًا فَالَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْر عَنْ سَبِيلِهِ ۗ ذٰلِكُمْرِ وَصَّكُمْرِ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقَوْنَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣]

''اور بیر میرا راستہ تو بالکل سیدھا ہے، لہذا اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ شمصیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ بیہ تاکیدی حکم اس نے شمصیں دیا ہے، تاکہ تم نچ جاؤ۔''

سیدنا عبدالله بن مسعود رفاتی بیان کرتے ہیں که رسول الله طاقی نے ہمارے لیے ایک سیدها خط کھینچا اور فرمایا: ''میدالله کا راستہ ہے۔'' بعد ازاں اس کے دائیں جانب اور بائیں جانب کچھ خطوط کھینچ اور فرمایا: ''میہ شیطان کے راستے ہیں اور ہر راہ پر شیطان ہے جو ان راستوں کی جانب بلاتا ہے۔'' پھر آپ طاقی نے میہ آیت علاوت فرمائی:

﴿ وَ أَنَّ فَهَا صِرَاطَى مُسْتَقِيبًا فَالْبِعُومُ ﴾ [الأنعام: ٥٣] " (ور برميرا راستة توبالكل سيدها به، تم اس كي بيروي كرو-"

[مسند أحمد: ٧/ ٤٣٥، ح: ١٤١٤، و إسناده حسن لذاته]

زیر نظر کتاب' تلاش حق' محترم جناب ارشاد الله مان صاحب کی سالہا سال کی تحقیق و کاوش کا محترم جناب ارشاد الله مان صاحب کی سالہا سال کی تحقیق و کاوش کا ماحصل ہے۔ ان کی زندگی کا آغاز تقلید اور خانقا ہی سلسلوں سے ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے انھیں حق کو سیجھنے اور اس پرعمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس دوران انھوں نے مختلف مسالک اور ان کے عقائد ونظریات کا گہرائی سے مطالعہ کر کے کتاب وسنت سے ان کا تقابل کیا۔ یوں صراط متقیم

ا پنی تمام تر حقانیت کے ساتھ ان پر واضح ہوا۔ انھی تفصیلات کو انھوں نے کتابی شکل میں جمع کر کے اس کا نام'' تلاش حق'' رکھا، تا کہ ان کی بیہ بے پناہ ریاضت متلاشیان حق کے لیے سہولت بن جائے۔ کتاب کو محترم حافظ عبدالسلام بن محمد ﷺ نے بالاستیعاب پڑھا اور بہت مفید پایا۔ انھی کی ترغیب پر دارالاندلس کی طرف سے اسے شائع کرنے کا فیصلہ کیا گیا، محترم مولانا مبشر احمد ربانی ﷺ نے بھی کتاب کو بغور بڑھا اور اصلاح فرمائی۔

کتاب کے حن کو دوبالا کرنے کے لیے اسے مختلف ابواب اور نصلوں میں تقسیم کیا گیا،
کتابت شدہ آیات لگائی گئیں اور احادیث کی مکمل تخریج کی گئی، تخریج کا فریضہ سیر تنویر الحق شاہ صاحب نے ادا کیا۔ احادیث کے علاوہ کتب کے حوالہ جات میں محترم ارشاد اللہ مان صاحب ہی کی تخریج پر اعتماد کیا گیا ہے۔ کمپوزنگ میں محمر شفیق اور حافظ آصف رشید نے بھر پور محنت کی۔ اللہ تعالی مولف محترم اور جمیع احباب کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور انھیں اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ آمین!

اس وقت پاکستان میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم مسلمانوں کی اکثریت نے براہ راست کتاب وسنت سے فیض حاصل کرنے کی بجائے تقلید کی روش اپنا کر مختلف خود ساختہ نظریات کی پیروی اختیار کرر کھی ہے، ایسے پڑھیں، پیروی اختیار کرر کھی ہے، ایسے پڑھیں، پیروی اختیار کرر کھی ہے، ایسے پڑھیں، اور کتاب و سنت پڑمل پیرا ہوکر متلاشیان حق کی سے عقائہ و نظریات کو حق کے تراز و پر پڑھیں اور کتاب و سنت پڑمل پیرا ہوکر متلاشیان حق کی صفوں میں شامل ہو جا گیں کہ اس میں دنیا و آخرت کی فلاح کا راز پنہاں ہے۔ اللہ تعالی سجھے اور عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین!

اخوكم فى الله سيف الله خالد مدير'' دارالاندلس'' مهمحرم الحرام ١٣٢٨ ه

ته اهل الحديث



## مؤلف کی آپ بیتی

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته!

کل وقت بیبین الله لعمرابیج تف حروجیها که اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم نه مرنا گراس اسے ڈرنے کا حق ہے اور تم نه مرنا گراس حال میں کہ تم مسلمان ہواور تم سب مل کراللہ کی ری کو مضبوطی سے تھامے رکھواور تفرقہ میں نه پڑواور اللہ کا احسان اپنے او پر یاد کروجب کہ تم آپس میں دشمن تھے پھر تمھارے دلوں میں الفت ڈال دی پھر تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے اور تم آگ کے گراہے کے کنارے پر تھے پھر تم کو اس نے نجات دی۔اس طرح اللہ تمھیں اپنی شانیاں یاد دلاتا ہے، تاکہ تم ہدایت یاؤ۔''

کچھ شک نہیں کہ میں بھی اپنی گمراہی کے ہاتھوں آ گ کے گڑھے کے کنارے پر تھا اور میرے ربّ نے مجھ پراحسان کیا، مجھے بچالیا اور میرا رخ ہدایت کی جانب موڑ دیا۔

داستان کچھاس طرح ہے کہ میں ضلع شیخو پورہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ۱۹۳۸ء میں پیدا ہوا۔ میٹرک ۱۹۵۸ء میں ہائی سکول وار برٹن سے اور ایف ایس سی ۱۹۵۹ء میں گورنمنٹ کالج لاہور سے کی۔۱۹۱۱ء میں ضلع کونسل شیخو پورہ میں ملازم ہوگیا۔۱۹۲۲ء کی بات ہے، شرقپور شہر میں میاں شیر محمد صاحب کا عرس تھا، اس موقع پر شرقپور کے پچھا حباب نے شرقپور آنے کی دعوت دی، میں نے دعوت قبول کر لی کہ چلو اس بہانے میاں شیر محمد صاحب کا عرس بھی دیکھیں گے۔ جب

میں اور میرے احباب عرس میں پہنچ تو ہڑا عجیب منظر دیکھا۔ سٹیج لگ چکا تھا، ہیں کے قریب علماء سٹیج پر براہمان تھے، سٹیج سیکرٹری سپیکر پر کیے بعد دیگرے علماء کے نام پکار رہا تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع تھے۔ باری باری علماء مائیک پر آتے، تقریر فرماتے اور والیس اپی نشست پر بیٹھ جاتے۔ ایک مولوی صاحب کہ نام جن کا مولوی نوری قصوری تھا، مائیک پر تشریف لائے، انھوں نے تقریر شروع کی اور تقریر کے دوران ایک واقعہ سنایا، جو کچھ یوں تھا:

''جنید بغدادی بغداد کے رہنے والے تھے۔اس شہر کے ساتھ دریائے وجلہ بہتا ہے۔ جنید بغدادی جائے نماز لے کر دریا کے کنارے تشریف لائے اور دریا کے کنارے پرجائے نماز بچھا کر دو رکعت نفل نماز پڑھی۔ اس کے بعد جائے نماز کو اٹھا کر دریا میں بہتے یانی پر رکھ دیا اور ساکن جائے نماز پر دونفل نماز اداکی، پھر جائے نماز کو دریا کے دوسرے کنارے چلنے کا حکم دیا، دوسرے کنارے پہنچ کر پھر جائے نماز بچھا دی، دونفل نماز ادا کی پھر جائے نماز اٹھا کر انھوں نے دریا کے اندر بہتے پانی پر رکھ دی اور خود اس کے اوپر بیٹھ گئے اور جائے نماز کو واپس شہر کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دور دریا کے اندر جائے نماز گئی تھی کہ قریبی جنگل سے ایک آ دمی نکلا، اس نے کہا مجھے بھی بغداد شہر جانا ہے۔ جنید بغدادی نے جائے نماز کو حکم دیا کہ واپس کنارے پرلگ جاؤ، چنانچداس آدمی کو بھی جائے نماز پر بھالیا۔جنید بغدادی نے اے حکم دیا کہتم یا جنید! یا جنید! کہتے ر ہواور میں یا اللہ! یا اللہ! کہوں گا، وہ سامنے بغداد شہرہے، ہم ابھی پہنچ جائیں گے۔اس آ دمی نے یا جنید! یا جنید! کہنا شروع کیا اور جنید بغدادی یا الله! یا الله! کہتے رہے اور جائے نماز دریا کے اندر بہتے یانی پر بغدادشہر کی طرف چلنے گئی۔ جب آدھا سفر طے ہوگیا تو شیطان نے اس آدمی کے کان میں پھونکا کہتم شرک کر رہے ہو کہتم غیر اللہ کو پکار رہے ہو، جیسا کہ شیطان ان کے کان میں پھونکا كرتا بــــــ اس آدى في سوچا بات تو محيك ب، چنانچداس في يا جنيد! كى بجائ يا الله! يا الله! کہنا شروع کر دیا۔ بیے کہنا تھا کہ وہ پانی میں ڈو بنے لگا، جب جنید نے بیصورت حال دیکھی تو اس کو بالوں سے بکڑ کر جائے نماز پر بٹھایا اور فرمایا: تمھارے ساتھ یہی ہونا جاہیے تھا کہتم جنید تک تو ابھی مینے نہیں اور اللہ کو لگے ہو پکارنے!'' مولوی نوری قصوری کی اس بات نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ حالانکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ بریلوی کیے ہیں؟ دیو بندی کیا ہیں؟ اہل حدیث کون بن؟ اور به كه شيعه كيا چز بن؟ كيونكه مين نے ميٹرك اور ايف ايس ي مين صرف اسلاميات پڑھی تھی، اس کے علاوہ میرا مذہبی مطالعہ نہ تھا۔ میرے دزویک مولوی نوری قصوری کی بات اللہ کے حضور بہت بڑی گتا فی تھی، چنانچہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بیلوگ گراہ ہیں اور مجھے حقیق کرنی چاہے کہ اصل وین کیا ہے؟ پھر ۱۹۲۲ء سے لے کر ۲۰۰۵ء تک میں نے ہمیشہ بیہ حقیق کی کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول منگاہ نے ہمیں جو دین دیا ہے، وہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ میں نے احمد رضا صاحب کا ترجمہ قرآن اور تفییر مراد آبادی پڑھی، دیوبند مکتبہ فکر کا ترجمہ وتفییر پڑھی، اہل حدیث کا ترجمہ وتفییر پڑھی، سعودیہ سے چھپنے والے قرآن کا اردو ترجمہ وتفییر پڑھی، بخاری، مسلم اور مشکوۃ شریف کا ترجمہ پڑھا، خفی فقہ کی کتابیں یعنی ہدایہ، در مختار، کنز، قد وری، شرح وقایہ، فناوی عالمگیری، ما لا بد منہ اور ہشتی فقہ اور بہشتی زیور وغیرہ پڑھیں۔ شخ عبدالقادر جیلانی رشائی کی کتاب غدیۃ الطالبین کا مطالعہ کیا، حقیقۃ الفقہ اور بر بلوی، دیوبندی اور اہل حدیث علیاء ہے قرآن مجید وضیح حدیث کی روثنی میں بار بار با واد ہواد کیا، کیوبر کیا، کیوبر کیا تھیدہ کر انسان حقیق دین کا علم حاصل کے بغیر کوئی عقیدہ رکھے گا اور عمل کرے گا تو جب کیا، کیا، کیونکہ اگر انسان حقیق دین کا علم حاصل کے بغیر کوئی عقیدہ رکھے گا اور عمل کرے گا تو جب کیا، خیاں خیاں فرمائے گا تیرا عقیدہ ہی ٹھیک نے قیامت کے دن ایسا انسان اللہ تعالی کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تعالی فرمائے گا تیرا عقیدہ ہی ٹھیک نے قیامت کے دن ایسا انسان اللہ تعالی رائول ہیں اور تو جہنم کا مستحق نے میں ایسا کیاں ایسال رائگاں ہیں اور تو جہنم کا مستحق نے

﴿ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَنَّ بُوْا بِالْتِنَآ أُولَلِّكَ آصْعُبُ النَّارِ \* هُمْ فِيْهَا خُلِدُونَ ٩

[ البقرة : ٣٩ ]

''اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور جھٹلایا وہی دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔''

چنانچہ اب تینالیس (۴۳) سالہ تحقیق کا نچوڑ میں نے اس کتاب میں لکھ دیا ہے، میری طومل تحقیق کا خلاصہ یہ ہے:

۔۔ اصل آ فاقی اور عالمگیر دین اسلام کا قر آن اور صحیح احادیث کی روشن میں علم حاصل سیجیے، کیونکہ پیدونوں وحی جلی اور وحی خفی ہیں اور آخی میں دین مکمل ہو چکا ہے۔

۲۔ تھمل تو حید کا خالص عقیدہ وعمل اختیار کریں، ہرعمل اسوۂ رسول (مَثَاثِیَّمٌ) کے مطابق کریں، بدعت ہے قطعی اجتناب کریں۔

کی طرف دعوت دینے کی بجائے اسلام کے آفاقی اور عالمگیر پیغام کی طرف دعوت دیں،

کیونکہ اگر آپ نے اسلام آباد سے مکہ و مدینہ جانا ہے اور آپ جدہ کی پرواز میں سوار ہونے

کی بجائے اسلام آباد سے جکارتہ کی پرواز میں سوار ہوجا کیں تو آپ کا یہ امید رکھنا کہ میں

جدہ یا مکہ و مدینہ پہنچ جاؤں گامحض خام خیالی اور ناممکن بات ہے۔

سول عربی مُنافِظِ کاعقیدہ، اطاعت، سنت اور طریقہ اختیار کریں، تاکہ آپ کو قیامت کے دن

رسول عربی منافیظ کے تابع فرمان کے طور پر پکارا جائے، ورند تباہی ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک جو مقام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ منافیظ کو حاصل ہے وہ اور کسی ہت کو حاصل نہیں اور قیامت کے دن ہر انسان کو اس ہت کے نام پر پکارا جائے گا جس کی اس نے اس دنیا میں فرمان برداری کی ہوگی۔ اگر اس دن آپ کو رسول اللہ منافیظ کے تابع فرمان کے طور پر پکارا گیا تو آپ کا میاب ہیں، ورنہ ناکام۔ (دیکھیے تفییر مراد آبادی۔ بنی اسرائیل: اے، ف ۱۵۱) اس کتاب میں جو کتابیں حوالہ کے لیے درج کی گئ ہیں مثلاً قرآن مجید، کتب احادیث اور دیگر کتب، ان کی لا ببریری بناکیں تاکہ آپ دین کا مکمل علم حاصل کر سکیں۔ اگر ایک آدمی مید لا ببریری نہیں بنا سکتا تو مل کر بناکیں، روز انہ صبح و شام تھوڑ ا تھوڑ ا وقت دین کے مطالعہ کے لیے وقف کریں، اس طریقہ سے دو تین سال میں آپ کی لا ببریری بھی بن جائے گی اور صبح

دین کاعلم بھی حاصل ہو جائے گا۔ کتاب میں کوشش کی گئی ہے کہ صرف وہ دلائل دیے جائیں جو قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت ہوں۔ موضوع اور ضعیف احادیث سے مکمل اجتناب کیا گیا ہے۔ دوست و احباب اور علمائے کرام سے گزارش ہے کہ وہ عوام کے فائدہ کی خاطر بے تکلف ہر نقص و کمی سے آگاہ فرمائیں، مؤلف خلوص دل سے اپنی غلطیوں کو قبول کر کے مشکور ہوگا اور اگلی طبع میں ان شاء اللہ تعالی ضرور اس کی اصلاح کر دے گا۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ!

خادم کتاب وسنت ارشاد الله مان محله مسلم گنج ، نز دسٹیڈیم پارک ، شیخو بور ہ فون : ۲۱۱-۲۷۱ -۵۷۲

#### مقدمه

"اے ہارے پروردگار! ان میں ایک رسول آخی میں سے مبعوث فرما جوان پر تیری آیات تلاوت کرے اور انھیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو ہی ہر چیز پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔"

سیدنا ابراہیم علیہ نے جس رسول کے لیے دعا مائی وہ ہمارے رسول سیدنا محمہ تالیہ ہیں، ان کی بعث کے مقاصد میں کتاب وحکمت کی تعلیم ہے۔ (اس کے متعلق مزید ملاحظہ ہو: البقرہ: ۱۵۱۔ آل عمران: ۱۲۳۔ المجعد: ۲) اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت ہی کا نزول فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
﴿ وَاذْ كُرُوْ إِنْ فَعْبَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا ٓ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتْبِ وَالْكِلْمَةِ يَعِظُكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا ٓ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتْبِ وَالْكِلْمَةِ يَعِظُكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا ٓ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتْبِ وَالْكِلْمَةِ يَعِظُكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا ٓ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا ٓ الْذَلْ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا ٓ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا ٓ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا اللّٰهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آلَوْلَ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آلَوْلَ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آلَوْلُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آلَوْلُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آلَوْلُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِنْ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ آلَوْلَ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آلَوْلُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آلَوْلُ عَلْمُواْ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آلَا لَيْكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِنْ الْكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِنْ الْمُؤْلِقُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ مِنْ الْمُعْلِقُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَلْكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَلْمُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَالْمُعْلِقُ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ عَلْمُ اللّٰ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْكُمُ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَ

[البقرة: ٢٣]

''اور یاد کروتم اپنے اوپراللہ کی نعت کو اور جواس نے تم پر کتاب وحکمت میں سے نازل فرمایا، وہ اس کے ذریعے تتحمیں نصیحت کرتا ہے۔''

ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿ وَ اَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَالْجِلْمَةَ ﴾ [النساء:١١٣]

"اور الله تعالى نے آپ پر كتاب اور حكمت نازل كى۔"

اور یہی دو چیزیں نبی تالیّنظ کی بیوبوں کے گھروں میں پڑھی جاتی تھیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ وَاذْكُنْنَ مَا يُتُلِّي فِي بُيُوْتِكُنَّ مِنْ أَلِتِ اللّٰهِ وَالْدِكُلَةِ ﴾ [الأحزاب:٣٣]

''اورتم یاد کرو! جوتمھارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت میں سے پڑھا جاتا ہے۔'' ان آیات میں کتاب کے ساتھ حکمت کا جو تذکرہ آیا ہے اس سے مراد سنت ہے اور تقریباً یہ بات تمام مفسرین نے نقل کی ہے، امام شافعی ڈللٹے فرماتے ہیں:

" فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ البَّاعَ وَحُيهِ وَسُنَنَ رَسُولِهِ. " [الرسالة: ص٧٦، وقم ٢٤٤] " "الله تعالى في لول كي سنن كى اتباع فرض كى ہے۔ " كيم مذكوره بالا آيات ذكر كركے لكھتے ہيں:

" فَذَكَرَ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَهُوَ الْقُرُآنُ وَ ذَكَرَ الْحِكْمَةَ فَسَمِعُتُ مَنُ اَرُضَى مِنُ اَهُلِ الْعِلْمِ بِالْقُرُآنِ يَقُولُ: الْحِكْمَةُ: سُنَّةُ رَسُولِ اللّٰهِ وَهَذَا يَشُبَهُ مَا قَالَ وَاللّٰهُ اَعُلَمُ لِآنَ اللّٰهُ مَنَّهُ عَلَى قَالَ وَاللّٰهُ اَعُلَمُ لِآنَ اللّٰهُ مَنَّهُ عَلَى خَلْقِهِ بِتَعُلِيمِهِمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ فَلَمُ يَحْزِ، وَاللّٰهُ اَعُلَمُ! اَن يُقَالَ خَلْقِهِ بِتَعُلِيمِهِمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ فَلَمُ يَحْزِ، وَاللّٰهُ اَعْلَمُ! اَن يُقَالَ اللهِ وَ اللّٰهِ وَلَاكَ أَنَّهَا مَقُرُونَةٌ مَعَ كِتَابِ اللّٰهِ وَ اللّٰهَ اللّٰهِ وَاللّٰهَ اللّٰهِ وَاللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّهُ اللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الْمُؤْلِى الللّٰهِ اللّٰهُ الْمُحْدَلُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُؤْلِى : فَرُصْ إِلَّا لِكِتَابِ اللّٰهِ أَمَّ سُنَةَ رَسُولُهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّ

[ الرسالة : ص٧٨، رقم ٢٥٢ تا ٢٥٥]

''چنانچہان آیات میں اللہ تعالی نے ایک تو کتاب کا ذکر کیا ہے جو قرآن مجید ہے اور حکمت کا ذکر کیا ہے جو قرآن مجید ہے اور حکمت کا ذکر کیا ہے اور قرآن کا علم رکھنے والوں میں سے سب سے زیادہ پندیدہ شخص کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ حکمت رسول اللہ سُلُ اللّٰہ کے سنت ہے اور پر تفسیر فرمودہ اللّٰہ سے زیادہ مشابہ ہے۔ واللہ اعلم! کیونکہ قرآن مجید کے ذکر کے بعد حکمت کا

ذکر کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کتاب وحکمت کی تعلیم کے ذریعے اپنی مخلوق پر اپنا احسان بیان فرما رہا ہے، لہذا یہاں سنت رسول اللہ کے سواکسی چیز کو حکمت کہنا جائز نہیں، واللہ اعلم! اور بیاس لیے کہ (حکمت) کتاب اللہ کے ساتھ متصلاً ندکور ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایپ رسول کی اطاعت فرض کی ہے اور آپ کے حکم کی پیروی کو لازم کیا ہے، پس کسی قول کو کتاب اللہ پھر سنت رسول اللہ کے علاوہ فرض نہیں کیا جاسکتا۔''

لہذا ہمارے اوپر اللہ تعالی اور اس کے رسول سکھی غیر مشروط طور پر اطاعت و فرمال برداری فرض ہے اور اللہ کی فرمال برداری کا مطلب و معنی اس کے قرآن کو ماننا اور رسول اللہ سکھی فرمال برداری کا مطلب و معنی اس کے قرآن کو ماننا اور رسول اللہ سکھی کی فرمال برداری کا معنی آپ کی سنت و حدیث کو ماننا ہے۔اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی غیر مشروط اطاعت ہمارے اوپر لازم نہیں ہے۔ جب کوئی شخص قرآن و حدیث سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور اللہ و رسول کے علاوہ کسی کی اطاعت کو اپنے اوپر فرض قرار دے لیتا ہے تو پھر گراہی کا دروازہ کھل جاتا ہے اور امت مسلمہ کی جابی و بربادی کا باعث بن جاتا ہے، جن لوگول نے اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مقتدا و مطاع بنالیا انھول نے پھر اس کی بات کو رسول اللہ سکھی قول رسول اللہ درجہ دے دیا جیسا کہ مولوی محمود حسن کی تر ندی وغیرہ پر تقاریر میں ندکور ہے کہ '' قول مجتمد بھی قول رسول اللہ مطاق بیا الور دالھذی : ۲۰٫۳ مقاریر حضرت شخ الھند ، ص : ۲۲

پھر حدیث رسول کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے اور اپنے مزعومہ امام کے اقوال کو زیادہ اہمیت و حشیت دی جاتی ہے اور آج گراہ فرقوں کا یہی حال ہے۔ ان کے ہاں قرآن وحدیث کی وہ وقعت اور اہمیت نہیں ہے جوان کے مولویوں اور پیروں کی بات کی ہے۔ مفتی احمد یارخان گجراتی نے لکھا ہے:
''چار ند ہبوں کے سواکسی کی تقلید جائز نہیں، اگرچہ وہ صحابہ کے قول، سیح حدیث اور
آیت کے موافق ہی ہو، جو ان چار ند ہبوں سے خارج ہے وہ گراہ اور گراہ کرنے والا ہے کوئلہ حدیث وقرآن کے محض ظاہری معنی لینا کفر کی جڑہے۔''

[جاء الحق: ٢٤، مطبوعه ضياء القرآن ببلى كيشنز لاهور] ليجيمفتى احمد يارخان نے تو بات بالكل واضح كردى ہے كه تقليد سے بهث كر بات كرنا ممراه بونا ہے، خواہ وہ بات قرآن وحديث اور صحابہ كے قول كے موافق ہى كيوں نہ ہو۔ اس ليے تو ہم عرض کرتے ہیں کہ کتاب وسنت کی عظیم شاہراہ سے ہٹ جانا گراہی اور صنالت کا باعث ہے۔ زیر نظر کتاب '' تلاش حق'' از ارشاد اللہ مان صاحب ای منج عظیم پر لانے کی دعوت کے پیش نظر مرتب کی گئی ہے اور مؤلف نے جذبہ صادقہ کے ساتھ گراہ انسانیت کوراہ راست کی طرف بچی دعوت پیش کی گئی ہے اور مقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے قرآن وسنت کے بھر ے ہوئے پھولوں کو ایک گلستان میں جبح کردیا ہے اور معاشرے میں پھیلی ہوئی گراہیوں کے گئی پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے اور کتاب وسنت کی نصوص کے ذریعے ان کی اصلاح کی ہے، لہذا یہ جویانِ حق وصدافت اور گم گشتگانِ راہ کے وسنت کی نصوص کے ذریعے ان کی اصلاح کی ہے، لہذا یہ جویانِ حق وصدافت اور گم گشتگانِ راہ کے لیے مینارہ نور ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو مؤلف، ناشر، قار کین اور تمام ان افراد کے لیے مشعل راہ اور نجات کا وسلہ و ذریعہ بنائے جھوں نے کسی بھی پہلو سے اس کتاب کی تیاری میں حصہ ڈالا ہے۔ آ مین!

ابواکحن مبشراحمد ربانی عفا الله عنه ۱۳۷-این بلاک،سبز زار لا ہور



# چند باتیں

( إِنَّ الْحَمُدَ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ، وَنَسُتَعُفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنُ يُّضُلِلُ فَلا أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّعَاتِ أَعُمَالِنَا، مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنُ يُّضُلِلُ فَلا هَادِى لَهُ، وَأَشُهَدُ أَنَّ هَادِى لَهُ، وَأَشُهَدُ أَنَّ هَادِى لَهُ، وَأَشُهَدُ أَنَّ مَحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَمَّا بَعُدُ ! فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَمَّا بَعُدُ ! فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدُى مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأَمُورِ مُحُدَثَاتُهَا وَكُلَّ الْهَدَى هَدُى النَّارِ »

عام طور پر خطبہ میں ﴿ نُوَّمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ﴾ کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں، یہ صحح احادیث میں موجود نہیں ہیں۔ احادیث صححہ میں ﴿ نَشُهَدُ ﴾ جمع کا صیغہ نہیں بلکہ ﴿ اَشُهَدُ ﴾ واحد کا صیغہ ہے۔ یہ خطبہ نکاح وجمعہ، عام وعظ وارشاد اور درس و تدریس کے موقع پر پڑھا جاتا ہے۔ اسے خطبہ حاجت کہتے ہیں، اسے پڑھ کرآ دمی اپنی حاجت وضرورت بیان کرے۔

میرے بھائیو! یہ خطبہ رسول اللہ عُلِیْم کا ہے۔ آج کل کچھ کلمہ گواس مسنون خطبہ کو چھوڑ کر خود ساختہ خطبے پڑھتے ہیں، جیسا کہ محمد الیاس قادری ہر بلوی صاحب کی کتاب'' فیضان سنت' میں ہے۔ یا در ہے کہ جس طرح نبی اکرم عُلیْم کی ذات روئے زمین کے تمام ہزرگوں اور اماموں سے اعلیٰ و ارفع ہے، ای طرح آپ کی تعلیم وسنت روئے زمین کے تمام طریقوں سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ لوگ جھوم جھوم کر نبی مُلِیْم کے حسن و اخلاق، عفت وکردار اور امانت و صدافت کو توخوب بیان کرتے ہیں لیکن اتباع رسول مُلِیْم میں وہ آپ کی بات کے مقابلے میں فقہ، قیاس اور بدعات بیان کرتے ہیں لیکن اتباع رسول مُلِیْم میں وہ آپ کی بات کے مقابلے میں فقہ، قیاس اور بدعات

کو ترجیج دیتے ہیں۔ انھیں سوچنا چاہیے کہ بیکس کا کردار ہے جسے انھوں نے اپنایا ہوا ہے، حالانکہ دین مکمل ہو چکا ہے اور اس میں ایک لفظ کی بھی تبدیلی کرنا جائز نہیں ہے۔

یہ دنیا چندروزہ ہے بھرموت آنی ہے۔ قیامت کے بعد شروع ہونے والی زندگی بھی ختم نہ ہو گی، کیونکہ قیامت کے دن موت کو ذنح کر دیا جائے گا۔ اس لیے ہرانسان کو چاہیے کہ دین کے معاملہ میں مکمل تحقیق کرے اور اندھا دھند چال نہ چلے۔ دین کی اچھی طرح تحقیق کر کے اپنے عقیدہ کو درست کرے۔ عقیدے کی درستی کے بعد نیک اعمال کرے، کیونکہ جس کا عقیدہ درست نہیں اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں:

﴿ وَمَنْ يَكُفُرُ بِالْدِيْمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴿ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخُيدِيْنَ ﴾

[ المائدة : ٥ ]

''اور جوکوئی ایمان کونہ مانے اس کے عمل را نگاں ہیں اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔''

اور قرآن مجید میں جگہ جگہ پہلے ایمان اور پھرعمل کا ذکر ہے، مثلاً:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ التَّعِيْمِ ۗ خُلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَعُدَ اللهِ

حَقًّا ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْكَكِيْمُ ﴾ [ لقمان : ٨، ٩ ]

" بشک جولوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں، جہال میشدر میں گے، اللہ کا سیا وعدہ ہو چکا اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔"

اور مقدمہ ہدا ہے صفحہ الر ہے کہ جب تک صحیح اعتقاد نہ ہوبدنی اعمال را کگاں ہیں اور یہی چیز قرآن مجید میں کئی عگہ ہے کہ پہلے ایمان اور پھرعمل:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ امَّنُواْ وَعَبِلُوا الصَّالِحَتِ الْوَلَّبِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ٥ ﴾ [ البينة : ٧ ]

" بشک جولوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں۔"

(مزیدحوالہ جات کے لیے دیکھیے: البقرہ: ۲۵۔ البین: ۲۰۔ آل عمران: ۵۷۔ النساء: ۱۲۳ تا ۱۲۳ البیم البیم نزیر مطالعہ کتاب کی تالیف ہے کسی کی دل آزاری مقصود نہیں بلکہ یہ عقیدے کی در تی کے متعلق لکھی گئی ہے۔ اصلاح احوال اور کلمہ گو بھائیوں کی ہمدردی اور بھلائی مقصود ہے۔اسے آپ حوالہ جات کی کتاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کتاب میں قرآن مجید، صحیح احادیث اور فقہ حفی کی

کتابول کے حوالے دیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں اہل سنت والجماعت کے تمام فریقوں یعنی حفی بریلوی، حفی دیو بندی، اہل حدیث اور اس کے علاوہ شیعہ اور قادیانی حضرات کے عقائد کے متعلق بحث کی گئی ہے اور فرقہ ناجی کی نشاندہی کی گئی ہے یعنی وہ فرقہ جو اللہ کے دین کی روسے نجات پانے والا ہے۔

دین کو بیجھنے کے لیے بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث علماء سے پوچھ کر تحقیق کریں، جو مسئلہ آپ کے ذہن میں صاف نہ ہو وہ ان علماء سے قرآن و حدیث کی روشیٰ میں بار بار پوچھیں، یہاں تک کہ آپ کے ذہن میں وہ معاملہ بالکل صاف ہو جائے، ہراختلافی مسئلہ میں اسی طرح کریں۔ علمائے سوء کی اس بات پر بالکل توجہ نہ دیں کہ فلال کے پاس جاؤ اور فلال کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ جو یہ بات کہتا ہے کہ فلال کے پاس نہ جاؤ وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ یہ کافروں کا طرزعمل ہے، وہ بھی کہتے تھے کہ محمد ( اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عن مرور کریں پھرا پی مرضی کریں، کیونکہ کی کواس معاملہ میں مجوز نہیں کیا جاسکتا اور قیامت کے دن بھی ہرکوئی اینے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا۔

#### فهرست کتب:

كتابول كى تفصيل جن كے زيادہ تر حوالے اس كتاب ميں ديے گئے ہيں:

- قرآن مجید مع ترجمه و جمله تفاسیر (۱) احمد رضا خان صاحب اور نعیم الدین مراد آبادی صاحب (ر) مودودی صاحب (ب) احمد علی صاحب (ر) مودودی صاحب (ر) اشرف علی تفانوی صاحب (س) حافظ نذراحمد صاحب (بیربیلوی، دیوبندی اور الل حدیث کا متفقه ترجمه ہے) (ص) جناب نواب وحید الزماں صاحب حیدر آبادی ور) احسن البیان مکتبه دارالسلام و
- ۲۔ اللؤلؤ والمرجان: اسلام کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے۔ احادیث طیب کا ذخیرہ علائے اسلام نے مختلف کتابول کی صورت میں مرتب و مدون کیا۔ ان کتب احادیث میں جو مقام صحح بخاری اور صحح مسلم کو حاصل ہوا ہے وہ کی دوسری کتاب کو حاصل نہیں ہوا۔ امت مسلمہ ان دونوں میں موجود احادیث کی صحت پر متنق ہے۔ اس لیے ان کو صححین کے نام سے یاد کیا جاتا دونوں میں موجود احادیث کی صحت پر متنق ہے۔ اس لیے ان کو صححین کے نام سے یاد کیا جاتا دونوں میں موجود احادیث کی صحت پر متنق ہے۔ اس لیے ان کو صححین کے نام سے یاد کیا جاتا دونوں میں موجود احادیث کی صحت پر متنق ہے۔ اس لیے ان کو صححین کے نام سے یاد کیا جاتا دونوں میں موجود احادیث کی صحت پر متنفق ہے۔ اس لیے ان کو صححین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی صححت پر متنفق ہے۔ اس کی صححت ہ

ہے۔ ان کتب میں موجود ہر حدیث ہمارے لیے جمت اور دلیل ہے۔ کتاب اللؤلؤ والمرجان ان ہر دو کتب مقدسہ میں موجود متفق علیہ احادیث کا مجموعہ ہے، لینی یہ کتاب ان احادیث کا مجموعہ ہے جن کی صحت پر امام بخاری اور امام مسلم متفق ہیں۔

س۔ صبحے بخاری وضحے مسلم: اجماع ہے کہ بعد قرآن کے بخاری ہے اور پھرمسلم۔ (مقدمہ ہدایہ: ار ۱۱۳۔شرح و قابیہ: ص ۵۔مقدمہ فرآوی عالمگیری: ار۲ تا ۲۹)

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کیا امام بخاری اور امام مسلم شافعی مسلک کے تھے؟ لیکن حقیقت بیہ ہے کہ امام بخاری وِٹراللہ اور امام مسلم رٹراللہ مجتہد تھے، اللہ نے ان کو بڑے علم سے نوازا تھا، اپنے وقت کے بڑے محدث تھے۔ میچے اور ضعیف روایات میں سے صحح ترین روایات کو انھوں نے چھانٹ کر علیحدہ کیا اور صحح بخاری اور صحح مسلم مرتب کیس اور اس کام میں امام بخاری رٹراللہ نے ۱۲ برس صرف کیے کسی بھی امام کی کوئی بات ان دونوں کو غلط معلوم ہوئی تو اس کو انھوں نے رد کیا ہے۔ کہیں امام شافعی رٹراللہ کی بات کو غلط پایا ہے تو اس کا انکار کیا ہے۔ کہیں امام شافعی رٹراللہ کی بات کو غلط پایا ہے تو اس کا انکار کیا ہے۔ کہیں امام شافعی رٹراللہ کی وجہ ہے کہ حقی فقہ کی مشہور کتابوں میں صحیح بخاری وصحح مسلم کو صحیحین کہا گیا ہے۔

- ار مشکوۃ المصابح: یہ مشکوۃ اردوتر جمہ مع فوائد ازمحہ صادق خلیل بھائے فیصل آبادی پانچ جلدوں پر مشتمل ہے، اس مشکوۃ میں جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں حدیث کے بنیچ اس کا فائدہ بھی کھا گیا ہے۔ یہ کتاب ساٹھ کتابوں کا مطالعہ کر کے لکھا گیا ہے۔ یہ کتاب ساٹھ کتابوں کا مطالعہ کر کے لکھی گئی ہے جیسا کہ جلد ۵ کے آخر میں درج ہے۔
  - ۵۔ ابوداؤد، تر مذی، نسائی، ابن ماجه لین کتب ستد کی باقی چار کتب احادیث م
- ۲۔ حفی فقہ کی مندرجہ ذیل کتابوں سے بھی حوالے دیے گئے ہیں جو مکتبہ رحمانیہ اردو بازار المورسے دستیاب ہیں، ان سب کتابیں کے اردو ترجے شائع ہو چکے ہیں، بیسب کتابیں بریلویوں اور دیوبندیوں دونوں کی ہیں، کیونکہ یہ دونوں امام ابو حنیفہ کو اپنا امام اعظم سلیم کرتے ہیں:
- ( قدوری: بیا کتاب مکتبه شرکت علمیه بیرون بو بر گیث ملتان نے طبع کروائی ہے اور اس کی دو

جلدیں ہیں۔

- ہوایہ: فقد حفی کی بیمشہور کتاب اردو ترجمہ میں چار جلدوں پرمشمل ہے اور اسے مکتبہ رحمانیہ
   اردو بازار لاہور نے طبع کرایا ہے۔
- ج سنخزالد قائق:اردوتر جمہ والی حنفی فقہ کی بیر کتاب مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لا ہور سے دستیاب ہے۔
- 9 شرح وقایہ: اردو ترجمہ والی حنی نقه کی بیہ کتاب ای ایم سعید کمپنی ادب منزل پاکتان چوک کراچی نے طبع کرائی ہے، بیہ کتاب حیار جلدوں پر مشتمل ہے۔
- ر در مختار: اردو ترجمہ والی حنی فقہ کی یہ کتاب جار جلدوں پر مشتمل ہے اور ایکے ایم سعید سمپنی کراچی ہی ایم سعید سمپنی کراچی ہی نے در محتار کا در ایک ایم سعید سمپنی کراچی ہی نے در محتار کیا ہے۔
- ی فقادی عالمگیری: حنق فقه کی بیه کتاب اردوتر جمه کے ساتھ دس جلدوں پر مشمل ہے اور اسے مکتبہ رحمانیہ لا ہور نے طبع کیا ہے۔ بیہ کتاب مغل بادشاہ اورنگ زیب عالمگیر نے پانچ سوحفی علاء سے تالیف کروائی۔ (مقدمہ عالمگیری: ۲۰۸۸)
- عن ما لا بدمنه: اصل كتاب فارى مين ب، مكتبه شركت علميه بيرون بوبر گيث ملتان نے اس كا اردور جمط ع كيا ہے۔
- ع سبہ جمتی زیور حنفی فقہ کی ہے کتاب جناب اشرف علی تھانوی کی تصنیف ہے اور پیے اردو زبان میں بارہ حصوں پرمشتل ہے۔

بیسب کتابیں بریلویوں اور دیو بندیوں کی فقہ کی ہیں، کیونکہ بید دونوں امام ابوحنیفہ کو اپنا امام اعظم شلیم کرتے ہیں۔

## دینی علم کی اہمیت:

ہر کلمہ گوکے لیے دین کاعلم حاصل کرنا از بس ضروری ہے۔ جو اللہ کی آیات سے اور ان کا خیال نہ کرے وہ ظالم اور مجرم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا:

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنْ ذُكِّرَ بِأَلِتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ﴿ إِنَّا مِنَ الْجُيْرِمِينَ مُنْتَقِبُونَ ﴿ ﴾

[السجدة: ٢٢]

"اوراس سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا جس کواس کے مالک کی آیتیں سائی جائیں پھروہ

ان کا خیال نہ کرے، بے شک ہم مجرموں سے (اپنی نافرمانی کا) بدلالیں گے۔''

جس نے اللہ کی ہدایت کا خیال نہ کیا وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا:

ب صعد الله و الله المنظمة المنطقة ال

"فرمایاتم دونوں بہشت سے (زمین پر) اترو۔تم میں ہرکوئی ایک دوسرے کا دشمن رہے گا۔ پھراگر میری طرف سے تم پر ہدایت آئے تو جوکوئی میری ہدایت پر چلے، نہ وہ بہتے گا اور نہ وہ بدنصیب ہوگا اور جس نے میری کتاب کا خیال نہ کیا اس کی زندگی تنگ اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھا کیں گے۔ وہ کہے گا مالک تو نے مجھ کو اندھا کیوں اٹھایا، میں ویکھتا بھالتا تھا۔ اللہ تعالی فرمائے گا تو نے ایسا ہی کیا، ہماری آئیس تیرے پاس آئیس، تونے ان کا خیال نہ کیا اور ای طرح تو بھی آج کے دن چھوڑ دیا جائے گا۔"

( مزید حوالہ جات کے لیے دیکھیے: الکہف: ۵۷۔ البقرۃ:۳۸، ۱۲۰،۳۹، ۱۲۵، ۱۸۸، ۱۸۸، ۲۸۵،۲۳۲، ۱۸۸، ۱۲۸، ۲۸۵،۲۳۲۔ الاعراف: ۳۰ الأنعام: ۵۵،۵۵۔ الرعد: ۳۷ النجم: ۵،۲)

اسی طرح بخاری شریف، مسلم شریف اور مشکوۃ المصابی کے علم کے باب میں یہی کچھ ہے کہ ہر مسلمان دین کا علم حاصل کرے اور دوسروں تک پہنچائے اور یہ کد بن کے عالم کی عام لوگوں پر بہت فضیلت ہے اور جوشخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، ساری مخلوق اس کی مغفرت کے لیے دعا ما گئتی ہے۔

#### خلاصه:

اس بحث کا حاصل ہیہ ہے کہ ہر کلمہ گوئے لیے ضروری ہے کہ دین کاعلم حاصل کرے، ہر کلمہ گو کو اسلام کے عقائد، فرامین، اوامر و نواہی اور اللہ تعالی اور اس کے رسول مُلَّقِظِ کی پیندیدہ اور ناپیندیدہ باتوں کاعلم ہونا چاہیے، تا کہ صحیح عمل کر کے قیامت کے دن سرخ رو ہو سکے اور غلط عقیدہ اور غلط عمل سے فی کر قیامت کے دن دوزخ کی سزاسے فی سکے اور یہ بھی ممکن ہے جب دین کا علم ہو۔ دین کا علم ہو۔ دین کا علم ہو۔ دین کا علم عاملہ نہایت علم ہو۔ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے ایک فرد وقف کریں، کیونکہ دین کا معاملہ نہایت اہم ہے، اس برابدی زندگی کا انحصار ہے، اس معاملہ میں کوتاہی بہت نقصان دہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دین کا سمجھنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ اگر دین سمجھنا ہی مشکل ہے تو دین کے اتار نے کا مقصد ہی فوت ہوجاتا ہے، دین بالکل آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے:

﴿ وَكَقَدُ يَكُونَا الْقُدُانَ لِلذَّ كُوفَهَلُ مِنْ مُّدَّ كُوهِ ﴾ [القمر: ١٧] "اور بے شك ہم نے قرآن كو بجھنے كے ليے آسان كر ديا۔ پس كيا كوئى نصيحت حاصل كرنے والا ہے۔"

لینی اس کے مطالب و معانی کو سجھنا، اس سے عبرت و تھیجت حاصل کرنا اور اسے زبانی یاد کرنا
ہم نے آسان کر دیا ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ قرآن اعجاز و بلاغت کے اعتبار سے نہایت او نچ
درج کی کتاب ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص تھوڑی می توجہ دے تو وہ عربی گرائمر اور معانی و
بلاغت کی کتابیں پڑھے بغیر بھی اسے آسانی سے بجھ سکتا ہے۔ اس طرح یہ دنیا کی واحد کتاب ہے
جو لفظ بہ لفظ یاد کر لی جاتی ہے۔ ورنہ چھوٹی سے چھوٹی کتاب کو بھی اس طرح یاد کر لینا اور اسے یاد
رکھنا نہایت مشکل ہے اور انسان اگر اپنے قلب و ذہن کے در سیج وارکھ کر اسے عبرت کی آنکھوں
سے پڑھے، تھیجت کے کانوں سے سے اور سیجھنے والے دل سے اس پرغور کر ہے تو دنیا و آخرت کی
سعادت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اور یہ اس کے قلب و دماغ کی گہرائیوں میں
از کر کفر ومعصیت کی تمام آلودگیوں کو صاف کر دیتی ہے۔ یاد رہے:

ا۔ قرآن کریم نے یہ بتایا کہ رسول الله سُلُیْمُ اس لیے آئے کہ جاہلوں اور گمراہوں کو ہدایت پر لائس۔

- حرآن کریم کواللہ نے آسان وعام فہم بنایا تا کہ اس سے ہرشخص فائدہ اٹھائے۔
  - ٣٥ رسول الله تَالِيمُ في فرمايا كه 'مين آسان دين كرآيا مول ـ''

ثابت ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول تُلَقِّمُ نے جو کچھ فرمایا وہ حق ہے۔اگر کوئی شخص بیے کہتا ہے

کہ قرآن و حدیث کاسمجھنا مشکل ہے تو گویا وہ اللہ اور اس کے رسول ٹاٹٹیٹر کو چیلنج کر رہا ہے جس کا وہ بروز قبامت جواب دہ ہوگا۔

تفییر مراد آبادی میں التوبہ (۱۲۲، ف۲۹۳) میں ہے کہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے، جو چیزیں بندے پر فرض و واجب ہیں اور جو اس کے لیے ممنوع وحرام ہیں اس کا سیکھنا فرض عین ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ رسول الله طَالِیْمَ نے فرمایا: ''میں دین کاعلم تقسیم کرنے والا ہوں اور الله تعالیٰ دین دینے والا ہے۔'' ( بخاری وسلم )

یہ حدیث دین کاعلم تقسیم کرنے کے بارے میں ہے لیکن کچھ کلمہ گو بھائیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ بیہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول طَائِیْم کے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور وہ ان خزانوں کو تقسیم کر رہے ہیں حالانکہ قرآن میں ہے کہ''(اے نی!) فرما دیجیے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔'' (الاُنعام: ۵۰)

#### دین کے معاملہ میں ہمارا روبیہ:

دین کے معاملہ میں ہمارا رویہ ﴿ سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا اللهِ ''ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی'' والا ہونا چاہیے نہ کہ مخالفانہ اور جدلی یعنی جھڑے والا انداز کہ ﴿ سَمِعْنَا وَعَصَيْناً ﴾ ''ہم نے سنا اور ہم نہیں مانے'' والانہیں ہونا چاہیے:

﴿ إِنَّهَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوَّا إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحَكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا ۚ وَأُولَلِكَ هُمُ الْمُغْلِحُونَ ۞ ﴾ [النور: ٥١]

''مومنوں کی بات تو یہی ہوتی ہے کہ جب انھیں اللہ اور اس کے رسول (سُلَّیُلِمِّ) کی طرف بلایا جاتا ہے تا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا اور وہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔''

ہر کلمہ گو کو نازل شدہ دین پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ (۲۸۵) میں ہے کہ رسول اللہ تالیّی نازل شدہ دین پر ایمان لائے اور مومن بھی ایمان لائے اور انھوں نے اسمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ﴾ کہا۔ میری ایک کلمہ گو تحض سے ملاقات ہوئی، وہ میرے گھر میری کتاب لینے آیا، میں نے اے کہا کہ نعیم مراد آبادی کی تفسیر میں لکھا ہے کہ انبیاء کو بشر کہنا کافروں کا شیوہ

ہے۔ وہ آ دی کہنے لگا کہ یہ بات ٹھیک لکھی ہے۔ میں نے کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے گی جگہ فرمایا کہ انبیاء بشر سے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول طَالِیْمِ ہے گی جگہ اعلان کروایا کہ فرما دیجے کہ میں بشر ہوں، وہ کہنے لگا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ طَالِیْمِ کو قرآن میں بشر کہا اور رسول اللہ طَالِیْمِ نے بھی اپنے بشر ہونے کا اعلان فرمایا لیکن آپ جھے یہ دکھا کیں کہ قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہتم بھی رسول اللہ طَالِیْمِ کو بشر کہو اور اٹھ کر چلا گیا اور مزید بات نہ سی ۔ یہ بات من کر جھے بہت افسوس ہوا، جو پھے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہر کلمہ گو کے لیے ضروری ہے کہ اس پر ایمان لائے۔ (البقرہ: ۲۸۵) اور ﴿ سَمِعْتا وَ اَطْفَعاً ﴾ کا رویہ اختیار کرے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس سے انکار نہ کرے، کونکہ انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا اور جو پھے اللہ تعالیٰ نے نازل کرہ دین کی ول سے تعدین کرے اور زبان سے اقرار کرے، اقرار پند نہ کرے، کیونکہ ایسا کرنے والے کے سارے عمل برباد ہوجاتے ہیں۔ (محمد: ۱تا ۹) ہرکلمہ گوکو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین کی ول سے تعدین کرے اور زبان سے اقرار کرے، اقرار بیا کہ اللہ ان وتعدیق بالقلب، کیونکہ جب اللہ اور اس کے رسول طَالِیْنَ کا کھم آ جائے تو کسی مسلمان مورت کو پھے اختیار نہیں رہتا اور جو تھم نہ مانے وہ صرت کا گراہ ہو چکا۔ (الاکر: اب : ۳۷)

# قرآن ڪيم مع ترجمه پڙهين:

''اورہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا۔'' (القمر: ۱۷) قرآن حکیم کھول کرتر جمہ کے ساتھ پڑھیے۔

- کیا آپ نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے؟
- اگرنہیں تواس سے زیادہ محرومی کی بات اور کیا ہوسکتی ہے!

لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ صبح اُٹھتے ہی اخبار پڑھنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، رسائل کا شوق سے مطالعہ کرتے ہیں، ونیا بھر کی کتابیں شوق سے مطالعہ کرتے ہیں، ونیا بھر کی کتابیں پڑھنے کے لیے ان کے پاس کوئی وقت بڑھنے کے لیے ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہے؟ حالانکہ نزول قرآن کا آغاز ہی اس کتاب کو پڑھنے کے حکم" اِفَراً "سے ہوا ہے۔ شہیں ہے؟ حالانکہ نزول قرآن کا آغاز ہی اس کتاب کو پڑھنے اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ گھر میں ملکہ مجھ کر پڑھنے اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔

، يمردول كو بخشوانے كے لينهيں بلكه زندول پر نجات كى راہ كھولنے كے ليے آئى ہے۔

﴾ یہانسان کوغور وفکر کی دعوت دیتی ہے، تا کہ اس کے خیالات میں نکھار پیدا ہواور زندگی سنور

الله مطالبه كرتى ہے كەزندگى كاسفراس كى روشنى ميں طے كيا جائے۔

کیا یہ مقاصد دیواروں پر'' یہ جو کتاب ہے ۔۔۔۔۔ درس انقلاب ہے'' کھنے سے پورے ہوں گے؟ یا اس کتاب کو صرف' دکھمل ضابطۂ حیات' کہنے سے مسئے حل ہوں گے؟ یا یہ مقاصد قرآن کے مطالعہ کے بغیر پورے ہو سکتے ہیں؟ ایسے کتنے لوگ ہیں جھوں نے زندگی ہیں کم از کم ایک مرتبہ ہی قرآن مجھر پڑھا ہو؟ آئے! غفلت کے اس پردے کو چاک کریں اور قرآن فہمی کو عام کریں:

﴿ أَفَلَا يَتَكَرَّرُونَ الْقُرْانَ آمُ عَلَى قُلُوْبٍ آقْفَالُهَا ﴿ ﴾ [ محمد: ٢٤]

' دو شمصیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قرآن پرغور وفکر نہیں کرتے ، کیا تمھارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟''

#### قرآن مجيد:

قرآن مجید کی جوخصوصیات الله تعالی نے بیان فرمائی ہیں وہ یہ ہیں:

ا۔ قرآن میں کوئی شک نہیں، یہ مومنوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ (القرة:۲)

۲\_ قرآن مجيد جبيها كلام كوئي نهيس سناسكتا\_ (البقرة: ۲۴،۲۳)

قرآن مجید کی آیات صاف اور کھلی ہیں، ان کا انکار نافر مان ہی کرتے ہیں۔ (البقرة: ۹۹)

سم۔ آسانی ہدایت ہی ہدایت ہے، اس سے روگردانی خطرناک ہے۔ (البقرة: ۱۲۰، ۱۳۵، ۱۳۵)

۵ آسانی ہدایت اتار نے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نعمت مکمل ہو جائے ، لوگ ہدایت پر آ جا کیں
 اور ان کوشریعت کی وہ باتیں بتا دی جا ئیں جن کا ان کوعلم نہیں۔ (البقرة: ۱۵۱٬۱۵۰)

۲۔ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت اورحق و باطل کے درمیان پہچان ہے۔ (البقرة: ۱۸۵)

ے۔ وی پر پنجیبر اور مومنوں کا ایمان لانا ضروری ہے اور ﴿ سَمِعْنَا ۗ وَ اَطَعْنَا ۗ ﴾ لیعن' ہم نے سا اور ہم نے اطاعت اختیار کی' والا روبیضروری ہے۔ (البقرة: ۲۸۵)

٨ قرآن سجھنے میں آسان ہے۔(القمر:٢٠١٧،١٧)

9۔ اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے۔(النساء:١٢٢،٨٤)

ا۔ اس میں اختلاف نہیں۔ (النساء:۸۲)

اا۔ قرآن باطل پرحق کی چوٹ ہے۔ (الانبیاء: ۱۸۔الفرقان: ۳۳)

١٦ قرآن كي حفاظت كا ذمه الله تعالى نے خود اسنے ذمه ليا۔ (الحجر: ٩)

١٣ وي كي مطابق فيصله خدكرنے والے كافر بين، ظالم بين، نا فرمان بين ( المائدة : ٣٨، ٣٥ )

۱۲ قرآن سے ہدایت یافتہ اور مجرموں کا پتا چلتا ہے۔ (القرۃ:۲تا۳۹،۳۸)

10\_ الله تعالى ككلام سالله تعالى سے دُرنے والوں كرو تكم كر م جوجاتے ہيں۔(الزم: rm)

#### حدیث مبارک:

حدیث کاجواز قرآن سے ثابت ہے، اس کے لیے صفح ۱۲۳ سے سوالات و جوابات دیکھیے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث مبارک پڑمل کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، تج، زکوۃ، قربانی وغیرہ کا حکم دیا ہے اور رسول اللہ تگائی نے ان پر پوری طرح عمل کر کے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ان احکام پرعمل در آمد اس طرح کرنا ہے۔ حدیث مبارک کے بغیر قرآن پرعمل ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکتیس دفعہ اپنی اطاعت کے مبارک کے بغیر قرآن پرعمل ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکتیس دفعہ اپنی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ تگائی کی اطاعت کا حکم بھی دیا ہے، جس کی تفصیل اس کتاب کو حید فی الحکم اور شرک فی الحکم کی بحث میں ہے۔ صبح احادیث آپ کو حج بخاری، صبح مسلم، الملؤلؤ والمرجان، مشکلوۃ شریف وغیرہم اور علامہ البانی کی کتاب السلسلة الصحیحة میں مل کتی ہیں۔ الملؤلؤ والمرجان، مشکلوۃ شریف وغیرہم اور علامہ البانی کی کتاب السلسلة الصحیحة میں مل کتی ہیں۔ احادیث مبارکہ کی اہمیت کے سلسلہ میں ہم صرف ایک حدیث بیان کرنے پر اکتفا کریں گے جومومنوں کے لیے کافی ہے:

سیدنا عبد الله بن مسعود دان شیئ سے روایت ہے: ''لعنت کی الله تعالیٰ نے گودنے والیوں اور گودوانے والیوں اور اکستر والیوں اور اکستر والیوں اور دانتوں کو کشادہ کرنے والیوں پر۔'' پھر بی خبر بنی اسد کی اسد کی ایک عورت کو پنچی جس کا نام ام یعقوب تھا، وہ قرآن پڑھا کرتی تھی تو وہ سیدنا عبد الله والیہ ایک عورت کو پنچی جس کا نام ام یعقوب تھا، وہ قرآن پڑھا کرتی تھی تو وہ سیدنا عبد الله والیہ ایک عورت کی اور بولی: '' مجھے کیا خبر پنچی ہے کہتم نے لعنت کی گودنے اور گودوانے اور منہ کے بال

اکھاڑنے اور اکھڑوانے اور دانتوں کو کشادہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی خلقت کو بدلنے والیوں پر۔''
سیدناعبراللہ ڈٹاٹیؤ نے کہا:''میں کیوں لعنت نہ کروں اس پر جس پر رسول اللہ مٹاٹیؤ نے لیعنت کی اور
یہ تو اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔'' وہ عورت بولی:''میں نے تو دوگتوں میں جس قدر قرآن تھا
پڑھ ڈالا، مجھے یہ نہیں ملا۔'' سیدنا عبد اللہ ڈٹاٹیؤ نے کہا:''اگر تو پڑھتی تو تجھ کو ملتا، اللہ تعالی فرما تا
ہے:''جورسول تم کو دے اس کو تھا ہے رکھواور جس سے منع کرے اس سے باز رہو۔'' (الحشر: ک)
وہ عورت بولی:''ان میں سے تو بعض کام تھاری ہیوی بھی کرتی ہے۔'' سیدناعبداللہ ڈٹاٹیؤ نے کہا:''ان
''جا دکھے تو سہی۔'' وہ ان کی بیوی کے پاس گئی تو بچھ نہ پایا، پھر لوٹ آئی اور کہنے لگی :''ان
میں سے کوئی بات میں نے ان میں نہیں دیکھی۔'' سیدنا عبداللہ ڈٹاٹیؤ نے کہا:''اگر وہ ایسا کرتی تو ہم
میں سے کوئی بات میں نے ان میں نہیں دیکھی۔'' سیدنا عبداللہ ڈٹاٹیؤ نے کہا:''اگر وہ ایسا کرتی تو ہم
میں سے کوئی بات میں نے ان میں نہیں دیکھی۔'' سیدنا عبداللہ ڈٹاٹیؤ نے کہا:''اگر وہ ایسا کرتی تو ہم

### احاديث موضوعه وضعيفه كالمجموعه اورامت كا خسارهُ عظيم:

ذیل میں ہم ان احادیث کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کواحادیث موضوعہ وضعیفہ کہا جاتا ہے،ان احادیث کی وجہ سے امت کو نا قابل تلافی نقصان پہنچا۔

اب ہم ملاعلیٰ قاری حفی کی کتاب موضوعات کبیر کے پچھ حوالہ جات درج کریں گے۔ یاد رہے کہ حوالہ جات درج کریں گے۔ یاد رہے کہ یہ کتاب موضوع احادیث کے بارے میں ہے، یہ کتاب اردو ترجمہ کے ساتھ محمد سعید اینڈ سنز کراچی نے شائع کی ہے:

ا۔ ابوحنیفہ میری امت کے چراغ ہیں۔ (بیحدیث باتفاق محدثین موضوع ہے۔ ص ۹۱)

۲۔ خصر علیہ اور الیاس علیہ ہرسال جج کے موسم میں جمع ہوتے ہیں۔ (حافظ عسقلانی فرماتے ہیں
 اس بارے میں کوئی شے ثابت نہیں۔ ص٩٦)

- ٣۔ رسول اللّٰہ ﷺ کے والدین کا زندہ ہونا۔ (بیرحدیث موضوع ہے۔ص ٩٨)
- سم۔ میری امت کا اختلاف بھی رحت ہے۔ (اس حدیث کی کوئی اصل نہیں۔ص ۹۸)
- ۵۔ جب محبت سچی ہو جائے تو شرا لط ادب ختم ہو جاتی ہیں۔(بیرحدیث نہیں ہے۔ ص ۱۰۷)

۲۔ چار چیزوں کا چار چیزوں سے پیٹ نہیں جرتا: زمین کا بارش سے،عورت کا مرد سے، آگھ کا دیکھنے سے اور عالم کاعلم سے۔ (بیصدیث موضوع ہے۔ ص ۱۰۹)

کے تم میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا علی رہائش ہے۔ (بید حدیث مرفوعاً ثابت نہیں ۔ ص۱۱۲)

۸۔ اے اللہ! اسلام کی دوعمروں میں ہے ایک عمر کے ساتھ تائید فرما۔(ان الفاظ کے ساتھ اس
 کی کوئی اصل نہیں میں ۱۲۸)

9۔ شہد کی مکھیوں کے امیر جناب علی ڈاٹٹؤ ہیں۔ (اس کی کوئی اصل نہیں۔ ص۱۳۲)

۱۰ میں علم کا شہر ہول اور علی اس کا دروازہ ہیں۔(بیرحدیث منکر ہے۔ص ۱۳۳۷)

اا۔ میں اللہ سے ہوں اور مومن مجھ سے ہیں۔ (پیر حدیث نہیں۔ ص ١٣٦)

۱۲۔ بلال اذان میں''ش'' کو''س'' سے بدل دیا کرتے تھے۔( کتب حدیث میں اس کا کہ ہیں وجود نہیں۔صے ۱۳۷)

۱۳۔ مردہ اینے گھر میں لوگوں کو سات دن تک دیکھتا ہے۔(بیہ باطل ہے۔ ص ۱۳۹)

۱۴۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ (بعض محدثین کا خیال ہے کہ بیموضوع ہے۔ ص ۱۹۱)

۱۵۔ عالم کی مجلس میں حاضر ہونا ایک ہزار رکعت نماز سے افضل ہے۔ (بیموضوع ہے۔ ص۲۰۲)

١٦۔ علی ڈلٹٹؤنے خیبر کے دروازے کو اٹھا لیا۔ (بی غلط ہے۔ ص٢٠٣)

۱۷۔ عرب کے سردار سیدنا علی واٹھۂ ہیں۔ (بیضعیف ہے۔ص ۲۳۸)

١٨ ـ ( صَدَقَ رَسُولُ اللهِ ) (اس كى كوئي اصل نهيس ص ٢٥١)

19۔ عالم کے چیچے نماز پڑھنے سے چالیس ہزار چارسو چالیس نمازوں کا اجر ملتا ہے۔(یہ باطل ہے۔ص۲۵۳)

۲۰۔ مسواک کر کے نماز پڑھنا بغیر مسواک کے ستر نمازوں سے بہتر ہے۔(یہ حدیث باطل ہے۔ص۲۵۵)

۳۱۔ میری امت کے علاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔(اس کی کوئی اصل نہیں۔ یص ۲۶۸)

۲۲۔ غرباء انبیاء کے دارث ہیں۔ (بیرحدیث باطل ہے۔ ص۲۷)

۲۳ ول الله كا گرہے۔(اس كى مرفوعاً كوئى اصل نہيں ص ٢٨٠)

- ۲۴۔ میں اس وفت بھی نبی تھا جب آ دم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔(ان الفاظ کے ساتھ سے محدیث نہیں مے ۲۹۷)
- ۲۵۔ جب رسول الله مُثَاثِيُّمُ کو عُسَل دیا گیا تو پانی آپ مُثَاثِیُمُ کی آنکھوں کے گڑھوں پر بلند ہو گیا، سیدنا علی ڈٹائیُّؤ نے اسے پی لیا تو انھیں اولین اور آخرین کا علم دے دیا گیا۔ (یہ روافض کا قول ہے۔ص۳۱۵)
  - ۲۶۔ چاول کے متعلق تمام احادیث موضوع ہیں۔ (ص۳۲۳)
  - ٢٧ حيند كو قيامت ك ون سيدناعلى النفيذا شائيل ك\_(بيموضوع بـ ص ٣٢٧)
- ۲۸۔ کوئی پستہ قد حکمت سے اور کوئی لمبا قد حمادت سے خالی نہیں ہوتا۔ (سخاوی کہتے ہیں میں اس سے واقف نہیں۔ ص ۳۳۹)
  - ۲۹۔ جو بھی نبی بنایا گیا وہ چالیس سال کی عمر میں بنایا گیا۔ (پیر حدیث موضوع ہے۔ ص ۳۸۱)
    - ·٣- گردن کامسح کرنا طوق سے امان ہے۔ (بیرحدیث موضوع ہے۔ ص ٣٣٧)
- ۳۱۔ اذان کے وقت رسول اللہ مُناتِیْمُ کے نام پر دونوں شہادت کی انگلیوں کے بوروں سے انھیں چومنے کے بعد آنکھوں پرمسح کرنا۔ (بیٹیچ نہیں۔ص ۳۲۸)
- ۳۲۔ جو بازار میں داخل ہوتے وقت لاالہ الا اللہ کے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک لا کھ نیکیاں لکھ دیتا ہے، ایک لا کھ گناہ مٹاتا ہے۔(بیرمنکر ہے۔ص۳۵۰)
- ۳۳۔ میرا وصی، میرے بھید کی جگہ، میرے گھر والوں میں میرا خلیفداور میرے بعد کے لوگوں میں سب سے بہتر سیدناعلی ڈٹاٹیؤ ہیں۔ (بیرحدیث موضوع ہے۔س۲۵)
- ۳۴۔ سیدنا علی ڈلٹٹؤ کے علاوہ کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار کے علاوہ کوئی تکوار نہیں۔(اس کی کوئی اصل نہیں۔ص۴۳۴)
- ۳۵۔ ائمہ کی ایک دوسرے سے ملاقات کے بارے میں اور ایسی ہی وہ تصانیف جو بڑے بڑے لوگوں کی قبروں کے بارے میں کھی گئیں، بیسب کی سب باطل ہیں۔ (ص۳۵۳)
- ۳۷۔ ایسی ہی وہ سب روایات جن میں تھوڑا سا نیک عمل کرنے کا بہت زیادہ ثواب لکھا ہے، ان کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔

سے جو شخص بعد مغرب کے چور کعات نماز پڑھے اسے بارہ سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ (بیر حدیث مکر ہے ہے ۲۸۸)

۳۸ عقل کے بارے میں جتنی بھی روایات ہیں، وہ صحیح نہیں \_(ص۵۱۵)

۳۹۔ سیدنا خصر علیاہ کے بارے میں جن احادیث میں ان کی زندگی کا تذکرہ ہو وہ سب جموٹ ہے۔ (ص۵۱۵)

۳۰۔ ایک اہم اصول میہ بھی ہے کہ جو حدیث صریحاً قرآن کے مخالف ہے، وہ صیح نہیں۔ (ص۵۲۵)

۳۱ ۔ جو حدیث عقیدہ نصاریٰ کے مشابہ ہو، وہ صحیح نہیں۔(ص۵۲۵)

۳۲۔ دن رات کی جتنی نمازیں ہیں مثلاً اتوار، پیر، منگل وغیرہ اور ان راتوں کی نمازیں حتیٰ کہ یورے ہفتہ کی نمازیں، پیسب موضوع ہیں۔(ص۵۴۱)

۳۳ شعبان کی پندرهویں شب کی نمازیں ثابت نہیں۔( ۲۵۰۰ )

۴۲ \_ كبوتر كى روايات ميل سے كوئى بھى صحيح نہيں\_ (ص٥٥١)

°4- عاشوره کے متعلق جمله روایات صحیح نہیں۔(ص۵۲۰)

۴۶- ای طرح کی وہ روایات جو سورتوں کے فضائل اور ثواب کو بیان کرتی ہیں وہ صحیح نہیں، سوائے بخاری، مسلم، ترندی وغیرہ کے۔ (۵۱۲)

# چند مزید موضوع اورضعیف احادیث پرتبحره و تحقیق (ابوطا ہر حافظ زبیرعلی زئی حضروا ٹک):

الحمد للله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله الأمين أما بعد!

بعض لوگ اپ باطل نظريات كے ليے قرآن وسنت ميں لفظى ومعنوى تحريفات كے ساتھ ساتھ بعض موضوع اورضعيف روايات بھى پیش كرتے ہیں۔ لہذا اس مختصر مضمون ميں چند ایم ہى روايات پر تبصره و تحقیق پیش خدمت ہے جن سے عامة الناس كے شبہ ميں پڑنے كا خطره ہے۔ وہا توفيقى الاباللہ!

ا۔ ﴿ مَنُ صَلَّى عَلَىَّ عِنْدَ قَبُرِ ىُ سَمِعُتُهُ .....النِح ﴾ ''جو شخص مجھ پر میری قبر کے پاس دورد پڑھے میں اسے سنتا ہوں۔'' (شعب الایمان، میهی : ۲۱۸٫۲، ح : ۱۵۸۳، فضائل حج : ص ۹۰۱ حفی بهشتی زیور، از عالم فقری بریلوی ص ۴۹۰ وغیرهم)

اس روایت کا مرکزی راوی محمد بن مروان السدی ہے۔ (بیہقی۔میزان الاعتدال وغیرہ) عبدالله ابن نمیر رشاللهٔ اور جریر بن عبدالحمید رشاللهٔ نے کہا: "کذاب (بعنی یہ جھوٹا ہے)۔" امام صالح جزرة فی نمیر رشاللهٔ اور جریر بن عبدالحمید رشاللهٔ نے کہا: "کانَ ضعیف تھا (بلکہ) یہ جھوٹی حدیثیں فی نمیر تا تھا۔" (تہذیب التہذیب:۵۸۷) حافظ برہان الدین الحلمی نے اس کا تذکرہ" الکشف الحدیث عمل رمی بوضع الحدیث علی کیا ہے۔ (۵۰۴س)

بعض لوگوں نے اس روایت کی ایک اور سند ابو الشیخ الاصبانی کی کسی کتاب سے تلاش کی ہے۔ (دیکھیے آئینہ سکین الصدور: ۳۲۷، ۳۲۷) حالانکہ بیروایت بھی باطل ہے۔ اس میں ابوالشیخ کے استاد عبدالرحن بن احمد الاعرج کی عدالت نامعلوم ہے۔ (دیکھیے آئینہ تسکین الصدور: ۱۱۳) ان دونوں سندوں میں الاعمش ہیں جو بالاتفاق مدلس ہیں۔ (آئینہ تسکین الصدور: ۱۲۱)

مدلس کی عن والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔( کتاب الرسالة للشافعی۔ عام کتب اصول حدیث۔ خزائن السنن: ۱۔ فآویٰ رضویہ:۵؍۲۲۲،۲۴۵ وغیرهم)

٢۔ ﴿ اِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ ﴾

''میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔'' (الجامع الصغیروغیرہ)

ہمارے علم کے مطابق کسی کتاب میں بھی اس کی کوئی سند موجود نہیں۔علامہ بکی اُٹلٹے، فرماتے ہیں: '' مجھے اس کی نہ صحیح سند ملی اور نہ ضعیف اور نہ موضوع'' (فیض القدیر للمناوی) علامہ ابن حزم اِٹلٹے، فرماتے ہیں: '' باطل مکذوب'' یعنی'' بیروایت باطل اور جھوٹی ہے۔'' (الاُ حکام)

٣ . (( لَوُلَاكَ لَمَا خَلَقُتُ الْأَفُلَاكَ ))

"اگرآپ نه هوتے تو میں کا ئنات پیدا نه کرتائ" (موضوعات صنعائی)

اس کی کوئی سند بھی ہمارے علم میں نہیں ہے۔ امام صنعائی ڈلٹ نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔ امام دیلی ڈلٹ نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔ امام دیلی ڈلٹ کی گنجینہ موضوعات ''کتاب الفردوس'' میں بھی یہ روایت (لفظاً ومعناً) نہیں ملی۔ ابن عساکر ڈلٹ والی روایت کو ابن جوزی ڈلٹ اور سیوطی ڈلٹ دونوں نے موضوع قرار دیا ہے۔ ۲۰ ۔ ﴿ یَا سَارِ یَهَ ! الْحَبَلَ ﴾

''اے ساریہ! بہاڑ کے پیچیے ہو جاؤ۔'' (الاصابہ وغیرہ)

سیدنا ابن عمر خالئیا سے روایت ہے کہ سیدنا عمر خالئیؤ نے ایک لشکر بھیجا اور اس پر ایک شخص کو امیر بنایا جس کا نام ساریہ تھا۔ آپ خطبہ دے رہے تھے کہ آپ نے پکار کر کہا: ''ساریہ! پہاڑ کو لازم پکڑے'' لشکر سے ایک قاصد آیا، کہنے لگا: ''اے امیر الموشین! جب ہم دشمن سے ملے تو ہماری شکست ہوئی تو ایک پکار نے والے نے پکارا: ''اے ساریہ! پہاڑ کو لازم پکڑے'' ہم نے اپنی پیٹھیں بہاڑ کی طرف کر لیں تو اللہ نے ان کو شکست دی۔' اس کو بہتی نے دلائل النہو ق میں روایت کیا۔ اس روایت کی مرکزی سند کا راوی محمد بن عجلان مدلس ہے (طبقات المدلسین لا بن حجر رشاشیٰ وغیرہ) اور عن سے روایت کر رہا ہے۔ اس کے دیگر جتنے شواہد ہیں سب ضعیف ہیں۔ تفصیلی بحث

وغیرہ) اورعن سے روایت کر رہا ہے۔ اس کے دیگر جتنے شواہد ہیں سب ضعیف ہیں۔ کے لیے دیکھیے (قبر پرسی ایک حقیقت پیندانہ جائزہ ،طبع دوئم ص۱۵۵ از راقم الحروف)

٥ ﴿ ٱلْأَبُدَالُ يَكُونُونَ بِالشَّامِ ﴾

"ابدال شام میں ہوں گے۔" (منداحمہ: ۱۲۱۱)

شرح بن عبید سے روایت ہے کہ اہل شام کا سیدنا علی ڈاٹٹؤ کے پاس ذکر کیا گیا اور کہا گیا:

"اے امیر المونین! ان پرلعنت کریں۔" آپ ڈاٹٹؤ نے فرمایا: "نہیں، میں نے رسول الله ظائیؤ کے سے ساہے، آپ فرماتے تھے ابدال اہل شام میں سے ہوں گے، وہ چالیس آدمی ہیں، جب بھی ان میں سے کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس کی جگہ اور آدمی اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے، ان کی برکت سے بارش برتی ہے، ان کی دعاؤں سے دشمنوں پر فتح ہوتی ہے اور اہل شام سے ان کی وجہ سے عذاب بلٹا دیا جاتا ہے۔"

اس کی سند انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے۔ (مسند احمد بحقیق احمد محمد شاکر :۲ را ۱۵، ح ۸۹۲) اور شریح بن عبید کی جناب علی ڈاٹیؤ سے ملاقات ثابت نہیں ہے۔

۲\_ ایک روایت ہے کہ سیدنا عبد اللہ بن عمر ڈھ ٹھٹا کا پاؤں من ہو گیا تو آپ نے کہا (یا)
 محمد!.....الخ \_ (الأدب المفرد للجناری: ۲۵۰:۹۶۲، فی نسخہ: ۲۵۲:۹۲۷)

اس روایت میں دو راوی سفیان(الثوری رُطالتہ) اور ابو اسحاق(اسبیمی) عن سے روایت کر رہے ہیں اور دونوں مدلس ہیں۔( کتب المدلسین )

- ( يَا جَابِرُ! أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُورَ نَبِيِّكَ )

''اے جابر!اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا کیا۔' (زرقانی نشر الطیب وغیرہ)

یہ روایت نہ تو مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے اور نہ تفییر عبدالرزاق میں، بلکہ تلاش بسیار

کے باوجود اس کی کوئی بھی سند نہیں ملی ۔ یہ صحح روایت کے بھی خلاف ہے۔ دیکھیے محترم ڈاکٹر
ابوجابر عبداللہ دامانوی حفظ اللہ کی کتاب''عقیدہ نور من نور اللہ کی شرع حثیت' (قرآن و حدیث
کی روثنی میں) ص من تا ۲۸۔ اس مفہوم کی ایک مخضر روایت را فضوں کی اصول کافی (۱۲۲۱)
نمبر ۱۰ میں ابوجعفر (محمد بن علی بن الحسین الباقر) سے منقول ہے لیکن یہ سند اہل السنہ اور الروافش
دونوں کے نزدیک موضوع ہے۔ محمد بن سنان اور جابر الجعفی کے علاوہ اس کی سند میں المفصل بن
صالح ابوجیلہ الاسدی ہے، جے ابن الفطائری (رافضی) وغیرہ نے ''کَذَّابٌ یَضَعُ الْحَدِیُتُ''
قرار دیا ہے۔ (''نقیح المقال للما مقانی الرافضی: ۳۲۲۸،۲۳۷) بلکہ ہاشم معروف (رافضی) نے
قرار دیا ہے۔ (''نقی الْمُؤَلِّفُونَ فِی اَحُوالِ الرِّجَالِ الَّنَّهُ کَانَ کَذَّابًا یَضَعُ الْحَدِیُت''
کیما ہے: ''آتفُق الْمُؤَلِّفُونَ فِی اَحُوالِ الرِّجَالِ النَّهُ کَانَ کَذَّابًا یَضَعُ الْحَدِیُت''
(الموضوعات: ۲۲۸ کوالہ رجال الشیعہ فی المیزان: ص ۱۹۔ الکویت) یعن ''اساء الرجال میں سے
(رافضی) مصنفین کا اتفاق ہے کہ پیشخض جھوٹا تھا اور احادیث گھڑتا تھا۔''

سعید بن عبدالعزیز سے روایت ہے کہ جب حرہ کا واقعہ پیش آیا تو نبی رحمت تا اللہ کی معجد میں تین دن اذان اور اقامت نہ کہی گئی اور سعید بن مسیتب کو نماز کا وقت معلوم نہیں ہوتا تھا مگر خفی آ واز سے کہ اس کو حجرہ کے اندر سے سنتے تھے کہ نبی اکرم تا اللہ کی قبر مبارک وہاں تھی۔ (سنن الداری: ۱۲۸۱، ۱۹۳۶)

اس روایت کے ایک راوی سعید بن عبد العزیز ثقد ہیں مگر آخر عمر میں اختلاط کا شکار ہو گئے ۔ (تھذیب التقریب و عام کتب الرجال، کتب المختلطین التلخیص الحبیر: ۱۸۰/۳) اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ مروان بن محمد نے ان کے اختلاط سے پہلے روایت کی ہے۔ دوسرا یہ کہ سعید نے اس کی صراحت بھی بیان نہیں فرمائی کہ سعید بن المسیب کا یہ واقعہ انھیں کس سند سے معلوم ہوا تھا؟

9۔ ابوالجوزاء سے روایت ہے کہ مدینہ میں سخت قحط پڑ گیا تو انھوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ وہ اللہ کا پاس شکایت کی۔ سیدہ عائشہ وہ کہ کا نے فرمایا: ''تم قبر نبوی اور آسان کے درمیان روثن دان بناؤ، یہاں تک کہ قبر اور آسان کے درمیان رکاوٹ نہ ہو۔'' لوگوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ

سیدہ عائشہ وٹھٹا نے فرمایاتھا۔ سو بہت زیادہ بارش برسائی گئی یہاں تک کہ گھاس اگ گئی،
اونٹ موٹے ہو گئے اور چربی سے بھٹ گئے تو اس سال کا نام فتن رکھا گیا۔''
عمروبن مالک کی بعض محققین نے توثیق کی ہے مگر امام بخاری ڈلٹند نے اسے ضعیف قرار دیا

روبی بات میں اختلاف ہے۔ (تہذیب: ۳۳۱۱) ابو الجوزاء اول بن عبد اللہ کی ام المونین سیدہ عائشہ را اللہ کا تات میں اختلاف ہے۔ اس روایت میں بشرط صحت اس نے نہیں بتایا کہ اسے بیر روایت کس ذریعہ سے معلوم ہوئی ہے؟ ایس مشکوک اور منقطع روایت پر قبر پرتی کی بنیاد رکھنا انتہائی ندموم حرکت ہے۔ اعاذ نا اللہ منہ!

۱۰۔ ایک روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیاً نے نبی کریم علیاً کے وسلے سے دعا کی تھی۔ (المتدرک الحائم: ۲۱۸۰/۲۱)

اے حافظ ذہبی نے موضوع اور باطل قرار دیا۔ (المیزان وغیرہ) اس کے ایک راوی عبدالرحمٰن ابن زید بن اسلم کے بارے میں صاحب متدرک امام حاکم فرماتے ہیں: "رَوَی عَنُ أَبِیهِ اَحَادِیْتُ مَوُضُوعَةً .....الخ" (المدخل الی الصحیح: ۱۰۶) یعنی اس نے اپنے باپ سے موضوع روایات بیان کی ہیں (جن میں ملامت اسی پر ہے)۔ اس کا شاگر وعبداللہ مجہول یا مجم الصغیر میں مجبول راویوں کے ساتھ اس کی دوسری سند موجود ہے، جس کا موضوع ہونا ظاہر ہے۔ (دیکھیے مجمع الزوائد: ۲۵۳/۸ وغیرہ)

الله تبارك وتعالى جميل كتاب وسنت برثابت قدم ركھے اور جارا خاتمہ (( مَنُ اَحَبَّ لِلَّهِ وَ اللهِ وَ مَنعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكُمَلَ الْإِيْمَانَ )) كم مطابق مورآمين!

### سب سے ضروری گزارش:

جوانسان کلمه طیبه پڑھ لیتا ہے اس پر واجب ہے:

ا۔ توحید کاعقیدہ رکھے اور شرک نہ کرے۔

۲۔ ایمان کا عقیدہ رکھے اور کفر سے بیجے۔

س<sub>- خلو</sub>ص والاعقیدہ رکھے اور نفاق سے بچے۔

ہ۔ سنت کاعقیدہ رکھے اور بدعت سے بیجے۔

کیونکہ تو حیر، ایمان، خلوص اور سنت وہ چیزیں ہیں کہ ان پر عقیدہ رکھنے والا اور عمل کرنے والا کممہ گو انسان اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق جنت میں جائے گا اور شرک، کفر، نفاق اور بدعت ایسی خطرناک چیزیں ہیں کہ ان پر عقیدہ رکھنے والا اور عمل کرنے والا انسان قیامت کے دن شدید خطرے میں ہوگا اور اس کے ساتھ مجرموں والاسلوک ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کیونکہ پہلے ایمان یعنی عقیدہ سے اور پھرعمل:

﴿ وَمَنْ يَكُفُرُ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخُسِدِيْنَ ٥ ﴾

[المائدة: ٥]

''اور جو ایمان سے منکر ہوا تو اس کے اعمال ضائع ہوئے اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔''

﴿ هَلْ ٱتْلُكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۚ وُجُوهٌ يَوْمَ بِذِ خَاشِعَةٌ ۗ عَامِلَةٌ تَاصِبَةٌ ۗ تَصْلَى نَارًا حَامِمَةً ۗ ﴾ [ الغاشية: ١تا١٤]

'' كيا آپ كے پاس چھا جانے والى (قيامت) كى خبر يَنجى ہے؟اس دن بہت سے چہرے ذليل ہول گے، محنت كرنے والے، تھكنے والے، دہتى ہوئى آگ ميں داخل كر دے حاكيں گے۔''

مزید حوالہ جات التوبہ: ۱۸۰۷۔مقدمہ ہدا ہیر (۲٫۱) میں ہے کہ جب تک صحیح اعتقاد نہ ہو بدنی اعمال رائگاں ہیں۔

مراد آبادی کی تغییر میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے عقائد کا درست ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے احمد رضا صاحب کا ترجمہ مع تغییر (البقرة: ۷۷، ف ۱۳۱ انحل: ۹۷، ف ۲۳۰ بنی اسرائیل: ۱۹، ف۵۰ طه: ۱۱۲، ف ۱۷۰)



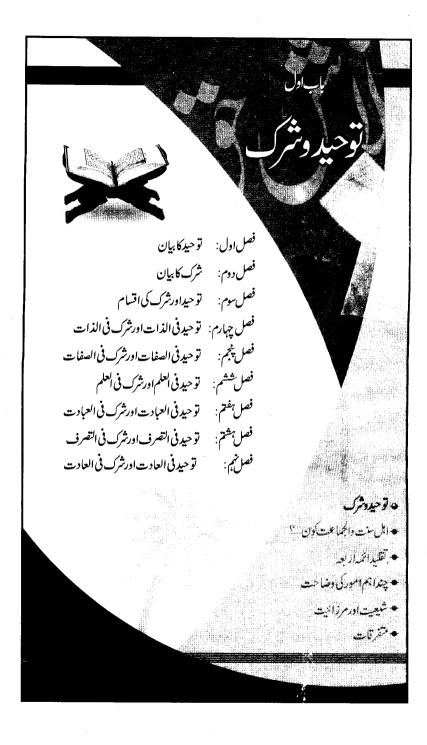

ار شاد باری تعالی ہے:

و اِذَا ذُکِر اللهُ وَحْدَهُ اللهُ مَالَّتُ قُلُوْبُ الَّذِینَ

لَا یُوْمِنُوْنَ بِالْاَحِرَةِ وَ اِذَا ذُکِر اللّهِ مِنْ

دُونِهَ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ

دُونِهَ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ

دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ

(الزمر: ٤٥)

دُورِ جب اللّه كاذكر كيا جاتا ہے تو ان لوگوں كول عول عنگ بڑ جاتے ہيں جو آخرت پر يقين نہيں رکھتے اور جب ان كاذكر ہوتا ہے جو اس كے علاوہ ہيں تو اچا نک وہ بہت خوش ہوجاتے ہيں۔''

# فصل اول

## توحيد كابيان

## توحيد کی تعريف:

اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ان چاروں چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک یعنی ساجھی یا جھے دار نہیں ہے، یہ تو حید ہے۔

#### خالص توحيد كابيان:

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدُّةً اللهِ الصَّمَدُةَ لَمُ يَلِدُهُ وَلَمُ يُولَدُهُ وَلَمُ يَكُنُ لَّهُ كُفُوًا اَحَدَّةً ﴾ ﴿ وَلَمُ يَكُنُ لَّهُ كُفُوًا اَحَدَّةً ﴾ وَلَمُ يَكُنُ لَلهُ كُفُوًا اَحَدَّةً ﴾

''(اے پیفیمر! ان لوگوں سے جو اللہ کا حال پوچھتے ہیں) کہہ دے! اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نداس نے کسی کو جنا (یعنی نہ کوئی اس کی اولاد ہے) نداس کو کسی نے جنا ہے (یعنی نہ وہ کسی کی اولاد ہے) اور اس کے برابر والا (جوڑ کا) کوئی نہیں۔''

#### الله تعالی کی توحید کے آٹھ ثبوت:

الله تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمَانِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُكِ الَّتِيْ تَجْدِى فِي الْبَعْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَكَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَا بَاتِهِ "وَتَصْرِيْفِ الرِّيْجِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَائِيتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَالبَعْرَةَ : ١٦٤]

' تحقیق عقلمندوں کے لیے آسان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے اول بدل میں اور رات اور دن کے اول بدل میں اور کشتیوں میں جولوگوں کے فائدے کا سامان لے کرسمندر میں چلتی ہیں اور بارش میں جس کو اللہ نے آسان سے برسایا پھر مردہ زمین کو تر و تازہ کیا اور سب قتم کے جانوروں کو زمین میں پھیلایا اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور بادل میں جو آسان اور زمین کے درمیان حکم کا تالح ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔''

### توحيد پرمزيد دلائل:

ارشادِربانی ہے:

﴿ اَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ۞ وَإِلَى السَّهَآءِكَيْفَ رُفِعَتْ۞ وَ إِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۞ وَإِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۞ ﴾ [الغاشية: ١٧ تا ٢٠

'' کیا بیلوگ اونوْل کونہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بنائے گئے ہیں اور آسان کو، وہ کیسا اونچا رکھا گیا ہے اور پہاڑوں کو، وہ کیوں کرنصب کیے گئے ہیں اور زمین کو، وہ کیسے ہموار بنائی گئی۔''

# اللہ کے برابر کوئی نہیں کیونکہ وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق:

الله تعالی نے فرمایا:

﴿ يَا يَّهُا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُوْنَ ﴿ اللَّهِ مَا عَبُكُمُ لَعَلّكُمْ الْلَا اللّهَ الْمَا اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّلْلْمُلْمُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

# دوسروں کواللہ کے برابر سجھنے والا کافر:

سورۂ انعام میں ہے:

﴿ ٱلْحَمْدُ يِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُلْتِ وَالتُّوْرَةُ ثُمَّ الَّذِيْنَ

كَفَرُوْ البِرَبِهِمْ يَعْدِلُوْنَ۞ ﴾ [الأنعام: ١]

"سب تعریف الله تعالی ہی کو لائق ہے جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور اجالا بنایا، پھر بھی کافراینے مالک کے ساتھ دوسروں کو برابر مانتے ہیں۔"

#### اصل ایمان عقیدهٔ توحید ہی ہے:

الله تعالی فرما تا ہے:

﴿ نَيْسَ الْبِرَّ آنُ تُوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاِكِنَّ الْبِرَّ مَنْ أَمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَالْمَلَإِكَةِ وَالْكِتَٰبِ وَالنَّبِينَ ۚ ﴾ [البقرة: ١٧٧]

" یہی نیک نہیں کہ آپ منہ مشرق اور مغرب کی طرف چھرو بلکہ اصل نیکی تو اس کی ہے جواللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور فرشتوں اور کتابوں اور نہیوں پر ایمان لائے۔"

#### عقيدهٔ توحيد پرايمان:

الله كرسول مَن لِيَّمُ اورتمام مومنوں كے ليے عقيدة توحيد برايمان لا نا ضرورى ہے: ﴿ اَمَنَ الرَّسُولُ بِهَآ اُنْدِلَ اِلدِّهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ \* كُلُّ اَمَنَ بِاللهِ وَمَلْيِكَتِهِ وَكُنْبُهِ وَرُسُلِهِ \* ﴾ [البقرة: ١٨٥]

''رسول ایمان لایا جو کچھاس پراس کے رب کی طرف سے اترا ہے اور مومن بھی ایمان لائے، سب اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔''

#### عقيدهٔ توحيد كا انكار:

تمام مومنوں کے لیے عقیدہ توحید پرایمان لانا ضروری ہے اور توحید کا انکاری کافر اور گراہ ہے: ﴿ يَا يَّهُا الَّذِيْنَ اَمَنُوْ اَ اَمِنُوا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِيْ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ \* وَمَنْ يَكُفُرْ بِاللهِ وَمَلْبِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيْدًا ﴾ [النساء: ١٣٦]

''اے ایمان والو! الله تعالی پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول (مُنْلِیْمُ) پر اور اس کتاب پر

جواس نے اپنے رسول (ﷺ) پراتاری اور ان کتابوں پر جو پہلے اس نے اتاریں اور جو کوئی اللہ اور اس کے فیغیروں اور قیامت کے جوکوئی اللہ اور اس کے فیغیروں اور قیامت کے دن کا انکار کرے وہ پر لے درجے کا گمراہ ہو گیا۔''

الله تعالی پرایمان لانے کا مطلب ہے کہ الله کو اس کی ذات، صفات ،اختیارات اور حقوق میں ایک مانا جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو مشرک بھی مانتے تھے۔

عقيدة توحيد پرايمان لانے والے بميشہ بميشہ جنت ميں رہيں گے، يدالله كا سي وعدہ ہے: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ لَهُمْ جَلَّتُ التَّعِيْمِ ﴿ خَلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَعُدَ اللهِ حَقًّا ۗ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْعَكِيْمُ ﴾ [لقمان: ٩٠٨]

'' بے شک جولوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں، جہاں میشدر ہیں گے۔اللہ کا سچا وعدہ ہو چکا اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔''

#### دلائل توحيد:

قرآن میں اللہ تعالی نے جو دلائل تو حید بیان فرمائے ہیں ان میں سے پچھ کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے۔ سورۃ النحل کوسورۃ النعم بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس سورت میں خاص طور پر اللہ تعالی نے اپنی نغمتوں کا تفصیلی ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ النحل کی دلائل تو حید والی آیات کا ترجہ درج ذیل ہے: "اللہ کا حکم آ پہنچا، تم اس میں جلدی مت کرو، وہ لوگوں کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے فرشتوں کو وی دے کر بھیج دیتا ہے یہ خبردار کردو کہ میر بے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں، پس مجھ سے ڈرتے رہو۔ ہے یہ کہ خبردار کردو کہ میر بولوگی عبادت کے لائق نہیں، پس مجھ سے ڈرتے رہو۔ اسی نے آ دمی کو ایک بوند سے پیدا کیا پھر وہ یکا یک حکم کھلا جھٹڑ نے لگا اور تمھارے اسی نے آ دمی کو ایک بوند سے پیدا کیا پھر وہ یکا یک حکم کھلا جھٹڑ نے لگا اور تمھارے واسطے چار پایوں کو بھی اس نے بنایا۔ ان میں شمھارے جاڑے کا بھی سامان ہے، اور داسطے جار پایوں کو بھی اور تم ان میں سے کھاتے بھی ہواور تمھارے لیے ان میں نرینت بھی ہے، جب شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب چرانے لے جاتے ہواور وہ تمھارے بو اور جب قرانے کے جاتے ہواور وہ تک ای تو تو اور جب بیاں تک تم جان کو تکایف میں تمھارے بوجھا ٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں کہ جہاں تک تم جان کو تکایف میں تھیں کہ جہاں تک تم جان کو تکایف میں تو تو تو تو تو تھیں کہ جہاں تک تم جان کو تکایف میں تھیں کہ جہاں تک تم جان کو تکایف میں

ڈالنے کے سوانہیں پہنچ سکتے تھے۔ بے شک تمھارا رب بڑا شفقت کرنے والا، مهربان ہے اور گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے کہ ان پر سواری کرو اور زینت کے لیے اور وہ چیزیں پیدا کرتا ہے جوتم نہیں جانتے۔اور الله تک سیدھی راہ پہنچی ہے اور بعض ان میں ٹیڑھی بھی میں اور اگر اللہ جا ہتا تو تم سب کوسیدھی راہ بھی دکھا دیتا۔ وہی ہے جس نے آسان سے تمھارے لیے پانی نازل کیا، اس میں سے پیتے ہو اور اس سے درخت ہوتے ہیں جن میں چراتے ہو۔ وہ تھارے واسطے اس سے کیتی اور زینون اور کھجوریں اور انگور اور ہر قتم کے میوے اگا تا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جوغور کرتے ہیں۔ اور رات اور دن اور سورج اور چاندکوتمھارے کام میں لگا دیا ہے اور ای کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، بے شک اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں اور تمھارے واسظے جو چیزیں زمین میں رنگ برنگ کی چھیلائی میں ان میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جوسوچتے ہیں۔ اور وہ وہی ہے جس نے دریا کو کام میں لگا دیا کہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور نکالو جسے تم یہنتے ہواور تو اس میں جہازوں کو دیکھتا ہے کہ پانی کو چیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور تا کہتم اس کے فضل کو تلاش کرواور تا کہتم شکر کرو۔اور زمین پر پہاڑوں کے بوجھ ڈال دیے تا کہ شمیں لے کرنہ ڈ گمگائے اور تمھارے لیے نہریں اور راستے بنا دیے تا کہتم راہ یاؤ۔ اور نشانیاں بنائیں اور ستاروں سے لوگ راہ پاتے ہیں، پھر کیا وہ جو پیدا کرے اس کے برابر ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کرے؟ کیاتم سوچتے نہیں۔ اور اگرتم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو ان کا شارنہیں کر سکو گے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور اللہ جانتا ہے جوتم چھیاتے ہواور جوتم ظاہر کرتے ہو۔ اور جنھیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدانہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وہ تو مردے ہیں جن میں جان نہیں اور وہ نہیں جانتے کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔تمھارا معبود اکیلا معبود ہے، پھر جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل نہیں مانتے اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ ضرور الله جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک وہ غرور کرنے والوں کو پیند نہیں کرتا۔'' (النحل: اتا ۲۳)

(مزید حوالہ جات کے لیے دیکھیے سورۃ النحل: ٦٥ تا ١٩٥١ور سورہ الرحمٰن مکمل اور سورۃ الملک مکمل اور سورۃ الحدید کمل)

## الله کے برابر کوئی نہیں:

الله تعالى كے برابر، ہمسر يا شريك كى بھى غير الله كو تھبرانا سخت منع ہے، كونكه الله تعالى فرماتا ہے: ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً ۗ وَّانْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرْتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ انْدَادًا وَّانْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [ البقرة : ٢٢،٢١ ] "اے لوگو! اپنے مالک کی بندگی کروجس نے بنایاتم کو اورتم سے پہلے لوگوں کو،تم کی جاؤ۔جس نے زمین کوتمھارے لیے بچھونا بنایااور آسان کو چھت اور آسان سے یانی برسا کرمیوے نکالےتمھارے کھانے کو، تو جان بوجھ کراللہ تعالیٰ کے برابر کسی کومت بناؤ۔'' ''انداد'' کا واحد'' ند'' ہے۔جس کے معنی ہمسر اور شریک کے ہیں لیعنی جبتم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور نفع ونقصان بھی اسی کے قبضہ وقدرت میں ہے تو پھر دوسروں کو اس کا ہمسر کیول سجھتے ہو؟ شرک کے بہت سے شعبے ہیں اور رسول الله مُنْلِقِظ نے اس کا سدباب کرنے کے لیے ہرایسے قول وفعل سے منع فرمایا ہے جس میں شرک کا شائبہ تک بھی پایا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی نے رسول الله ظائم اسے کہا: ﴿ مَا شَاءَ اللَّهُ وَمَا شِئْتَ ﴾ "جوالله عاب اور جو آپ چاہیں'' تو اس پر آپ نے فرمایا: ﴿ أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدًّا ﴾ '' كيا تو نے مجھے الله كا شركك لهمبرا ويا؟' [عمل اليوم والليلة للنسائي : ٩٨٨\_ تاريخ بغداد : ١٠٥٧٨،ت ٤٢١٨\_ ابن ماجه، أبواب الكفارات، باب النهي أن يقال ما شاء الله و شئت: ٢١١٧]

ابن عباس ٹائٹہا سے روایت ہے کہ شرک بہت خفی ہے۔ ایک شخص کی کی جان کی قتم کھا تا ہے 
یا یہ کہتا ہے کہ فلال نظخ نہ ہوتی تو گھر میں چور آجاتے وغیرہ کلمات بھی ایک طرح سے"نز"کے تحت
آجاتے ہیں۔ [ابن کٹیر، تحت الآیة: ۲۲ من السورة البقرة: ٥٥/١]

یادرہے کہ اگر کوئی انسان کوئی بھی شرک کرتا ہے تو وہ انسان گویا غیر اللہ کو اللہ کے برابر مشہرا تا ہے۔ مزید حوالہ جات کے لیے: البقرة: ۱۲۵ تا ۱۲۷۔ الائعام: ۱۵۰۱۔ ابراہیم: ۳۰۔ الشعرآء: ۹۸،۹۷۔ سبا: ٣٣ ـ الزمر: ٨ حم السجدة: ٩ ـ مريم: ١٥٠ ـ الاخلاص مكمل)

## الله تعالى كا كوئى شريك نهيس:

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَكُنّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبَرْهُ تَكُبُرُهُ ۞ 1 بني إسرائيل: ١١١ ]

''اور کہہ دوسب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے اور اس کی بڑائی، بیان کرتے رہو۔''

ایک مقام پرارشاد باری تعالی ہے:

﴿ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلكِ وَخَلَقَ كُلَّ ثَكُونِ لَكُ مَلْكُ السَّمَاٰتِ وَالْوَرْفِقِ وَلَمُ لَكُمْ يَكُونُ فِي الْمُلكِ وَخَلَقَ كُلَّ ثَمْنِ عِنْقَدَّرَهُ تَقْدِيدًا ۞ [ الفرقان : ٢ ]

''وہ جس کی آسانوں اور زمین میں سلطنت ہے اور اس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ سلطنت ہی میں اس کا کوئی شریک ہے اور اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اندازے پر قائم کر دیا۔''

## الله تعالى جيسا كوئي نهيس:

الله تعالیٰ نے اپنی ذات کے متعلق فرمایا:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ ۚ ﴾ [الشورى: ١١]

''اس جبیها کوئی نهیں ( ند ذات، نه صفات، نه اختیارات اور نه حقوق میں ) ''

## مخلوق خالق کی شریک نہیں ہوسکتی:

ارشادِربانی ہے:

﴿ اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ ۞ ﴾ [الأعراف: ١٩١]

"کیاالیوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدائہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔" (مزید حوالہ جات کے لیے: الرعد: ۱۶\_النحل: ۱۷\_الفرقان: ۲\_القمان: ۸تا۱۱) مراد آبادی کی تفسیر میں بھی یہی باتیں کھی ہیں، دیکھیے احمد رضا خان کا ترجمہ مع تفسیر:

ا۔ توحید۔ (بنی اسرائیل: ۳۹، ف۸۷) ان آیات کی ابتدا توحید کے حکم سے ہوئی اورانتہا شرک کی ممانعت پر، اس سے معلوم ہوا کہ ہر حکمت کی اصل توحید و ایمان ہے اور کو ئی قول وعمل بغیراس کے قابل پذیرائی نہیں۔ (مزیدحوالے: فاطر: ۱۰، ف۲۰۔ الاُتھاف: ۱۳، ف۳۳)

الله پرایمان کا مطلب (البقرة: ۱۲۳)، ف ۲۹۱) معبود صرف ایک ہے، نه وہ مجزی ہوتا ہے نه منقسم، نه اس کے لیے مثل نه نظیر، الوہیت و ربوہیت میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ یکتا ہے اپنے افعال میں، مصنوعات کو تنہا ای نے بنایا، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، کوئی اس کا قتیم نہیں، اپنی صفات میں لیگانہ ہے، کوئی اس کا شبیہ نہیں۔ (مزید حوالہ جات: البقرة: ۷۷۱، ف نہیں، اپنی صفات میں لیگانہ ہے، کوئی اس کا شبیہ نہیں۔ (مزید حوالہ جات: البقرة: ۷۷۱، ف ۱۳۳ النوبہ: ۲۹، ف ۱۲ سے ۱۲ سے ۱۳۳ سے ۱۳۳

س۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ (بنی اسرئیل: ۱۱۱، ف ۲۳۳۔ الروم: ۲۸ تا ۳۰، ف ۵۳ تا ۱۲۔ الموسمنون ۹۰، ف ۱۴۲۔ الکہف: ۱۰ ف ۲۲۳۔ طلا: ۲۱، ف ۷۹) ہماری شریعت میں کسی بھی قتم کا سجدہ غیراللہ کے لیے جائز نہیں۔ (مراد آبادی۔ البقرة: ۳۳، ف ۲۱)

۴ - کوئی چیز الله کی شریک نہیں ۔ (النساء : ۳۱ ، ف ۱۰۹) نه جاندار کو نه بے جان کو، نه اس کی ربوبیت میں نه اس کی عبادت میں (شریک بناؤ) ۔ (الممتحنة :۱۲ ، ف ۴۵)



فصل دوم

# شرک کا بیان

الله تعالیٰ کی ذات یا صفات یا اختیارات یا حقوق میں غیر الله کو شریک یعنی ساجھی یا جھے دار سیجھنے والا انسان مشرک ہے۔قرآن میں شرک یعنی ساجھی اور جھے دار کا لفظ کی مقامات پرآیا ہے۔ (النساء:۱۲۔الروم: ۲۸۔الصافات: ۳۳۔الزخرف: ۳۹۔طہ:۳۲)

الله تعالى مشرك كوكبهي نهيس بخشے گا:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَأَءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدَ افْتَرَى اثْبًا عَظْمًا ﴾ ﴿ [النساء: ٤٨]

'' بے شک اللہ شرک کو تو بخشنے والا نہیں اور شرک کے سواجس کو جاہے بخش دے اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا پس اس نے (اللہ تعالیٰ پر) بڑا گناہ با ندھا۔''

﴿ هَلْ لَّكُمْ مِّهَا مَلَّكُ أَيْهَا نُكُمْ مِّنْ شُرَكَآء فِيهَا رَزَقْنَكُمْ فَٱنْتُمْ فِيْهِ سَوٓآءٌ تَخَافُونَهُمْ

كَغِيْفَتِكُمْ ٱنْفُسَكُمْ اللَّهِ لَفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ [ الروم: ٢٨]

"کیا جن کے تم مالک ہو وہ اس میں سے جو ہم نے شمصیں دیا ہے تمھارے شریک ہیں؟ پھر اس میں تم برابر ہو؟ تم ان سے اس طرح ڈرتے ہوجس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو، اس طرح ہم عقل والوں کے لیے آیتیں کھول کربیان کرتے ہیں۔"

جییا کہ مندرجہ بالا آیت سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھے دارمقرر کرنا شرک ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا کوئی جھے دار اور کوئی شریک نہیں ہے۔

اٹھارہ نبیوں کا نام لے کراللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اگریہ بھی شرک کرتے توان کے اعمال بھی برباد ہوجاتے:

﴿ وَتِلْكَ مُجَّتُنَا الْتَنْهَا الْبِرْهِيْمِ عَلَى قَوْمِه \* نَزْفَعُ دَرَجْتٍ مَّنْ تَشَآءُ \* إِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ وَوَهَبْنَا لَهَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوْبَ \* كُلَّ هَدَيْنَا \* وَنُوْعًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِيَتِهِ عَلَيْمٌ وَوَهَبْنَا لَهَ إِسْحَقِيْلَ وَيَوْسُفَ وَمُولْهِى وَهُرُوْنَ \* وَكُلْلِكَ نَجْزِى الْبُحْسِنِيْنَ فَى دَاوْدَ وَسُلَيْلِنَ وَالْيَهُمْ وَيُولُسَ وَهُرُوْنَ \* وَكُلْلِكَ نَجْزِى الْبُحْسِنِيْنَ فَى وَكُولُسَ وَكُولُونَ \* وَكُلْلِكَ نَجْذِى وَالْيَسَمُ وَيُولُسَ وَرَكُوبَا وَالْمَعِيْلُ وَالْمَاسَمُ وَيُولُسَ وَلُوطًا \* وَكُلَّ فَضَلْنَا عَلَى الْعَلْمِيْنَ فِي وَعِيْلُ وَالْمَامِيْنَ فَى وَمِنْ اللّهِ يَهْدِي فِهُ مَنْ يَتَفَاقَ مِنْ عِبَادِهِ \* وَلُولُكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي فِهِ مَنْ يَتَفَاقَ مِنْ عِبَادِهِ \* وَلُولُكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي فِهِ مَنْ يَتَفَاقَ مِنْ عِبَادِهِ \* وَلُولُكُوالْمَامُ وَالْمُعْلِقُ وَلَا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٨ تا ٨٨]

''اور یہ ہماری دلیل تھی جوہم نے ابراہیم (علیم) کواس کی قوم کے مقابلے میں بتائی، ہم جس کو چاہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں، بےشک تیرا ما لک حکمت والا، جانے والا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم (علیم) کو اسحاق (علیم) اور یعقوب (علیم) دیے اور ہر ایک کو ہدایت دی اور نوح (علیم) کو تو ہم ہدایت دے چکے تھے اور ان کی اولاد میں سے داوُد (علیم) اور سلیمان (علیم) اور ایوب (علیم) اور یوسف (علیم) اور موی (علیم) اور ہارون داوُد (علیم) کو ہدایت دی اور نیکوں کو ہم ایسا ہی بدلا دیتے ہیں اور زکریا (علیم) اور کی (علیم) اور علیمان (علیم) اور نیکوں کو ہم ایسا ہی بدلا دیتے ہیں اور زکریا (علیم) اور کی (علیم) اور اور علیمان (علیم) اور الیاس (علیم) کو ہم ایسا ہی بدلا دیتے ہیں اور زکریا (علیم) اور کی (علیم) اور ایسا میل (علیم) اور اور بھائیوں کو ہم نے بزرگی دی سارے جہان ایس کو ہم نے بزرگی دی سارے جہان سیدھی راہ کی طرف ہدایت دی۔ یہ اللہ تعالی کی ہدایت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے برن میں کو چاہے ہدایت دے اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو ان کا کیا کرایا برباد ہو جا تا۔'' میں کو چاہے ہدایت دے اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو ان کا کیا کرایا برباد ہو جا تا۔'' اٹھارہ انبیاء عیم ہم نے بیمی شرک کا ارتکاب اٹھارہ انبیاء عیم الیہ نے فرمان برباد ہو جاتے۔ جس طرح دوسرے مقام پر نیمی شرک کا ارتکاب کر لیتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ جس طرح دوسرے مقام پر نیمی شرک کا ارتکاب کر کے اللہ تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ جس طرح دوسرے مقام پر نیمی شرک کا ارتکاب کرتے ہوئے اللہ تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ جس طرح دوسرے مقام پر نیمی شرک کا ارتکاب کرتے ہوئے اللہ تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ جس طرح دوسرے مقام پر نیمی شرک کا ارتکاب کرتے ہوئے اللہ تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ جس طرح دوسرے مقام پر نیمی شرک کا ان تکا کیا کر کرتے ہوئے اللہ تو ہوئے تے۔ جس طرح دوسرے مقام پر نیمی شرک کا ارتکاب کرتے ہوئے اللہ تو ہوئے تے۔ جس طرح دوسرے مقام پر نیمی شرک کا ارتکاب کی کر کرتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ جس طرح دوسرے مقام پر نیمی شرک کا ایر کا کیا کر کرتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو برا

﴿ لَبِنَ ٱشْرَكْتَ لَيَعْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ [الزمر: ٦٥] ''(اے پنجبر!)اگرتونے بھی شرک کیا تو تیرے سارے عمل برباد ہوجائیں گے'' حالانکہ پینمبروں سے شرک کا صدور ممکن نہیں، مقصد امتوں کو شرک کی خطرنا کی اور ہلاکت خیزی سے آگاہ کرنا ہے۔ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے بھی ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ اس بات کی دلیل قرآن کی بیآ ہے:

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ ٱكْتُرُهُمْ مِإِللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُثْمِيرُونَ ﴿ ﴾ [ يوسف: ١٠٦] " " اكثر لوك السيح بين جوالله كومانة بين اورشرك بهي كرتے بين "

الله تعالی نے شرک کوحرا م قرار دیا۔ (الاعراف: ۳۳) الله کا کوئی شریک نہیں۔ (بنی اسرائیل: ۱۱۱)

## مشرک کی پیجان:

مشرک کی پہچان ہے ہے کہ وہ ایک اللہ کے تذکرے سے ناراض ہو جاتا ہے : لار میں وسیس اور مدمد وروز میں اللہ کے تذکرے سے ناراض ہو جاتا ہے :

﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ الْمُمَازَّتُ قُلُوْبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ ۚ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُوْنِهَ إِذَا هُمْ سُتَكَشْرُونَ۞ ﴾ [الزمر: ٤٥]

الموجب ایک الله کا ذکر کیا جاتا ہے تو جولوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل نفرت کر کیا جاتا ہے تو وہ فوراً خوش ہو نفرت کر کیا جاتا ہے تو وہ فوراً خوش ہو جاتے ہیں۔''

#### دوسری به<u>چا</u>ن :

مشرک الله کی بجائے غیراللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ (القرق: ۱۲۵ تا ۱۲۷)

سی نبی نے اللہ تعالیٰ کے سوا اپنی پاکسی دوسرے کی بندگی کی دعوت نہیں دی لیعنی شرک کی دعوت نہیں دی:

﴿ مَا كَانَ لِبَهَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتْبَ وَالْكُلْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي

مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلَكِنْ كُوْنُوا رَبِيْبِنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَيِّبُوْنَ الْكِتْبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ ﴿ وَلَا يَامُرُكُمْ الْكُفْرِ بَعْنَ إِذَا نُتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ يَامُرَكُمْ إِلَكُفْرِ بَعْنَ إِذَا نُتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ ﴾ يَأْمُرَكُمْ إِلَكُفْرِ بَعْنَ إِذَا نُتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ ﴾

[ آل عمران : ۸۰،۷۹]

''کی آ دی کے لیے ایسا کرنا مناسب نہیں کہ اللہ اس کو کتا ب اور حکمت اور پیغیمری سے سرفراز کرے پھروہ لوگوں سے کہنے گے اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ (اس کو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اے اہل کتاب) تم رہانی ہوجاؤ'' کیونکہ تم کتاب (اللہ) پڑھتے پڑھاتے رہتے ہواور نہ یہ مناسب ہے کہ تعصیں حکم دے کہ فرشتوں یا پیغیمروں کو اپنا رب (داتا) بنا لو۔ بھلا یہ کوئی بات ہے کہ مسلمان ہوجانے کے بعد وہ کہے کہ کافر ہوجاؤ'' شرک تمام نیک اعمال ضا کع کر دیتا ہے خواہ نبی ہی کیوں نہ ہوجیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا۔ یہ شرک تمام نیک اعمال ضا کع کر دیتا ہے خواہ نبی ہی کیوں نہ ہوجیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا۔ یہ بات بھی یا در ہے کہ مشرک کے لیے جنت حرام ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا:
﴿ إِلَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ فَقَدُ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْ لُو الْجَنَّةَ وَمَا وَٰدِهُ النَّارُ ' وَمَا لِلطّٰلِوِیْنَ مِنْ الْمُعْلِدِیْنَ مِنْ اللّٰہُ اللّٰہُ مَا ہُوں کہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کی اللّٰہ اللّٰہ کو کہ اللّٰہ کا کہ اللّٰہ کیا ہوگی اللّٰہ کیا ہے کہ اللّٰہ کیا ہوگی اللّٰہ کی اللّٰہ کیا ہے کہ اللّٰہ کی کی اللّٰہ کیا کہ کو اللّٰہ کیا کہ کہ اللّٰہ کیا ہوگی اللّٰہ کی اللّٰم کی اللّٰہ کیا ہے کہ اللّٰہ کے کہ کی اللّٰہ کیا ہوگی اللّٰہ کیا ہے کہ کو کہ کہ کا اللّٰہ کیا ہوگی اللّٰہ کیا ہوگی کیا اللّٰہ کیا ہوگی اللّٰہ کیا ہوگی کیا اللّٰہ کیا ہوگی اللّٰہ کیا کہ کی اللّٰہ کیا ہوگی اللّٰہ کیا کہ کرتوں کیا ہوگی اللّٰہ کیا کہ کرتا ہے کہ کو کیا کہ کو کی کیا کہ کرتا ہوگی کو کہ کی کو کرتا ہے کہ کرتا ہوگی کو کرتا ہے کہ کی کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کو کرتا ہے کہ کو کرتا ہوگی کی کرتا ہوگی کرتا ہوگی کرتا ہوگی کرتا ہوگی کرتا ہوگی کرتا ہوگی کرتا ہے کہ کرتا ہوگی کرتا ہوگی کرتا ہوگی کرتا ہوگی کرتا ہے کہ کرتا ہوگی کرتا ہ

'' جوکوئی الله تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے تو الله تعالیٰ جنت کواس پرحرام کر چکا اور اس کا ٹھکا نا دوز خ ہے اور ظالموں کا کوئی مدد گار نہ ہوگا۔''

قر آن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کسی چیز کواللہ تعالیٰ کا شریک نہ کھہراؤ ( صرف بتوں کی بات نہیں جبیبا کہ بعض لوگ کہتے ہیں ):

﴿ ٱلَّا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا ﴾ [الأنعام: ١٥١]

''الله تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نه بناؤ۔''

الله تعالى چونكه خالق ب باقى سب مخلوق، اس ليكوكى اس كاشريك نبيس:

﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآ إِلَمُهُ مِّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ ۚ قُلِ اللهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ ۚ قُلِ اللهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيْدُهُ ۚ قُلِ اللهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ لَعُنْدُهُ فَأَنْ تُؤْفِّلُونَ ﴾ [يونس: ٣٤]

'' کہہ دو! آیا تمھارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو مخلوقات کو پیدا کرے، پھراسے دوبارہ زندہ کرے؟ کہہ دو! الله پیدا کرتا ہے، پھراسے لوٹائے گا، سوتم کہاں پھرے جاتے ہو'' لوگوں نے خود ہی نام رکھ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کی کوئی سندنہیں اتاری، اس لیے بینام بےاصل ہیں:

﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا ٱسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا ٱنْتُمْ وَالْإَقْكُمْ مَّا ٱنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطُنٍ ۗ ﴾

[ النجم: ٢٣ ]

''یوتو نرے نام ہی میں جوتم نے اور تمھارے باپ دادا نے رکھ لیے، اللہ نے ان کی کوئی سندنہیں اتاری۔''

یہ لوگ بس انگل پر چلتے ہیں اور جوان کے دل میں آتا ہے کرتے ہیں، حالانکہ ان کے مالک کی طرف سے ان کا راستہ بھی بتایا جا چکا تھا۔ (مزید حوالہ جات کے لیے دیکھیں: یوسف: ۴۸۔ الاعراف: 21)

#### حاصل بحث:

توحیداور شرک کی بحث میں جو گفتگو ہوئی اس کا عاصل ہے ہے کہ ایک کلمہ گو کا سب سے برا اسرمایہ عقیدہ توحید ہے اور قیامت کے روز انسان کی نجات کا انحصار عقیدہ توحید پر ہوگا اور جومشرک ہوگا اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور مشرک کی پہچان بھی اللہ تعالی نے بتا دی ہے (جیسا کہ نہکور ہو چکا) اور لوگوں نے پچھ نام اپنی طرف سے بنا رکھے ہیں، مثلاً داتا، مشکل کشا، دشگیر، غریب نواز، غوث، شبخ بخش، طوفانوں سے نجات دینے والا، کو وئی کو کنارے لوگانوں سے نجات دینے والا، کھوٹی قسمت کھری کرنے والا، اولاد دینے والا، ڈوبتی کو کنارے لگانے والا، وغیرہ وغیرہ و بینام لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں، اللہ تعالی نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری اور اس طرح بیلوگ پہلے مشرکوں کی پیروی کر رہے ہیں اور یہ قیامت کے دن ان خود ساختہ ناموں اور اس شرک کا کوئی جواز اللہ تعالی کے سامنے پیش نہ کرسکیں گے۔ ان کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہ ہوگا کہ شمیس کس نے کہا بغداد والے تھارے غوث الاعظم ہیں؟ کس نے کہالا ہور والے تمھارے غوث الاعظم ہیں؟ کس نے کہالا ہور والے تمھارے ذوت ہوئے۔ لا ہور الے علی جویری پڑالٹ 20 میں فوت ہوئے۔ لا ہور الے علی جویری پڑالٹ 20 میں فوت ہوئے۔ قرآن و حدیث میں ان کا ذکر تک نہیں ہورا والے علی جویری پڑالٹ 20 میں فوت ہوئے۔ قرآن و حدیث میں ان کا ذکر تک نہیں ہورا والے علی جویری پڑالٹ میں ہوگا۔

دیکھیے صفحہ ۵۹۸،۵۹۷ اور ۲۱۲ تا ۲۲۲ سے سوالات و جوابات۔ اور مراد آبادی صاحب نے بھی اپنی تفسیر میں یہی لکھا ہے۔ (البقرة: مملک) شرک سے مسلمان مرتد ہوجاتا ہے۔ (البقرة: ۸۸) شرک سے مسلمان مرتد ہوجاتا ہے۔ (البقرة: ۸۸) میں ۲۱۸، ف

# کیا امت مسلمہ شرک میں مبتلا ہوسکتی ہے؟:

یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا امت مسلمہ شرک میں مبتلا ہو علق ہے؟ اس کا جواب ہاں میں ہے کیونکہ رسول الله مُناتِیْنِا کی بہت می احادیث آس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں:

ا۔ سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹؤ نے بیان کیا کہ رسول الله تُلٹُؤُ نے فرمایا: ''قیامت قائم نہیں ہوگی یہال تک کہ قبیلہ دوس کی عورتوں کے سرین ذوالخلصہ کے گرد ملیں گے (یعنی وہ اس کا طواف کریں گی)۔'' ذوالخلصہ قبیلہ دوس کا بت تھا جس کو وہ زمانہ جاہلیت میں پوجا کرتے تھے۔ [ بخاری، کتاب الفتن، باب تغیر الزمان حتی تعبد الأوثان: ۲۱۱۳۔ مسلم، کتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة حتی تعبد دوس ذا الخلصة: ۲۹۰۳]

۲۔ (﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِّنُ أُمَّتِى بِالْمُشْرِكِيْنَ وَ حَتَّى يَعُبُدُوا الْأُوثَانَ ﴾
[ صحیح۔ ترمذی، کتاب الفتن، باب ما جاء لا تقوم الساعة حتی یخرج کذابون: ۲۲۱۹]
" قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے پچھ قبیلے مشرکوں سے جا ملیں
گاور بتوں کی عبادت کریں گے۔''

س۔ ''تم الحکے لوگوں کے طور طریقوں پر چلو گے بالشت برابر بالشت اور ہاتھ برابر ہاتھ یہاں تک کہ اگر وہ گور پھوڑ (سانڈے) کے سوراخ میں تھیں گے تو تم بھی تھس جاؤ گے۔' صحابہ ڈٹائٹٹر نے عرض کی:''اے اللہ کے بیارے رسول! کیا الحکے لوگوں سے یہود و نصاری مراد ہیں؟'' تو آپ مُاٹٹیڈر نے فرمایا:''اورکون؟''

[ بخاری، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة، باب قول النبی ﷺ: لتتبعن سنن من کان قبلکم: ۳۶۰۱۲۰ مسلم، کتاب العلم، باب اتباع سنن الیهود و النصاری: ۲۲۹۹] اور قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ یہود اور نصاری مشرک ہیں۔ قرآن کی مندرجہ ذیل آیات سے صاف ظاہر ہے کہ اہل کتاب یہود ونصاری شرک کے مرتکب ہوئے ہیں۔ وہ شرک فی الحکم کررہے ہیں:

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاخِدِ وَلَا يُحَيِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْر صْغِرُوْنَ ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ إِنْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَرَى الْسَيْحُ ابْنُ اللَّهِ \* ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِٱفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۚ فَتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ ٱلَّٰ يُؤْفَكُونَ ﴿ إِنَّخَذُ وَا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَالْسِيْمَ ابْنَ مَزيمَ وَمَا أُمِرُوٓ الزَّلَ لِيَعْبُدُوۤ اللَّهَا وَاحِدًا ۚ لَاۤ اِللهَ إِلَّا هُو ۖ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ ﴾ [التوبة: ٢٩٠ ـ ٢٩١] ''ان لوگول سے لڑو جواللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور نہ اسے حرام جانتے ہیں جے اللہ اور اس کے رسول (مَالَيْمُ ) نے حرام کیا ہے اور سیا دین قبول نہیں كرتے، ان لوگوں ميں سے جواہل كتاب ہيں، يہاں تك كه ذليل موكراينے ہاتھ سے جزیروی اور یبود کہتے ہیں عزیر (علیہ) اللہ کا بیٹاہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ سے (علیم) اللّٰہ کا بیٹا ہے، بیان کے منہ کی باتیں ہیں، وہ کافروں کی سی باتیں بنانے لگے ہیں، جو ان سے سیلے گزرے ہیں، اللہ انھیں ہلاک کرے یہ کدھرا لئے جا رہے ہیں۔انھوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو اللہ کے سوا داتا بنالیا ہے اور سی طیابیہ) مریم کے بیٹے کو بھی حالانکہ انھیں تھم یہی ہوا تھا کہ ایک اللہ کے سوائسی کی عبادت نہ کریں ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔''

مندرجه بالا آیات سے درج ذیل باتیں سامنے آتی ہیں:

- ا۔ اہل کتاب کا اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں کیونکہ وہ مشرک ہیں۔
  - ۲۔ اہل کتاب نے شرک فی الذات کیا۔
    - س۔ ایسا کرنا کفروشرک ہے۔
- ۴۔ انھوں نے اللہ کے احکامات ماننے کے بجائے اپنے مولویوں اور درویشوں (پیروں) کے احکامات مانے۔
  - ۵۔ انھوں نے عیسیٰ علیثا کو اپنا رب یعنی داتا بنالیا۔
    - ٢۔ انھوں نے شرک فی العبادۃ کیا۔
  - ۲۔ وہ شرک فی الذات کررہے ہیں۔جیسا کداوپر بیان ہو چکا ہے۔

(مزيد حواله جات: المائدة: ٢١٠ ٢ ٢ تا ٢٧\_ البقرة: ١١١، ١١ ـ النساء: ١١ تا ٣٧ ـ اينس: ٢٨ تا ٥٠ ـ الكوف ٢٨ - مريم الكوف ٢٠٠٥ ـ مريم: ٣٩،٣٥ اور ٨٨ تا ٩٥)

س<sub>۔</sub> وہ شرک فی العبادت کررہے ہیں جیسا کداوپر بیان ہو چکا۔

(مزید حوالہ جات کے لیے دیکھیے: المائدة: ۱۱۱، ۱۱۱ البقرة: ۱۳۳،۸۳ تا ۱۳۸ آل عمران: ۲۲ تا ۸۲، وی، ۸ دانساء: ۱۷:۱۷۱۱ المائدة: ۷۲ تا ۷۷)

ہ۔ وہ شرک فی التصرف کررہے ہیں:

﴿ لَقَدُ كَفَرَ النّذِينَ قَالُوْ اِنَّ اللّه هُو الْسِينُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْسَيْءُ لِبَنِيَ اِسْرَاءِيْلُ الْمُوالِهُ مِنْ وَمَا أُولُهُ اللّهُ رَبِّنُ وَرَبَّكُوهُ وَلَهُ مَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَا أُولُهُ النّارُ وَمَا لِللّهُ رَبِّنُ وَرَبَّكُوهُ وَلَهُ مَن يُشْهُوا عَبّاً يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ الّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ النّارُ وَمَا لِللّهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَبّاً يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ الّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ اللّهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَبّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ اللّهِ يَعْدُونَ اللّهُ عَنْورٌ وَحِيْمٌ هِ مَا الْسَيْءُ ابْنُ مَرْيَمَ اللّهُ وَيَسْتَغُولُونَ اللّهُ عَفُورٌ وَحِيْمٌ هِ مَا الْسَيْءُ ابْنُ مَرْيَمَ اللّهُ وَيَسْتَغُولُونَ اللّهُ عَفُورٌ وَحِيْمٌ هِ مَا الْسَيْءُ ابْنُ مَرْيَمَ اللّهُ وَيَسْتَغُولُونَ اللّهُ عَنْورٌ وَحِيْمٌ هُمَا الْسَيْءُ ابْنُ مَرْيَمَ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَفُورٌ وَحِيْمٌ فَا اللّهِ عَلَا اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُونُ اللّهُ مَا لَا يَعْدُلُونَ عَنْ لَكُمُ وَلَا اللّهُ عَلْلُولُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُو

''یقیناً وہ لوگ کافر ہوئے جنھوں نے کہا بے شک اللہ وہ سی مریم کا بیٹا ہی ہے۔ حالانکہ سی نے کہا اے بنی اسرائیل! اس اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمھارا رب ہے۔ بیشک جس نے اللہ کا شریک شہرایا سواللہ تعالی نے اس پر جنت حرام کی اور اس کا شھکانا دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جنھوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، بے شک وہ (بھی) کافر ہوئے، حالانکہ سوائے ایک معبود کے اور کوئی معبود نہیں ہے اور اگر وہ اس بات سے باز نہ آئیں گے جو وہ کہتے ہیں تو ان میں سے کفر پر قائم رہنے والوں کو درد ناک عذاب بہنچ گا۔ اللہ کے آگے کیول تو بہیں کرتے اور گناہ نہیں بخشواتے اور اللہ بخشے والا مہربان ہے، سے مریم کا بیٹا تو صرف ایک پیغیر ہی

ہے، جس سے پہلے اور بھی پیغیبر گزر چکے ہیں اور اس کی مال صدیقہ (تجی) ہے۔ دونوں کھانا کھاتے تھے، دیکھ ہم اضیں کیسی دلیلیں بتلاتے ہیں، چر دیکھ وہ کہاں الله (پھرے) جاتے ہیں۔ کہد دو! تم الله کو چھوڑ کر الیلی چیز کی بندگی کرتے ہو جو تمھارے نقصان اور نفع کے ما لک نہیں ہیں اور الله سننے والا، جاننے والا ہے۔ کہد دو! اے اہل کتاب! تم اپنے دین میں ناحق زیادتی مت کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو ان سے پہلے گراہ ہو چکے ہیں اور انھوں نے بہت سے (لوگوں کو) گراہ کیا اور سیدھی راہ سے دور ہو گئے۔''

ان آیات سے درج ذیل باتیں سامنے آتی ہیں: اونی کے بارے میں ہے عقیدہ رکھنا کہ وہ انسانی شکل میں اللہ ہی ہے، کفر ہے۔ ۲۔ اللہ تعالیٰ کے سواکسی کی عبادت جائز نہیں۔ س۔ اللہ نہیوں کا بھی رب یعنی داتا ہے اور باتی لوگوں کا بھی۔ ۲۔ عیسائی مشرک ہیں اور جو کوئی بھی شرک کرے اس پر جنت حرام ہے۔ ۵۔ شرک ہی ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کی عبادت کی عبادت کو داتا مانا عبادہ کے۔ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ اکیلا معبود ہے۔ کے مشرک اگر تو بہ کرے اور اللہ تعالیٰ عبادت کی عبادت کی عبادت کی وہ کھانا جائے۔ ۲۔ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ اکیلا معبود ہے۔ کے مشرک اگر تو بہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے مقانا کے معانی معانی کی دات میں سے نہ تھے۔ ۹۔ نبیوں کی عبادت منع ہے کہ وہ نفع و کھاتے تھے، اس لیے وہ اللہ کی ذات میں سے نہ تھے۔ ۹۔ نبیوں کی عبادت منع ہے کہ وہ نفع و صرف اللہ تعالیٰ ہی سنتا اور جانتا ہے۔ ۱۱۔ میں دون اللہ یعنی اللہ کے سواسے یہاں مراد سیدنا عیسیٰ علیا اور سیدہ مریم عیانا کی بیاں مراد سیدنا عیسیٰ علیا اور سیدہ مریم عیانا کی معاملہ میں غلو سے کام لیا یعنی جو اللہ کے حقوق تھے وہ ان کو دے دیے۔ ۱۳۔ عیسائیوں نے اللہ کے احکام مانے کی بجائے دوسروں کی خواہش کی پیروی کی۔ ۱۲۔ ایسا کرنے والے لوگ خود بھی گمراہ ہو گئے اور درمروں کی خواہش کی پیروی کی۔ ۱۲۔ ایسا کرنے والے لوگ خود بھی گمراہ ہو گئے اور درمروں کو بھی گمراہ کر گئے۔

۵۔ چونکہ اہل کتاب مشرک ہیں لہذا ان کا اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں، جیسا کہ او پر
 بیان ہو چکا۔ ہر مشرک کا یہی حکم ہے، جیسے مشرکین مکہ، حالانکہ بیسب ملت ابراہیم پر ہونے کا
 دعویٰ کرتے ہیں۔ (دیکھیے تغییر مراد آبادی: ۱۳۵۲)

۲۔ وہ شرک فی العلم کر رہے ہیں جیسا کہ سورۂ مائدہ (۱۱۱، ۱۱۷) میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ

تعالیٰ سیدناعیسیٰ علیٰ سے پو چھے گا کہ اے عیسیٰ (علیٰ ا)! کیا تو نے اپنی امت کو حکم دیا تھا کہ میری اور میری ماں مریم (علیٰ ا) کی پوجا کرو؟ تو سیدناعیسیٰ (علیٰ اللہ کے دربار میں قیامت والے دن عرض کریں گے کہ میں نے تو ان کو یہی حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمحارا ارب ہے لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد جو پچھ انھوں نے کیا وہ تو ہی بہتر جانتا ہے، مجھے علم نہیں۔

ے۔ اہل کتاب غلو کررہے ہیں جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا۔غلو کا مطلب ہے اعتدال کا راستہ جھوڑ دینا، بیافراط و تفریط دونوں صورتوں میں ہے۔

غلو کے لیے دیکھیے (النساء: ۱۷۱ تا ۷۵۱۔ المائدة: ۲۷ تا ۷۷)

انصاری عیسی علیه کو پکارتے ہیں۔ (بنی اسرائیل: ۵۷،۵۷ ویکھیے تفییر مراد آبادی و ترجمہ احمد
 رضا خان صاحب)

یادرہے یہاں لفظ "یدعون" ہے، جس کے معنی پکارنا ہیں جیسا کہ مراد آبادی صاحب نے ان آیات کے تحت فائدہ ۱۱۸ میں لکھا۔ یہاں مراد آبادی صاحب کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اہل کتاب عیسیٰ علیبا اور عزبر علیباً کو بکارتے ہیں۔ اور:

﴿ وَاَنَّ الْسَاجِدَ بِلَٰهِ فَلَا تَنْ عُوْا مَمَ اللهِ اَحَدًاهُ وَاَنَّهُ لَتَا قَامَ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدَّاهُ قُلْ إِنَّهَا آدْعُوْا رَبِّنْ وَلاَ أُشْرِكُ بِهَ اَحَدَّاهِ قُلْ إِنِّى لاَ آمُلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلاَ رَشَدًاهِ ﴾ [الحن: ١٨ تا ٢١]

''اور بے شک معجدیں اللہ کے لیے ہیں، پس تم اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو اور جب اللہ کا بندہ (نبی) اس کو پکارنے کھڑا ہوتا ہے تو لوگ اس پر جم گھٹا کرنے لگتے ہیں۔ کہہ دو! میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ کہہ دو کہ میں نہ تمھارے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی جملائی کا۔''

قرآن مجید کی ان آیات کے تحت احمد رضاخان صاحب کی تفییر میں لکھا ہے:'' جیسا کہ یہود و نصار کی کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے گرجاؤں اور عبادت خانوں میں شرک کرتے تھے۔مطلب سے ہوا کہ وہ اپنے عبادت خانوں میں غیر اللہ کو پکارتے تھے، جیسا کہ آج کل امت مسلمہ کے کچھ لوگ

معجدول میں غیراللد کو پکار رہے ہیں۔''

امت مسلمہ کے بھی پچھ لوگ شرک کر رہے ہیں، ہم قرآن وضیح حدیث اور فقہ کی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ امت مسلمہ کے پچھ لوگ بھی اہل کتاب کی طرح یہی پچھ کر رہے ہیں اور رسول عربی نگالیا کی مندرجہ بالا حدیث کہتم بھی پہلی امت کی چال چلو گے، سوفیصد درست ثابت ہورہی ہے۔ یادرہے کہ عیسائی عیسیٰ علیا کو پکارتے ہیں جیسا کہ ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کو قرآن میں مشرک اور کافر کہا ہے، اب جو کلمہ گو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث الاعظم کہتے ہیں، یہ بھی یقیناً قرآن کی روسے مشرک ہوئے۔ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث الاعظم کہتے ہیں، یہ بھی یقیناً قرآن کی روسے مشرک ہوئے۔ اب ہم پچھکلمہ گو بھائیوں کے اشکال کا یہاں جواب دیں گے:

ا۔ بعض افراد نے ناسمجھی میں بیلھ دیا کہ رسول اللہ تکانیکی کا ارشاد ہے کہ میری امت کے رگ و ریشہ میں تو حیداس درجہ سرایت کر چکی ہے کہ مجھے ان کے دوبارہ شرک کی طرف لوٹ جانے کا مطلق اندیشنہیں۔ نیز پچھاور ایسے ہی لوگ بخاری (کتاب البخائز:۱۳۲۳) میں مروی عقبہ بن عامر دلائی کی بیان کردہ حدیث کا میہ حصہ کہ نبی تکھارے متعلق اس بات سے نہیں ڈرتا کہتم میرے بعد شرک کرو گے، لیکن مجھے ڈر ہے کہتم ایک دوسرے کے مقابلے میں دنیا میں رغبت کرو گے، لیکن مجھے ڈر ہے کہتم ایک دوسرے کے مقابلے میں دنیا میں رغبت کرو گے، پیش کر کے کہتے ہیں کہ امت مسلمہ بھی شرک نہیں کر عتی اور اس طرح کی اور بھی احادیث بیان کرتے ہیں۔

ازالہ: جب بیاحادیث اور ان احادیث کوجن میں رسول الله طَالِیْمَ نے فر مایا کہ میری امت شرک کرے گی، سامنے رکھ کر اور قرآن مجید کی ان آیات کو سامنے رکھ کر جن میں اہل کتاب کو مشرک اور کافر کہا گیا ہے، مجموعی جائزہ لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ امت مسلمہ مجموعی طور پر مشرک نہیں ہوگی بلکہ بعض افراد امت مسلمہ میں سے ایسے ہوں گے جوشرک کے مرتکب ہوں گے اور بعض قبائل بت بوجنا شروع کر دیں گے۔ شارح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی برطن رقمطراز ہیں: ''نبی علیا ہے اس فرمان' 'مجھے تمھارے متعلق شرک کا ڈرنہیں' کا مطلب بیہ ہے کہ تم مجموعی طور پر شرک نہیں کرو گے، اس لیے کہ امت مسلمہ میں سے بعض افراد کی جانب سے شرک کا وقوع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔'' (فتح الباری: ۱۳۷۳) اور علامہ عدر الدین عینی حفی نے بھی یہی لکھا ہے۔ (عمدۃ القاری شرح صبح بخاری: ۱۸۷۵) اور علامہ عدر الدین عینی حفی نے بھی یہی لکھا ہے۔ (عمدۃ القاری شرح صبح بخاری: ۱۸۷۵) اور علامہ

ابوالعباس احمد بن مجمد القسطان فی نے بھی یہی لکھا ہے۔ (ارشاد الساری الشرح شیح ا ابخاری: ۲۲،۳۲)

ائمہ و محد ثین کی تشریح سے معلوم ہوا کہ امت مسلمہ مجموعی طور پر مشرک نہیں ہوگی، البتہ بعض افراد و قبائل شرک کریں گے جیسا کہ آج کل بہت سے لوگ اہل قبور سے استغاثہ، فریادری، نذر و نیاز وغیرہ کے شرک میں مبتلا ہیں اور بالکل وہی کام کر رہے ہیں جن کی وجہ سے مشرکیین مکہ اور یہود و نصاری کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مشرک کہا، حالانکہ وہ سب ملت ابراہیم پر ہونے کا وعویٰ کرتے تھے۔ (دیکھے ترجمہ مع تفییر احمد رضا خان صاحب: انعام: ۲۱۱۔ البقرة: ۱۳۵۔ آل عمران: ۲۷)۔ ان احادیث کا مفہوم یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ کے بعد صحابہ کرام ٹی اُنٹی شرک نہیں کریں گے کیونکہ اس بات کے اولین مخاطب وہی تھے۔



# فصل سوم

# توحید وشرک کی اقسام

شرک کی سات قسمیں ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شرک کی ان سات قسموں کو سمجھیں اور ان سات قسموں کے شرک کی بجائے سات قسموں کی تو حید کا عقیدہ رکھیں ۔ تو حید اور شرک کی سیا سات قسمیں مندرجہ ذیل ہیں:

| شرک کی اقسام   | توحيد کی اقسام   |     |
|----------------|------------------|-----|
| شرك فى الحكم   | توحيد في الحكم   | _1  |
| شرك في الذات   | توحيد في الذات   | ٦٢  |
| شرك فى الصفات  | توحيد في الصفات  | ٣   |
| شرک فی انعلم   | توحيد فى العلم   | الم |
| شرك فى العبادت | توحيد فى العبادت | ۵   |
| شرك في التصرف  | توحيد في التصرف  | ۲_  |
| شرك فى العادت  | توحيد فى العادت  | _4  |

یادرہے کہ شرک دوعنوان کے تحت آتا ہے:

# ا\_شرك اكبر:

اں میں اوپر بیان کی گئی شرک کی ساتوں اقسام شامل ہیں۔

### ۲\_ شرک اصغر:

اس میں ریا کاری اور غیراللّٰہ کی قشم اٹھانا وغیرہ شامل ہیں۔

## توحيد في الحكم اورشرك في الحكم:

توحید فی الحکم یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اللہ کے سواکسی کا حکم نہ مانا جائے اور چونکہ رسول مَالَیْنِم کی اللہ ہی کا حکم ہے اللہ ہی کا حکم ہے (النساء: ۸۰)اس لیے دین میں اللہ اور اس کے رسول مَالَیْنِم کی اطاعت ہی کا حکم ہے اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ رسول مَالَیْنِم کا راستہ اختیار کرو اور مومنوں کا راستہ اختیار کرویعنی اہل سنت و الجماعت بنو۔ (النساء: ۱۱۵) اور اسی آیت میں ہے کہ اس راستے سے مِنْنے کا انجام دوز خ ہے:

﴿ وَمَنْ يُتُفَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَلَيِّعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَمَنْ يُتُفَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُ الْهُدَى وَيَلَيِّعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَلَّمَ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥]

"اور جوكوئي رسول (عَلَيْمُ) كى مخالفت كرے، بعداس كے كه اس پرسيرهي راه كھل چكى ہواور سب مسلمانوں كے راستے كے خلاف چلے تو ہم اسے اس طرف چلائيں گے جدهروہ خود چرگيا ہے اور اسے دوزخ ميں ڈاليس كے اور وہ بہت براٹھكانا ہے۔'' ﴿ إِنِ الْمُكُنَّمُ لِلَّالِيلُو ﴾ [الأنعام: ٥٧ - يوسف: ٤٠]

''الله کے سواکسی کا حکم نہیں۔''

﴿ إَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ ﴾ [ الأعراف: ٥٥]

''یادر کھو! وہی خالق ہے اور اس کا حکم ہے۔''

﴿ ٱلاَلَّهُ الْكُلُّمُ ﴾ [الأنعام: ٦٢]

"حکم اس کا ہے۔"

﴿ إِلَّهِمْ مَآ أُوْمِى إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ﴾ [الأنعام: ١٠٦]

''جو تیرے مالک نے تجھ کو حکم بھیجا اس پر چل ''

﴿ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوْمِي النِّكَ ۚ اِلنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۞ ﴾ [ الزحرف: ٢٣]

'' پھر آپ مضبوطی سے پکڑیں اسے جو آپ کی طرف وقی کیا گیا ہے، بے شک آپ سیدھے رائے پر ہیں۔''

#### الله ورسول كي اطاعت كاحكم:

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَالَيِّعُوْنِيُ يُخْبِبِكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ اللهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۚ قُلْ آطِيْعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكَفِرِيْنَ ۞ ﴾

[ آل عمران : ۳۲،۳۱]

''کہہ دے! اگرتم اللہ ہے مجت رکھتے ہوتو میری راہ پر چلواللہ بھی تم ہے مجت رکھے گا اور تمھارے گناہ بخش دے گا، اللہ بخشے والا مہر پان ہے۔ کہہ دیجے اللہ اور اس کے رسول ( عَلَیْمَ ) کی اطاعت کرو۔ پھر اگروہ نہ ما نیں تو اللہ مشکروں ہے محبت نہیں کرتا۔'' اللہ اور اس کے رسول ( عَلَیْمَ ) کی اطاعت کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول ( عَلَیْمَ ) کی اطاعت کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول ( عَلَیْمَ ) کی اطاعت کرنے والے وہ بیں جو اللہ پر اور نیامت کے جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول ( عَلَیْمَ ) کی اطاعت کرنے والے وہ بیں جو اللہ پر اور نیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جو اطاعت نہیں کرتے وہ منافق ہیں۔ وہ مومن نہیں جو رسول ( عَلَیْمَ ) کا فیصلہ دل و جان سے قبول نہیں کرتا۔ اللہ اور اس کے رسول ( عَلَیْمَ ) کی اطاعت کرنے والے نہیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ (النہاء: ۲۲ تا ۲۹) جس نے نہیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ (النہاء: ۲۲ تا ۲۹) جس نے رسول نگریمَ کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ (النہاء: ۲۸ تا ۲۹ )

جس نے رسول مُنَافِیْمُ اور صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ دیا وہ دوزخی ہے۔ (النساء: ۱۱۵) قرآن اور سنت کی پیروی کرواور اگر ایبا نہ کرو گے تو رسول مُنَافِیْمُ پرتو صرف پہنچا دینا ہے۔ (المائدة: ۹۲) رسول مُنافِیْمُ کی پیروی کرنے والے مراد پانے والے ہیں۔ (الائحراف: ۱۵۸،۱۵۷) اللہ اور الائتران کے رسول مُنافِیْمُ کے فیصلے کے بعد مومن کو اس معاملہ میں کوئی اختیار نہیں رہتا اور جس نے نافر مانی کی وہ کھلا گراہ ہو چکا۔ (الائحزاب: ۳۲)

مومنوں کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول ٹاٹٹیٹا کی اطاعت کریں اور اپنے اعمال باطل نہ کریں۔ (محمہ:۳۳)

قرآن میں کم از کم ۳۱ جگه الله اور اس کے رسول ٹاٹیٹی کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ (آل عمران: ۳۲،۳۲ سالہ الائفال: ۳۲\_ النساء: ۱۳،۳۳، ۵۷، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۸، ۹۲، ۹۸، ۵۰ ١١٥،٨٠ المائدة : ٩٢ ـ الاعراف : ١٥٨،١٥٧ ـ الأنفال: ٣٦،٢٣،٢١،٢٠ - التوبة : ٣٣ ـ النور: ٥٣،٥٢ ، ١٣٠ ـ النور: ٥٣،٥٢ المائدة : ٣٦ ـ التوبة : ٣٢ ـ التفاين : ١٢ ـ ١٣٠ ـ التفاين : ١٢ ـ التفاين : ١٢ ـ البياد لة : ٣٣ ـ المحبولة ال

صیح بخاری کی حدیث اس سلسلہ میں بہت اہم ہے جس میں رسول الله علیہ نے فرمایا:
"میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جوخود جنت میں داخل
ہونے سے انکار کر دے '' عرض کیا گیا:"کس نے انکار کیا؟ '' فرمایا:"جس نے میری اطاعت
کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ '[بخاری، کتاب
الاعتصام بالکتاب والسنة، باب الاقتداء لسنن رسول الله ﷺ: ۲۲۸۰]

اماموں کی امامت بے شک بجا ہے مگر اطاعت کے لائق صرف مصطفہؓ ہے

جب الله تعالی نے آ دم طابق کوز مین پراتاراتو فرمایا که میری طرف سے تم تک میری ہدایت آئے گی تو اس پر چلنا، جو میری ہدایت برچلیں گے ندان کو ڈر ہوگا نئم۔ (البقرة: ۲۸) یعنی وہ ولی ہوں گے۔ (بینس: ۲۲ تا ۲۷) کیونکہ ان دونوں مقامات پر ہے ﴿ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُوْنَ ﴾ کہ ندان پرخوف ہوگا نئم لیعنی جواللہ کی ہدایت پر چلنا ہے نداس پرخوف ہے نئم اور اللہ کے ولی پر بھی ندخوف ہے نئم لیعنی اللہ کی ہدایت پر چلنے والا ہی اللہ کا ولی ہے۔ لیکن جس نے اللہ کی ہدایت سے منہ چھیرا اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ (طہ: ۱۲۳ تا ۲۲۱) ہر نبی نے اپنی امت کو یہی تھم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرواور میری اطاعت کرو۔ (الائراف: ۲۵،۵۵،۵۰۹)

اور مجد سَالِیْمُ کی امت کو حکم ہوا: ''لوگو! جوتمھارے مالک کی طرف سے تم پر اترا (قرآن و حدیث) اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا دوسرے دوستوں کی پیروی مت کرو، تم بہت کم نصیحت لیتے ہو۔'' (الاُنحراف: ۳)

اور فرمایا: ''اور نہ خواہش سے وہ (رسول مُنافِیْم) بات کرتا ہے، اس (رسول مُنافِیْم) کی جو بات ہے وہ ی ہے جو اس پر وحی کی جاتی ہے، اس کو بہت زور والے فرشتے (جرائیل ) نے سکھائی ہے۔'' (النجم: ۳۵) اور فرمایا: ''آج میں نے تمھارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعت پوری کر

دی۔' (المائدة: ٣) دین ممل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام ارکان، فرائض، سنن، حدود، احکام، کفر، شرک بیان کر دیے گئے ہیں۔مندرجہ بالانتیوں آیات سے صاف ظاہر ہے کہ رسول الله سَلَّ اللّٰهِ عَلَیْمُ نے دین کی جو بھی بات بتائی خواہ وہ قرآن ہے یا حدیث، وہ بات وحی کے مطابق ہے۔

## دین قرآن وحدیث میں مکمل ہو چکا:

ہمیں نازل کردہ دین (قرآن و حدیث) پر چلنے کا تھم دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ کی اور کی بات نہ مانے کا تھم دیا گیا ہے۔ (الا عراف : س) اگر کوئی آ سانی ہدایت (قرآن وحدیث) کے علاوہ دوسرول کی پیروی کرتا ہے تو اسے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ (البقرة: ۱۲۰، الرعد: ۲۷۷) اگر کوئی آ سانی ہدایت کے علاوہ دوسرول کی پیروی کرتا ہے تو وہ ظالم ہے۔ (البقرة: ۱۲۵) جولوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین کے مطابق تھم نہ دیں، وہ کافر ہیں، ظالم ہیں، نافر مان ہیں۔ (المائدة: ۲۸۸، ۲۵۵) اللہ کی طرف سے اتکی ہوئی وی کی پیروی کرو۔ (الاعراف: س) اللہ کی طرف سے اتکی ہوئی وی کی پیروی کرو۔ (الاعراف: ۳۱، ۲۸۵) آ سانی اتری ہوئی ہدایت ہی اصل ہدایت ہو گانہ غم۔ (البقرة: ۳۸، ۳۹، ۳۸) آ سانی ہدایت ہی اصل ہدایت کی پیروی کرنے والول کو نہ خوف ہو گانہ غم۔ (البقرة: ۳۸، ۳۹) آ سانی ہدایت ہی اصل ہدایت ہوگانہ عمار

آسانی ہدایت کے ذریعے اللہ مسلمہ کی اکثریت نے قرآن و حدیث پرعمل کرنے کے واضح لیکن افسوس در افسوس کہ امت مسلمہ کی اکثریت نے قرآن و حدیث پرعمل کرنے کے واضح احکامات کے باوجود شرک فی الحکم کیا اور اس سلسلہ میں پہلی امتوں کی پیروی کی اور ان باتوں پر عقیدہ رکھا جن کا قرآن و حدیث میں کوئی وجود تک نہیں، یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ کئی فرقوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور ان میں سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول منافیظ کی اطاعت سے منہ پھیر چکا ہے وہ شرک فی الحکم کا مرتکب ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول منافیظ کی بحائے دوسروں کے احکامات مانے۔

اللہ کے سوااور کسی کا فیصلہ نہ تلاش کرو، زمین کے اکثر لوگ شمصیں گمراہ کر دیں گے۔ (الانعام:١١١٢) ا اہل کتاب (یہود ونصاریٰ) نے مولویوں اور درویشوں کو اپنے رب بنا لیا یعنی انھوں نے شرک فی الحکم کیا، فرمایا: ﴿ إِنَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهُبَانَهُمْ اَرْبَابًا قِنْ دُوْنِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٣١]

''ان لوگوں نے اپنے مولو یوں اور درویشوں (علاء اور مشائخ ) کو اللہ کے سوا اپنے رب بنا لیا۔''

﴿ آمْ لَهُمْ شُرَّكُوا الْمَرْعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَّ بِهِ الله ﴾ [شورى: ٢١]

''کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جضوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے ہیں جواللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں۔''

﴿ وَإِنْ أَرَكَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَهُمْ يِكُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢١]

(الله تعالى كے علم كے خلاف) اگرتم نے كى كا كہا مانا توتم يقييناً مشرك ہو گئے۔"

﴿ مَا لَكُمْ "كَيْفَ تَخَلُمُونَ هَ أَمْ لَكُمْ كِتَبُّ فِيهِ تَدُرُسُونَ ﴾ [ القلم: ٣٦، ٣٦]

''تم کوکیا ہو گیا ہے، کیساتھم لگاتے ہو؟ کیا تھارے پاس کو کی (آسانی) کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟''

یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شار تعمیں دی ہیں، اگر انسان اللہ تعالیٰ کی تعمیں گنا شروع کر دے تو وہ ان کو گن نہیں سکتا۔ (مثلاً انتحل: ۵۵،۳۵۳ ۵۵۔ ابراہیم: ۳۳۰ لقمان: ۲۰) لیکن سب سے بڑی اللہ کی نعمت آسانی ہدایت ہے جو قرآن و حدیث میں کلمل ہو چکی ہے۔ (الانحراف: ۳۰۔ المائدة: ۵۰۳)

لیکن امت مسلمہ کی اکثریت نے پہلی امتوں کی طرح قرآن و صدیث جوحق ہے، میں باطل کو ملا دیا اور اس طرح کئی فرقوں میں تقسیم ہوگئی اور آسانی ہدایت یعنی نعت کو خلط ملط کر کے بدل دیا، جیسا کہ پہلی امتوں نے کیا۔ (البقرۃ: ۲۲، ۲۱۱) حالانکہ ان کو پہلی امتوں کے اس طریقہ کو اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ (الحدید: ۱۲۔ البقرۃ: ۱۲۰، ۱۲۵)

آ سانی ہدایت ایک نعمت ہے ، آ سانی ہدایت کو بدلنا جرم ہے ، ایسا کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ (البقرة:۲۱۱)

حق کے ساتھ باطل کومت ملاؤ، حالانکہ حق کا شمصیں بتا ہے۔ (البقرۃ: ۴۲) لیعنی قرآن اور حدیث میں اور چیزیں نہیں ملانی چاہمیں \_

الله تعالى نے مسلمانوں كواہل كتاب كاروبياختيار كرنے سے منع فرمايا۔ (الحديد: ١٦)

### تاريخ انساني كابھيا تك ترين الميه:

انسانی تاریخ سے پتا چاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید بھی ہمیں بتاتا ہے کہ آدم علیا کو الله تعالی نے جب دنیا میں بھیجا تو ان کو حکم دیا کہ آسانی ہدایت پر چلنا اور جولوگ آسانی ہدایت پر نہ چلیں وہ دوزخ میں حائیں گے۔ (طہ:۱۲۳ تا ۱۲۷) جناب آ دم علیلاً کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب کافی عرصہ گزر گیا تو جناب نوح ملیِّھا کے وقت انسانوں کی غالب اکثریت مشرک تھی کیونکہ انھوں نے آسانی مدایت (نعمت) سے منہ چھیرلیا تھا۔ (نوح: اتا ۲۸) پھراللد تعالیٰ نے ساری ونیا غرق کر دی، وہی بیجے جومومن تھے، پھر دنیا ان مومنوں کی اولاد سے آباد ہوئی۔ پھر جناب ابراہیم علیظا کے وقت انسانوں کی غالب اکثریت مشرک تھی، انھوں نے پھر آسانی ہدایت (نعمت) سے منہ چیر لیا تھا۔ پھر جناب ابراہیم علیا نے اپنی مومنہ بیوی اور بیٹے جناب اساعیل علیا کو مکہ میں آباد کیا اوران کی نسل سے مکہ آباد ہوا اور قر آن ہمیں بتا تا ہے کہ ہمارے پیارے نبی مُناتیناً کے وقت ملہ والوں کی غالب اکثریت مشرک تھی، کیونکہ انھوں نے آسانی ہدایت (نعمت) سے منہ پھیرلیا تھا۔ یہی کچھ جناب موی ملیلہ اور جناب عیسی ملیلہ کی امتوں نے کیا۔ انھوں نے بھی آسانی ہدایت (نعت) سے منہ پھیرلیا، اس میں باطل کی آمیزش کی اور یہی کچھ امت مسلمہ کی غالب ا کثریت اس وقت کررہی ہے اور آسانی ہدایت ( نعمت ) میں باطل یعنی غیر آسانی ہدایت کی آمیزش كر چكى ب اوركررى ب، كيونكه يه بهى قرآن اور صحح حديث كے احكام سے آزاد ہو يك بيل اور ا بنی من مانیاں کر رہے ہیں اور پھر بھی ہر فرقہ کہتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، حالانکہ سارے فرقے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ جماعت تو ایک ہی ٹھیک ہو گی اور ایک ہی جماعت کامیاب ہو گی، یہی اللہ اور اس كے رسول مَالَيْكُمْ كا فيصله ہے۔

### ناجی ( کامیاب ) گروه کون ؟:

اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے جینے فرقے ہیں ان میں سے صرف اہل سنت والجماعت ہی کامیاب ہوں گے۔ اہل سنت والجماعت کی تعریف سے ہے کہ جولوگ عقیدہ اور عمل میں اس طریقہ پر چلتے ہیں جوطریقہ ہمارے پیارے رسول نگائی نے اختیار کیا اور جوطریقہ صحابہ کرام نے اختیار کیا اور بدوین ہمارے پیارے نبی نگائی کی زندگی ہی میں کمل ہو گیا۔ جو کچھ بعد میں شامل کیا گیا وہ

شرک فی الحکم میں آئے گا، اس کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ (نیز دیکھیے: صفحۃ ۹۲۳، ۹۲۳)

۔ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو پکار نے سے قرآن مجید میں تخی ہے منع فر مایا، رسول اللہ طَالِیُّمْ نے بھی منع فر مایا اور صحابہ کرام ڈی اُلٹُمُ نے اس بات پر تخی ہے عمل کیا لیکن پچھ کلمہ کو بلکہ بہت ہے کلمہ گو اب غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ ان کا بیاعقیدہ یقینا شرک فی الحکم میں آتا ہے کیونکہ انھوں نے اللہ اور اس کے رسول طَالْیُمُ کا اس سلسلہ میں تکم نہ مانا بلکہ اپنے علماء اور مشائخ کا تکم مانا۔ اللہ تعالیٰ نے الی صورت حال کے تحت اہل کتاب کے متعلق قرآن مجید میں فر مایا:

(اِلْتَحَادُ وَ اَ اَ حَبَّارَهُمْ وَرُهُ اِلْهُمْ اَدْ اِلَا اِلَّا مِنْ وَوْنِ اللّٰهِ ﴾ [التوبة: ٣١]

''ان لوگوں نے اپنے مولو ہوں اور درویشوں (علاء و پیروں ) کو اللہ کے سوارب بنالیا ہے۔''

اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو آدم علیا کی اولاد بنایا اور فرمایا آدم علیا ہشر تھے اور مٹی سے بنائے گئے اور سب انبیاء علیا، جن میں ہمارے بیارے نبی تاثیا ہمی شامل ہیں، بشر ہیں، یہ بنائے گئے اور سب انبیاء علیان ہوئی ہیں اور رسول تاثیا نے بھی فرمایا: میں تو صرف بشر ہوں اور فرمایا میں قیامت کے دن سب انسانوں کا سردار ہوں۔ [بخاری، کتاب التفسیر، باب ﴿ ذریة من حملنا مع نوح إنه کان عبدا شکورا ﴾: ٢٧١٢۔ مسلم، کتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شر تحا ..... الله : ٢٣٦٢، و کتاب الإیمان، باب أدنی أهل الجنة من له فیھا: ١٩٤٤

اورسیدہ عائشہ ری ان نے فرمایا: ''رسول ( تا ان ایش میں ۔' (این حبان: ۵۲۵ ) اور بیقر آن و صحیح حدیث کا متفقہ مسلہ ہے لیکن آج کچھ کلمہ گواس بات سے انکاری ہیں، ان کا بیعقیدہ شرک فی الحکم میں آتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول تا ان کی بنہ مانی بلکہ اپنے علماء اور درویشوں کی مانی اور یہی کچھائل کتاب نے کیا (التوبہ: ۳۱) اور اللہ تعالی نے ان کومشرک قرار دیا۔ یاد رہے علماء کی غیر مشروط اطاعت حرام ہے۔ اگر قرآن وصح حدیث کے مطابق ہوتو حلال ورنہ حرام ہے۔ اس طرح کچھلوگوں نے کسی بزرگ کا نام داتا، مشکل کشا، دشکیر، غریب نواز، غوث الاعظم، کسی کا گنج بخش، طوفانوں سے نجات بخشے والا، کھوئی قسمت کھری کرنے والا وغیرہ اپنی طرف سے نام رکھ لیے، اللہ تعالی نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری اور بیعقیدے بعد کی طرف سے نام رکھ لیے، اللہ تعالی نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری اور بیعقیدے بعد کی

پیداوار ہیں اور میعقیدے شرک فی الحکم میں آتے ہیں (النجم: ۲۳) جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ یاد رہے شخ عبدالقاور جیلانی رشاشہ بغداد والے کی پیدائش ۵۰۰ جمری ہے اور علی جوری شاشہ کا من وفات ۲۹۵ جمری ہے اور ان کا مکمل شدہ دین اسلام میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ان کے متعلق سب عقائد خود ساختہ ہیں۔اس کے علاوہ اور بھی بے شار با تیں ہیں جو بعد میں عقائد میں شامل کی گیئیں، جن کا ذکر اپنی اپنی جگہ آئے گا۔

قرآن اور صحیح حدیث اور فقد حنی کی معتبر کتابوں میں صاف صاف کھاہے کہ دین اسلام قرآن اور حدیث میں کمل ہو چکا ہے، اگر آج بھی سارے مسلمان اس بات پر شفق ہو جائیں کہ دین اسلام قرآن وحدیث میں کمل ہو چکا ہے، اگر آج بھی سارے مسلمان اس بات پر شفق ہو جائیں کہ دین اسلام قرآن وحدیث میں کمل ہو چکا ہے اور باقی سب عقید سے باطل ہیں تو سب فرقے ختم ہوکر ایک امت مسلمہ بن سکتی ہے اور سب کلمہ گو تو حید فی الحکم پر عمل کر سکتے ہیں اور شرک فی الحکم ہو کی علی سے نی اور قول کی وجہ سے نی سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرقوں کی بار بار فدمت فرمائی اور فرقوں کی وجہ ضد بازی اور آسانی ہدایت سے روگر دانی بیان فرمائی اور رسول سے تیرا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

﴿ وَلَا تَكُوْنُواْ كَالَّذِينَ تَقَرَّقُواْ وَاخْتَلَقُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنْتُ \* وَأُولَإِكَ لَهُمْ عَذَاكٌ عَظِيْمٌ ۗ ﴾ [ آل عمران: ١٠٥]

"اورتم ان جیسے نہ بنو جو فرقے فرقے ہو گئے اور واضح دلائل آنے کے بعد آپس میں پھوٹ ڈالی، یہی ہیں جن کے لیے بہت براعذاب ہے۔"

نيز فرمايا:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّ قُوْا دِينَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ \* إِنَّهَا آمُرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّرَ يُنَبِّئُهُمْ بِهَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [الانعام: ٥٥١]

''یقیناً جنھوں نے دین کو تکڑے ٹکڑے کر دیا اور آپس میں مختلف گروہ بن گئے ، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ، ان کا معاملہ اللہ کے سپر د ہے ، پھر وہ ان کو ان کے کاموں کا نتیجہ بتا دے گا (یعنی سزا دے گا)''اور فرمایا :

﴿ أَنْ آقِيْمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ \* ﴾ [الشورى: ١٣]

''تم لوگ دین کوسیدها رکھواوراس میں فرقے پیدا نہ کرو''

ان آیات میں ہروہ فرقہ سازی اور گروہ بندی ممنوع اور مذموم ہے جس سے اصول جدا ہوں،
اخوت و محبت غیب ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ عداوت و نفرت قائم ہو۔ ان آیتوں کو اہل کتاب
(یہود و نصار کی) کے ساتھ خاص کرنا ان کی تحریف ہے کیونکہ جوصفت یہود و نصار کی وغیرہ کے لیے
بری تھی وہی صفت اسلام کے دعوے داروں میں اگر پائی جائے تو بھی بری ہوگی۔اہل کتاب اور
دوسری قوموں کے حالات سے آگاہ کرنے کا مقصد دراصل ان کی بری صفات و عادات سے بیخنے
کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کے نزول کا مقصد صرف امتوں اور اشخاص کی تاریخ بیان کرنا نہیں بلکہ
تاریخ کے واقعات سے عبرت و نصیحت پکڑنا مقصود ہے۔

الله تعالی نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا کہ وہ اختلافات کا فیصلہ قیامت کے دن فرمائے گا۔ ظاہر ہے الله تعالیٰ قیامت کے دن جب امت مسلمہ کے موجودہ اختلافات کا فیصلہ فرمائے گا تو فیصلہ ان کے حق میں ہوگا جنھوں نے آسانی ہدایت کی پیروی کی ہوگی اور ان کے خلاف فیصلہ ہوگا جنھوں نے قرنے بنائے، ہٹ دھرمی سے کام لیا، آسانی ہدایت کی بجائے اپنے علاء اور مشائخ کی پیروی کی، آسانی ہدایت کی بجائے اپنے آباؤ اجداد کے طریقے پر چلے، جس کی قرآن میں بار بار پیروی کی، آسانی ہدایت آئی ہے:

﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ النِّعُوْا مَا آنُولَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَيْعُ مَا آلْفَيْنَا عَلَيْهِ البَا عَنَا اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَيْعُ مَا آلْفَيْنَا عَلَيْهِ البَا عَنَا اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَيْعُ مَا آلْفَيْنَا عَلَيْهِ البَاعَ اللهُ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَيْعُ مَا آلْفَيْنَا عَلَيْهِ البَاعَ اللهُ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَيْعُ مَا آلْفَيْنَا عَلَيْهِ البَاعْوَا مَا اللهُ الل

''اور جب ان سے کہاجاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کر یہ جات کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اگر چہ ان کے باپ دادا کچھ بھی عقل ندر کھتے ہول اور نہ سیدھی راہ پر ہول۔''

یہ انگل بچو پر چلے، ای لیے انگل بچو پر چلنے سے منع فر مایا گیا ہے، ایسے تمام لوگ شرک فی الحکم کے مرتکب ہوئے کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اور بیسب کے سب خطرے میں ہیں: ﴿ قُلْ إِنَّ هُدًى اللهِ هُوَ الْهُدِی \* وَلَئِنِ النَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِیْ جَآءَتَ مِنَ وَنُ ذُو لا تَا کَاسَ سِرِ اللّٰہِ مُو الْهُدُی \* وَلِینِ النَّبِعْتَ أَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِیْ جَآءَتَ مِن

الْعِلْمِ " مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيّ وَلَا نَصِيْرِهَ ﴾ [البقرة:١٢٠]

'' بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے اور اگرتم نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی، اس کے بعد کہ تمھارے پاس علم آچکا تو تمھارے لیے اللہ کے ہاں کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔''

کیونکہ انھوں نے اللہ تعالی پر جھوٹ باندھا اور اللہ تعالی پر جھوٹ باندھنے والے قیامت کے دن مجرم ہوں گے کیونکہ انھوں نے ان چیزوں کو دین کا حصہ قرار دیا جن کو اللہ اور اس کے رسول تُلَیِّم نے دین کا حصہ قرار نہیں دیا اور یہی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ (النساء: ۵۰ القف: ۷) انھوں نے اللہ تعالی کی نعت کو بدل یعنی آسانی ہدایت کو بدل دیا۔ انھوں نے خالق کا درجہ مخلوق کو دیا کیونکہ دین سازی کا حق خالق کو ہے مخلوق کو نہیں اور یہی شرک فی اٹکم ہے۔ (الا عراف: ۵۳ الثوری ان ایک کیونکہ دین سازی کا حق خالق کو جے مخلوق کو نہیں اور یہی شرک فی اٹکم ہے۔ (الا عراف: ۵۲ الثوری اللہ کی بات زیادہ چے نہیں۔ (النساء: ۵۸) اللہ کی بات زیادہ چے نہیں۔ (النساء: ۵۸) اللہ کی باتیں حق بیں جو باطل کو مٹا دیتی ہیں۔ (الا نہیاء: ۱۸) اللہ کی باتوں میں تضاد نہیں۔ (النساء: ۸۲) رسول مُلَیِّم نے کو واضح کرتی ہیں۔ (الانعام: ۵۵) اور اللہ کی باتوں میں تضاد نہیں۔ (النساء: ۸۲) رسول مُلَیِّم نے دین کے بارے میں جو پچھ بتایا (یعنی قرآن وحدیث) تو وہ دمی کے بغیر نہیں بتایا اور دین مکمل موجو کا اور یہ اللہ کی طرف سے نعت ہے۔ قیامت کے دن اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہ ہوگا۔ (آل عمران: ۵۸) جو کی تعلق نہیں۔

ً سیدہ عائشہ رہا گئا کہتی ہیں که رسول الله طالع الله علی الله علی الله علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی جس کی بنیاد شریعت میں نہیں تو وہ کام مردود ہے۔''

[بخارى، كتاب الشهادات، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود: ٢٦٩٨-مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور: ١٧١٨] ايك دومرى روايت يس بي:

« مَنُ عَمِلَ عَمَلًا لَيُسَ عَلَيُهِ آمُرُنَا فَهُوَ رَدٌّ »

"جو شخص ایسا کام کرے جس کے لیے ہمارا حکم نہ ہوتو وہ مردود ہے۔"

[بخارى، تعليقا، كتاب البيوع، باب النجش، فوق الحديث: ٢١٤٢\_ مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور: ١٨/ ١٨٨] لیمی لغواور مردود ہے، اس سے بچنا چاہیے اور اس پرعمل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تینوں احادیث (تیسری حدیث کا حوالہ آگے آرہا ہے) تمام بدعات اور نئی چیزوں کو جولوگوں نے دین میں داخل کی ہیں، جامع ہیں اور دوسری حدیث پہلی حدیث سے بھی زیادہ صاف ہے۔ ان تینوں احادیث نے بدعتیوں کا سارا ڈھانچہ توڑ دیا اور ان کا گھر اجڑ گیا کیونکہ انھوں نے دین میں جو نئے کام نکالے بیہ احادیث ان سب کورد کرتی ہیں۔

تيسري حديث جس كا ذكر ہوا وہ بيہ:

سیدنا علی، سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا عثان بن مظعون ڈوکٹئے کے متعلق ہے کہ وہ رسول اللہ مُٹاٹیئے کی بیویوں کے گھر آئے اور آپ مُٹاٹیئے کی عبادت کا حال پوچھا، جب ان کو بتلایا گیا تو انھوں نے اس عبادت کو کم خیال کیا، کہنے لگے ہم کہاں! رسول اللہ (مُٹاٹیئے) کہاں! ہم لوگ تو گناہ گار ہیں۔ ایک کہنے لگا میں تو ساری عمر رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا، دوسرا کہنے لگا میں ہمیشہ روزہ دار رہوں گا اور تیسرا کہنے لگا میں تو عمر بھرعورتوں سے الگ رہوں گا۔ استے میں رسول اللہ مُٹاٹیئے تشریف لے آئے، فرمایا: '' میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جو کوئی میرے طریقے کو ناپند کرے وہ میرا نہیں۔'' ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جو کوئی میرے طریقے کو ناپند کرے وہ میرا نہیں۔''

یاد رہے کہ جس طرح نبی اکرم ٹائیٹی کی ذات سب بزرگوں اور اماموں سے اعلیٰ وارفع ہے ای طرح آپ ٹائیٹی کی تعلیم''سنت'' طریقہ بھی روئے زمین کے تمام طریقوں سے اعلیٰ وارفع ہے اور پیغمبر کی بات سب باتوں سے اعلیٰ ہے۔

### خلاصه بحث توحيد في الحكم:

اس باب یعنی توحید فی الحکم اور شرک فی الحکم کے باب میں جو بحث ہوئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر کلمہ گوکو دین میں ثابت شدہ عقائد کے مطابق اپنا عقیدہ رکھنا چاہیے اور جوعقیدہ دین سے ثابت نہیں وہ اس کلمہ گو کے لیے قیامت کے دن مصیبت بن جائے گا اور اس سے خود ساختہ عقائد کے متعلق سوال ہوگا۔ مثلاً شمصیں کس نے کہا علی ڈاٹٹو تمھارے مشکل کشا ہیں، بغداد والے کے متعلق سوقل ہوگا۔ مثلاً محمد متعلق کے طریقے کو چھوڑ

کر اور قبروں پر غیر شرعی کام کرنا۔

تفیر مراد آبادی میں بھی بھی کھا ہے (الانعام: ۵۱ و فائدہ ۱۲۴) یعنی تمھارا طریقہ اتباع نفس و خواہش ہوا ہے نہ کہ اتباع دلیل، اس لیے اختیار کرنے کے قابل نہیں۔ (الانعام: ۱۲۱، ف۲۲۲)
کیونکہ دین میں تھم الٰہی کو چھوڑنا اور دوسرے کے تھم کو ماننا اللہ کے سوااور کو حاکم قرار دینا شرک ہے۔ (الاُ کراف: ۱۲، ف) نص کے موجود ہوتے ہوئے اس کے مقابل قیاس کرنا جو قیاس کہ نص کے خلاف ہو وہ ضرور مردود ہے۔



# فصل چہارم

# توحيد في الذات اورشرك في الذات

توحید فی الذات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اکیلا، ہے مثل اور لا شریک لہ مانا جائے، اس کی نہ بیوی ہے نہ اولاد، نہ ماں ہے نہ باپ، نہ وہ کسی کی ذات کا جزو، نہ کوئی اس کی ذات کا جزو ہے۔ شرک فی الذات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک سمجھنا یعنی فلاں اس کی اولاد ہے یا فلاں اس کی ذات کا جزو ہے۔

اہل کتاب کے شرک فی الذات کی قرآن میں تر دید آئی ہے ادر ان کو اس عقیدہ کی وجہ سے کافر اورمشرک قرار دیا گیا ہے :

﴿ وَقَالَتِ الْمَهُوْدُ عُزَيْرُ إِنْ اللهِ وَقَالَتِ النَّالَّى اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمِرُ وَا اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

#### الله کی اولا د اور جزو بنانا :

مشركين مكه فرشتوں كو الله كى بينياں قرار ديتے تھے، الله تعالى نے ان كے باطل عقيدہ كى ترديد فرمائى۔ (الا نعام: ١٠١) بعض مشرك مخلوق ميں مثلاً فرشتوں، جنوں اور انسانوں ميں الله تعالى كى ذات كو مغم سجھتے تھے (اسے عقيدہ حلول كہا جاتا ہے) بعض مشرك كائنات كى ہر چيز ميں الله تعالى كو مغم كہتے تھے (اسے عقيدہ وحدۃ الوجود كہا جاتا ہے) الله تعالى نے ان تمام باطل عقائد كى ترديد فرمائى: ﴿ وَجَعَلُوْ اللهُ مِنْ عِبَادِمٌ جُرُعًا ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مَّيدِيْنَ ﴾ [ الزحرف: ١٥] ﴿ وَجَعَلُوْ اللهُ مِنْ عِبَادِمٌ جُرُعًا ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مَّيدِيْنَ ﴾ [ الزحرف: ١٥] ملا مناشكرا ہے۔ ان اس كے بندوں ميں مكرا مشہرايا (ن١١) بے شك آدى (ف١١) كھلا ناشكرا ہے۔ (ف١١))،

(ف۱۷)اولاد صاحب اولاد کا جزو ہوتی ہے، ظالموں نے اللہ تبارک وتعالیٰ کے لیے جزوقرار دیا، کیساعظیم جرم ہے۔(ف2۱) جوالیمی باتوں کا قائل ہے۔ (ف1۸) اس کا کفر ظاہر ہے۔(تفسیر مراد آبادی وترجمہ احمد رضا خال صاحب)

ان ساری آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاندان نہیں، اس کی ہیوی ہے نہ اولاد، مال ہے نہ باپ، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نئات کی کسی جاندار یا غیر جاندار چیز میں مڈم ہے، نہ کسی چیز کا جزو ہے، نہ کا نئات کی کوئی دوسری جاندار یا غیر جاندار چیز اللہ تعالیٰ کی ذات میں مڈم ہے، نہ ہی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات میں مڈم ہے، نہ ہی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کا جزو ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے نور سے کوئی مخلوق پیدا ہوئی ہے، نہ ہی کوئی مخلوق اس کے نور کا جزو ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک فی الذات سے پاک ہے۔ (البقرة: ۱۱۱۔ ۱۱۷) پینیم روں کو انسانی جامد میں اللہ سمجھنا کفر وشرک ہے، آج کل کے پچھکلمہ کو بالکل عیسائیوں کی طرح عقیدہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں۔

وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیؓ ہو کر

بلکہ اپنے اوپر مزید ظلم کرتے ہیں کیونکہ عیسائیوں نے توعیسیٰ علیفا کو اللہ کہا (المائدۃ: ۲۲ تا ۷۷) لیکن انھوں نے چند قدم آگے بڑھ کر رسول ٹاٹیٹا کے علاوہ عام بزرگوں کو بھی اللہ کہا ۔۔ چاچڑ وانگ مدینہ جاتم تے کوٹ مٹھن بیت اللہ رنگ بنا ہے۔ رنگی آیا کیتم روپ بخلی فاہر دے وچ مشد ہادی باطن دے وچ اللہ نازک کھڑا پیر فریدا سانوں ڈسڈا ہے وجہ اللہ

(جج فقير برآستانه پير:ص۵۶)

اور یہ جو کچھ کلمہ گو کہتے ہیں کہ رسول مُنظِیَّا اللہ کے نور میں سے نور ہیں یہ قرآن مجید کی ان آیات کا انکار کر رہے ہیں جن میں رسول مُنظِیِّا کو اللہ کا بندہ اور بشر اور ان کے خاندان اور ان کی اولا د کا تذکرہ ہے (جس کا تفصیلی ذکر نور و بشر کی بحث میں آئے گا) اور اس کے علاوہ قرآن کی مندرجہ ذیل آیات کا بھی تھلم کھلا انکار کررہے ہیں، جن میں ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے (نہ ذات میں، نہ اختیار ات میں اور نہ حقوق میں):

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَكَىٰءٌ ۚ ﴾ [الشورى: ١١] "الله جيسى كوئى چز بھى نہيں ہے۔"

انھوں نے اللہ کے بندوں کواللہ کا جزو بنا دیا، بے شک ایسے انسان کا فر ہوگئے: ﴿ وَجَعَلُوْا لَهُ مِنْ عِبَاٰدِ ہِ جُزُءًا ۖ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّيدُيْنٌ ۚ ﴾ [الزحرف: ١٥] ''ان لوگوں نے اللہ کے بندوں کواللہ کا جزو ( ٹکڑا) بنا دیا، بے شک انسان تھلم کھلا کا فر ہوگیا ہے۔''

رسول الله طَالِيُّمُ كا وفد نجران كـ ٢٠ عيسائيول سے مناظره موا۔ انھول نے كہا: "اگرعيسىٰ عليها الله طَالِيَّا الله طَالِيَا الله طَالِيَا الله طَالِيَا الله طَالِيَا الله طَالِيَا الله طَالِيَا الله طَالِيَّا إلى الله طَالِيَّا الله طَالِيَا الله طَالِيَّةِ اللهِ الله اللهُ طَالِيَّةِ اللهِ اللهُ اللهُ طَالِيَّةِ اللهُ ا

تدبیرفرمائے:

نہیں جانے کہ اللہ تعالیٰ پرآسان وزمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں؟'' انھوں نے اقرار کیا۔ رسول اللہ عَلَیْظِیَّا نے فرمایا : '' تو کیا عیسیٰ (علیْشا) بغیر تعلیم اللی اس میں سے پچھ جانے ہیں؟'' انھوں نے کہا: '' دنہیں ۔'' رسول اللہ عَلَیْظِیَّا نے فرمایا : '' کیا تم نہیں جانے کہ عیسیٰ (علیہا) حمل میں رہے، پیدا ہونے والوں کی طرح پیدا ہوئے تھے؟'' والوں کی طرح پیدا ہوئے تھے؛'' اس کا اقرار کیا، رسول اللہ عَلَیْظِی نے فرمایا : '' پھر وہ کیسے اللہ ہو سکتے ہیں، جیسا کہ تمھارا گمان ہے؟'' اس پر وہ سب ساکت رہ گئے اور ان سے کوئی جواب بن نہ آیا۔ اس پر سورہ آل عمران کی اول سے پچھاو پر ۱۸ آیات نازل ہوئیں۔ (تفیر نیم اللہ ین مرادآ بادی، آل عمران : ۳٫۲۰ ہا کا کہ موت ممکن نہ ہو۔ کیا صفات اللہ پیں جی جمعن وائم باتی ہے، لیمی بیشگی رکھنے والا جس کی موت ممکن نہ ہو۔ قیوم وہ ہے جو قائم بالذات ہواور طلق آئی ہے، لیمی بیشگی رکھنے والا جس کی موت ممکن نہ ہو۔ قبوم وہ ہے جو قائم بالذات ہواور طلق آئی دنیوی اور اخروی زندگی میں جو حاجتیں رکھتی ہے اس کی

﴿ وَجَعَلُوْا لَهُ مِنْ عِبَادِمْ جُزْءًا ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ أَ ﴾ [ الزخرف: ١٥]

اس آیت کا احدرضا صاحب ترجمه کرتے ہیں:

"اور اس کے لیے اس کے بندول میں سے مکڑا تھہرایا۔ (ف١٦) بے شک (ف٤١) آدمی کھلا ناشکرا ہے۔(ف٨١)"

تفسیر میں لکھا ہے (ف ۱۶) ظالموں نے اللہ تبارک وتعالیٰ کے لیے جزوقرار دیا، کیساعظیم جرم ہے۔ (ف2۱) جوالی باتوں کا قائل ہے۔ (ف۱۸) اس کا کفرظاہر ہے۔

اوپر احد رضا خاں صاحب کا ترجمہ اور نعیم مراد آبادی کی تفییر میں آپ نے ملاحظہ فرمایا، جن باتوں کی احمد رضا خان صاحب کے مطابق قر آن تر دید کر رہا ہے کیا پھھ کلمہ گوحضرات رسول الله مُثَاثِّمْ اللهِ مُثاثِّمَةً علیہ معقائد نہیں رکھتے ؟

قرآن مجید میں بہت ی جگہ شرک فی الذات کی تردید آئی ہے۔ (البقرة: ١١١، ١١١- التوبہ: ٣٠٠) ٣١ بنی اسرائیل: ١١١) اور ان مقامات پر شرک فی الذات کو شرک اور کفر قرار دیا گیا ہے اور فرمایا کہ جن کویہ اللہ کی ذات کا حصہ قرار دیتے ہیں وہ کھانا کھاتے تھے اور دوسر سے بشری تقاضے ان میں موجود تھے۔ (المائدة: ٢٢ تا ٢٤ ـ مریم: ١٦ تا ٣١)

#### مسكه نور وبشر:

قرآن پاک میں جہاں بھی ظلمات اور نور کے الفاظ آئے ہیں ان سے مراد کفر و ایمان ہی ہے۔ (مثلاً البقرة: ۱ے ۱۸، ۲۰، ۲۵۵، المائدة: ۱۵، ۳۲،۱۲، ۳۸ قاطر: ۲۳ ۳۳ الزم: ۲۲، ۲۹)

اور سورہ انعام میں ظلمات اور نور رات اور دن کے معانی میں آئے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان آقاب نبوت کی نورانیت کا مشرنہیں ہے اور نہ ہی آپ شگیا کی بشریت کا۔ قرآن و حدیث اور دوسری آسانی کتابوں اور اسلام کو بھی نور کہا گیا ہے۔ قرآن کو المائدۃ (۱۵) میں اور تورات کو المائدۃ (۱۵) میں اور اسلام کو النور (۳۵) میں اور رسول اللہ تائیل کو الاکتراب (۳۲) میں سراح منیر کہا گیا ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں وی الہی ہیں، ایک وی جلی، ایک وی خفی اور دونوں نور ہیں کونکہ وی بھی نور ہے۔ آپ تائیل نے فرمایا: (( اُو تِیتُ الْقُرُآنَ وَ مِشْلَهُ مَعَهُ)) " مجھے قرآن اور ایک ہیں کے ساتھ دی گئی۔"

[مسند أحمد: ١٣١/٤ ـ أبو داؤد، كتاب السنة، باب في لزوم السنة: ٤٦٠٤]

آپ ٹاٹیٹا کے اخلاق عظیمہ قرآن کریم کی تعبیر ہی تھے۔ جبیبا کہ سیدہ عائشہ ٹاٹٹا نے فرمایا : «کَانَ خُلُقُهُ الْقُرُآنَ » '' آپ ٹاٹٹا کا اخلاق قرآن ہے۔''

[ مسلم، كتاب صلاة المسافرين باب جامع صلاة الليل ..... الخ: ٧٤٦ مسند أحمد : ١٦٣٧، ٢١٦٠ سند أحمد :

لہذا آپ ناٹین کا اخلاق بھی نور۔ حدیث آپ ناٹین کے قول اور فعل کا نام ہے وہ بھی نور ہے،
لہذا آپ ناٹین اس نور نبوت و نور ہدایت کے لحاظ سے سراجاً منیراً اور نور ہیں۔ یہ ہے مسلمانوں
کے نزدیک سید البشر ناٹین کی نور انیت کا تصور اور عقیدہ اور اس عقیدہ کا اظہار قرآن و حدیث اور
تمام صحابہ سے ثابت ہے اور یہ لوگ جو قرآنی آیت پیش کرتے ہیں اس آیت سے بھی زیادہ سے زیادہ اس چیز کا مفہوم واضح ہوتا ہے اور وہاں نور من نور اللہ کے الفاظ نہیں ہیں:

﴿ قَدْ جَآ ءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُوْرٌ وَّكِتْبٌ مُّيِيْنٌ ۚ يَهْدِي ْ بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوَانَهُ سُبلَ السَّلْمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُهُ ۚ إِلَى النُّوْرِياِ ذُنِهِ وَيَهْدِيْهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۞ ﴾

[ المائدة : ١٦،١٥ ]

" بے شک تمھارے یاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا(ف۵۸)اور روش کتاب

(ف ۵۹) الله اس سے ہدایت دیتا ہے اسے جواللہ کی مرضی پر چلا، سلامتی کے راستے پر اور اندھیروں سے روثنی کی طرف لے جاتا ہے اپنے تھم سے اور انھیں سیدھی راہ دکھا تا ہے۔'' (ترجمہ از احمد رضا)

(ف۵۸) رسول الله ﷺ کونور فرمایا گیا کیونکه آپ سے تاریکی کفر دور ہوئی اور راوحق واضح ہوئی۔(ف۵۹) یعنی قرآن شریف۔(تفییر از نعیم مراد آبادی)

احد رضا خال صاحب کا ترجمہ اور تفییر مراد آبادی آپ نے ملاحظہ فرمائی لیکن در حقیقت نور اور کتاب میین دونوں سے مراد قرآن کریم ہے، ان کے درمیان ''واو''عطف تفییری ہے جس کی واضح دلیل قرآن کی اگلی آیت ہے۔جس میں کہا جا رہا ہے ﴿ يَقْدِي يَ بِدِ اللّٰهُ ﴾ کہ اس کے ذریعے سے الله تعالیٰ ہدایت فرما تا ہے۔اگر نور اور کتاب دو الگ الگ چیزیں ہوتیں تو الفاظ ''یَهُدِیُ بِهِ مَا اللّٰهُ'' ہوتے یعنی الله تعالیٰ ان دونوں کے ذریعے سے ہدایت فرما تا ہے۔قرآن کریم کی اس بھی ما الله '' ہوتے یعنی الله تعالیٰ ان دونوں سے مراد ایک ہی چیزیعیٰ قرآن کریم کی اس نص سے واضح ہوگیا کہ نور اور کتاب مین دونوں سے مراد ایک ہی چیزیعیٰ قرآن کریم ہے، بینیں ہونوں سے کہ نور سے رسول الله طاقی اور کتاب سے قرآن مجمد مراد ہے، جیسا کہ اہل بدعت باور کرواتے ہیں جضوں نے نبی کریم طاقی اور کتاب ضائی سازعقیدہ گھڑ رکھا ہے اور آپ طاقی کی بابت نور من نور الله کا عقیدہ گھڑ رکھا ہے اور آپ طاقی کی سے ساری بیان کرتے ہیں کہ ''الله نے سب سے پہلے نبی طاقی کا نور پیدا کیا اور پھر اس نور سے ساری کا کتاب پیدا کی' عالانکہ ہی حدیث بھی متند مجموعے میں موجود نہیں ہے۔علاوہ ازیں بیاس صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے جس میں نبی اکرم طاقی نے فرمایا:

( إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ ) "سب سے پہلے الله تعالی نے قلم پیدا فرمایا۔" [ترمذی، کتاب القدر، باب إعظام أمر الإيمان بالقدر: ٢١٥٥ أبو داؤد، كتاب السنة، باب في القدر: ٤٧٠٠]

اوراس حدیث کے بارے میں علامدالبانی الطف فرماتے ہیں:

"فَالُحَدِيثُ صَحِيتٌ بِلا رَيْبٍ، وَ هُوَ مِنَ الْاَدِّلَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى بُطُلانِ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ (( أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورَ نَبِيِّكَ يَا جَابِرُ! )) "(تعليقات

للالباني على المشكوّة: ٣٤/١)

'' یہ حدیث صحیح ہے اور یہ اس مشہور حدیث جابر کو کہ''اللہ تعالی نے سب سے پہلے تیرے نبی منالی نے سب سے پہلے تیرے نبی منالی کا نور پیدا کیا'' باطل قرار دیتی ہے۔''

مسئلہ دراصل نبی اکرم طُلِیْظِ کی بشریت ونورانیت کانہیں، مسئلہ دراصل یہ ہے کہ آپ طُلِیْظِ کی خلیق مٹی سے ہوئی یا نور سے؟ دلاک سے ثابت ہے کہ آپ کی تخلیق عام انسانوں کی طرح مٹی سے ہوئی، قرآن وحدیث سے ثابت ہے کہ آ دم طلیفا بشر سے (سورہ ص: اے) اور آ دم طلیفا مٹی سے بنائے گئے۔ (الحجر: ۲۱۔الرحمٰن: ۱۲٪) اور پھر پانی یعنی نطقہ سے انسان کی نسل چلی اور سب انسان تر ہیں :

﴿ وَمِنْ الْيَيْهَ أَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ثُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴾ [ الروم: ٢٠]

"اوراس کی نشانیوں میں سے ریجی ہے کہاس نے مصیں مٹی سے پیدا کیا چرتم انسان ہوگئے جوز مین میں چیل رہے ہو۔"

﴿ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَاكُمْ مِّنْ تَفْسٍ قَاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۗ

[الأعراف: ١٨٩]

''وہی ہے جس نے تعصیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، تا کہ اس سے سکون حاصل کرے۔''

اوراس معالم میں انبیاء بینی شامل ہیں، الہذا ثابت ہواسب انبیائے کرام بینی بھی بشر ہیں: ﴿ لِبَنِيۡ اَدۡمَ اِمّنَا يَأْتِينَكُمُ رُسُلٌ مِّنْكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ الْيَيۡ لِنَفَى وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴿ ﴾ [الأعراف: ٣٠]

''اے آ دم کی اولا د! اگر تھی میں سے تمھارے پاس رسول آئیں جو شمصیں میری آیتیں سنائیں پھر جو شخص ڈرے گا اور اصلاح کرے گا ان پر کوئی خوف نہ ہو گا اور نہ وہ ممگین ہول گے۔''

مزید حوالہ جات کے لیے دیکھیے (آل عمران: 24 الزمر: 21) کیونکہ تمام انبیائے کرام میہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال ایک دوسرے کی اولاد، بھائی اور باپ داداتھے اور انسانوں ہی میں سے تھے، مزید براں مرد تھے۔

ارشادر بانی ہے:

﴿ وَلَقَدُ ٱرْسَلْنَا نُوْحًا وَ إِبْرِهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتْبَ فَمِنْهُمْ مُّهُتَّدٍ \* وَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ فَلْمَا النَّبُوَّةَ وَالْكِتْبَ فَمِنْهُمْ مُّهُتَدٍ \* وَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ فَلْمِقُونَ ۞ ﴾ [الحديد: ٢٦]

''اور ہم نے نوح (طیطًا) اور ابراہیم (طیطًا) کو رسول بنایا اور ان کی اولا دیمیں نبوت اور کتاب اتاری،سوان میں ہے بعض ہدایت یافتہ تصے اور زیادہ فاسق تھے۔''

اور ابراہیم علیاً کے بعد سب نبی اولا دابراہیم ہیں:

﴿ وَوَهَبْنَا ۚ لَهَ ۚ اِسْحَقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِيهِ النُّمُوَّةَ وَالْكِتٰبَ وَالْتَيْنَهُ ٱجْرَةُ فِى الدُّنْيَا ۚ وَإِنَّهُ فِي الْاٰخِرَ قِلَمِنَ الصّْلِحِيْنَ۞ ﴾ [ العنكبوت: ٢٧ ]

''اور ہم نے اسے اسحاق اور لیعقوب عطا کیے اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب مقرر کر دی اور ہم نے اسے اس کا بدلا دنیا میں دیا اور وہ آخرت میں بھی نیکوں میں سے ہوگا۔''

یہ عجیب اتفاق ہے کہ پہلی قوموں نے (جومنکر ہوئے) انبیائے کرام بیللہ کو کہا کہ تم بشر ہو،
ہم شخصیں نبی نہیں مانتے اور اس زمانہ کے منکرین نے کہا کہ ہم نبی کو بشر نہیں مانتے جبکہ قرآن کہتا
ہے کہ سب انبیائے کرام (بیللہ) بشر تھے اور نبی تھے۔ جولوگ یہ کہتے تھے کہ بشر نبی نہیں ہو سکتے وہ بھی وتی کے منکر ہوئے اور اب جو کہتے ہیں کہ ہمارا نبی بشر نہیں ہے وہ بھی قرآن کی بے شارآیات کے منکر ہوئے ، جونہایت خطرناک بات ہے اور بڑی دیدہ دلیری اور جرائت کا کام ہے، ان لوگوں کو قیامت کا دن یاد نہیں۔

پہلےمنکروں نے کہاتم بشر ہو نبی نہیں حالانکہ وہ نبی بھی تھے اور بشر بھی تھے۔ (الشعراء: ۱۵۴ تا ۱۸۲) اور نبیوں نے کہا کہ ہم بشر ہیں:

﴿ قَالُوْا إِنْ اَنْتُمْ اِلّا بَسَرٌ مِّ مُلْنَا \* ثُوِيْدُونَ اَنْ نَصُدُّوْنَا عَبَا كَانَ يَعْبُدُ الْمَاؤُنَا فَاتُوْنَا بِسُلْطِنٍ مُّيِنْنِ ۞ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ تَحْنُ إِلّا بِشَرٌ مِّ مُلْكُمْ وَلَكِنَّ اللهَ يَمُنُ عَلَى مَنْ يَسُلُطِنٍ مُّينِيْنٍ ۞ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ تَحْنُ إِلّا بِهِ فَلْ مَنْ يَسُلُطُنٍ إِلّا بِإِذْنِ اللهِ \* وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَلِ يَسُكُمْ فِي اللهِ فَلْيَتُوكَلِ اللهِ فَلْيَتُوكَلِ اللهِ فَلْيَتُوكَلِ اللهِ فَلْيَتُوكَلِ اللهِ فَلْيَتُوكَلِ اللهِ فَلْيَتُوكَلِ اللهِ فَلْيَتُوكُلِ اللهِ فَلْيَتُوكُلُ اللهِ فَلْيَتُوكُولُ اللهِ فَلْيَعْلَى اللهِ فَلْيَتُوكُولُ اللّهُ فَيْ اللّهِ فَلْيَتُولُ فَيْ إِلَيْ اللّهُ فَيْ اللّهِ فَلْيَتُوكُولُ اللّهِ فَلْيُعَلِّي اللّهُ فَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ فَلْيُعُولُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ فَلْمُنْ اللّهُ فَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَلْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللل

'' انھول نے کہاتم بھی تو ہمارے جیسے انسان ہو،تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان چیزوں سے

روک دوجنھیں ہمارے باپ دادا پو جتے رہے، سوکوئی کھلا ہوا معجزہ لاؤ۔ان سے ان کے رسولوں نے کہا ضرور ہم بھی تمھارے جیسے ہی آ دمی ہیں،کیکن اللہ اینے بندوں میں سے جس پر چاہتاہے احسان کرتا ہے اور جمارا کامنہیں کہ ہم اللہ کی اجازت کے سواشمصیں کوئی معجزه لا کر دکھا ئیں اور ایمان والوں کا مجروسا اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔'' ﴿ سُبْعَنَ رَبِّنَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوۤا إِذْ جَآءَهُمُ الْهُذَى إِلَّا أَنْ قَالُوْا آبِعَتَ اللهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ قُلْ لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلْمِكَ " يَنشُونَ مُطْبِيِّينِي لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ﴿ ﴾ [ بني إسرائيل: ٩٣ تا ٩٥ ] ''تم فرماؤ! یاکی ہے میرے رب کو، میں کون ہول مگر آ دمی اللہ کا بھیجا ہوا (ف19۲)اور کس بات نے لوگوں کوایمان لانے سے روکا جب ان کے پاس ہدایت آئی مگرای نے كه بولے كيا اللہ نے آ دى كورسول بنا كر جھيجا (ف192) يتم فرماؤ! اگر زمين ميں فرشتے ہوتے۔ (ف ۱۹۸) چین سے چلتے تو ان پر ہم رسول بھی فرشتہ اتارتے۔' (ف19۹) (ف ١٩٩) كيونكه وه ان كى جنس سے ہوتالكين جب زمين ميں آدمى بستے ہيں تو ان كا ملائكه ميں سے رسول طلب کرنا نہایت ہی ہے جا ہے۔ (ترجمہ از احمد رضاخان صاحب، تغییر از مراد آبادی) نبیوں کے لیے قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ وہ اپنی اپنی قوم میں سے تھے اور ان کے بھائی تھے۔ (الشعراء: ١٠٠١/٢٢٠١١، ١٢١، الاحقاف: ٢١) يهال سب جله بهائي كالفظ بـ (هود: ٢٥، ٢٥، ٢٨، ٢٠٠٠) ۲۳،۱۱،۵۰،۲۸،۳۲) يدسب حوالي قوم كي بين يعنى انبيائ كرام ييه اين قوم مين سے تھے: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهَ لِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۗ ﴾ [ هود: ٢٥] ''اورہم نے نوح (ملیّلا) کواس کی قوم کی طرف بھیجا، بے شک میں شمصیں صاف ڈرانے

آپ مَالِيكُمُ بشر مِين:

والا ہول''

﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَدٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلُدَ \* أَفَأْنِنْ مِنْ قَبْلُكَ أَنْ الْأَنبِياء: ٣٤] "اور بم نے تجھ سے پہلے کی آدی کو ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہنے دیا، پھر کیا اگر تو مر گیا تو وہ رہ جائیں گے۔" مزید حوالہ (بی اسرائیل: ۹۳ تا ۹۵) جس کا ترجمہ اوپر دیا جاچکا ہے۔

آپ مُلْکِیْ عبد ہیں، اولا د آ دم ہیں۔ آپ مُلُکِیْم کے خاندان کا قرآن میں ذکر ہے:

﴿ ٱلنَّائِيُّ ٱوْلَى بِالْمُؤْمِينِينَ مِنْ الْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُكَّ أُمَّلَهُمُمْ ﴾ [الأحزاب: ٦]

''نبی (مَنْ اللَّهِمُّ) مسلمانوں کے معاملہ میں ان سے بھی زیادہ دخل دینے کے حق دار ہیں اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔''

مزیدحوالہ جات کے لیے دیکھیے (الاحزاب: ۲۸ تا۳۳ ـ ۵۹)

نبی مُلَافِیم کے بشر ہونے کے مزید شوت:

(: آپ مالی ایل مکه میں سے تھے:

﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ ٱنْفُيهِمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ النَّهِ ﴾

[ آل عمران : ١٦٤]

''الله تعالى نے ايمان والوں پر احسان كيا ہے جوان ميں انھى ميں سے رسول جھيجا، وہ ان پر اس كى آميتيں پڑھتا ہے۔''

مزيد حواله جات كے ليے ديكھيے (التوبہ: ١٢٨)

ب: آپ نگانی مرد تھے اور سب نبی مرد تھے اور ان کی بیویاں اور اولاد تھی، وہ کھانا کھاتے تھے اور سب کوموت آئی۔ (بیس : ۲۔ الاعراف: ۲۳۔ ۲۹۔ بیسف: ۱۰۹۔ الانبیاء: ۲۳۰) اور (الفرقان: ۲۰، ۲۰۔ الانبیاء: ۲۰، کی حج بخاری وضح مسلم اور مشکلوۃ المصابح میں آپ نگانی کے والدین، آپ نگانی کی بیدائش، آپ نگانی کی مرفع حاجات، بیدائش، آپ نگانی کے کھانے پینے، آپ نگانی کے سونے، آپ نگانی کی رفع حاجات، آپ نگانی کے بیوی بچوں، آپ نگانی کے بیار ہونے اور فوت ہونے اور آپ نگانی کی تحک کر آرام فرمانے اور دیگر بشری تقاضوں کا تفصیلی ذکر موجود ہے اور بخاری [کتاب مناقب کر آرام فرمانے اور دیگر بشری تقاضوں کا تفصیلی ذکر موجود ہے اور بخاری و کتاب مناقب الانصار، باب مبعث النبی بیکی تحت ح: ۳۸۰۰] میں رسول الله نگانی کے خاندان کی بیکس نسلوں تک کے نام بیں اور یہاں ہم بخاری کی ایک حدیث کا حوالہ دینا چاہتے ہیں۔ سیدناعلی ڈائیڈ کا ہاتھ کیو کر سیدنا عباس ڈائیڈ نے فرمایا: ''اللہ کی قتم! جمحے تو ایسا معلوم ہوتا ہے سیدناعلی ڈائیڈ کا ہاتھ کیو کر سیدنا عباس ڈائیڈ نے فرمایا: ''اللہ کی قتم! جمحے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول الله نگائی اس بیاری میں وفات یا جا کیں گے، کیونکہ میں بنوعبدالمطلب کے مرنے

والول کے چیرے پیچانتا ہول'' [بخاری، کتاب المغازی، باب مرض النبی بیٹی و وفاته: ٤٤٤٧] اور الله کا قانون ہے کہ بشر سے بشر ہی پیدا فرما تا ہے۔ (آل عمران: ٢٥) اور بشر سے نوری (تخلیق کے لحاظ سے) نہیں پیدا فرماتا۔ الفرقان (۵۴) میں ہے: " اور وہی ذات ہے جس نے بشر کو پانی (نطفہ) سے بنایا اور پھراس کے رشتے اورسسرال مقرر کیے اور تمهارا رب قدرت والا ہے۔' بشر کی بیقر آنی تغییر افضل البشر مُاللَّيْظِ بر صادق آتی ہے۔ جو لوگ آب مَا الله كالله كنور مين سے نور كہتے ہيں وه قرآن كى ايك آيت اور مصنف عبد الرزاق والی روایت کا حوالہ دیتے ہیں، اس صنمن میں عرض ہے کہ قر آن کی مذکورہ آیت میں''نور من نور الله ' ك الفاظ نہيں ہيں، زيادہ سے زيادہ آپ بياثابت كر سكتے ہيں كه آپ كالليم صفت ك لحاظ سے نور ہیں، جس کا کوئی بھی مسلمان منکر نہیں ہے۔مصنف عبد الرزاق والی روایت کی سندمطلوب ہے تا کہ اس کے متعلق معلوم کیا جائے کہ صحیح بھی ہے یانہیں کیونکہ سند کے بغیر کوئی حديث قبول نبيس كى جامكتي جبيها كه مقدمة صحيح مسلم [باب بيان أن الإسناد من الدين .... الغ: ٣٢،٢٦ میں ہے۔ اس روایت اور قرآن و حدیث کے دوسرے دلائل کے درمیان تطبیق کی صورت کیا ہو گی کہ جن میں نبی اکرم مُناٹیاً کے بشر اور مٹی سے پیدا ہونے کا ثبوت موجو د ہے، ان میں سے کچھ دلائل ہم نے ذکر بھی کیے ہیں۔ (بریلوی حضرات کی طرف سے' الجزء المفقو ذ' کے نام سے مصنف عبدالرزاق كا ايك جعلى نسخه پيش كيا گيا ہے، جس ميں نور والى روایت کی سند پیش کی گئ ہے، اس کی مکمل تحقیق ''جعلی جزء کی کہانی اور علائے ربانی'' میں دیکھی جاسکتی ہے، جے مکتبہ اسلامیہ نے شائع کیا ہے)۔

اگرنی ناتیکا اللہ کے نور سے پیدا ہوتے تو آپ ناتیکا کو نیند، موت اور دوسری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرح کھانے پینے اللہ تعالیٰ کی ذات کے منافی ہیں، کیونکر پیش آتیں؟ آپ ناتیکا کو اللہ تعالیٰ کی طرح کھانے پینے اور شادی ہیاہ سے پاک ہونا چاہیے تھا۔معلوم ہوا کہ آپ ناتیکا اللہ کے نور سے پیدائہیں ہوئے، ورنہ آپ ناتیکا میں اللہ تعالیٰ کی صفات موجود ہوتیں۔

خفی فقہ کی مشہور کتاب ہدامیہ مترجم کے مقدمہ میں کتب احادیث کی درجہ بندی کی گئی ہے، درجہ اول میں بخاری اورمسلم اور مؤطاامام ما لک کو رکھا گیا ہے۔ درجہ دوئم میں تر ندی، نسائی اور ابوداؤد وغیرہ کو رکھا گیا ہے۔ درجہ سوم میں مند شافعی، مصنف عبدالرزاق وغیرہ کو رکھا گیا ہے اور کھا ہے کہ ان کتابوں کی احادیث بغیر تقید اعتبار کے قابل نہیں ہیں۔ (مقدمہ ہدایہ: ۱۲۸۱) اس طرح ندکورہ کتاب درجہ سوم کی ہے۔ اللہ تعالی اپنی ذات کے ساتھ آسانوں کے اوپر عرش عظیم پر جلوه افروز ہے۔ (الاعراف:۵۴ پینس:۳)

# بریلوی حضرات کی دو رخی:

سورۂ بقرہ کی آیت (۹) کے فائدہ (۱۳) کے تحت نعیم مراد آبادی دوسرا مسئلہ لکھتے ہیں: ''اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو بشر کہنے میں اس کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو لگایا ہے۔اس لیے قرآن یاک میں جا بجا انبیائے کرام کے بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا اور در حقیقت انبیاء کی شان میں ایسا لفظ ادب سے دور اور کفار کا دستور ہے۔''

اورسورہ بقرہ کی ایک قیت (۳۰) کے فائدہ (۵۵) کے تحت لکھتے ہیں:

(ایعنی میری حکمتیں تم بر ظاہر نہیں۔ بات سے ہے کہ انسانوں میں انبیاء بھی ہول گے، اولیاء بھی، علماء بھی اور وہ علمی وعملی دونوں فضیلتوں کے جامع ہول گے۔' ( یعنی یہال سب انبہاء کوخود مراد آبادی صاحب نے انسان کہا)

آل عمران کی آیت (۲) کے فائدہ (۲) کے تحت لکھتے ہیں:

" حضور تالياً ن فرمايا كياتم نهيس جانة حضرت عيسى علياً حمل مين رج، بيدا مون والوں کی طرح پیدا ہوئے، بچول کی طرح غذا دیے گئے، کھاتے پیتے تھے، عوارض بشری رکھتے تھے، انھوں نے اس کا اقر ارکیا۔'' ( یعنی یہاں عیسیٰ علیلا کومراد آبادی صاحب نےخودبشر کہا)

آل عمران کی آیات (۳۲ تا ۳۵) کے تحت فائدہ (۲۷) میں لکھتے ہیں کہ آدم، نوح، ابراہیم اور عمران ایک دوسرے کی نسل سے تھے۔

آ ل عمران (29) میں اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء کو بشر فرمایا، الشوریٰ (۵۲،۵۱) میں اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء کو بشر فر مایا اور رسول الله مَثَاثِیْنَ کو بھی بشر فر مایا۔

بني اسرائيل (٩٣ تا ٩٥) ميس الله تعالى نے رسول الله تافيح كو بشر فرمايا اور آپ تافيح سے اعلان كروايا كه كهه ديجيم مين بشر مون - احمد رضان ترجمه كيا: "متم فرماوً! اگر زمين مين فرشت ہوتے چین سے چلتے تو ہم ان پر رسول بھی فرشتہ اتارتے۔'' مراد آبادی صاحب یہاں فائدہ (۱۹۹) کے تحت لکھتے ہیں:''کیونکہ وہ ان کی جنس سے ہوتا لیکن جب زمین میں آدی بستے ہیں تو ان کا ملائکہ میں سے رسول طلب کرنا نہایت ہی ہے جا ہے۔'' یعنی یہاں مراد آبادی صاحب نے رسول اللہ مالی کوآدی کہا۔

بنی اسرائیل کی آیت (۸۷) کے تحت فائدہ (۱۹۰) میں لکھتے ہیں: ''اس نے آپ مالیّن پر قرآن نازل فرمایا اور اس کو باتی و محفوظ رکھا اور آپ مالیّنِم کو تمام بنی آدم کا سردار اور خاتم النہیں کیا اور مقام محمود عطا فرمایا۔' بعنی اس جگہ مراد آبادی صاحب نے خود رسول اللہ مالیّنِم کو بنی آدم کا سردار کہا۔ بنی اسرائیل کی آیت (۹۷) کے تحت فائدہ (۱۵۸) میں لکھتے ہیں: ''خواص بشر یعنی انجیاء نیٹیل خواص ملائکہ سے افضل ہیں۔' یعنی یہال مراد آبادی صاحب نے خود انہیائے کرام کو بشر انہیاء نیٹل خواص ملائکہ سے افضل ہیں۔' یعنی یہال مراد آبادی صاحب نے خود انہیائے کرام کو بشر کھا۔ (مزید حوالہ جات کے لیے النہاء: اسے تحت فائدہ ۲،۳۳ دیکھیے۔ الائواف: ۳۳،۳۵ کے تحت فائدہ ۲۹،۳۵ تو تحت فائدہ ۲۹،۳۵ تو تحت فائدہ ۲۹،۳۵ تو تحت فائدہ ۲۹،۳۵ تو تحت فائدہ ۲۲ کے تحت فائدہ ۲۵ تو تحت فائدہ ۲۵ تو تھیے۔ النزوف: ۱۵۔ ابراہیم: ۲۲ کے تحت فائدہ ۲۲ کے تحت فائدہ ۲۲ کے تحت فائدہ ۲۲ کے تحت فائدہ ۲۳ کے تحت کے

مندرجہ بالا تمام مقامات پر احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ اور مراد آبادی صاحب کی تغییر و کیھنے کے بعد یہ بات بالکل عیال ہے کہ انھول نے قرآن میں جگہ جگہ انبیائے کرام بیلی اور خود ہمارے پیارے رسول بیلی کو انسان، بشر اور آدی لکھا۔ اس باب کے شروع میں مراد آبادی صاحب نے انبیائے کرام کو بشر کہنے والوں پر کفر کا جوفتو کی لگیا تھا وہ کس کس پر لگا؟ توبہ کی ضرورت ہے۔ خرورت ہے۔

احدرضا خال صاحب کے قرآنی ترجمہ وتغییر مراد آبادی کے مزید حوالہ جات ملاحظہ فرمائیں۔ رسول الله طَالِیْم کو انتحل (۳۳، ف ۹۰،۸۹) میں بشر، انسان، مرد کہا اور النساء (۱، ف۳) میں کھا کہ آدم علیا ابو البشر میں جن کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا گیا اور سب انسان جن میں سیدعالم طَالِیْم اور سیدیا یعقوب علیا شامل میں سیدنا آ دم علیا کی اولاد میں۔ الا کراف (۳۵، ف ۵۳ ) میں لکھا کہ تمام مرسلین آدم علیک کی اولاد میں سے ہیں اور خاص سید عالم خاتم الانبیاء تالیکی آدم کی اولاد میں سے ہیں اور الانبیاء (۲۳ نفید کا میں رسول الله تالیکی کوآدمی لکھا اور آپ تالیکی کی وفات کا ذکر کیا اور الحج (۵۵، ف۱۹۳) میں آپ تالیکی سیدنا ابرائیم علیک سیدنا موئی علیک اور کی سیدنا عبیلی علیک کو بشر اور انسان لکھا اور حم السجدة (۲، ف۱۲) میں آپ تالیکی کو بشر سلیم کیا اور یونس رحم الرائیم علیک اور کی اور الونس کی اور الونس کے بڑھا کے بڑھا ہے کا ذکر کیا اور النور (۲۵، ف۲۵، ف۲۰۱۰) میں لکھا کہ اللہ تعالی نے تمام اجناس حیوان کو پانی کی جنس سے بیدا کیا اور پانی ان سب کی اصل ہے اور آدمی اور پرند دو پاؤں پر چلتے ہیں اور المؤمنون (۱۳ تا ۱۲) کیا اور پانی کی بوند سے انسان کی نور کی اور المؤمنون (۱۳ تا ۱۷، فراس کی پیدائش ہوئی پھر عمر فراس چلی اور اسے مال کے پیٹ میں مختلف مراحل سے گزارا گیا پھر اس کی پیدائش ہوئی پھر عمر پوری ہونے کے بعد اسے موت آئی اور پھر قیامت کے دن اسے اٹھا یاجا کے گا (یہ بات ہر انسان پر صادق آتی ہے جس میں انبیائے کرام عیالہ بھی شامل ہیں)۔

اور النجم (۲، ف ۸) میں اور الرحمٰن (۳، ف ۳) میں اور العلق (۲ تا۵، ف ۲) میں ہر جگہ آپ تاہی کے انسان کی اور آپ تاہی کی خواب گاہ کا کھا (الا نفال: ۳۰، اور آپ تاہی کی کو اب گاہ کا کھا (الا نفال: ۳۰، نوبویوں، بیٹوں اور بیٹیوں، آپ تاہی کی کے والد، والدہ، دادا اور چیوں اور آپ تاہی کی کو اور تاہی کی کو الدہ دادا اور چیوں اور آپ تاہی کی کو اور آپ تاہی کی کو اور آپ تاہی کی کو اور تاہی کو کر کیا اور آپ تاہی کی کو الدہ کی ہدے اور کی کا کو کر کیا اور آپ تاہی کی کو الدہ کی ہدے اور کی کا کو کر کیا اور آپ تاہی کی کو کر کیا اور آپ تاہی کو کو کر کیا اور آپ کا کی کو کر کیا اور آپ کا کی کو کر کیا اور آپ کا کی کو کر کیا اور آپ کا کھی کو کر کیا کو کر کیا اور آپ کا کھی کو کر کیا کو کو کر کیا کو کر ک

كا بنده اور مخلوق معبود نبيس موسكتا جيسے عيسى مليلا (مريم: ٣٨ ف٥٥) اور لكھا الله يعنى معبود صرف ايك ہے۔ (حم السجدة: ٢، ف ١١)

یاد رہے کہ قرآن اور حدیث کی رو سے انبیائے کرام پیٹل سب مخلوق سے افضل ہیں لیکن وہ انسان، بشر اور مرد تھے۔ یہاں رسول الله مُنائِیل کی ایک دعا کا ذکر بے جانہ ہوگا جو آپ مُنائِل منج کی نماز کے وقت مانگتے تھے:

(( اَللَّهُمَّ اَجُعَلُ فِي قَلْبِي نُورًا وَّ فِي بَصَرِى نُورًا وَّ فِي سَمُعِي نُورًا وَّ عَنُ يَّمِينِي نُورًا وَّعَنُ يَّسَارِى نُورًا وَّ فَوْقِى نُورًا وَّ تَحْتِى نُورًا وَّ أَمَامِي نُورًا وَّ خَلُفِى نُورًا وَّ اَجْعَلُ لِّى نُورًا وَّ فِي لِسَانِى نُورًا وَّعَصَبِى وَلَحْمِى وَدَمِى وَشَعْرِى وَبَشَرِى وَ اَجْعَلُ فِى نَفَسِى نُورًا وَّ اَعْظِمُ لِى نُورًا اللَّهُمَّ اَعُطِنِى نُورًا ﴾) [بحارى، كتاب الدعوات، باب الدعاء إذا انتبه من الليل: ٢ ١٣١ـ مسلم،

كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النبي عَنْ و دعائه بالليل: ٧٦٣]

''اے اللہ! میرے دل میں نور بنادے اور میری آئھوں میں نور بنا دے اور میرے کا نول میں نور بنا دے اور میرے کا نول میں نور بنا دے اور میرے سامنے اور پیچھے نور بنا دے اور مجھے نور عطا فرما اور میری زبان میں نور بنا دے اور میرے پڑھے میں اور میرے گوشت میں اور میرے چڑے میں نور بنا دے اور بڑا کر میرے گیوں ، یا الہی دے مجھے کونور''

جولوگ رسول الله طَالِيَّمُ کونورمن نور الله مانتے ہیں ان کا مندرجہ بالا دعا کے بارے میں کیا تبھرہ ہو گا جو دعا آپ طَالِیُمُ ہرضی کی نماز کے وقت ما نگتے تھے، اگر آپ نورمن نور الله تھے تو یہ دعا مانگنے کی ضرورت ندتھی ۔

### باتی انبیائے کرام میل کے بشر ہونے کے رضا خانی ثبوت:

البقره (۱۷۷، ف۳۱۳) میں لکھا کہ انبیاء مرد ہوتے ہیں ۔النساء (۱، ف۳) میں لکھا کہ تمام انبیاء برد تھے۔ الجج (۵۵، بشر اور انسان تھے ۔ بوسف (۱۰۹، ف۲۳) میں لکھا کہ بشر کا رسول ہونا نہ فسالا) میں لکھا انبیاء بشر اور انسان ہیں ۔المومنون (۲۳، ف۳۳) میں لکھا کہ بشر کا رسول ہونا نہ

تسلیم کرنا کمال حماقت ہے ۔التغابن (۲، ف ۱۱) میں لکھا انھوں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا اور بیکمال بے عقلی و نافہجی ہے۔ مزید حوالہ ضرور ملاحظہ فرمائیں (بنی اسرائیل:۹۴، ف ۱۹۷)

جنھوں نے بشر کورسول تسلیم نہ کیا ان کی پیر کمال بے عقلی ونافہمی ہے لیکن جو آج انبیائے کرام ﷺ کو بشر تسلیم نہیں کرتے کیا بیدان کی کمال بے عقلی و نافہمی نہیں؟ کیونکہ وہ بھی وحی کے منکر ہوئے اور بیر بھی ، کیونکہ قر آن تو بار بار انبیائے کرام میلیل کو بشر کہتا ہے۔

قرآن میں ہر نبی کو اس قوم کا بھائی کہا گیاہے۔ (الاعراف: ۸۵،۷۳،۹۵ صود: ۵۰، ۹۱، ۸۴) جس کا مطلب اسی قوم اور قبیلے کا فرد ہے، جس کوبعض جگہ ﴿ رسولا منهم ﴾ یا ﴿ من اُنفسهم ﴾ یا ﴿منکم ﴾ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ (البقرة: ۱۲۹، ۵۱۔ آل عمران: ۱۲۴۔ الاعراف: ۳۵۔ الزمر: ۷۱ )اور پیھی کہا گیا ہے کہ فلال نبی کی قوم۔

اورمطلب ان سب کا میہ ہے کہ رسول اور نبی انسانوں میں سے ہی ایک انسان ہوتاہے، جسے اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے چن لیتاہے اور وحی کے ذریعے اس پر اپنی کتاب اور احکام نازل فرما تاہے اور اس طرح وہ رسول اور نبی تمام عام انسانوں سے افضل ہوجا تاہے۔

اس باب میں عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے نعیم مراد آبادی تغییر میں کہا گیا کہ قرآن پاک
میں جا بجا انبیائے کرام ﷺ کے بشر کہنے والوں کو کا فر فرمایا گیا۔ (البقرة: ف١٣ مئلہ) اس کے بعد
دو رخی اختیار کرتے ہوئے انبیائے کرام ﷺ کو جا بجا اپنی تغییر میں بشر، انسان ادر مرد لکھا، جس کا
ہم بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں اور پھر سہر خی اختیار کرتے ہوئے لکھا کہ رسولوں کو بشر
ہی جانتے رہے اور ان کے منصب نبوت اور اللہ تعالیٰ کے عطا فرمائے ہوئے کمالات کے مقر اور
معترف نہ ہوئے، یہی ان کے کفر کی اصل تھی لیعنی مراد آبادی صاحب نے یہاں اصل بات لکھ
دی۔ (بنی إسرائیل: ٩٣، ف ١٩٧)

انبیائے کرام ﷺ کے بشر ہونے کے متعلق مزید دلائل:

سورزہ یوسف کی آیت (۳۱) میں ہے:

''ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اوراپنے ہاتھ کاٹ لیے اور زبان سے نکل گیا کہ ما شاءاللہ میہ ہرگز انسان نہیں، بیتو یقیناً کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔''

اس سے بیمعلوم ہوا کہ انبیاء میں کی غیر معمولی خصوصیات وامتیازات کی بنا پر انھیں انسانیت سے نکال کرنورانی مخلوق قرار دینا ہر دور کے ایسے لوگوں کا شیوہ رہا ہے جو نبوت اور اس کے مقام سے نا آ شنا ہوتے ہیں۔سورہُ حجر کی آیت (mm) میں ہے:

''وہ بولا میں ایبانہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے بنایا۔''

شیطان نے انکار کی وجہ آ دم کا خاکی اور بشر ہونا بتلایا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اور بشر کو اس کی بشریت کی بنا پر حقیر اور کمتر سمجھنا یہ شیطان کا فلسفہ ہے، جو اہل حق کا عقیدہ نہیں ہوسکتا، اس کی بشریت کے مشکر نہیں، اس لیے کہ ان کی بشریت کوخود قرآن نے وضاحت سے بیان کیا ہے۔

### توحید فی الذات کے بارے میں شرکیہ امور:

کی فرضے یا نبی یا کسی دوسری مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی سیجھنا یا اللہ کا جزو سیجھنا یا اللہ کو دخالق ہے۔ (الا تعام: ۱) اللہ تعالیٰ کے بارے بیں تین میں سے ایک اور ایک بیں سے تین کا عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات با برکات کو کا نئات کی ہر چیز میں موجود سیھنا وصدت الوجود کہلاتا ہے، اس پر ایمان رکھنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں میخم ہو جانے کا عقیدہ وصدت الشہو دکہلاتا ہے، اس پر ایمان رکھنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں میخم ہو جانے کا عقیدہ طول کہلاتا ہے، اس پر ایمان رکھنا شرک ہے۔ تو حید کی ذات میں میخم ہو جانے کا عقیدہ طول کہلاتا ہے، اس پر ایمان رکھنا شرک ہے۔ تو حید فی اللہ اتب کی ذات میں مخم ہوجانے کا عقیدہ طول کہلاتا ہے، اس پر ایمان رکھنا شرک ہے۔ تو حید فی اللہ اتب کے داراس کے سوا ہر چیز مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں لیکن رسول اللہ شائی کے متعلق فی اللہ اس کے ساتھ ہی سے اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں تماری طرح بشری تقاضے فرمایا: '' کہہ دیجے میں تماری طرح بشر ہوں۔'' (الکہف: ۱۱) میں تماری طرح بشری تقاضے کی ذات ہوائی موں، یہ آپ شائی کی ذات ہوائی موت، کھانا، بینا، نیند، بھولنا، تھکنا، شادی، اولاد وغیرہ رکھتا ہوں، یہ آپ شائی کی ذات ہوائی میں موت، کھانا، بینا، نیند، بھولنا، تھکنا، شادی، اولاد وغیرہ رکھتا ہوں، یہ آپ شائی کی ذات ہوائی ہیں، موت، کھانا، بینا، نیند، بھولنا، تھکنا، شادی، اولاد وغیرہ رکھتا ہوں، یہ آپ شائی کی دات ہول ہو ہو ہو نے اللہ مقام ہے۔ یاد رہے کہ قیامت کے دن یہود و نصار کی شرک فی الذات کی وجہ سے بغیر حساب و کتاب دوزخ میں ڈال دیے جا میں گے۔ [مسلم، کتاب الإیمان، باب إثبات رؤیة حساب و کتاب دوزخ میں ڈال دیے جا میں گے۔ [مسلم، کتاب الإیمان، باب إثبات رؤیة

اورامت محمریہ کے ایسے لوگوں کا انجام خودسوچ لیں کیا ہوگا؟

## فصل پنجم )

## توحيد في الصفات أورشرك في الصفات

الله تعالیٰ اپنی صفات میں واحد اور بےمثل ہے، ان میں اس کا کوئی ہمسرنہیں، اس عقیدہ کو توحيد في الصفات كهتم بين ـ الله تعالى كي صفات مين كسي اور كوشريك كرنا شرك في الصفات كهلاتا ہے۔اللہ تعالیٰ کے بےشار نام ہیں، ان میں سے اللہ اس کا ذاتی نام ہے، ننانو سے صفاتی نام تو تر مذی کی ایک روایت میں بھی مذکور ہیں، بیرسب صفاتی نام ہیں اور بیصفات کسی مخلوق میں نہیں ہیں۔ آیت الکری میں الله تعالی کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ کسی مخلوق میں نہیں ہیں: ﴿ اللهُ لاَ إِلهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْنَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَةٌ إِلَّا بِإَذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ ٱيْدِيْهَمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُجِيْطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهَ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِتُهُ السَّمَاوِت وَالْأَرْضَ ۚ وَلا رُودُيْ حِفْظُهُمَا \* وَهُو الْعَلُّ الْعِظْيْرِ ﴾ [ البقرة: ٥٠٥] ''اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ وہ زندہ ہے، سب کا سنجالنے والا ہے، نہ او گھتا ہے نہ سوتا ہے، اس کا ہے جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے (لینی اس کا کوئی شریک نہیں )۔ اس کے حکم کے بغیراس کے سامنے کوئی سفارش نہیں کرسکتا۔ وہ گز رہے ہوئے حالات اور آنے والے حالات سب جانتا ہے۔ اللہ کی کری کے اندر آسان اور زمین سب آ گئے ہیں۔ وہ ان کی حفاظت سے تھکتانہیں، وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔'' سورهٔ حشر میں الله تعالیٰ کی کچھ صفات بیان ہوئی ہیں جو کسی مخلوق میں نہیں: ''اس کے سواکوئی معبود نہیں، وہ چھپی اور کھلی باتیں جانتا ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے،

اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، وہ پاک ہے، وہ سلامت ہے، امن دینے والا ہے، شرک سے پاک ہے، ہر والا ہے، شرک سے پاک ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، شرک سے پاک ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، خلوق کے نقشے تھینچنے والا ہے، اس کے پیارے بیارے نام ہیں، آسان اور زمین والے اس کی شبیج کرتے ہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔''

(الحشر:۲۲ تا۲۲)

سورۂ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں، بیصفات کسی مخلوقِ میں نہیں۔ یا در ہے کہ سورۂ اخلاص صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق تہائی قرآن کے برابر ہے:

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿ لَمْ يَكِنْ لَّهُ مُواللَّهُ أَلَوْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوا أَحَدٌ ﴾

[الإخلاص]

'' کہہ دیجیے! وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولا د ہے اور نہ وہ کسی کی اولا د ہے اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔''

الله تعالی کے برابر کوئی نہیں (ذات میں نہ صفات میں نہ اختیارات میں، نہ حقوق میں الله تعالیٰ نے سب مخلوق کو پیدا کیا، زمین اور آسان بنائے، زمین سے میوے نکالے (بیر صفات کسی مخلوق میں نہیں )۔ (البقرة: ۲۲)

بطور ما لک اللہ کے برا برکس سے محبت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ تمام طاقت اللہ کے پاس ہے۔

(البقرۃ: ۱۲۵ تا ۱۲۷) جو اللہ کے برابر کسی اور کو جانے وہ کا فر ہے۔ (الانعام: اتا ۱۳سسباء: ۳۳۔ حم

السجدۃ: ۹) جو اپنے ما لک کے برابر دوسروں کو جانے اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ (الانعام:

۱۵۰) جو اللہ کے برابر دوسروں کو جانے وہ دوزخی ہے۔ (ابراہیم: ۳۰۔ الزمر: ۸) جوسارے جہاں کے

ما لک کے برابر دوسروں کو سمجھے وہ صاف گراہ ہے۔ (الشعراء: ۹۷ تا ۱۹۹) اللہ کے جوڑکا کوئی نہیں، وہ

ہر چیزکا داتا ہے۔ (مریم: ۱۵۵) اللہ تعالی ﴿ کُنْ فَیْکُونُ ﴾ کا ما لک ہے (اور کوئی نہیں):

بر چیز کا داتا ہے۔ (مریم: ۱۵) اللہ تعالی ﴿ مَنْ فَیدُونَ ﴾ کا ما لک ہے (اور توں بیل): ﴿ بَدِیعُ السَّماوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ وَإِذَا قَضَى آمُرًا فَالِّهَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيكُونُ ۞ ﴾ [البقرة: ١١٧] ''(الله) آسانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو صرف یہی کہد دیتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔''

(مزیدحوالہ جات کے لیے دیکھیے آل عمران: ۴۰،۷۸،۵۹،۵۹ الأنعام: ۲۳ \_النحل: ۴۰)

الله تعالی ہر چیز پر قادر ہے (اور کوئی نہیں) الله تعالی عرش پر ہے پھر بھی ناظر ہے، یعنی دیکھ رہا ہے، من رہا ہے (پیصفت اور کسی میں نہیں ):

﴿ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ [ البقرة : ٩٦]

''اورالله دیکھاہے جو وہ کرتے ہیں۔''

(مزيد حواله جات كے ليے ديكھيے النساء: ١٠٨،٧٥، ٥٥، ٥٥، ١٠٨،٧١)

جب تین آ دمی ہوں تو اللہ ان کا چوتھا ہو تا ہے، جب پاپنچ آ دمی ہوں تو اللہ ان کا چھٹا ہو تا ہے (وہ ناظر ہے ):

﴿ يَوْمَ يَبَعَثُهُمُ اللّهُ جَمِيْعًا فَيَنْتِئَهُمْ بِمَا عَبِلُوْا ۗ أَحْصُهُ اللّهُ وَنَسُوْهُ ۗ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ ۗ ثَنَيْءٍ شَهِيْدٌ ۚ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَا يَكُونُ مِنْ تَجْوَى ثَلْفَةٍ إِلّا هُوَ رَائِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ إِلّا هُوَسَادِسُهُمْ وَلَاۤ أَدْلُى مِنْ ذٰلِكَ وَلاَ آثَوَرُ إِلّا هُوَ مَعَهُمْ إِنْ اللّهَ يَكُلِّ ثَنَىءٍ عَلِيْمٌ ۗ ﴾ هُوَمَعَهُمْ آئِنَ مَا كَانُوا ۚ ثُمَّ يُنَتِّئُهُمْ بِمَا عَبِلُوا يَوْمَ الْقِلْمَةِ ۚ إِنَّ اللّهَ يِكُلِّ ثَنَىءٍ عَلِيْمٌ ﴾

[ المجادلة : ٧٠٦ ]

"جس دن الله ان سب کو زندہ اٹھائے گا پھر جیسے کام وہ کرتے رہان کو جنلا دے گا، الله کو تو وہ سب یاد ہیں اور وہ اپنے کیے ہوئے کام بھول گئے ہیں اور ہر چیز الله کے سامنے حاضر ہے، کیا بچھکو یہ چیزمعلوم نہیں کہ جو کچھآ سان اور زمین میں ہے الله اس کو جانتا ہے، جب تین آ دی کچھ کانا پھوی کرتے ہیں تو الله ان کا چوتھا ہوتا ہے اور جب پانچ آ دی صلاح مشورہ کرتے ہیں تو الله ان کا چھٹا ہوتا ہے۔ ای طرح اس سے کم آ دی ہوں یا زیادہ الله ضرور ان کے ساتھ ہے وہ کہیں بھی ہوں پھر جو کام انھوں نے کیے ہوں یا زیادہ الله ضرور ان کے ساتھ ہے وہ کہیں بھی ہوں پھر جو کام انھوں نے کیے قیامت کے دن آئیس جتلا دے گا، بے شک الله سب کچھ جانتا ہے۔"

ہر جگہ ناظر ہونا اور بیصفت کسی اور میں رکھنا اللہ کی صفت میں برابری ہے، اس کی وضاحت ہم نے چیچے بیان کر دی ہے اور بیشرک ہے، کیونکہ اللہ کے برابر کوئی نہیں اور اللہ جیسا کوئی نہیں:
﴿ لَيْسَ كَيْشُلِهُ مِثْنَى عُنْ ﴾ (الشوریٰ: ۱۱) اور فر مایا: ﴿ هَلْ تَعْلُمُ لَهُ مَيْمِيًّا ﴾ (مریم: ۲۵)" کیا تو جانتا ہے اس کا کوئی ہم نام؟" اللہ کی سب صفات جو اس باب میں ندکور ہیں، بیاللہ کے لیے خاص ہیں، ان صفات ہوگا۔

اوران صفات میں دلائل تو حید والی صفات بھی آتی ہیں جوقر آن میں جگہ جگہ فدکور ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی زمین و آسان میں پیدا کردہ چیزوں اور انسانوں پر کیے گئے انعامات کا ذکر ہے۔ (ابراہم: ۲۳ تا ۲۳۸ بن اسرائیل: ۱۲، ۲۰)۔ "سبحان الله و بحمدہ" (جوفرشتوں اور مومنوں کی شہیج ہے) دبخاری: کا ۸۱۸ مسلم: ۲۸، ۲۰) کا بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ اپنی صفات میں شرک سے پاک ہے۔ "سبحان اللہ!" جہاں بھی قرآن یا حدیث میں آیا ہے اس کے صرف دومعنی ہیں، اول اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے۔ جس نے اللہ کی کسی صفت کو شرک سے پاک ہے۔ جس نے اللہ کی کسی صفت کو مخلوق کی کسی صفت کے مشابہ کیا تو وہ کا فر ہے۔ (فقد اکبر ۔ مقدمہ ہدایہ: ارم)

توحید فی الصفات کے بارے میں شرکیہ امور:

امور کا ئنات اور نظم کا ئنات کی تدبیر میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی دوسر بے نبی، ولی، غوث، قطب یا ابدال کو شریک سمجھنا شرک ہے۔ (یونس: ۳۔ الرعد: ۲) زمین و آسان کے تمام خزانوں میں نضرف کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس میں کسی نبی، ولی ،غوث، قطب یا ابدال کوشریک سمجھنا شرک ہے۔ (المنافقون: ۷۔ الانعام: ۵۰)

قیامت کے روز کسی کوسفارش کرنے کی اجازت دینے یا نددینے ،سفارش قبول کرنے یا ندکرنے ،

کسی کو ثواب یا عذاب دینے ،کسی کو پکڑنے یا چھوڑنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہوگا ،اللہ تعالیٰ کے

اس اختیار میں کسی کو بھی شریک سجھنا شرک ہے۔ (الزمر: ۴۳، ۴۳) غیب کاعلم رکھنے والا اور ہر جگہ ناظر
صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، کسی اور کو عالم الغیب یا ناظر سجھنا شرک ہے۔ (انمل: ۲۵) اللہ ہی دلوں کے
چھیے جمید جانتا ہے۔ (الملک: ۱۳،۱۳) ولوں کو چھیرنے والا، ہدایت دینے والا، نیکی کی توفیق دینے والا
صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ (الانفال: ۴۲۔ القصص: ۵۱) رزق کی تنگی یا فراخی، صحت اور بیاری، نفع اور
فضان، زندگی اور موت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، کسی بھی اور کو اس پر قادر سجھنا شرک ہے:

﴿ وَلَا تَقْدُمُ اَوْلَا مَوْلُو دَکُمْ خَمْیَاتَ اِمْلَاقِ ﴿ نَحُنُ نَوْدُ فَقُومُ وَ إِیّا کُمْ ﴿ إِنَّ قَتْلَهُمْ کَانَ خِطْاً

كَبِيْرًا ﴿ ﴾ [ بني إسرائيل: ٣١]

''اوراپی اولاد کو تنگدی کے ڈریے قبل نہ کرو، ہم انھیں بھی رزق دیتے ہیں اور شمصیں بھی، بے شک ان کوقل کرنا بڑا گناہ ہے۔'' ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّن يَبْسُطُ الَّذِنْ لِمَنْ يَتَكَأَّءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿ ﴾

ر سبا: ۳٦

'' کہہ دو! میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور کم کر دیتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔''

( مزید حوالہ جات کے لیے دیکھیے القصص : ۷۸ تا ۸۲۔الشوریٰ : ۵۰،۴۴ و الاعراف: ۱۸۹، ۱۹۰۔ آل عمران : ۲۷،۲۷ الملک : ۳۲،۳۳ آل عمران : ۱۵،۴٬۱۱۹)

اولاددینے والا یا نہ دینے والا صرف الله تعالی ہی ہے، کسی بھی اور کو اس پر قادر سجھنا شرک ہے: ﴿ بِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ ﴿ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ﴿ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ وَانَانًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴾ آؤيُرَةٍ جُهُمْ ذُكُرًا نَاقًا وَانَانًا ﴾ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيْهًا ﴿ إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴾

[الشورى: ٥٠،٤٩]

اور نعیم مراد آبادی صاحب نے بھی یہی لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ مثل نہ نظیر، الوہیت و ربوبیت میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ کیٹا ہے، اپنی صفات میں لگانہ ہے، کوئی اس کا شبیہ نہیں۔ (دیکھیے البقرۃ: ۲۵۵،۱۱۲ الحشر: ۲۳۵۲۲ فوائد: ۲۲۳۲۲ فوائد: ۲۲ تا ۲۵ کا ۲۲ تا ۲۵ کا



## فصل ششم

# توحيد في العلم اورشرك في العلم

علم کے متعلق بنیادی اصول قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔اللہ تعالی نے جتناعلم کسی کو دیا اس سے زیادہ وہ نہیں جانتا۔ (البقرۃ: ۳۲) ہر عالم سے بڑھ کر دوسرا عالم ہے: ﴿ وَفَوْقَ کُلِتّ ذِی عِلْمِهِ عَلِیْهِ ﴾ (بوسف: ۷۱)'اور ہرعلم والے سے بڑھ کر دوسراعلم والا ہے۔''

اورسب سے بڑھ کرعلم والا الله تعالیٰ ہے، الله کے سواکوئی غیب نہیں جانتا:

﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ آيَّانَ لَكُ

'' کہہ دو! اللہ کے سوا آسانوں اور زمین میں کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا اور انھیں اس کی بھی خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔''

الله دلوں کے بھید جانتا ہے(اور کوئی نہیں جانتا)۔ (آل عمران : ۱۵۴،۱۱۹) رسول الله مُظَالِّمُ غیب نہیں جانتے :

﴿ قُلْ لَآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَابِنُ اللهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكُ اِنْ اللهِ عَلَى وَالْبَصِيْرُ ۖ اَفَلَا تَتَقَلَّرُ وْنَ ﴿ اَلَى مَلَكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَالْبَصِيْرُ ۗ اَفَلَا تَتَقَلَّرُ وْنَ ﴿ اَلَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى وَالْبَصِيْرُ ۗ اَفَلَا تَتَقَلَّرُ وْنَ ﴿ ﴾ إِنْ اللَّهُ عَلَى وَالْبَصِيْرُ ۗ اَفَلَا تَتَقَلَّرُ وْنَ ﴿ ﴾ وَاللَّهُ عَلَى وَالْبَصِيْرُ ۗ اَفَلَا تَتَقَلَّرُ وْنَ ﴿ ﴾ إِنْ اللَّهُ عَلَى وَالْبَصِيْرُ ۗ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى

'' کہہ دو! میں تم سے بینہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ بیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ بیروی کرتا علم رکھتا ہوں اور نہ بیر کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وی کی پیروی کرتا ہوں جو جھے پر نازل کی جاتی ہے۔ کہہ دو! کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غورنہیں کرتے۔''

(مزيد حواله جات كے ليے ديكھيے الأعراف: ١٨٨١٨٨ \_التوبه: ١٠١\_الجن: ٢٥)

دراصل جتنا کسی کوعلم ملا اس سے زیادہ وہ نہیں جانتا۔ انبیائے کرام پیٹھ کو جتنا وہی کے ذریعے بتایا گیا ان کاعلم وہاں تک محدود ہے، اللہ تعالیٰ کاعلم لا محدود ہے۔ جو چیز انبیائے کرام پیٹھ کو بتا دی گئ وہ غیب نہ رہا، وہ تو علم ہو گیا۔ (البقرہ: ۱۲۰، ۱۳۵) اور جونہیں بتایا گیا وہ غیب ہے اور قرآن یمی کہتا ہے کہ غیب کاعلم اللہ تعالیٰ کے سواسی کونہیں۔ (انمل: ۲۵) اللہ تعالیٰ کاعلم لا محدود ہے:

﴿ قُلْ لَوْ کَانَ الْبَحَدُ مِدَادًا لِنَکِلُهُ مِدَ لَیْفِیدَ الْبَحَدُ قَبْلُ اَنْ تَنْفَدَ کَلِلْتُ رَبِّیْ وَلَوْ بِحِنْمَنَا بِیفِلْهُ مِدَدًا ﴾ [الکھف: ۹، ۲]

"کہددے! اگر میرے مالک کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیابی ہو تو میرے مالک کی باتیں فتح ہونے، گواتنا ہی ایک اور سمندر ہم اس کی مدد کو لائیں۔"

صرف الله كاعلم لامحدود ہے باتی سب كاعلم محدود ہے، نبيول كاعلم بھى محدود ہے۔ (مزيد حواله جات كے ليے ديكھيے لقمان: ٢٥ تا٣٣)

موی طینها اور خصر طینه کوکشی والول نے سوار کرلیا، اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر ایک یا دو چونچیں سمندر میں ماریں۔خضر طینها نے کہا:''اے موی ! میرے اور تمھارے علم دونوں نے اللہ کے علم میں سے اتنا لیا ہے جیسے اس چڑیا کی چونچ نے سمندر میں سے ''

[ بخارى، كتاب العلم، باب ما يستحب للعالم إذا سئل أى الناس أعلم؟ : ١٢٢] اس حديث سے الله اور مخلوق كے علم كا اندازه لكا يا جاسكتا ہے۔

مختلف انبيائے كرام مِيلا كے متعلق قرآنی فيصلے كه وه غيب نه جانتے تھے:

الله تعالی نے فرمایا:

﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطُنُ قَالَ يَأْدُمُ هَلُ آدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى ﴿ فَالْكَ مِنْ الْمَدُّةِ الْمُنْكَةُ وَعَضَى أَدَمُ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَكَتْ لَهُمَا سَوْانَهُمَا وَطَفِقاً يَخْصِفْنِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْمُنَّةُ وَعَضَى أَدَمُ رَبَّةُ فَغَوٰى ﴿ ثُمِينَا الْمَبْلَا اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَهَلَى ﴾ [طن ١٢٢ تا ١٢٢] " بُهر شيطان نے اس كے دل ميں خيال ڈالا، كها اے آ دم! كيا ميں تَحْجَ بَهُمَكَى كا درخت نہ بناؤں اور ایسی باوشاہی جس میں ضعف نہ آئے۔ پھر دونوں نے اس درخت سے کھایا، تب ان پران کی برہنگی ظاہر ہو گئ اور اپنے اوپر جنت کے پتے چپانے لگے اور آ دم نے اپنے رب کی نافر مانی کی پھر بھٹک گیا پھر اس کے رب نے اسے سرفراز کیا پھراس کی توبہ قبول کی اور راہ دکھائی۔''

ثابت مواسيدنا آ دم عليها غيب نه جانة تقع، ورنه درخت كونه كهات :

﴿ وَلَاۤ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَآبِنُ اللهِ وَلآ اَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلآ اَقُوْلُ اِنِّى مَلَكُ وَلاَ اَقُولُ لِيَّا وَلاَ اَقُولُ اللهُ وَلاَ اَعْلَمُ اللهُ عَيْرًا اللهُ اَعْلَمُ بِمَا فِنَ اَنْفُيهِمْ ۚ اِنِّيَ إِذًا لِيَّا اللهُ اَعْلَمُ بِمَا فِنَ اَنْفُيهِمْ ۚ اِنِّيَ إِذًا لَيْهُ اَعْلَمُ بِمَا فِنَ اَنْفُيهِمْ ۚ اِنِّيَ إِذَا لَيْهُ اَعْلَمُ بِمَا فِنَ اَنْفُيهِمْ ۚ اِنِّي إِذَا لَا لَهُ اَعْلَمُ بِمَا فِنَ اللّٰهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الل

''اور میں شمھیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب دان ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور نہ یہ کہوں گا کہ جولوگ تمھاری نظروں میں حقیر ہیں اللہ ان کو بھلائی نہ دے گا، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھان کے دلوں میں ہے۔ ایبا کہوں تو میں بے انصاف ہوں۔''

﴿ وَٱوْرِى إِلَى نُوْمِ آنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ أَمَنَ فَلَا تَبْتَهِسْ بِهَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۚ ﴾ [ هود : ٣٦ ]

''اورنوح (طلِیًا) کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے اب کوئی اُیمان نہیں لائے گا گر جو لا چکا، پھرغم نہ کران کاموں پر جو وہ کررہے ہیں۔''

﴿ وَنَادَى نُوْحٌ رَبَّةُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَإِنَّ وَعُدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكُمُ الْكِيكِيْنَ۞ قَالَ لِنُوْحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلٌ عَيْرُ صَالِحٍ ۗ فَلَا تَسْئَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ يِهِ عِلْمٌ ۖ إِنِّيْ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجِهِلِيْنَ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّيْ اَعُودُ بِكَ اَنْ اَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ ۗ وَ إِلَّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَنِيْنَ أَكُنْ مِّنَ الْخِيدِيْنَ۞ ﴾ [هود: ١٤ تا ٤٤] مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ ۗ وَ إِلَّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَنِيْنَ أَكُنْ مِنَ الْخِيدِيْنَ۞ ﴾ [هود: ١٤ تا ٤٤] مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ ۗ وَ اللَّهُ عَلِيْ لِي اللَّهُ عَلَيْمُ لِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْوَلَ مِيلَ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْوَلَ مِيلًا عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْوَلِ مِيلًا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَوْلَ عَلَيْهِ وَلَا لَكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلَكُونَ عَنِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُونُ عَلَى الْعَلَيْدِ عَلَيْكُ وَمِي اللَّهُ عَلَيْهِ عِلْمُ الْعَلَيْقِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْلُ عَلَيْمُ وَالْولَ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَالِكُ الْعَلَالَةُ عَلَيْكُ الْعَلَيْمُ وَلَالًا عَلَيْكُ الْعَلَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَهُ الْعَلَالُ وَلَا عَلَى الْعَلَالَ عَلَى اللّهُ الْعَلَالِي الْعَلَالَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَالِكُ اللَّهُ عَلَالَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالِ اللْعَلِيْلُولِ اللَّهُ الْعَلَالِي اللّهُ عَلَالِكُولِ اللْعَلَالَةُ الْعَلَالَ الْعَلَالِ عَلَالِهُ عَلَا الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالَةُ عَلَالِكُولُولُولُولُ الللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلَالِ اللّهُ ا پوچھ جس کا مختبے علم نہیں ۔ میں شمصیں نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں جاہلوں میں نہ ہو جاؤ۔ کہا اے رب! میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ بات پوچھوں جو مجھے معلوم نہیں اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔''

ثابت ہوا کہ نوح مَلينًا غيب نہ جانتے تھے۔

﴿ وَلَقَنْ جَآءَتُ رُسُلُنَا ۚ إِلْهِ هِنْمَ بِالْبُشْلِى قَالُوْا سَلُهَا ۗ قَالَ سَلَمٌ فَهَا لَبِنَ آنَ جَآءَ يَعِيلٍ حَنِيٰذٍ ﴿ وَلَهُ مَلَ اللّهِ وَلَاهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ۗ قَالُوْا لَا يَعِيلٍ حَنِيٰذٍ ﴿ وَلَمُ رَاتُهُ قَالُوا لَا يَعِيلُ حَنِيٰنَ إِلَى قَوْمِ لُوْطِ ۚ وَامْرَاتُهُ قَالِمَةٌ فَضَحِكَ فَبَشَرْلُهَا بِالسَّحَقُ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ اللّهِ وَاللّهَ وَمَا لَكُ وَانَا جَعُوزٌ وَهٰذَا بَعْلِى شَيْعًا ۗ إِنَّ هٰذَا لَكُونَ وَهٰذَا بَعْلِى شَيْعًا لَا إِنَّ هٰذَا لَكُونَ وَهٰذَا بَعْلِى شَيْعًا لَا إِنَّ هٰذَا لَكُونَ وَهٰذَا بَعْلِى شَيْعًا لَا إِنَّ هٰذَا لَكُونَ وَهُ وَمَا كُونُ وَهُ وَمَا اللّهِ وَبُرَكُتُهُ عَلَيْكُمْ الْهُلَ الْبَيْتِ لِللّهِ وَبُرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ الْهُلَ الْبَيْتِ اللّهِ عَيْدُ ﴿ وَجَآءَتُهُ الْبُشُولِ مُعَلِكُمُ اللّهُ وَلَا الْبَيْتِ لَكُونَ اللّهِ وَبُرَكُتُهُ وَاللّهُ وَلَا الْبَيْتِ اللّهِ وَبُرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهِ وَبُرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهِ وَبُرَكَتُهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

''اور ہمارے بیسیج ہوئے ابراہیم (طیس) کے پاس خوشجری کے کرآئے۔ انھوں نے کہا سلام، اس نے کہا خوف ان کے ہاتھ اس تک نہیں چینچ تو انھیں اجبی سمجھا اور ان سے ڈرا۔ انھوں نے کہا خوف نہ کروہم تو لوط (طیس) کی قوم کی طرف بیسیج گئے ہیں اور اس کی عورت کھڑی تھی، تب وہ ہنس پڑی پھرہم نے اسے اسحاق (طیس) کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی اور اسحاق (طیس) کے بعد لیعقوب (طیس) کی۔ وہ بولی اے افسوں! کیا ہیں بوڑھی ہوکر جنول گی! میرا خاوند بھی بوڑھا ہے، یہ تو ایک عجیب بات ہے۔ انھول نے کہا کہ تو اللہ کے تھم سے تعجب کرتی ہیں، بے شک وہ تعریف کیا ہوا ہر را سے گھر والو! اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، بے شک وہ تعریف کیا ہوا ہر را سے خوشخبری آئی ہم سے قوم لوط کے حق میں جھڑ نے لگا، بے شک ابراہیم (طیس) بردبار، نرم دل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اے ابراہیم! یہ خیال چھوڑ دے کیونکہ تیرے رب کا تھم طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اے ابراہیم! یہ خیال چھوڑ دے کیونکہ تیرے رب کا تھم

آ چکا ہے اور بے شک ان پر عذاب آ کر ہی رہے گا جو ٹلنے والانہیں۔'' ثابت ہوا کہ ابراہیم علیاً غیب نہ جانتے تھے۔ یہی بات الحجر (۵۲ تا ۵۷) الصافات (۱۰۲ تا ۲۵) ۱۰۷) اور الذاریات (۲۵ تا ۳۲) میں بیان ہوئی۔

"اور جب ہارے بھیج ہوئے لوط (علیا) کے پاس پنچ تو وہ ان کے آنے سے مملکین ہوا اور دل میں تنگ ہوا اور کہا آج کا دن بڑا سخت ہے اور اس کے پاس اس کی قوم بے اختیار دوڑتی ہوئی آئی اور بیلوگ پہلے ہی سے برے کام کیا کرتے تھے۔ کہا اے میری قوم! بیر میری (قوم کی) بیٹیاں ہیں، بیٹھارے لیے پاک ہیں، سوتم اللہ سے ڈرواور میرے مہمانوں میں مجھے ذکیل نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں۔ انھول نے کہا بھینا تو جانتا ہے کہ ہمیں تیری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں اور مجھے معلوم ہے جو ہم چو ہم سہارے کی پناہ جالیا۔"

ثابت ہوا لوط علیا غیب نہ جانتے تھے۔ یہی بات الحجر (۲۲،۲۱) اور العنکبوت (۳۳) میں بیان ہوئی، سور ہو لوسف میں ہے:

﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمُرًا ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ﴿ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيْعًا ۗ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ الْعَلَيْمُ ۞ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَأْسَغَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَظَتْ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُو كَظِيْمٌ ۞ ﴾ [يوسف: ٨٤٠٨٣] " کہا بلکہ تم نے دل سے ایک بات بنالی ہے، اب صبر ہی بہتر ہے، اللہ سے امید ہے شاید اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، وہی جاننے والا، حکمت والا ہے اور اس نے ان سے مند پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف! اور غم سے اس کی آئکھیں سفید ہو گئیں، پس وہ خت عُملین ہوا۔"

ثابت ہوا سیدنا لعقوب علیا غیب نہ جانتے تھے۔ یہی بات سورہ یوسف: ۸ تا۲۰ تا ۲۷) میں بیان ہوئی۔سورہ نمل میں ہے:

﴿ وَتَفَقَّدُ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِى لَا آرَى الْهُدُهُدَ ۗ آمُ كَانَ مِنَ الْغَآبِينَ ۞ لاَ عَذِبتَهُ عَدَرابًا شَدِيدًا آوْ لاَ اذْبَحَتُهُ آوْ لَيَأْتِيقِيْ بِسُلْطُنٍ مُّينِنٍ ۞ فَبَكَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ آحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِه وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَيَا يَقِيْنٍ ۞ اِنِّى وَجَدْتُ الْمُرَاةَ تَعْلِكُمُ مُ وَحُدْتُهُا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ وَأُوتِيتُ مِنْ كُلِّ ثَنَى ۚ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ۞ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ وَأُوتِيتُ مِنْ كُلِ تَنَى لِهُمُ الشَّيْطُنُ آعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لاَ يَهْتَدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ اللهِ وَرَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ آعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لاَ يَهْتَدُونَ وَمَا اللهِ وَرَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ آعُمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لاَ يَهْتَدُونَ وَمَا اللهِ وَرَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ آعَمُ الْعَظِيمِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُغَفُّونَ وَمَا اللهِ وَرَيَّنَ لَهُ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۞ قَالَ سَنَنْظُرُ آصَدَقْتَ آمُ كُنْتَ مِنَ اللّهِ اللهِ مِنْ اللهِ إِنْ اللهِ فَي السَّهُ اللهِ مِنْ الْعَلِيمِ وَالْ سَنَنْظُرُ آصَدَقْتَ آمُ كُنْتُ مِنَ اللّهُ اللهِ مِنْ الْمُؤْمُ وَالْسُونِ وَالْمَانُ الْمُؤْمِ الْمَالُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَقَالَ سَنَنْظُرُ آصَدَقْتَ آمُرُكُنْتَ مِنَ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

[النمل: ۲۰ تا ۲۸]

''اور پرندوں کی حاضری کی تو کہا کیا بات ہے جو میں ہد ہدکو نہیں دیکھا، کیا وہ غیر حاضر ہے، میں اسے تخت سزا دوں گا یا اسے ذرج کر دوں گا یا وہ میرے پاس کوئی صاف دلیل بیان کرے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہد ہد حاضر ہوا اور کہا کہ میں آپ کے پاس وہ خبر لایا ہوں۔ میں نے ہوں جو آپ کو معلوم نہیں اور سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پر بادشاہی کرتی ہے اور اسے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا ایک بڑا تخت ہے۔ میں نے پایا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے سواسورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال کو انھیں آراستہ کر دکھایا ہے اور انھیں راستہ سے روک دیا ہے۔ وہ راہ (ہدایت) پر نہیں چلتے۔ اللہ ہی کو کیوں نہ سجدہ کریں جو آسان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے اور جوتم چھپاتے ہو اور جوظاہر کرتے ہو سب جانتا

ہے۔اللہ بی ایباہے کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔کہا
ہم ابھی دکھ لیتے ہیں کہ تو تھ کہتا ہے یا جھوٹوں میں سے ہے۔ میر اید خط لے جا اور ان
کی طرف ڈال دے پھران کے ہاں سے واپس آ جا پھر دکھے وہ کیا جواب دیتے ہیں۔'
ثابت ہوا سیدنا سلیمان (طیا) غیب نہ جانے تھے کہ ہد ہد نے کہا کہ میں آپ کے پاس وہ
خبر لایا ہوں جوآپ کو معلوم نہیں اور سیدنا سلیمان علیا نے فرمایا ہم ابھی دکھے لیتے ہیں کہ تو تھ
کہتا ہے یا جھوٹوں میں سے ہے۔ یہ بہیں فرمایا کہ جھے اس ساری بات کا پہلے ہی علم ہے۔
کہتا ہے یا جھوٹوں میں سے ہے۔ یہ بہیں فرمایا کہ جھے اس ساری بات کا پہلے ہی علم ہے۔

﴿ فَا اَجْمِ عُوْا کَیْدَ کُمُ ثُمَّ الْنُوْلَ صَفَّا \* وَقَلْ آ فَلُهُ الْیُومَ مَنِ اسْتَعْلَی ﴿ قَالُوا لِیُوسَی اِسْآ اَنْ

تُلْقِی وَ اِسْآ اَنْ تُکُونَ اَوّلَ مَنْ اَلْقَی ﴿ قَالَ بَلُ اَلْقُواْ ۚ فِاذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِیّتُهُمْ اِنْکَقْ اِنْکَ

'' پھرتم اپنی تدبیر جمع کر کے صف باندھ کر آؤ اور تحقیق آج جیت گیا جو غالب رہا، کہا اے موی ! یا تو ڈال اور یا ہم پہلے ڈالنے والے ہوں۔ کہا بلکہ تم ڈالو۔ پس اچا تک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو سے اس کے خیال میں آئیں کہ دوڑ رہی ہیں۔ پھر موی نے اپنے دل میں ڈرمحسوں کیا۔ ہم نے کہا ڈرمت، بے شک تو ہی غالب ہوگا۔'' وَمَا آ اَجْمَلُكُ عَنْ قَوْمِكَ یُدُولی ﴿ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَی اَثَوِی وَجِمِلْتُ اِلَیْكَ رَبِ لِیَّوْمِی ﴿ وَمَا اَلْمَالُومِی ﴾ قال فَالَ هُمْ اُولاءِ عَلَی اَثَوِی وَجِمِلْتُ اِلَیْكَ رَبِ لِتَرْطِی ﴿ وَمَا آ اَجْمَلُكُ عَنْ قَوْمِكَ مِنْ بَعْدِكَ وَاصَلَّهُمُ السَّامِدِی ﴿ وَمَا السَّامِدِی ﴾ فَرَجَعَ مُوسَی اِلْ قَوْمِهُ عَضْبَانَ اَسِفًا ۚ قَالَ الْقَوْمِ الْمَدِي اِنْ مَا خَلَمُدُمُ وَعُدًا حَسَنًا اللَّهِ اَفْطَالَ عَلَيْكُمُ الْمَالُومِ وَمُومِ الْمَدُي اَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اَلْمَالُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اَلَٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُومُ اللَّهُ الْمَالُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُالُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُومُ اللَّهُ الْمُالُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُكُ مُنْ اللَّهُ الْمُومِ اللَّهُ الْمُالُومُ اللَّهُ الْمُالُومُ اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ الْمُلْكُومُ اللَّهُ الْمُالُومُ اللَّهُ الْمُلْكُومُ الْمُلْكُومُ الْمُعْلَى الْمُلْكُومُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْكُومُ الْمُلْع

اَنْتَ الْأَعْلَى ﴾ [طند: ١٤ تا ١٨٨]

رظة: ٨٦ تا ٨٦ ]

"اوراے موی ! تجھے اپنی قوم سے پہلے جلدی آنے کا کیا سب ہوا؟ کہا وہ بھی میرے پہلے ہیں آرہے ہیں اوراے میرے رب! میں جلدی تیری طرف آیا تا کہ تو خوش ہو۔ فرمایا تیری قوم کو تیرے بعد ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے اورائھیں سامری نے گراہ کر دیا ہے۔ پھر موی اپنی قوم کی طرف غصے سے بھرا ہوا افسوں کرتے ہوئے لوٹا، کہا اے میری قوم! کیا تم صارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا، پھر کیا تم پر بہت زمانہ

گزرگیا تھا یا تم نے چاہا کہتم پرتمھارے رب کا غصہ نازل ہو، تب تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی۔''

ٹابت ہوا کہ سیدنا موی علیظا غیب نہیں جانتے تھے۔ یہی بات الاعراف (۱۴۳) طر (۲۱) انمل: (۱۰) اور القصص (۲۰) میں بیان ہوئی ہے۔

سيدناعيسلي عُلِيلًا غيب نهيس جانة ، ديكھيے المائدة (١١٦ تا١٧)

﴿ ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيّا ﴾ إذ نادى رَبَّهُ نِدَآءَ خَفِيًا ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِ شَقِيًا ۞ وَإِنِّى خِفْتُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَآءِ ي وَكَانَتِ الْمَرَاقِ عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ اللهُ يَعُلُم اللهُ يَكُن لَ لَمْ نَعْقَلُ مِنْ اللهِ يَعْفُر اللهُ يَعْلَم اللهُ وَاللّهُ مِنْ اللهِ يَعْلَمُ مِنْ اللهِ يَعْلَم اللهُ اللهِ يَعْلَم اللهُ وَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ يَعْلَم اللهُ وَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ يَعْلَمُ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

[مريم: ٢ تا ١٠]

''یہ تیرے رب کی مہر بانی کا ذکر ہے جو اس کے بندے زکر یا (علیہا) پر ہوئی، جب اس نے اپنے رب کو خفیہ آ واز سے پکار کر کہا اے میرے رب! میری ہڈیاں کم ور ہوگئ ہیں اور سر میں برخھا یا جیکنے لگا ہے اور میرے رب! تجھ سے ما نگ کر میں بھی محروم نہیں ہوا اور بے شک میں اپنے بعد اپنے بعد اپنے دشتہ داروں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانچھ ہے، پس تو اپنے ہاں سے ایک وارث عطا کر جو میرا اور یعقوب (علیہا) کے خاندان کا بھی وارث ہواور اے میرے رب! اسے ببندیدہ بنا۔ اے زکریا! بے شک ہم مجھے ایک وارث ہواور اے میرے رب! اسے ببندیدہ بنا۔ اے زکریا! بے شک ہم مجھے ایک لڑک کی خوشخری دیتے ہیں جس کا نام کی ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی پیدائیں کیا۔ کہا اے میرے رب! میرے نے لڑکا کہاں سے ہوگا حالانکہ میری یوی بانچھ ہے اور میں بڑھا ہے کہ وہ مجھ پر آسان ہے اور میں نے تجھے اس سے پہلے بیدا کیا، حالانکہ تو کوئی

چیز نہ تھا۔ کہا اے میرے رب! میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر۔ کہا تیری نشانی یہ ہے ۔ کہ تو تین رات تک مسلسل لوگوں ہے بات نہیں کر سکے گا۔''

ثابت ہوا کہ سیدنا زکر یا علیا مجمی غیب نہیں جانتے تھے۔ یہی بات آل عمران (۳۷ تا ۲۸) میں بھی بیان ہوئی ہے۔

﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاؤُدَ فَفَذِعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لَا تَخَفُ \* خَصْمُنِ بَعْی بَعْضَنَا عَلَی بَعْضِ فَاخَکُمْ بَیْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَاهْدِنَآ إِلَی سَوٓآءِ الطِّسرَاطِ ﴿ ﴾ [ص: ٢٢] ''جب وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرایا کہا ڈرنہیں، دو جھڑنے والے ہیں،

ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، پس آپ ہمارے درمیان انصاف کا فیصلہ سیجھے اور بات کو دور نہ ڈالیے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔''

ہات ورور سردا ہے اور یک حیدل راہ پر چاہا۔ ثابت ہوا کہ سیدنا داور ملیکھ بھی غیب نہیں جانتے تھے، تب ہی وہ ڈرے کہ یہ کون ہیں جو

ٹابت ہوا کہ سیدنا داود علیلا بی علیب میں جانے ھے، شب ہی وہ درنے کہ یہ یون ہیں ہ آئے ہیں۔

﴿ وَلِسُلَيْهُنَ الرِّيْحَ غُدُوُهَا شَهُرٌ وَرَوَاحُهَا شَهُرٌ وَاسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ \* وَمِنَ الْجِنِ
مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَكَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ \* وَمَنْ يَرِغُ مِنْهُمْ عَنْ آمْرِنَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ
السَّعِيْرِ ۞ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِنْ تَخَارِيْبَ وَتَهَاثِيْلَ وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ وَقَدُوْرِ للسِلْتِ \*
إِعْمَلُوا اللهَ وَاؤْدَ شُكْرًا \* وَقَلِيْلٌ مِنْ عَبَادِى الشَّكُورُ ۞ فَلَتَا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمُؤْتَ مَا
وَلَهُمْ عَلَى مَوْتِهَ إِلَا وَآبَةُ الْوَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُ \* فَلَتَا خَرَّ تَبَيَّتَتِ الْجِنُ ان لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ الْفَيْبَ مَا لَيْغُوا فِي الْعَذَابِ الْهُهِينِ ۞ ﴾ [سنا: ١٢ تا ٢٤]

''اور ہوا کوسلیمان (علیہ) کے تابع کر دیا تھا جس کی صبح کی منزل مہینے بھر کی راہ اور شام کی منزل مہینے بھر کی راہ تھی اور ہم نے اس کے لیے تا نے کا چشمہ بہا دیا تھا اور پچھ جن اس کے آئے اس کے رب کے تھم سے کام کیا کرتے تھے اور جو کوئی ان میں سے ہمارے تھم سے بھر جاتا تھا تو ہم اسے آگ کا عذاب چھاتے تھے، جو وہ چاہتا اس کے لیے بناتے تھے، قلعے اور تصویریں اور حوض جیسے گئن اور جمی رہنے والی دیگیں۔ اس کے لیے بناتے تھے، قلعے اور تصویریل اور حوض جیسے گئن اور جمی رہنے والی دیگیں۔ اے آل داؤد! تم بطور شکر نیک کام کیا کرواور میرے بندوں میں سے شکر گزار تھوڑے ہیں۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا تھا تو انھیں اس کی موت کا بتا نہ دیا گر گھن

کے کیڑے نے جواس کے عصا کو کھار ہا تھا، جب گر پڑا تو جنوں نے معلوم کیا کہ اگر وہ غیب کو جانتے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔''

ا بہت ہوا کہ جن بھی غیب نہیں جانے۔ تبھی انھیں سیدنا سلیمان علیا کی موت کا علم نہ ہوا، یہاں تک کہ گھن کے کیڑے نے عصا کو کھا لیا اور سیدنا سلیمان علیا زمین پر مردہ حالت میں گر برا ہے۔ اتنی در سیدنا سلیمان علیا عصا کی شیک پر مردہ حالت میں رہے اور جب عصا کو گھن نے کھا لیا تو زمین پر گر گئے۔ ثابت ہوا کہ وہ فوت ہونے کے بعد مردہ حالت میں تھے زندہ نہ تھے۔ جیسا کہ آج کل لوگ کہتے ہیں۔

﴿ وَعَلَّمَ أَدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلْلِكَةِ " فَقَالَ اَنْبِئُوْنِي بِاَسْمَآءِ هَوُّلَاءِ
إِنْ كُنْتُمْ طِيقِيْنَ ۚ قَالُوا سُلِحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَيْمَنَا اللَّهَ الْفَلِيْمُ
الْمُكَيْمُ ﴿ قَالَ يَأْدُمُ اَنْبِئُلُمُ بِالسَمَآبِهِمْ \* فَلَتَا النَّاهُمُ بِالسَمَآبِهِمْ " قَالَ المَّمَ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُمُ عَلَى السَّمَا اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُلِمُ اللللْمُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللْمُلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ

[البقرة: ٣١ تا ٣٣]

''اوراللہ نے آدم (علیہ) کوسب چیزوں کے نام سکھائے پھران سب چیزوں کوفرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگرتم سچے ہو۔ انھوں نے کہا تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتا یا ہے۔ بے شک تو بڑے علم والا، حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم! ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر جب آدم! نے انھیں ان کے نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے سمیں نہیں کہا تھا کہ میں آسانوں اور زمین کی چھیی ہوئی چیزیں جانتا ہوں اور جوتم ظاہر کرتے ہواور جو چھپاتے ہواسے بھی حانتا ہوں۔''

ٹابت ہوا کہ فرشتے غیب نہیں جانتے اور ان آیات سے اس بات کا بھی پتا چلا کہ مخلوق کو اس بات کا پتا ہے جس کا اسے علم دیا گیا ہے اور مخلوق غیب نہیں جانتی اور یہ بھی ٹابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے پہلے آ دم علیہ کو بھی ان چیزوں کے ناموں کا پتا نہ تھا اور یہ اصول ساری مخلوق پر عائد ہوتا ہے۔

#### رسول الله مَثَالِيْكُمْ غيب نه جانت تھ:

غیب کے سلسلے میں رسول الله مناتیج کے متعلق ہم یہاں تین زمانوں کا ذکر کریں گے:

ا۔ نبوت سے پہلے کا زمانہ۔

۲۔ نبوت کا زمانہ۔

س۔ آپ مُلَاثِیْم کی وفات کے بعد کا زمانہ۔

### ا۔ نبوت سے پہلے کا زمانہ:

قرآن مجید میں ان مقامات پر الله تعالی نے فرمایا ہے کہ نبی بننے سے پہلے رسول الله مَالَيْمَ کو ان باتوں کاعلم نہ تھا:

﴿ وَكُذَٰ لِكَ اَوْحَنُنَاۤ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ۚ مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِبْنُ وَلَا الْإِيْمَانُ
وَلَكُنْ جَعَلْنُهُ نُوْرًا نَهْدِيْ بِهِ مَنْ تَشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَاِنَّكَ لَتَهْدِيْ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيْهِ ۗ ﴾ [الشورى: ٢٠]

"اوراس طرح ہم نے اپنے تھم سے ایک روح تیری طرف بھیجی، تجھ کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ ایمان معلوم تھا لیکن ہم نے قرآن کو ایک نور بنایا، ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس قرآن سے راہ پر لگا دیتے ہیں اور بے شک آپ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔"

تیرے رب کا بیدانعام ہے تا کہ ان لوگوں کو ڈرائے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والانہیں آیا، تا کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔''

﴿ وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْا اَنْ يُلْقَى اِلَيْكَ الْكِتْبُ اِلَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَلُوْنَنَ ظَهِيْرًا لِلْمُفِرِيْنَ۞ ﴾ [القصص: ٨٦]

''اور شمصیں (اے نبی!) امید نبھی کہتم پر کتاب اتاری جائے گی گرتمھارے رب کی مہر بانی ہوئی پھرتم ہر گز کا فروں کی طرف داری نہ کرنا۔''

لیعنی طور پر جب ہم نے موی (سُلَیْمُیْم) سے کلام کیا اور اسے وہی اور رسالت سے نوازا تو اے محمد (سُلَیْمُیْم)! تو نہ وہاں موجود تھا اور نہ بیہ منظر دیکھنے والوں میں سے تھا بلکہ بی غیب کی وہ باتیں ہیں جو ہم وہی کے ذریعے تجھے بتلا رہے ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ تو اللہ کا سچا پیغیبر ہے کیونکہ نہ تو نے یہ باتیں کسی سے سیکھی ہیں نہ خود ہی ان کا مشاہدہ کیا ہے۔ یہ ضمون اور بھی گئ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ (مزید حوالہ جات کے لیے دیکھیے آل عمران: ۴۸۔ یونس: ۱۲۔ سود: ۲۹۔ یوسف: عاضر و ناظر نہ تھے)۔

#### ۲۔ نبوت کا زمانہ:

لیمن نبی بننے سے لے کرفوت ہونے تک کا زمانہ۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ و آئندہ کے بے شار واقعات ، برزخ اور قبر کے حالات ، میدان محشر کے نقشے ، جنت اور دوزخ کی کیفیت ، الغرض وہ تمام علوم جو آپ سُلُ اَللہ کے سایان شان سے ، وہ سب آپ سُلُ اِللہ کو عطا کیے اور ان کا اندازہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو نہیں ۔ سیح بخاری کی حدیث کہ سیدنا مولیٰ علیہ ، سیدنا خضر علیہ اور چڑیا کے بارے میں آپ بیجھیے پڑھ چھے ہیں۔ یہ مثال محض سمجھانے کے لیے ہے ورنہ مخلوق کے محدود علم کو بارے میں آپ وجہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے غیر محدود علم کے ساتھ کوئی نسبت نہیں۔ (حاشیہ بخاری: ۸۸۱۱) یہی وجہ ہے کہ قرآن کر کیا گیا ہے اور بہت ک کریم میں جگہ جگہ عالم الغیب ہونے کی نفی کی گئ ہے اور یہ لفظ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا جگہ رسول اللہ سُلُ عالم الغیب ہونے کی نفی کی گئ ہے اور یہ لفظ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ رسول اللہ سُلُ عالم الغیب ہونے کی نفی کی گئ ہے اور یہ لفظ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا

اسی طرح بہت سی احادیث میں بھی بیمضمون ارشاد ہوا ہے۔ ان آیات و احادیث کونقل کیا

جائے تو اس کے لیے ایک ضخیم کتاب بھی کافی نہیں ہوگی اور علمائے اہل سنت و الجماعت کا یہی مسلک ہے کہ اللہ کے سواکسی کو عالم الغیب کہنا درست نہیں:

﴿ قُلُ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّلَمُوتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ آيَّانَ يُنْعَثُونَ۞﴾ [النمل: ٦٠]

"کہہ دواللہ کے سوا آسانوں اور زمین میں کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا اور انھیں اس کی بھی خرنہیں کہ وہ کب اٹھائے جا کمیں گے۔"

ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بی کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ کیے کہ رسول مگائی غیب جانتے سے اللہ تعالی پر بہتان بائد معا۔[بخاری، کتاب التفسیر (سورۃ و النجم) باب، ٥٠ ١٤] اب قرآن، ضحیح احادیث اور فقد حفی کی کتابوں سے کچھ حوالہ جات اس سلسلہ میں درئ کیے جاتے ہیں، جن سے کلی طور پر ثابت ہوجاتا ہے کہ آپ مگائی خاندگی میں حاضر و ناظر نہ تھے۔

#### قرآن وحدیث سے حوالہ جات:

- ا۔ سیدہ عائشہ رہ اللہ اللہ عاملہ، جس کی حقیقت کا رسول مَا اللہ اللہ کو وقی سے پہلے علم نہ ہوا۔ [دیکھیے النور: ۱۹ تا ۲۲ اور بخاری، کتاب المغازی، باب حدیث الإفك: ۱۹۱۱]
- ۲۔ شہد کا واقعہ جس میں رسول طَالِیْمُ کی دو بیویوں نے منصوبہ بندی کی اور اس کے نتیج میں رسول طَالِیْمُ نے اپنے اوپرشہد حرام فرمالیا، بعد میں اللہ تعالٰی نے آپ طَالِیْمُ کوساری بات بتا دی۔ [التحریم: ۱تا ٤ و بخاری، کتاب التفسیر، باب: ﴿ یابها النبی لم تحرم ما أحل الله لك ﴾: ۲۵۰-۲۵۸،۰۲۷ و ۲۵۸،۰۲۲۷ و بخاری، کتاب التفسیر، باب: ﴿ یابها النبی لم تحرم ما أحل الله لك ﴾:
- ۳۔ ہم نے کچھ پغیمروں کا حال تجھ سے بیان کیا، کچھ کا نہ کیا۔ (النساء: ۱۲۴) یاد رہے کہ قرآن کریم میں تو صرف ۲۵ انبیاء ورسل کا ذکر اور ان کی قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں، جب کہ انبیاء کی کل تعداد بہت زیادہ ہے۔
- سم۔ پیغیروں سے اللہ بوجھے گاشتھیں کیا جواب ملا؟ وہ کہیں گے ہمیں پتانہیں ہے۔ (المائدة: ١٠٩)
  - ۵۔ اللہ کے سواکسی کو پتانہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ (انمل: ۲۵)
    - ۲۔ یانچ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ (لقمان:۳۴)

ے۔ قیامت کے وقت کا رسول الله تَالِیْنَا کُو پتانہیں۔ (الاُحزاب: ٣٣- الثوریٰ: ١٥- الاعراف: ١٥- الاعراف: ١٨- الملك: ٢٦،٢٥)

٨ آپ الليظ نے وفات سے ایک ماہ پہلے فرمایا قیامت کے وقت کاعلم صرف اللہ کو ہے۔
 آ مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب بیان معنی قوله ﷺ: ((علی رأس مائة سنة یبقی نفس منفوسة ممن هو موجود الآن)): ٢٥٣٨]

9۔ اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ (المدیر: ۳۱)

• ا عبد الله ابن ام مكتوم رُفاتُنُو نا بينا صحابي كا قصه اور وحي \_ (عبس: ١٦٦١)

اا۔ مدینہ اور اس کے ارد گرد کچھ منافق ہیں، نفاق پر اڑے ہوئے، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم حانتے ہیں۔ (التوبہ: ۱۰۱)

۱۲۔ رسول الله مُنَاتِیْمُ کا آسانوں پرتشریف لے جانا اور جبریل طینا سے بار بار پوچھنا بیکون ہیں۔
پانچ وفعہ پوچھا بیکون ہیں۔ پھر مجھے جبریل سدرۃ المنتبی تک لے گئے جس کے رنگوں کا مجھے
علم نہیں کہ کیسے ہیں۔[بخاری، کتاب الصلاة، باب کیف فرضت الصلاة فی الإسراء: ۳٤۹،
۲۳۳ع۔مسلم، کتاب الإیمان، باب الإسراء برسول الله بیکٹی الی السموات وفرض الصلوات: ۱۳۳

۱۳۔ رسول الله طَالِيَّةِ نے فرمایا: "بیس نے خواب میں ویکھا کہ ایک آدمی بیت الله کاطواف کررہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ سے ابن مریم (الیَّامُ) ہیں پھر میں نے ایک شخص کوطواف کرتے دیکھا میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے بتایا یہ دجال ہے۔ " ایک شخص کوطواف کرتے دیکھا میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے بتایا یہ دجال ہے۔ " ایک دیر کتاب الایمان، باب ذکر المسیح ابن مریم والمسیح الدجال: ۱۹۹۹۔ مسلم، کتاب الایمان، باب ذکر المسیح ابن مریم والمسیح الدجال: ۱۹۹۹۔

كتاب الإيمان ، باب معرفة طريق الرؤية : ١٨٢]

۱۱۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ ظافیا کی خدمت میں سیدہ ام ہانی بی اضر ہوئیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ آپ نظافی عسل کر رہے سے اور آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ بی ہوئے ہوئے میں ، میں نے آپ نظافی کوسلام کیا۔ آپ نظافی نے بوچھا کون ہے؟ میں نے بتایا کہ میں ام ہانی ہوں۔ [ بخاری کتاب الغسل، باب التستر فی الغسل عند الناس: ۲۸۰۔ مسلم کتاب صلاۃ المسافرین، باب استحباب صلاۃ الضحی ..... النہ: ۲۲۰۸۲ ]

ا۔ ایک سفر میں سیدہ عائشہ وہ کا ہار گم ہو گیا۔ رسول اللہ سُالیّنی اورلوگ آپ سُلیّنی کے ساتھ تھہر گئے۔ سیدہ عائشہ وہ کا کشہ وہ کا اللہ عاجد بہت فعا ہوئے، بعد میں اس اونٹ کو کھڑا کیا گیا جس پرسیدہ عائشہ وہ کا سوارتھیں تو ہار اس کے نیچے سے مل گیا۔ [بحاری کتاب النیمم، باب: ۳۲۷، ۲۲۲۔ مسلم، کتاب الحیض، باب النیمم: ۳۲۷

۱۸ - آپ مَالِيَّا کُم مِن الوفات میں جب آپ کا مرض بردھ گیا تو آپ بار بار بے ہوش ہوئ، جب ہوت ہوئ، جب ہوت آپ موث آپ نالیُلِ کے مرض الوفات میں جب آپ کا مرض بردھ گیا جا تا نہیں، لوگ آپ ( مَنْ اللّٰهُ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّ

19۔ رسول الله ٹاٹیٹی نے حیالیس یا ستر قرآن کے عالم صحابہ کی ایک جماعت مشرکین کے پاس جمیعی تھی، انھوں نے ان کوشہبد کر ڈالا۔ رسول الله مٹاٹیٹی بہت رنجیدہ اور مملکین ہوئے۔

[ بخارى، كتاب الوتر، باب القنوت قبل الركوع و بعده : ١٣٠٠، ١٣٠٠ مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب القنوت في جميع الصلوات ..... الخ : ٦٧٧- ١٣٠١]

٠٠۔ رسول الله عَلَيْمُ سوئے رہے، سیدنا ابو بکر ڈلٹٹؤ، سیدنا عمر ڈلٹٹؤ بھی سوئے رہے، سورج پوری طرح نکل آیا اور صبح کی نماز وقت برنہ پڑھ سکے۔

[ بخارى، كتاب مواقيت الصلاة،باب الأذان بعد ذهاب الوقت : ٥٩٥ـ مسلم، كتاب المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة و استحباب تعجيل قضائها : ٦٨١٠٦٨٠ ]

پاس بیشی تھی۔ آپ سَائِیْم نے وریافت فرمایا: ''یہ کون ہے؟'' میں نے عرض کیا فلال عورت ہے۔ [بخاری، کتاب التهجد، باب ما یکرہ من التشدید فی العبادة: ١١٥١ مسلم، کتاب صلاة المسافرین، باب فضیلة العمل الدائم من قیام اللیل وغیرہ …… الخ: ٢٨٥/٢٢١

۱۲۲ سیره عائشہ والله نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ طالیۃ بادل کا کوئی ایسا مکڑا و کیھتے جس سے بارش کی امید ہوتی تو آپ طالیۃ کے چرہ مبارک کا رتگ بدل جاتا اور فرماتے میں نہیں جانتا ممکن ہے یہ بادل بھی ویسا ہی ہوجس کے بارے میں قوم عاد نے کہا تھا کہ یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے، حالا نکہ اس میں ورو ناک عذاب تھا۔ [ بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ما جاء فی قوله: ﴿ و هو الذی یرسل الریاح بُشرًا بین یدی رحمته ﴾: ۲۰۲۹۔ مسلم، کتاب صلاۃ الاستسقاء، باب التعوذ عند رؤیة الریح والغیم والفرح بالمطر: ۱۹۹۸ کی میں تیامت نہ قائم ہوجائے۔ [بخاری، کتاب الکسوف، باب الذکر فی الکسوف: ۱۰۵۔ مسلم، کتاب الکسوف، باب الذکر فی الکسوف: ۱۰۵۔ مسلم، کتاب الکسوف، باب الذکر فی الکسوف: ۱۰۵۔ مسلم، کتاب الکسوف، باب ذکر فی الکسوف: ۱۵۰۹۔ مسلم، کتاب الکسوف، باب ذکر فی الکسوف: ۱۵۰۹۔ مسلم، کتاب الکسوف، باب ذکر فی الکسوف: ۱۵۰۱۔ مسلم، کتاب

۲۷۔ جب آپ عُلِیْمُ کی بیٹی سیدہ زینب ٹاٹھ کی وفات ہوئی تو آپ عُلِیْمُ تشریف لائے اور فرمایا:

دوعنسل سے فارغ ہونے پر مجھے خبر دینا۔ "پیر عنسل سے فارغ ہونے کے بعد آپ عُلیْمُ کو خبر دی گئے۔ [بخاری، کتاب الجنائز، باب ما یستحب أن یغسل وترًا: ۲۰۸٬۱۲۰۸ مسلم، کتاب الجنائز، باب فی غسل المیت: ۹۳۹]

70\_ ایک صحابی یا صحابیہ فوت ہوگی کیکن رسول الله طالیّتی کو اس کی وفات کی خبر کسی نے نہ دی۔
ایک ون آپ طالیّتی نے خود یاد فرمایا کہ وہ شخص دکھائی نہیں دیتا۔ صحابہ تناشی نے کہا اس کا تو
انتقال ہوگیا۔ آپ طالیّتی نے فرمایا: ''پھرتم نے مجھے خبر کیوں نہ دی، چلو مجھے اس کی قبر بتا دو۔''

[ بخاری، کتاب الصلاة، باب کنس المسجد و التقاط الخرق و القذی و العیدان: ۵۰۸۔
مسلم، کتاب الجنائز، باب الصلاة علی القبر: ۹۰۹

۲۷۔ سیدنا ابوذ رغفاری ڈاٹٹؤ نے دیکھا رسول الله مَاٹیوُمُ رات کو اکیلے چل رہے تھے، سیدنا ابوذر رٹاٹٹو) رسول الله مَاٹیوُمُم کے بیچھے چلنے لگے۔اس کے بعد رسول الله مَاٹیوُمُمُ مرْ، ابوذر ( ٹاٹٹو) کو دیکھا اور دریافت فرمایا:'' کون ہے؟'' جناب ابو ذر ( رٹائٹیُّ) نے عرض کیا ابو ذر ۔

[ بخارى، كتاب الرقاق، باب المكثرون هم المقلون : ٦٤٤٣ مسلم، كتاب الزكاة، باب الترغيب في الصدقة : ٩٤/٣٣ ، بعد ٩٤/١١]

27۔ دوعور تیں آپ تَالَیْنِ کے دروازے پر آئیں، ان کے سامنے سے سیدنا بلال واٹھ گزرے۔
انھوں نے سیدنا بلال واٹھ سے کہا ہمارے لیے بیر مسئلہ رسول اللہ تالیّق سے پوچھیں اور ہمارا
نام نہ لینا۔ بلال واٹھ اندر گئے اور رسول اللہ تالیّق سے عرض کیا کہ دوعور تیں بیر مسئلہ دریافت
کرتی ہیں۔ تو رسول اللہ تالیّق نے فرمایا: '' بید دونوں کون ہیں؟'' بلال واٹھ نے عرض کیا زینب
نام کی ہیں۔ آپ تالیّق نے فرمایا: '' کون می زینب؟''

[ بخارى، كتاب الزكوة، باب الزكوة على الزوج والأيتام فى الحجر: ١٤٦٦ مسلم،
 كتاب الزكوة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين..... الخ: ١٠٠٠]

۲۸۔ رسول الله طَائِيْمُ نے فرمایا: ''میں اپنے گھر جاتا ہوں، وہاں مجھے میرے بستر پر کھجور پڑی ہوئی ملتی ہے، میں اسے کھانے کے لیے اٹھا لیتا ہوں لیکن پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ صدقہ کی کھجور نہ ہوتو میں اسے کھینک ویتا ہوں۔'' [بخاری، کتاب فی اللقطة، باب إذا وجد تمرة فی الطریق: ۲۶۳۲۔ مسلم کتاب الزکواۃ، باب تحریم الزکواۃ علی رسول الله ﷺ الله علیہ الله میں الله علیہ کی خدمت میں کوئی کھانے کی چیز لائی جاتی تو آپ مالیہ باللہ اللہ وات فرماتے یہ الم

تخد بے یا صدقہ۔ اگر کہا جاتا کہ صدقہ ہے تو آپ نگائی اپنے اصحاب سے فرماتے کہ کھاؤ۔ [بخاری، کتاب الهبة و فضلها والتحریص علیها، باب قبول الهدیة: ۲۵۷٦ مسلم، کتاب الزکوة، باب قبول النبی بیٹی الهدیة و ردة الصدقة: ۷۰۷۱]

سل رسول الله تَعْلَيْهُم في فرمايا: " بحصليات القدر وكهائي كئ ليكن پهر بحلوا دى كئ " [بخارى، كتاب فضل ليلة القدر، باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر: ٢٠١٦ مسلم، كتاب الصيام، باب فضل ليلة لقدر والحث على طلبها ..... الغ: ١١٦٧]

ا۳۔ جج کے موقع پر رسول الله ظُلِیْم که میں سیدہ عائشہ ڈیٹھا کے یہاں تشریف لائے، وہ رورہی تھیں۔ آپ طُلِیْم نے دریافت فرمایا کہ کیوں رورہی ہو؟ میں نے عرض کیا الله کی قتم! میں نے اس سال جج نہیں کیا۔ آپ طُلِیْم نے پوچھا شاید کہ تو حائضہ ہوگئ ہے؟ میں نے کہا ہاں! اجاری، کتاب الحیض، باب تقضی الحائض....الخ: ٥٠٣۔ مسلم، کتاب الحج،

باب وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد .... الخ: ١٢١١/١٢٠]

٣٢ جج كے موقع پر رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِم نے صحابہ كرام مُنَالَثُهُم سے فرمایا: ''تم حلال ہو جاؤ، اگر مجھے وہ بات پہلے معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں قربانی كا جانور ساتھ نہ لاتا۔''

[ بخارى، كتاب الحج، باب التمتع و القران ····· الخ : ١٥٦٨ ـ مسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام ····· الخ : ١٢١٦]

سس فتح مكہ كے دن أيك شخص نے آكر خبر دى كہ ابن خطل غلاف كعبہ كے بردول سے لئك رہا ہما ۔ آپ مَالَيْظُمُ نے فرمایا كہ اسے قتل كر دو۔ [بخارى، كتاب الجهاد والسير، باب قتل الأسير و قتل الصبر: ٢٠٥٤ - مسلم، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة .....الخ: ١٣٥٧]

۳۳ رسول الله مَا لَيْهِ عَلَيْهِ فَ سيدنا عبدالرحمٰن بن عوف رُفالَيْنَ پر زردی کا نشان ديکھا تو پوچھا سيکيا ہے؟
انھوں نے عرض کيا که ميں نے نکاح کيا ہے۔ [بخاری، کتاب النکاح، باب کیف
یدعی ..... الغ: ٥٥١٥ مسلم، کتاب النکاح، باب الصداق و جواز کونه ..... الغ: ١٤٢٦]
دعورہ خيبر کے وقت رسول الله مَا لَيْنَا کَم کِياس سيدنا دحيه رُفالَيْنَ آئے اور عرض کی که جھے کوئی
باندی عنایت کيجے۔ آپ مَا لَيْنَا مَا خَوْرَ اِيا جاوَ باندی کے لو۔ انھوں نے صفیہ بنت جی کو لے

الیا۔ پھر ایک شخص رسول اللہ علی اللہ علی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول! صفیہ تو سردار کی بیٹی ہے، آخیس آپ ( اللہ اللہ ) نے دحیہ ( رات کی ) کو دے دیا، وہ تو صرف آپ ہی کے لیے مناسب تھیں۔ اس پر آپ سالی کے نے فرمایا کہ دحیہ کو صفیہ کے ساتھ بلاؤ۔ وہ لائے گئے، جب رسول اللہ علی کے اضیں دیکھا تو فرمایا کہ قیدیوں میں سے کوئی اور باندی لائے گئے، جب رسول اللہ علی کے اضیں دیکھا تو فرمایا کہ قیدیوں میں لے کئی اور باندی لے لو۔ پھر آپ سالی کے سیدہ صفیہ جان کو آزاد کر دیا اور اضیں اینے نکاح میں لے لیا۔

[بخارى، كتاب الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ: ٣٧١ـ مسلم، كتاب النكاح، باب فضيلة ..... الخ: ١٣٦٥]

٣٦ - صحابه كرام فَى اللهُ عَلَيْهُ فِي قيدى عورتول سے عزل كيا چرانھول في رسول الله عَلَيْهُ سے اس كا تقلم پوچها تو آپ عَلَيْهُمُ فِي فرمايا: ' كياتم واقعى ايها كرتے ہو'' تين مرتبه بيفرمايا -[ بخارى، كتاب النكاح، باب العزل: ٥٢١٠ - مسلم، كتاب النكاح، باب حكم العزل:

ے ۔ رسول الله مَالِيَّةُ سيره عائشہ وَلَّهُا كے گھر تشريف لائے تو وہاں ايک صاحب بيٹھے ہوئے تھے۔

 $\Gamma$ 15 $\Gamma$  $\Lambda$  $\Lambda$ 17V

آپ مُلَيْمُ في دريافت فرمايا عائشه! يكون هم؟ بيس في عرض كيابه ميرا رضاعي بهائي هم ـ ـ و بخارى، كتاب الشهادة ..... الخ : ٢٦٤٧ ـ مسلم، كتاب الرضاع، باب إنما الرضاع من المجاعة ..... الخ : ١٤٥٥ ع

سیدنا جابر بن عبداللہ ٹاٹھ نے بیان کیا کہ میں نے شادی کی تو رسول اللہ ٹاٹھ نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ س سے شادی کی ہے؟ میں نے عرض کیا ایک بیوہ عورت سے آپ ٹاٹھ نے کے فرمایا کواری سے کیوں نہ کی؟ میں نے عرض کیا میرے والد شہید ہو گئے اور انھوں نے کئی لڑکیاں چھوڑی ہیں، اس لیے ہیں نے یہ پہند نہیں کیا کہ ان کے پاس انھی جیسی لڑکی بیاہ لاؤں، اس لیے میں نے ایک ایک عورت سے شادی کی ہے جوان کی دیکھ بھال کر سکے۔ لاؤں، اس لیے میں نے ایک ایک عورت سے شادی کی ہے جوان کی دیکھ بھال کر سکے۔ آب بخاری، کتاب البوع، باب شراء الدوآب اللہ قاب ۱۹۷، ۲۔ مسلم، کتاب الرضاع، باب استحباب نکاح البکر سسالہ: ۷۱۵/۵۱، بعد ۲۰۹۱

۳۹۔ رسول اللہ طَالِیْمَ کے سامنے ایک صحابی نے شکایت کی کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک غیر مرد کے ساتھ تنہائی میں پایا اور رسول اللہ طَالِیْمَ سے عرض کیا کہ اس معاملے کا فیصلہ فرما دیں۔ پھر رسول اللہ طَالِیْمَ نے دعا کی کہ اے اللہ! اس معاملہ کوصاف کر دے چنانچہ اس عورت نے بچہ اس مرد کی شکل کا جنا جس کے متعلق شو ہر نے دعویٰ کیا تھا کہ اسے انھوں نے اپنی بیوی کے ساتھ پایا تھا۔ رسول اللہ طَالِیْمَ اُن میاں بیوی کے درمیان لعان کرایا۔ [بخاری، کتاب الطلاق، باب قول الإمام ..... اللہ: ٥٣١٦۔ مسلم، کتاب اللعان : ١٤٩٧

میں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رہ اللہ ان کیا کہ میں ایک مرتبہ بیار پڑا، رسول الله مَن الله مَن الله رہ الله میں ایک مرتبہ بیار پڑا، رسول الله میں اپنے مال پیدل میری عیادت کو تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں اپنے مال میں کیا کرول، کس طرح اس کا فیصلہ کرول؟ رسول الله میں کیا کرول، کس طرح اس کا فیصلہ کرول؟ رسول الله میں کتاب التفسیر، باب ﴿ يوصيكم الله ﴾ ...... تک کہ میراث کی آیت نازل ہوئی۔ [ بخاری، کتاب التفسیر، باب ﴿ يوصيكم الله ﴾ ..... الله کا دیا کہ دیا ک

الله ۔سیدنا نعمان بن بشر و النهائنے بیان کیا کہ ان کے والد انھیں رسول الله سَلَیْمَ کی خدمت میں الله سَلَیْمَ کی خدمت میں الله سَلِی الله سَلِی الله سَلِی الله سَلِی الله سَلِی الله سَلِی کو ایک غلام بطور جبه دیا ہے۔ رسول الله سَلَیْمَ الله سَلِی الله عَلام دوسرے لؤکوں کو بھی دیا ہے۔ انھوں نے جواب دیا کہ تہیں نے دریافت فرمایا کیا ایسا ہی غلام دوسرے لؤکوں کو بھی دیا ہے۔ انھوں نے جواب دیا کہ تہیں

تو آپ نے فرمایا پھر واپس لے لے۔ [بخاری، کتاب الهبة و فضلها، باب الهبة للولد: ٢٥٨٦ مسلم، کتاب الهبات، باب کراهة تفضيل .....الخ: ١٦٢٣]

اکس ایک قبیلہ کے آٹھ افراد رسول اللہ تائیا کے پاس آئے اور آپ سے اسلام پر بیعت کی، وہ بیار پڑ گئے تو آپ نے ان سے کہا ہمارے چرواہے کے ساتھ اونٹول میں چلے جاؤ، اونٹول کا دودھ اور پیشاب پیا اورصحت مند ہوگئے۔ پھر انھول کا دودھ اور پیشاب پیا اورصحت مند ہوگئے۔ پھر انھول نے رسول اللہ تائیل کے چرواہے کوئل کر دیا اور جانور بھگا کر لے گئے۔ اس کی اطلاع جب رسول اللہ تائیل کو پینی تو آپ نے ان کی تلاش میں آدمی بیسج، وہ پکڑے گئے اور لائے گئے۔ رسول اللہ تائیل نے ان کو سزا دی۔ [ بخاری، کتاب الجهاد والسیر، باب إذا حرق المشرك سالخ: ۱۸، ۳۰۔ مسلم، کتاب القسامة والمحاربین، باب حکم المحاربین والمرتدین: باب حکم المحاربین

سرے جنگ بدر کے دن دولڑکوں نے اپنی تلواریں سنجالیں اور ابوجہل پر جھیٹ پڑے اور حملہ کرے اس کو قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد رسول اللہ مٹائیٹی کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ مٹائیٹی کو خبر دی۔ رسول اللہ مٹائیٹی نے بوچھا کہ تم دونوں میں سے کس نے اسے مارا؟ دونوں نو جوانوں نے کہا کہ میں نے قتل کیا ہے تو آپ مٹائیٹی نے ان سے پوچھا کیا تم نے اپنی تو اپنی میں مان کر لی ہیں۔ انھوں نے عرض کیا کہ نہیں، پھر رسول اللہ مٹائیٹی نے دونوں تلواریں صاف کر لی ہیں۔ انھوں نے عرض کیا کہ نہیں، پھر رسول اللہ مٹائیٹی نے دونوں تلواروں کو دیکھا اور فرمایا کہ تم دونوں ہی نے اسے مارا ہے۔

[ بخارى كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب: ٣١٤١ مسلم، كتاب الجهاد، باب استحقاق القاتل ..... الخ: ١٧٥٢]

۳۴ جب رسول الله تَالِيَّا غزوه خندق سے واپس ہوئے اور بتھیار رکھ کرعنس کیا تو جرکیل علیا آپ تالی کے پاس آئے اور وہ اپنی سرسے غبار جھاڑ رہے تھے۔ انھوں نے رسول الله تالی کی بی آپ نے ہتھیار نہیں اتارے، آپ کو ان پر فوج کشی کرتی ہے۔ رسول الله تالی کی تسم ابھی میں نے ہتھیار نہیں اتارے، آپ کو ان پر فوج کشی کرتی ہے۔ رسول الله تالی کی نے دریافت فرمایا کہ کن پر؟ تو انھول نے بنوقر یظم کی طرف اشارہ کیا۔ [بخاری، کتاب المعازی، باب مرجع النبی سے من الأحزاب و مخرجہ الی سست النبی تالیہ مسلم، کتاب الحہاد، باب حواز قتال من نقض العہد مخرجہ الی سست النبی تالیہ مسلم، کتاب الحہاد، باب حواز قتال من نقض العہد

وجواز إنزال..... الخ: ١٧٦٩]

۵۹۔ جنگ بدر کے دن رسول الله طَالِیْمُ نے فرمایا کون دیکھ کرآئے گا کہ ابوجہل کا کیا ہوا ہے؟ سیدنا ابن مسعود ٹرائٹۂ معلوم کرنے گئے تو دیکھا کہ عفراء کے دونوں لڑکوں نے اسے قتل کر دیا تھااور اس کا جسم شخنڈا پڑا ہے۔ [بخاری کتاب المغازی، باب قتل أبی جھل: ۲۹۶۳۔ مسلم، کتاب الجھاد، باب قتل أبی جھل: ۱۸۰۰]

۱۲۹ - رسول الله علی بیش کیا، ایسا بهت کم جوتا تھا که آپ کی کھانے کے لیے اس وقت تک ہاتھ خدمت بن پیش کیا، ایسا بهت کم جوتا تھا که آپ کی کھانے کے لیے اس وقت تک ہاتھ برصا میں جب تک آپ کو اس کے متعلق بتا نہ دیا جائے کہ فلاں کھانا ہے لیکن اس دن آپ نے باتھ نے بعضے ہوئے سانڈے کے گوشت کی طرف ہاتھ برطایا۔ استے میں وہاں موجود عور تول میں نے بعضے ہوئے سانڈے کے گوشت کی طرف ہاتھ برطایا۔ استے میں وہاں موجود عور تول میں سے ایک عورت نے کہا کہ رسول الله علی بیش کو بتا کیول نہیں دیتیں کہ اس وقت آپ علی بیش کیا ہے وہ سانڈ ہے۔ آپ علی بیش نے اپنا ہاتھ سانڈے سے بٹا لیا۔ خالد بن ولید دولئو کیا ہا لیا۔ نالہ بن ولید دولئو کیا کہ رسول! کیا سانڈ احرام ہے؟ آپ نے فرمایا: 'دنہیں '' ایساند و الذبائح، باب الضب: ۲۳۵ مسلم ، کتاب الصید و الذبائح، باب الضب: ۲۳۵ مسلم ، کتاب الصید و الذبائح، باب

ازواج مطبرات کے بال بھیجا (تا کہ ان کو کھانا کھلاویں) ازواج مطبرات نے کہلا بھیجا کہ ہمارے ازواج مطبرات نے کہلا بھیجا کہ ہمارے یا ان کی مہمان نوازی پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس پر رسول الله مُلَاثِیْمَ نے فرمایا کہ کون ان کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک انصاری صحابی ہولے کہ میں کروں گا۔ [ بخاری کتاب التفسیر، باب قوله ﴿ وَيَوْ نُرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِم ﴾ : ۹۸۸،۶۸۸۹۔ مسلم، کتاب الأشربة، باب إكرام الضيف ﴿ وَيَوْ نُرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِم ﴾ : ۹۷۹۸،۶۸۸۹۔ مسلم، کتاب الأشربة، باب إكرام الضيف .....الخ: ۲۰۵٤

۸۸ ۔ سیدنا ابوطلحہ ٹاٹیڈ رسول اللہ مٹاٹیڈ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ٹاٹیڈ کو واقعہ کی اطلاع دی۔ دی۔ رسول اللہ مٹاٹیڈ نے سیدنا ابوطلحہ ٹاٹیڈ سے دریافت فرمایا: ''تم نے رات ہم بستری بھی کی تھی؟'' انھول نے عرض کیا جی ہاں! پھر آپ نے دعا کی تو ابوطلحہ ٹاٹیڈ کے ہاں بچہ بیدا ہوا، اسے رسول اللہ مٹاٹیڈ کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ ٹاٹیڈ نے بچہ کولیا اور دریافت فرمایا:

''اس كى ساتھ كوئى چيز بھى ہے؟'' كہا كيا بال مجوري بين \_ [ بخارى، كتاب العقيقة، باب تسمية المولود ..... الخ: ٥٤٧٠ مسلم، كتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود ..... الخ: ٢١٤٤/٢٣]

۱۹۹ سیدناجابر رئی انتخانے نے بیان کیا کہ میں آپ منگی آگئے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دروازہ کھکھٹایا۔ آپ منگی نے فرمایا: ''کون ہے؟'' میں نے کہا میں۔ آپ منگی نے فرمایا: ''میں، میں۔'' جیسے آپ منگی نے اس کو تالیند فرمایا۔ [ بخاری، کتاب الاستئذان، باب إذا قال من ذا ؟…… النے: ١٢٥٠۔ مسلم، کتاب الآداب، باب کراهة قول المستأذن …… النے: ١٠٥٠ ] علا من ذا ؟…… النے: ١٠٥٠۔ مسلم، کتاب الآداب، باب کراهة قول المستأذن …… النے: ١٠٥٠ ] کہ میں اوقت آپ منگی کے دروازے کے سوراخ سے اندر جھا تکنے لگا، اس وقت آپ منگی اسے کے پاس لوہے کا کنگھا تھا، جس سے آپ منگی کے سوراخ سے اندر جھا تکنے لگا، اس وقت آپ منگی نے اسے دیکھا تو فرمایا:''اگر مجھے معلوم ہوتا کہتم (جھا تکتے ہوئے) میرا انتظار کر رہے ہوتو میں اسے تمھاری آ تکھ میں چھو دیتا۔'' پھر آپ منگی نے فرمایا:''اجازت لینے کا جو تکم دیا گیا وہ اس لیے ہے کہ نظر نہ پڑے۔'' [بخاری، کتاب الاستئذان، باب الاستئذان من أجل البصر:

الا يہودى عورت رسول الله عَلَيْظِ كى خدمت ميں زہر ملا بحرى كا گوشت لائى، آپ عَلَيْظِ نے اس ميں سے پچھ کھايا پھر جب اس عورت کو لا يا گيا تو اس نے زہر كا افر اركر ليا تو كہا گيا كه كيوں نہ اسے قل كر ديا جائے؟ آپ عَلَيْظِ نے فرمايا: ''نہيں '' سيدناانس وَلَّهُوَ كَمْ بِيں كه اس زہر كا اثر ميں نے ہميشہ رسول الله عَلَيْظِ نے تالو ميں محسوس كيا۔ [ بخارى، كتاب اللهة و فضلها، باب قبول الله ية من المسئر كين: ٢٦٧٠ مسلم، كتاب السلام، باب السهم: ٢١٩٠] فضلها، باب قبول الله ية من المسئر كين: ٢٦٧٠ مسلم، كتاب السلام، باب السهم: ٢٩٥٠] معاب فضلها، باب قبول الله ية من المسئر كين نواب عيان كرتے ہوئے صحاب كرام وَثَاثِيْمُ نے فرمايا: ''رات كو مير بي پاس دو آ نے والے آ ئے، وہ مجھے ايک ليٹے ہوئے شخص كے پاس لے گئے .....ميں نے ان دونوں سے پوچھا: ''سجان الله! بيد دونوں كون بيں؟'' مجھ سے انھوں نے كہا آ گے برو ھيے اور ہم ايک اليے شخص كے پاس پہنچ جو پيٹھ كے بل ليٹا ہوا تھا ..... ميں نے كہا: ''سجان الله! بيد دونوں كون بيں؟'' انھوں نے كہا آ گے چليے، بل ليٹا ہوا تھا ..... ميں نے كہا: ''سجان الله! بيد دونوں كون بيں؟'' انھوں نے كہا آ گے جا بيكے بھر ہم ايک تنور نما گر ھے پر آ ئے ..... ميں نے ان دونوں سے پوچھا: ''بي كون لوگ بيں؟'' بھر ہم ايک تنور نما گر ھے پر آ ئے .....ميں نے ان دونوں سے پوچھا: ''بير كون لوگ بيں؟'' فيل ايگا تو کہا آ گے جو بيٹھ کے بھر ہم ايک تنور نما گر ھے پر آ ئے .....ميں نے ان دونوں سے پوچھا: ''بير كون لوگ بيں؟''

۵۳۔ ایک رات مدینہ پر (ایک آواز من کر) بڑا خوف چھا گیا۔ لوگ اس آواز کی طرف بڑھے لیکن رسول الله طَائِظِمُ سب سے آ گے تھے اور آپ طَائِلِمُ ہی نے واقعہ کی تحقیق کی۔

[بخارى، كتاب الجهاد والسير، باب الحمائل و تعليق.....الخ: ٢٦٢٧،٢٩٠٨\_ مسلم، كتاب الفضائل، باب شجاعته بَيْلِيَّة ٢٣٠٧]

۵۴- ایک یہودی رسول الله عَلَیْمُ کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ آپ عَلَیْمُ کے اصحاب میں سے ایک نے ہجھے طمانچہ مارا ہے۔ آپ عَلَیْمُ نے فرمایا:"کس نے ؟"اس نے کہا ایک انصاری نے۔ [بخاری، کتاب الخصومات، باب ما یذکر ..... الخ :۲٤۱۲۔ مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضائل موسیٰ مِیکُنْ : ۲۳۷٤]

مه - سیدنا ابو ہریرہ ٹائٹو نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ٹائٹو کے سے پوچھا: ''سب سے شریف کون ہے؟''آپ ٹائٹو کی نے فرمایا: ''جو سب سے پر ہیز گار ہے۔' صحابہ نے عرض کیا: ''ہم آپ رٹٹٹو کی این کی رسیل اللہ کے متعلق نہیں پوچھتے۔'' آپ ٹائٹو کی نے فرمایا: '' پھر اللہ کے نبی بوجھتے۔'' آپ ٹائٹو کی نبیں این خلیل اللہ۔' صحابہ نے کہا: ''ہم اس کے متعلق نہیں پوچھتے۔'' آپ ٹائٹو کی این خرمایا: ''عرب کے خاندانوں کے متعلق پوچھتے ہو؟ سنو! جاہلیت میں جو شریف بیں جبکہ دین کی سمجھ انھیں آجائے۔' آبخاری، کتاب شریف متے اسلام میں بھی وہ شریف بیں جبکہ دین کی سمجھ انھیں آجائے۔' آبخاری، کتاب احدیث الأنبیاء، باب قول الله تعالٰی لقد کان فی یوسف اللہ تعالٰی لقد کان فی یوسف اللہ تعالٰی لوسف ﷺ : ۲۳۷۸۔ مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضائل یوسف ﷺ : ۲۳۷۸

۵۱ - رسول الله طَالِيَّا نے سیدنا موکی طیاہ اورسیدنا خضر طیاہ کا طویل قصد بیان کرتے ہوئے فرمایا: "
"الله مویٰ پر رحم فرمائے! ہماری تمناتھی کہ مویٰ (طیاہ) کچھ دیر اور صبر کرتے تو مزید واقعات

ان رونوں کے بیان کیے جاتے۔ " [بخاری، کتاب العلم، باب ما یستحب للعالم .... الخ: ١٢٢ مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضائل خضر عِلَيْنَ ٢٣٨٠ ]

رضي الله عنه : ٢٤٠٩]

29 غزوة خنرق كے دن رسول الله عَلَيْهُمْ نے فرمایا: ''وشمن كےلشكركى خبر ميرے پاس كون لاسكتا ہے؟'' سيدنا زبير وَلَّشُوْ نے كہا كه ميں۔ [بخارى، كتاب الجهاد والسير، باب هل يبعث الطليعة : ٢٨٤٦، ٢٨٤٦، ٤١١٣،٣٧١٩ مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل طلحة والزبير رضى الله عنهما : ٢٤١٥]

۱۰ \_ رسول الله تَالِيْقِمْ سيره فاطمه وَ الله عَلَى عَلَى مِينَ مِينَ عِينَ عَلَى اور فرمايا: ''وه يجه كهال ہے؟''
آپ مَالِيْمَ حَسَن وَلِنْمُونَ كَمْ مَعْلَق لِو جِهِ رہے تھے۔ [ بخاری، كتاب اللباس، باب السحاب
للصبيان: ٢١٢٢،٥٨٨٤ ـ مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل الحسن و
الحسين رضى الله عنهما: ٢٤٢١/٥٧]

١٦ ـ رسول الله شائیل کی بیٹی کی وفات ہوئی (سیدہ ام کلثوم ڈیٹا جو عثمان ڈلٹٹا کی بیوی تھیں اور ٩ ہجری میں فوت ہوئیں) آپ شائیل قبر پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ شائیل کی آنکھوں میں آنسو کھرآئے۔آپ سُلَقِیْم نے فرمایا: ''لوگو! کوئی تم میں سے ایسا بھی ہے جوآج رات عورت کے پاس نہ گیا ہو۔'' ابوطلحہ ٹُلُقِیْم نے کہا میں حاضر ہوں۔آپ سُلَقِیْم نے فرمایا: ''تو پھراترو۔'' وہ ان کی قبر میں اترے۔[بخاری، کتاب الجنائز، باب من یدخل قبر المرأة: ۱۳٤۲] ۲۲ قرآن میں اللہ نے جہاں ﴿ مَا اُدُراكَ ﴾ فرمایا ہے وہ بات رسول اللہ تُلُقِیم کو بتا دی اور جہاں ﴿ مَا اُدُراكَ ﴾ فرمایا ہے وہ بات رسول اللہ تُلَقِیم کو بتا دی اور جہاں ﴿ مَا یُدُرِیكَ ﴾ فرمایا وہ نہیں بتائی۔[بخاری، کتاب فضل لیلة القدر، باب فضل لیلة القدر (من قول سفیان بن عینیة )] ملاحظہ ہو (الاتراب: ۲۳۔الثوری : ۱ے عبس : ۳۔ المطفف میں دی وی

۱۳ - سیده عاکشہ بی پر تہمت کا مکمل قصہ ایک طویل حدیث میں ہے۔ آپ نی پی آئے انے تہمت کے بعد سیدنا علی بی پی پر تہمت کا مکمل قصہ ایک طویل حدیث میں ہے۔ آپ نی پی عاکشہ کو چھوڑ دوں۔''
آگے جا کر ذکر ہے کہ آپ می پی پی نے سیدہ عاکشہ بی پی سال می کھول دے گا اور جو تو پیش الی خبر پینی ہے، اگر تو پاک دامن ہے تو اللہ تعالی تیری پاکدامنی کھول دے گا اور جو تو پیش گی ہے تو اللہ تعالی نے سورہ نور گئی ہے تو اللہ تعالی نے سورہ نور گئی ہے تو اللہ تعالی نے سورہ نور میں وی اتار کر سیدہ عاکشہ بی پاکدامن قرار دیا۔ [بحاری، کتاب المعازی، باب حدیث الافك: ۲۱۵۱

۱۹۳ رسول الله علی الله علی دو دفعه نماز کی رکعات امامت میں کم پڑھا دیں۔ بعد میں صحابہ کے عرض کرنے پر فرمایا: "میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، پھر جب میں بھولوں تو مجھے یادولا دیا کرو۔ "إبخاری، کتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حیث کان: ۱۰۱] ۱۵ میں محمل جورات کو فن کر دیا گیا، آپ تا الله الله الله علی القبل محمل ہے ہوئے اور آپ تا الله الله علی القبر بعد ما نے پوچھا: "بیکس کی قبر ہے؟ " ابخاری، کتاب الجنائز، باب الصلاة علی القبر بعد ما یدفن: ۱۳۳۱

۲۷۔ رسول الله طَلِیْمُ نے فرمایا: ''قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا اور سب سے پہلے مجھ کو ہوش آئے گا، میں کیا دیکھوں گا کدموی (طیلا) عرش کا کونا تھا ہے کھڑے ہیں۔ اب میں نہیں جانتا کہ وہ بھی بے ہوش ہو کر مجھ سے پہلے ہوش میں آ جا کیں گا نے بہوش سے شکی رکھا ہے۔'' آ جا کیں گے یا ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے ہوشی سے مشکیٰ رکھا ہے۔''

[بخاري، كتاب الرقاق، باب نفخ الصور: ٢٥١٧]

٧٤ ـ عثان بن مظعون وفات يا گئے تو آپ نَالْتَا اِنْ خَرْمایا: ''الله کی قتم! میں الله کا بیغیمر ہوں مگر میں پنہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمھارا کیا حال ہوگا۔''[بخاری، کتاب التعبیر، باب العين الجارية في المنام: ٧٠١٨]

 ۱۸ ۔ستر قاربوں کے بارے میں حدیث میں ہے کہ ان کو رسول اللہ مَالَّيْنِ نے بن عامر کی طرف بھیجا اور لوگوں نے انھیں شہید کر ڈالا۔ پھر سیدنا جبرئیل علیا اسول الله مَالَیْظِ کے باس آئے اور ان قاریوں کا حال بیان کیا کہ وہ اینے مالک سے ل گئے۔ رسول اللہ مُثَاثِثُمُ کو پینجر کینچی تو آب ظائم نے جالیس دن تک قاتلوں کے لیے بد دعا کی۔ آپ ظائم فجر کی نماز میں قنوت ير هتر رہے۔ [بخاری، كتاب الجهاد و السير، باب من ينكب.... الخ: ٢٨٠١]

۲۹۔ حدیبیہ کے دن سیدنا سلمہ بن اکوع واٹنٹا نے رسول اللہ مَاٹیٹیا سے بیعت کی پھر ایک درخت ك سائ مين چلا كيا۔ جب لوگوں كا جوم كم جوا تو رسول الله سَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ سِيرًا تو بيعت نهين كرتا " مين نے كہا:"ا ب الله كے رسول (مَثَالِيَةِ)! مين بيعت كر چكا مول -" آپ سَالِيْمُ نے فرمایا: ''ووبارہ سہی۔'' میں نے دوسری بار پھرآپ سُالِیُم سے بیعت کی۔ [بخاري، كتاب الجهاد والسير، باب البيعة في الحرب ..... الخ: ٢٩٦٠]

٥٥ رسول الله ما الله ما وي أوميول كو جاسوى كے ليے روانه كيا۔ ان كا سردارسيدنا عاصم بن ثابت انصاری الله کو بنایا، سات شهید ہو گئے تین نیج گئے۔ انھوں نے دعا کی کہ یاللہ! ہماری خر ہمارے پیغیر منافیا کو پہنیا دے۔ بعد میں باقی دو بھی شہید ہو گئے اور سیدنا ضبیب والنظ قدى بن گئے، پھر ان كو بھى شہيد كر ويا گيا۔ [بخارى، كتاب الجهاد و السير، باب هل يستأسر الرجل ..... الخ: ٣٠٤٥]

ا ٤ - جنگ حنين ميں رسول الله ﷺ غالم عنائم على الله عنائم عنائم عنا تو ايك انصاري شخص كہنے لگا الله كي قتم! اس تقتیم سے تو اللہ کی رضا مندی کی غرض نہ تھی۔عبداللہ بن مسعود ڈلٹھؤ نے اس کی بیہ بات س كركها كه مين تواس كى خبررسول الله عَالَيْظِ كوكر دول كار آخروه آپ عَالَيْظ كے پاس حاضر ہوئے۔ آپ نکھی اینے اصحاب میں تشریف فرما تھے۔ انھوں نے چیکے سے یہ بات آپ مَالِیْظِ کوعرض کر دی۔ آپ مَالِیْظِ کو بہت شاق گزرا، چہرے کا رنگ بدل گیا، استے عصے

میں آگئے یہاں تک کہ میں نے آرزو کی کاش! میں نے آپ تَالُّیْنِمُ کو خبر نہ کی ہوتی۔ [بخاری، کتاب الآداب، باب الصبر فی الأذی .....الخ: ١٠٠٠]

21۔ رسول اللہ طالبی سے کسی نے عبداللہ بن عمرو بن عاص ڈٹائی کے روزے رکھنے کا حال بیان کردیا (وہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے)۔ آپ طالبی ہیں کر ان کے پاس تشریف لائے۔ آپ طالبی نے بوچھا کیا تجھ کو ہر مہینے میں تین روزے کافی نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول! مجھ میں زیادہ طاقت ہے اور کی سوال و جواب کے بعد آپ طالبی کہا اے اللہ کے رسول! مجھ میں زیادہ طاقت ہے اور کی سوال و جواب کے بعد آپ طالبی نے فرمایا: ''داؤد (طالبہ) پنجمبر کے روزے سے کوئی روزہ افضل نہیں (لیعنی ایک دن روزہ ایک دن روزہ ایک دن روزہ انظار)۔'' [بخاری، کتاب الصوم، باب صوم اللہ مر: ۱۹۷۷،۱۹۷۸]

۷۵۔ رسول الله مَنْ الله مَنْ الله كَا الله مَنْ الله كَا اور الله كے سامنے سول الله مَنْ الله كَا اور الله كے سامنے سجدے ميں گر بروں گا۔ پھر الله كى الي حمد وثنا بيان كروں گا كه آج ميں اس برقادر نہيں، اى وقت وہ حمد مجھے الله تعالى القاكرے گا۔ [مسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة.....

الخ: ٢٦٣/٣٢٦]

٣٥ - سيده عائشہ في نائي نيا كيا كه رسول الله عَلَيْمَ مير بيال تھے۔ آپ بستر پر ليث كئے كي وير بعد آ ہت ہے دروازه كھولا اور باہر نكل كئے۔ ميں بھى آپ عَلَيْمَ كے يہجے جل دى۔ آپ عَلَيْمَ بقیع بَنِجِ اور دير تك كُفر بهر آپ عَلَيْمَ لوٹے۔ آپ عَلَيْمَ كُور آئے اور ميں بھى گھر آگئ ۔ آپ عَلَيْمَ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ عَلَيْمَ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُو

اس سے ان لوگوں کی بھی نفی ہوئی جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ عُلِیْمُ اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔اگراییا ہوتا تو سیدہ عائشہ ڈٹیٹا آپ کواندھیرے میں صاف نظرآ جاتیں۔

24 سیدہ عائشہ رہا نے کہا آپ تالی نے ارادہ فرمایا سیدہ صفیہ رہا سے جومرد کو اپنی بیوی سے

موتا ہے، انھول نے عرض کی میں حاکضہ ہول۔[مسلم، کتاب الحج، باب وجوب طواف..... الخ: ١٢١١/٣٨٦، بعد ١٣٢٨]

۲۷۔ ایک وفد رسول الله مُگالِیَّا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول الله مُگالِیَّا نے دریافت فرمایا:'' پیہ کون سا وفد ہے اور کون می جماعت ہے؟'' اہل وفد نے عرض کیا:''خاندان رہیعہ۔'' 7 مسلم، کتاب الإیمان بیاب الأمر بالإیمان …… المح : ۲۷/۲۶

22۔ سیدہ عاکشہ ٹاٹھا سے روایت ہے جر کیل علیا نے ایک دفعہ رسول اللہ ٹاٹھا ہے آنے کا وعدہ کیا چر وہ وہ وہ آ گیا مگر جر کیل نہ آئے۔ اس وہ آپ ٹاٹھا کے ہاتھ مبارک میں ایک کلوی تھی، آپ ٹاٹھا نے اسے پھینک دیا اور فرمایا: ''اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا، نہ اس کے اپنچی وعدہ خلاف کرتے ہیں۔'' پھر آپ ٹاٹھا نے ادھرادھر دیکھا ایک کتے کا بچ تخت چار پائی کے یہ کول نے چار پائی کے یہ کول نے چار پائی کے یہ کہا اللہ کی قیم اب مجھے خرنہیں۔ پھر آپ ٹاٹھا نے خرمایا:''اے عاکشہ! بیاس جگہ کب آیا۔'' انھول نے کہا اللہ کی قیم ! مجھے خرنہیں۔ پھر آپ ٹاٹھا نے ختم دیا وہ باہر نکالا گیا۔ اس وہ تہ جرکیل آئے، رسول اللہ ٹاٹھا نے فرمایا: '' تم نے مجھے سے وعدہ کیا تھا اور میں تھا رے انتظار میں بیشا تھا کیکن تم نہیں آئے۔' انھول نے کہا:'' بیا کا جوآپ ٹاٹھا کے گھر میں تھا اس نے مجھے روک رکھا تھا، تم نہیں آئے۔' انھول نے کہا: '' بیا کا جوآپ ٹاٹھا کے گھر میں تھا اس نے مجھے روک رکھا تھا، تم نہیں آئے۔' انھول نے کہا: '' بیا کا جوآپ ٹاٹھا کے گھر میں تھا اس نے مجھے روک رکھا تھا، تم نہیں جاتے جس کے اندر کتا ہو یا تصویر۔'' [مسلم، کتاب اللہاس والزینة، باب تحریم تصویر سس الخ : ۲۱۰۶]

۸۷۔ آپ عَلَیْمَ کی لونڈی کو ایک شخص سے لوگ تہمت لگاتے تھے۔ آپ عَلَیْمَ نے سیدنا علی بڑالٹُونا سے فرمایا: ''جا اور اس شخص کی گردن مار۔'' سیدنا علی بڑالٹُونا اس کے پاس گئے۔ ویکھا کہ وہ مشتدک کے لیے ایک کنویں میں عنسل کر رہا ہے۔ سیدنا علی بڑالٹُونا نے اس سے کہا نکل، وہ باہر نکل تو دیکھا کہ اُس کا عضو تناسل کٹا ہوا ہے۔ سیدنا علی بڑالٹُونا نے اس کو نہ مارا پھر رسول اللہ عَلَیْمَ کے پاس آکے اور عرض کیا اس کا ذکر (عضو تناسل) نہیں ہے۔ [مسلم، کتاب التو به، باب برا، و حرم النبی بیکی من الریقة : ۲۷۷۱

الله فوت ہونے کے بعد نبی منافیظ سے علم غیب کی نفی:

فوت ہونے کے بعدرسول اللہ مُنْ يُغْيَرُ كوغيب كاعلم نہيں ہے اور نہ ہى آپ مُنْ يُغْيَرُ حاضرو ناظر ہير

ا۔ ایک عورت آپ کے پاس آئی آپ علی آ نے فر مایا: ''پھر آنا۔''اس نے کہا:''بتلا ہے!اگر میں آؤں اور آپ نہ ملیں۔'' یعنی آپ علی آ کی وفات ہو جائے۔'' آپ علی آنے فر مایا: ''اگر میں نہ ہوا تو ابو بکر کے پاس آنا۔' [بحاری، کتاب الأحکام، باب الاستخلاف: ۷۲۲] بینہیں فر مایا کہ میری قبر پر آجانا، عرض کرنا، تمھارا کام ہو جائے گا۔ جیسا کہ آج کل لوگ قبروں پر جاکر صاحب قبر سے کہتے ہیں، ایسا کرنا سراسر غلط ہے۔

صحابہ کرام ٹھائی نے آپ کی قبر پر جاکر آپ ٹاٹیل سے را بطہ نہیں کیا لیعنی جائز وسیلہ زندہ سے دعا کروانا ہے، مردہ سے نہیں اور آپ ٹاٹیل کے فوت ہونے کے بعد آپ ٹاٹیل سے رابطہ نہیں ہوسکتا، جسبی تو آپ ٹاٹیل نے فرمایا: ''کاغذ لاؤ' ورند آپ ٹاٹیل فرماتے میرے فوت ہونے کے بعد قبر میں مجھ سے رابطہ کر لینا۔

س۔ آپ طُلَیْم نے فرما یا: '' میں قیامت کے دن اپنے حوض کوٹر پر ہوںگا، میں تم لوگوں کا پیش خیمہ ہوں گا، جو شخص وہاں آئے گا وہ اس میں سے پے گا اور جو اس میں سے پے گا وہ پھر بھی پیاسا نہ ہوگا اور کچھ لوگ حوض پر ایسے آئیں گے جن کو میں پیچا بتا ہوں گا اور وہ مجھ کو پیچا نے ہوں گے اور پھر مجھ میں اور ان میں آڑ (رکاوٹ) کر دی جائے گی، میں کہوں گا بیدلوگ تو میری امت کے ہیں۔ ارشا و ہوگا تم نہیں جانے ، انھوں نے تمھا رے بعد کیا کیا نئی باتیں نکالیں۔ اس وقت میں کہوں گا جس شخص نے میرے بعد دین بدل ڈالا وہ دور ہو، وہ دور ہو۔ وہ دور ہو۔ 'اہخاری، کتاب الرقاق، باب فی الحوض: ۱۹۸۳ ، ۱۹۸۶

اس حدیث کے الفاظ'' تم نہیں جانتے انھوں نے تمھارے بعد کیا کیا نئی باتیں نکالیں'' قابل غور ہیں۔ لینی اس وقت رسول اللہ مُنْ اللَّهِ مَنْ اللہِ اللّٰ اللّٰ

میں رد و بدل کر رہے ہیں۔

٣٠ رسول الله طَالَيْنَا نَ فرمایا: "تم الله کے سامنے نگے پاؤل، نگے بدن، بے ختنہ حشر کیے جاؤ گے۔ وہ او گے۔ پھر سب سے پہلے قیامت کے دن اہراہیم علیا کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ من لوا میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے، فرضتے ان کو کپڑ کر بائیں طرف والول ( یعنی دوز خیول ) میں لے جائیں گے۔ میں عرض کرول گا اے رب! یہ تو میرے امتی ہیں۔ ارشا و ہوگا، تم نہیں جانتے اضول نے تمھاری وفات کے بعد کیا گیا۔ اس وقت میں وہی کہول گا جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے عیسیٰ (علیا) نے کہا: میں جب تک ان لوگوں میں رہاان کا حال و کھتا رہا اللہ تعالیٰ کے نیک بندے عیسیٰ (علیا) ارشا وہوگا یہ لوگ اپنی ایڈ یوں کے بل اسلام سے کھرے رہے جب تو (طَالِیَا) ان سے جدا ہوا۔ " [بخاری، کتاب أحادیث الأنبیا، باب قول الله تعالیٰ۔۔۔۔الخ: ۲۸۶۰۔ مسلم، کتاب الجنة و نعیمها، باب فناہ الدنیا۔۔۔۔۔ الخ: ۲۸۶۰۔ مسلم، کتاب الجنة و نعیمها، باب فناہ الدنیا۔۔۔۔۔ الخ تاکہ انصول نے تمھاری وفات کے بعد کیا کیا۔

۵۔ ایک انساری نے آپ مُنْ اَلَّمْ ہے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ (مَنْ اَلَّمْ ) مجھے کوئی عہدہ نہیں دیتے جیسے فلال شخص کو آپ (مُنْ اِلَّمْ ) نے دیا ہے۔ آپ مُنْ اَلَّمْ اَنْ فر مایا: ''تم انسار میرے بعد حق تلفی دیکھو گے تو صبر کیے رہنا یہاں تک کہتم مجھ سے مل جاؤ اور تمھارے ملئے کا مقام حوض کوثر ہوگا۔' اِ بخاری، کتاب مناقب الانصار، باب قول النبی بیسین لانصار سنانہ : ۲۷۹۲ یعنی اس سے پہلے رابطہ نہیں ہوسکتا۔

۲۔ اور فقہ حنفی کی مشہور کتا ہوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جس شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور یہ کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول مُلْقِیْم کو گواہ بناتے ہیں تو وہ کا فرہو جائے گا اور اس کی وجہ یہ کہا کہ ہم اللہ اس شخص نے رسول اللہ مُلْقِیْم کوعالم الغیب جانا، حالانکہ علم غیب اللہ تعالیٰ کو خاص ہیں۔ (انحل: ۲۵) (درمخار: ۲۲رص۱۳)

آج کل کے لوگوں کے عقا کد ہے اس بات کا مواز نہ کریں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹیٹی حاضر و ناظر ہیں۔ ∠ علماء نے تصریح کر دی کہ جوکوئی دعوئی کرے کہ نبی علم غیب جانتے ہیں تو وہ کافر ہے، اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے: ﴿ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاٰوتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلّا اللهُ ﷺ [النمل: ٥٠]
 ر مقد مه هدایه ار دو: ص ٥٩]

۸۔ علم غیب اللہ کے سواکسی مخلوق کو نہیں۔ (در مختار ومقدمہ ہدایہ اردو، ایضاً) (المجادلہ: ۲۰۷۷)

#### مسّله حاضرو ناظر:

٩۔ پچھکلہ گولوگوں کا کہنا کہ چونکہ آپ نگاٹی کو قرآن میں شہید یعنی گواہ کہا گیا ہے اور گواہ وہی ہوتا ہے جوسب پچھ دیکھ رہا ہو، البذا آپ نگاٹی عالم غیب ہیں اور سب پچھ دیکھ رہے ہیں۔ ان کے لیے اطلاعاً عرض ہے شہید یعنی گواہ کا لفظ آپ کی ساری امت پر بھی قرآن میں استعال ہوا ہے۔ (البقرة: ١٣٣٠ الج : ٤٨) اب کیا کوئی مسلمان امت مجمد یہ میں حاظر و ناظر کی صفت رکھتا ہے یا یہ صاحبان جو حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھتے ہیں یہ بھی اپنے عقیدے کے مطابق حاظر و ناظر کھ ہرے تو ان میں سے کوئی آیک بتا دے کہ لندن یا نیویارک یا ان کے گھر کے باہر یا بازار میں کیا ہورہا ہے، بلکہ ان آیات کی تفییر بخاری میں موجود ہے کہ آپ نگاٹی اور باہر یا بازار میں کیا ہورہا ہے، بلکہ ان آیات کی تفییر بخاری میں موجود ہے کہ آپ نگاٹی اور آپ کی امت قوم نوح پر گواہی دے گی اور یہ گواہی قرآن کی بنیاد پر ہوگی۔ [بحاری، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة، باب قولہ تعالی ﴿ وکذلك جعلنكم أمة وسطا ﴾الخ: ٩٤٣٧]

﴿ إَلَهُ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعِبِ الْفِيْلِ أَن ﴾ [الفيل: ١]

''(اے پنجبر!) تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟'' اور کہتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ ٹاٹیٹر کی پیدائش سے پہلے پیش آیا، اس لیے آپ اس واقعہ کو دیکھ رہے تھے۔ان صاحبان کا ان آیات کے بارے میں کیا خیال ہے:

﴿ أَلَمُ يَدَوْا كُمُ أَهُلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْبٍ ﴾ [الأنعام: ٦]

''کیاوہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے گتی امتیں ہلاک کردیں۔''

کیا مشرکین دیکھ رہے تھے جب اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو ہلاک کیا۔ان آیات سے ان لوگوں کے باطل عقیدہ کی تر دید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہاتھی والوں کا واقعہ رسول اللہ ٹاٹیٹی دکھھ

رہے تھے۔

#### کلمهٔ شهادت:

ہر مسلمان کلمہ شہادت پڑھتا ہے لینی کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد ( عَلَیْمُ ) اللہ کے بندے اور رسول ہیں لیکن گواہی دینے والا اپنے آپ کو حاضر و ناظر نہیں سمجھتا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول عَلَیْمُ کو دیکھ رہا ہے یعنی گواہی دینے کے لیے حاضر و ناظر ہونا ضروری نہیں۔

۱۰۔ عیسیٰ علیظا کو بھی قرآن میں شہید یعنی گواہ کہا گیا ہے (النساء: ۱۵۹) اور شہید کے معنی ناظریہ لوگ کیا ہے لوگ کیا ہے۔ المائدۃ: ۱۱۱ لوگ کیتے ہیں۔ اس کی عیسیٰ علیظا کے متعلق قرآن میں تردید بھی موجود ہے۔ (المائدۃ: ۱۱۱) کا اور عزیر علیظا بلکہ ہرنبی کو قرآن میں شہید یعنی گواہ کہا گیا ہے:

﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِمْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِمْنَا بِكَ عَلَى هَوُلَاءٍ شَهِيْدًا ﴿ ﴾

[النساء: ٤١]

''جب ہم ہرامت میں سے گواہ بلائیں گے اور شمیں ان پر گواہ کر کے لائیں گے، تو وہ وقت کیسا ہوگا۔''

لینی ہرامت پراس کا نبی قیامت کے دن گواہ ہوگا اور پھرساری امتوں پر ہمارے رسول (تالیم) گواہ ہوں گے۔ (مزید حوالہ جات کے لیے دیکھیے القصص: ۵۵) اور حاضر و ناظر کہنے والے ان صاحبان کے معنوں کی قرآن میں تر دیدموجود ہے:

﴿ اَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَى قَرْ يَةٍ وَهِى خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ۚ قَالَ اَنَّ يُعْى لَمْذِهِ اللهُ بَعْن مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ اللهُ مِائَةَ عَامِر ثُمَّ بَعَثَهُ ۚ قَالَ كُمْ لَبِثْتَ ۚ قَالَ لَيَثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمِ ۚ قَالَ بَلْ لَيْمُتَ مِائَةَ عَامِر فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ۚ وَانْظُرْ إِلَى عَمَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ۚ وَانْظُرْ إِلَى عَمَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ۚ وَانْظُرْ إِلَى عَمَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ۚ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِر كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ لَلْسُوهَ الْمُمَالَةُ عَلَى كُلِّ شَيْ عِ قَدِيْدٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٩]

''کیا تونے اس شخص کونہیں ویکھا جوایک شہر پر گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گرا ہوا تھا، کہا اے اللہ مرنے کے بعد کیے زندہ کرے گا؟ پھر اللہ یتحالیٰ نے اسے سو برس تک مار ڈالا۔ پھراسے اٹھایا کہا کہ تو یہاں کتنی دیر رہا۔ کہا ایک دن یا اس سے پچھ کم رہا۔ فرمایا بلکہ تو سو برس رہا ہے، اب تو اپنا کھانا اور بینا دیکھ، کیا وہ سڑا نہیں اور اپنے گدھے کو د کمیے، ہم نے تخفیے لوگوں کے واسطے نمونہ بنانا چاہا ہے اور ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ نہ اٹھیں کس طرح ابھار کر جوڑ دیتے ہیں پھران پر گوشت پہناتے ہیں۔ پھراس پر جب بیحال ظاہر ہوا تو کہا میں یقین کرتا ہوں کہ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔''

یعنی عزیر یایشا کو اللہ تعالیٰ نے سوسال کے لیے موت دے دی۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے جناب عزیر (عالیہ) سے بوچھا کہتم یہاں کتنی دیر رہے تو انھوں نے عرض کی کہ میں یہاں ایک دن یا ایک دن سے کم رہا ہوں، حالانکہ وہ سوسال موت کی حالت میں رہے اور اللہ کے اس پیغیمرکو یہ بھی پتانہ تھا کہ دنیا میں سوسال گزر چکے ہیں۔

اا۔ 'آپ عُلَیْم کی وفات ہونے سے متصل پہلے آپ عُلیْم کے الفاظ یہ تھے: ﴿ اَللّٰهُم بِالرَّفِيُقِ اللّٰهُ عَلَى ﴾ ''یااللہ! بلند رفیقوں میں رکھ۔'' یعنی نبیوں اور فرشتوں کے ساتھ۔ [بخاری، اللّٰعُلٰی ﴾ ''یااللہ! بلند رفیقوں میں رکھ۔'' یعنی نبیوں اور فرشتوں کے ساتھ۔ [بخاری، کتاب المغازی، باب آخر ما تکلم به النبی ﷺ : 383 ا

۱۱۔ آپ عَلَيْمُ کِ فوت ہونے کے بعد سب سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ سیدنا عمر وٹائیڈ نے کہا کہ جوکوئی یہ کہے گا کہ رسول اللہ عَلَیْمُ فوت ہو گئے تو میں اس کا سرتلوار سے کاف دو ل گا کھرسیدنا ابو بکر وٹائیڈ تشریف لائے اور لوگوں سے فرمایا: ''تم میں سے جوکوئی اللہ کے رسول محمد عَلَیْمُ فوت ہو گئے تو جوکوئی اللہ کی پوجا کرتا ہے تو یا در کھے اللہ بمیشہ ذندہ ہے، بھی مرنے والانہیں۔ اللہ تعالی خود قرآن میں فرماتے ہیں: ''محمد (مُنَائِمُ ) پچھ نہیں وہ تو صرف اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے گئی رسول آ چکے ہیں۔'' اخیر آیت تک نہیں وہ تو صرف اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے گئی رسول آ چکے ہیں۔'' اخیر آیت تک ''جب میں نے یہ آیت ابو بکر (وٹائیُز) ہے سی آیت پڑھ رہے تھے۔ سیدنا عمر وٹائیؤ کہنے لگے: ''جب میں نے یہ آیت ابو بکر (وٹائیُز) سے سی تو مجھ کو معلوم ہوا کہ رسول مُنْٹِیْز کی وفات ہو گئی۔'' [بحاری کتاب، المعازی، باب مرض النہی ہیں آپ مُنٹِیْز کو فون کر نے کے بعد گئی ہے رابطہ کرلیں گے۔ آپ منٹین کہا کہ گھراؤنہیں ابھی آپ مُنٹیْز کو فون کر نے کے بعد آپ منٹین کے جب وابطہ کرلیں گے۔ آپ منٹین کی وفات پر صحابہ وٹائیڈ کی کا اتفات ہو گیا۔

آپ منٹین سے درابطہ کرلیں گے۔ آپ منٹینٹی کی وفات پر صحابہ وٹائیڈ کی کا اتفاق ہو گیا۔ اس کو اس کے عبد حکومت میں سیدہ عائشہ ٹیٹی کے تجر سے کی دیوار گری، اس کو اس کے ایک میں سیدہ عائشہ ٹیٹی کے تجر سے کی دیوار گری، اس کو اس کے ایک میں سیدہ عائشہ ٹیٹی کے تجر سے کی دیوار گری، اس کو اس کے عبد حکومت میں سیدہ عائشہ ٹیٹی کے تجر سے کی دیوار گری، اس کو

بنانے گے تو ایک ٹانگ دکھائی دی، لوگ گھبرا گئے۔ سمجھے آپ مُنْ اللّٰهِ کا قدم مبارک ہے اور
کسی ایسے خص کونہ پایا جواس کو پہچانتا ہو، یہاں تک کہ سیدنا عروہ بن زبیر والنّٰهُ نے ان سے کہا

کہ ہرگز نہیں، اللّٰہ کی قسم! بیرسول اللّٰه مَنْ اللّٰهِ کَا قدم مبارک نہیں بلکہ سیدنا عمر والنّٰهُ کا قدم ہے۔

[ بخاری، کتاب الجنائز، باب ما جاء فی قبر النبی بیسی و آبی بکر و عمر رضی الله عنهما : ۱۳۹۰ فابت ہوا کہ سلف کا بیعقیدہ نہ تھا کہ رسول الله مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰمَ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰمَ اللّٰہُ اللّٰہُ کَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰمُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ ال

ال سیح بخاری میں آپ بھا کا ایک طویل خواب ذکر ہے جو آپ نے ایک صبح صحابہ کرام جھا کو کو سنایا (یاد رہے کہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے) جس میں ہے کہ دو فرشتے آپ بھا کو مختلف مقامات پر لے کر پھرتے رہے، آخر میں آپ بھا کے خواب کی کھنے نے فرمایا:"تم نے آج رات مجھ کو خوب گھمایا ہے، اب میں نے جو دیکھا اس کی کیفیت تو بتلاؤ؟" انھوں نے ساری تفصیل بتانے کے بعد کہا کہ وہ عام سلمانوں کے رہنے کے گھر ہیں اور بید دوسرا شہیدوں کے رہنے کا گھر ہیں اور بید دوسرا شہیدوں کے رہنے کا گھر ہیں اور بید دوسرا شہیدوں کے رہنے کا گھر ہے اور میں جرئیل ہوں اور بید میکائیل ہے، آپ ( مَنْ اَلَيْمُ ) اپنا سر تو اٹھائیں ۔ میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ بادل طرح کی ایک چیجے چھوڑو کہ میں اپنے مکان میں جاؤں ۔ تو اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ بادل طرح کی ایک چیجے چھوڑو کہ میں اپنے مکان میں جاؤں ۔ تو انھوں نے کہا کہ بید نے کہا کہ بید انھوں نے کہا انھی دنیا میں رہنے کی آپ ( مُناقِع ) کی عمر باقی ہے جس کو آپ ( مُناقِع ) نے پورا کہیں کیا، اگر پورا کر چکے ہوتے تو اپنے مکان میں آجاتے ۔ آ رہناری ، کتاب الجنائز ، باب:

10۔ جوفوت ہو چکے وہ ونیا والوں کی پکارنہیں سنتے کیونکہ وہ خالق نہیں مخلوق ہیں،فوت ہو چکے ہیں زندہ نہیں اور ان کو پتا نہیں کب اٹھائے جا کیں گے:

﴿ اَفَكُنُ يَخْلُقُ كُمَنُ لَآ يَخْلُقُ ﴿ اَفَلَا تَلَكَّدُوْنَ ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوْا لِنَعُهُ اللهِ لَا تُحْصُوْهَا ﴿ إِنَّ اللّٰهِ لَا تَخْدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُونَ ﴿ وَاللّٰهِ لِللّٰهِ كَا تُعْلَمُونَ ﴿ وَمَا تُعْلِمُونَ ﴿ وَاللّٰهِ لِللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ هَيْنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ آمُواتٌ عَيْرُ آخْيَا ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ لا آيّانَ اللهِ لا يَخْلُقُونَ ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ لا آيّانَ اللهِ لا يَخْلُقُونَ ﴿ آمُواتٌ عَيْرُ آخْيَا ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ لا آيّانَ اللهِ لا يَخْلُقُونَ ﴿ اللَّهِ لا يَعْلَمُ وَلَا لا يَعْلَمُونَ لا اللّٰهِ لا يَعْلَقُونَ مَنْ اللّٰهِ لا يَعْلَقُونَ اللَّهِ لا يَعْلَمُونَ لا يَعْلَمُ وَلَا لا اللّٰهِ لا يَعْلَمُ وَلَا لَا اللّٰهِ لا يَعْلَمُ اللّٰهِ لا يَعْلَمُ وَلَا لا يَعْلَقُونَ مَنْ اللَّهِ لا يَعْلَمُ وَلَا اللّٰهِ لا يَعْلَمُ وَلَا اللّهِ لا يَعْلَمُ وَلَا اللّٰهِ لَا يَعْلَمُ اللّٰهِ لَا يَعْلَمُ وَلَا لَا اللّٰهِ لَا يَعْلَمُ اللّٰهِ لَا يَعْلَمُ اللّٰهِ لَا يَعْلَمُ وَلَا اللّٰهِ لَا يَعْلَمُ اللّٰهُ لَكُونُ اللّٰهُ لَكُونَ اللّٰهُ لَكُونَ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا يَعْلَمُ اللّٰهِ لَا يَعْلَمُ اللّٰهُ لَا يَعْلَمُ اللّٰهُ لَا اللّٰهِ لا يَعْلَقُونَ اللّٰهِ لَا يَعْلَمُ اللّٰهِ لَا يَعْلَمُ اللّٰهِ لَا يَعْلَمُ اللّٰهُ لَا اللّٰهِ لَا يَعْلَقُونَ اللّٰهِ لَا يَعْلَمُ اللّٰهِ لَا يَعْلَمُ اللّٰهُ لَا يَعْلَقُونَ اللّٰهُ لَا يَعْلَمُ اللّٰهِ لَا عَلَوْلًا لَا اللّٰهِ لَا يَعْلَقُونَ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ لا اللّٰهِ لَا عَلَى اللّٰهُ لا اللّٰهُ لَا اللّٰهِ لَا عَلَوْلًا لا اللّٰهُ لا اللّٰهِ اللّٰهُ لا اللّٰهُ لا اللّٰهُ لا اللّٰهُ لا اللّٰهُ اللّٰهُ لا الللّٰهُ لا اللّٰهُ لا اللّٰهُ لا اللّٰهُ لا اللّٰهُ لا اللّٰهُ لا اللّٰهُ لا الللّٰهُ لا الللّٰهُ لا الللّٰهُ لا الللّٰهُ لا اللّٰهُ لا الللّٰهُ لا الللّٰهُ لا اللللّٰهُ لا اللّٰهُ لا اللّٰهُ لا الللّٰهُ لا الللللّٰهُ لا اللّٰهُ لا الللّٰهُ لا الللّٰهُ لا

کیا جو پیدا کرے وہ اس کے برابر ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کرے، کیاتم سوچے نہیں

ہواورا گرتم اللہ کی نعمتوں کو گننا چا ہوتوان کا شار نہیں کر سکو گے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔اللہ جانتا ہے جوتم چھپاتے ہواور جوتم ظاہر کرتے ہو۔اور وہ جنھیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدانہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ تو مردہ میں جن میں جان نہیں اور وہ نہیں جانتے کہ لوگ کب اٹھائے جا کیں گے۔'' مردہ سے مراد فوت شدہ صالحین ہیں کیونکہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا (جس کا اٹھیں شعورنہیں) وہ تو جمادات کے بجائے صالحین پر صادق آسکتا ہے۔ ان کو صرف مردہ ہی نہیں کہا بلکہ مزید وضاحت فرما دی کہ ''وہ زندہ نہیں ہیں۔'' اس سے قبر برستوں کا بھی واضح رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ قبروں میں مدفون مردہ نہیں زندہ ہیں اور ہم زندوں ہی کو پکارتے ہیں، الله تعالیٰ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ موت وارد ہونے کے بعد دنیوی زندگی کسی کونصیب نہیں ہوسکتی، نہ دنیا سے ان کا کوئی تعلق ہی باقی رہتا ہے۔ پھران سے نفع کی اور ثواب و جزا کی تو قع کیسے کی جاسکتی ہے۔ ١٦ سيدنا ابو ہريرہ ولائين روايت كرتے ہيں كه رسول الله مَثَالِيَّا نے فرمایاً " جس شخص نے ميرى قبر کے بزد یک جھ پر درود بھیجا میں اسے سنتا ہول اور جس نے دور سے مجھ پر درود بھیجا وہ مجھ کو يَبْهَا إِمَا تَا بِنُ وَمشكوة، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي عِلَيْم و فضلها، الفصل الثالث: ١٨٢/١، ح: ٩٣٤ شعب الإيمان للبيهقي: ٢١٨/٢، ح: ١٥٨٣]

یہ حدیث موضوع ہے، سند میں محر بن مروان رادی کذاب ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں (مرعاق: ۲۷،۲۲،۲۵/۲) موضوع کا مطلب ہے من گھڑت۔ یادر ہے کہ موضوع حدیث برعمل کرنا بھی حرام ہے اور اس سے دلیل دینا بھی حرام ہے۔

یہ بجیب دو رخی ہے کہ احمد رضاخاں صاحب نے رسول اللہ طالیج کو اپنے قرآنی ترجمہم ع تفییر میں بار بار حاضر و ناظر لکھا، دیکھیے (الاکتزاب: ۴۵، ف1ا۔الفتح: ۸،ف1ا۔ المزمل: ۱۵، ف ۲۱) لیکن اسی تفییر میں بہت سے ایسے فوائد ہیں جن سے آپ طالیج کے حاضر و ناظر ہونے کی واضح تر دید ہوتی ہے ۔جیسا کہ ہم اپنی اس کتاب میں بہت ی صحیح روایات بیان کر بچکے ہیں۔

رید اون کا ترجمہ مع تفییر (النساء: ۴۲۷، ف۱۳۳) یہاں ذکر ہے کہ سیدہ عائشہ رہائٹا کا ہارگم ہوگیا، اس کی تلاش کے لیے رسول اللہ مٹائیز کم نے وہاں اقامت فرمائی، مبح ہوئی، پھراونٹ اٹھایا گیا

تواس کے بینچ سے بار ملا۔ (مزید دیکھیے النساء: ۱۰۵، ۱۰۵، فوائد ۲۸۸،۲۸۳ المائدة: ۳۳، ۹۱، ۲۰۱۰ فوائد ۴۵ ۲٬۱۵ ۲٬۱۵ ۲٬۱۵ ۲٬۱۵ الأنفال: ۲۵، ۳۰، ۲۰، کوائد کیم، ۵۱، ۱۲۹ النور: ۱۱، ف ۱۵ ۲۳۲، ف ۱۵۸ ا الروم : ۴٠، ف٢ لقمان : ٣٨، ف ٧٨ لاكزاب : ٩، ف ٢٦ الفتح : ١، ف٢ الفتح : ١٨، ف ٩٨) يهال سخت كذب بياني كى گئى، كھا گيا كەرسول الله ئالليَّام كومعلوم تھا كەعثان راڭ شەپيدنېيں ہوئے۔ کیکن حدیث کی معتبر کتابوں میں بہ بات موجود ہے کہ بیعت رضوان صرف اور صرف اس وجہ ہے ہوئی کہ رسول اللہ مُلَّاثِیْجُ کو حدیب میں بہاطلاع ملی کہ سیدنا عثان ٹٹائٹنا کو مکہ میں مشرکوں نے شہید كرديا ـ تو آپ مَاثِيَّا نِے فرمايا كه ميں سيدنا عثمان ڈٹائٹؤ كا بدلا لوں گا، تب بيعت رضوان ہوئی ـ الحجرات (٣ تا٥، ف ٥ تا ٤) كى ان آيات سے ان لوگوں كى واضح تر ديد ہوتى ہے جو رسول الله سَالِيَّةُ كو حاضر و ناظر جانة مِين اور أخيين ايني مسجدون اورشهرون سے يكارتے مِين، كيونكه الله تعالی نے ان آیات میں فرمایا کہ رسول الله ظافیم کے حضور اس وقت بااوب بات کرو جب آب ظالیم این مجرے سے فکل کرتمھارے پاس تشریف لائیں اور جب آپ ظالیم این مجرے کے اندر ہوں تو باہر سے او نجی آواز سے نہ پکارو ۔اس کے خلاف کرنے والوں کواللہ تعالی نے اس جگه قرآن میں بے عقل قرار دیا۔ المجادله (۲ تا۱۰، ف۲۲ تا ۳۰) کی ان آیات میں الله تعالی نے اپن بیظیم صفت بیان فرمائی که وه برجگه ناظر ہے اور جولوگ بیصفت تمام انبیائے کرام میں مانتے میں (دیکھیے احمد رضا کا ترجمہ النساء اہم، ف1۲۳) وہ انبیائے کرام پیٹل کواس صفت میں اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں، حالانکہ احمد رضا خاں صاحب ای قرآنی ترجمہ مع تغییر میں تسلیم کر کیے ہیں کہ اللہ تعالی اپی صفات میں یگانہ ہے، کوئی اس کا شبینہیں، کوئی اس کی مثل نہیں، کوئی اس کی نظیر نہیں لیعنی اس جیسا کوئی نہیں (دیکھیے ان کا ترجمہ اور تفسیر مراد آبادی البقرۃ : ۱۶۳، ف ۲۹۱) یہ عجیب دورخی ہے، یہ بہت بواجرم ہے، مخلوق کوخالق کے برابر قرار دیا جارہا ہے، حالانکہ ﴿ لَیْسَ كَیمُفِلِهِ مَتَىٰ عٌ ﴾ كه اس جبیبا کوئی نہیں۔ پہلے اہل کتاب (یہود و نصاریٰ ) نے یہی کچھ کیا، انبیائے کرام بیہا کواللہ کے برابر قرار دیا، ای وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں کافر اور مشرک قرار دیا، سوچنے کی ضرورت ہے۔

صحابه كرام فْوَالْنُومُ غيب نه جانتے تھے:

ا۔ سیرنا عبیداللہ و اللہ و این کیا کہ چر میں نے سیدہ عائشہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ

ا بن عباس الله النهاس كيا انهول في مجھ سے يو چھا: ''عاكش ( الله الله ) في جن كانا منهيس ليا جانتے ہووہ كون تھے؟ ميس في كہانميس \_ [بخارى، كتاب الأذان، باب، إنما جعل الإمام ليؤتم به: ١٨٧- مسلم، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له .....الخ: ٤١٨]

۲۔ سیدنا بلال بڑائی نے سیدنا ابو بحر بڑائی ہے آکر کہا کہ کیا آپ نماز پڑھا کیں گے، میں اقامت کہوں؟ (کیونکہ رسول الله عُلِیْمُ صلح کروانے گئے تھے اور نماز کا وقت ہوگیا تھا) سیدنا ابو بحر بڑائی نے نماز شروع کر دی، اسنے میں رسول الله عُلِیْمُ تشریف نے فرمایا ہاں! چنا نچہ سیدنا ابو بحر بڑائی نے نماز شروع کر دی، اسنے میں رسول الله عُلِیْمُ تشریف کے، لوگوں نے آئے تو لوگ نماز میں تھے۔ رسول الله عُلِیْمُ صفوں سے گزر کر پہلی صف میں گئے، لوگوں نے ایک ہاتھ کو دوسر سے پرمارالیکن ابو بکر بڑائی نماز میں کسی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ جب لوگوں نے متواتر ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا تو سیدنا صدیق اکبر بڑائی متوجہ ہوئے اور رسول الله عُلِیْمُ نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ الله عُلِیْمُ نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ الله عُلیْمُ نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ الله عُلیْمُ نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ الله عالیہ سالہ نا کہ ایک مسلم، الله خان المحاماعة من یصلی سسن اللہ : ۲۸۶۔ مسلم، کتاب الصلاة، باب تقدیم الجماعة من یصلی سسن اللہ : ۲۸۶۔

سر سیدنا ابو بکر ڈٹائیڈ تین آ دمی رسول اللہ طَائیدًا کے حکم کے مطابق اپنے ساتھ اپنے گھر کھانا کھلانے کے لیے لائے اور خود رسول اللہ طَائیدًا کے ہاں تھہر گئے اور وہیں تھہرے رہے۔
رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد آپ یعنی جناب ابو بکر ڈٹائیڈ گھر تشریف لائے توان کی بیوی نے کہا کیا بات پیش آئی کہ مہمانوں کی خبر بھی آپ نے نہ لی؟ سیدنا ابو بکر ڈٹائیڈ نے بیوی نے کہا کیا بات پائی اس کھانا نہیں کھلایا؟ بیوی نے کہا میں کیا کروں آپ کے آنے تک انھوں نے کھانے نے انکار کیا، کھانے کے لیے ان سے کہا گیا تھالیکن وہ نہ مانے۔
تک انھوں نے کھانے سے انکار کیا، کھانے کے لیے ان سے کہا گیا تھالیکن وہ نہ مانے۔
[ بخاری، کتاب مواقیت الصلاة، باب السمر مع الأهل والضیف: ۲۰۲۔ مسلم، کتاب الأشربة، باب إکرام الضيف و فضل إیثاره: ۲۰۵

٣- جناب الويكر والني جرت كا واقعه بيان كرتے ہوئے فرماتے بيں كه وہال بميں ايك چرواہا ملا، ميں نے اس سے لوچھا كه تم كس قبيلے سے ہو، اس نے كہا فلال سے [ بخارى، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام: ٣٦١٥ مسلم، كتاب الزهد، باب في حديث الهجرة .....الخ: ٢٠٠٩] ۵۔ سیدناعثان ڈٹائٹڈ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ٹائٹڈ فوت ہوئے تو آپ ٹاٹٹڈ کا کے صحابہ ڈٹائٹڈ میں سے کچھ شخت غمناک ہوئے، میں بھی ان میں سے تھا۔ میں پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ عمر (ڈاٹٹڈ) کا گزر ہوا تو انھوں نے السلام علیم کہا، مجھے ان کے گزرنے کا کچھ بتا نہ چلا۔
سیدنا عمر ڈٹائٹڈ نے ابو بکر ڈٹائٹڈ سے میراشکوہ کیا۔ وہ دونوں اکٹھے میرے پاس آئے اور مجھ سے بوچھا کیا سبب ہے، آپ نے اپنے بھائی عمر (ڈٹائٹڈ) کے سلام کا جواب نہیں دیا؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے السلام علیم کیا کہ مجھے بالکل علم نہیں کہ آپ میرے پاس سے گزرے ہیں اور آپ نے مجھے السلام علیم کہا، سیدنا ابو بکر ڈٹائٹڈ نے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے؟ [مسند أحمد: ۲۷،۲۰۔ مسند أبی یعلی:

اسفر کے دوران سیدہ عائشہ را بھا کا ہار گم ہو گیا، سب لوگ تھہر گئے۔ سیدنا ابو بکر رفائقہ سیدہ عائشہ رفائھ سیدہ عائشہ رفائھ سیدہ عائشہ رفائھ کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی دوران کے دوران کی دور

ے۔ سیدہ عائشہ ڈائٹ سیدنا ابو بکر ڈاٹٹ کے پاس ان کی بیاری میں گئیں۔ سیدنا ابو بکر ڈاٹٹ نے ان
سیدہ عائشہ ڈاٹٹ کے علاوہ یہ بھی بوچھا کہ رسول اللہ طالیٰ کی وفات کس دن ہوئی تھی؟
عائشہ ڈاٹٹ نے کہا پیر کے دن۔ سیدنا ابو بکر ڈاٹٹ نے کہا آج کون سا دن ہے؟ سیدہ عائشہ ڈاٹٹ کہا پیرکا دن۔ انھوں نے کہا پیر کھو بھے بھی امید ہے کہا سے رات تک میں بھی رخصت
ہوجاؤں گا۔ پھراس روز سیدنا ابو بکر ڈاٹٹ فوت نہیں ہوئے بہاں تک کہ منگل کی رات کا پچھ حصہ گزرگیا اور آپ فوت ہوئے اور جبح ہونے سے پہلے دفن کر دیے گئے۔ [بحاری، کتاب الجنائی، باب موت یوم الإثنین: ۱۳۸۷]

۸۔ سیدنا عمر ٹن اٹنے کو معجد نبوی میں صبح کی نماز میں جماعت کے دوران وہاں چھیے ہوئے مخص نے حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا، بعد میں آپ فوت ہو گئے۔ [بخاری، کتاب فضائل اُصحاب النبی ﷺ، باب قصة البیعة ..... النبی بیٹے ہوئے اور سیدنا علی ٹائنے کو مجھی کوفہ میں چھیے ہوئے مخص نے شہید کر دیا اور دونوں خلفائے راشدین کو پتا نہ چلا کہ یہاں کوئی چھیا ہوا ہے جو ہمیں شہید کرنا چاہتا ہے۔

9۔ جب قبلہ بدلا گیا تو ایک شخص نے رسول الله طَافِیْ کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر نماز کے بعد وہ چلے توا نصار کی ایک جماعت پر ان کاگزر ہوا جوعصر کی نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ در ہے تھے۔ انھوں نے کہا: '' میں گواہی ویتا ہوں کہ میں نے رسول الله طَافِیْ کے ساتھ وہ نماز پڑھی ہے جس میں آپ نے موجودہ قبلہ (کعبہ) کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے پھراس جماعت نے (نماز ہی میں) منہ پھیرلیا اور کعبہ کی طرف منہ کرلیا۔ [بخاری، کتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة سس النے: ٣٩٩۔ مسلم، کتاب المساجد، باب تحویل القبلة سس النے: ٣٩٩۔ مسلم، کتاب المساجد، باب تحویل القبلة سس النے: ٣٩٩۔

• ا۔ صحابہ کرام ٹھنگھ رسول اللہ طالیۃ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، رات بھر سب لوگ چلتے رہے، صحح کے وقت کے قریب پڑاؤ کیا تو سب لوگ گہری نیندسو گئے کہ سورج پوری طرح نکل آیا۔ سب سے پہلے سیدنا ابوبکر ڈاٹھ جا گے پھر سیدنا عمر ڈاٹھ بھی جاگ گئے آخر کار سیدنا ابوبکر ڈاٹھ رسول اللہ طالیۃ کے سر مبارک کے قریب بیٹھ گئے اور بلند آواز سے اللہ اکبر کہنے لگے۔ اس سے رسول اللہ طالیۃ بھی بیدار ہو گئے اور وہاں سے کوچ کا تھم وے دیا۔ پھر آگ جا کر صبح کی نماز پڑھی۔ [ بخاری، کتاب المناقب، باب علامات النبوۃ فی الإسلام: جا کر صبح کی نماز پڑھی۔ [ بخاری، کتاب المناقب، باب علامات النبوۃ فی الإسلام:

۱۲۔ صحابہ کرام ڈنائٹی کا گزرایک جنازے پر ہوا، لوگ اس کی تعریف کرنے لگے تو رسول اللہ ٹاٹٹیٹی

نے بیان کر فرمایا: ''واجب ہوگئی۔'' پھر دوسرے جنازے کا گزر ہوا تولوگ اس کی برائی کرنے ہوئی۔'' اس کی برائی کرنے گئے۔ رسول الله مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ عَلَیْمُ اللّٰہِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ

كتاب الجنائز، باب فيمن يثني عليه .... الخ: ٩٤٩]

الد لوگوں کا عرفات کے دن رسول اللہ عَلَیْمُ کے روز ہے کے متعلق کچھ اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا آپ (عَلَیْمُ ) روز ہے ہے ہیں اور بعض کہتے کہ نہیں ، اس لیے اضوں نے آپ عَلَیْمُ کے پاس دودھ کا ایک پیالہ بھیجا۔ رسول اللہ عَلَیْمُ اس وقت اونٹ پرسوار ہوکر عرفات میں وقوف فرما رہے تھے، آپ نے وہ دودھ کی لیا۔ [بخاری، کتاب الصوم، باب صوم یوم عرفة: ۱۹۸۸۔ ۱۹۸۸۔ مسلم، کتاب الصیام، باب استحباب الفطر للحاج بعرفات یوم عرفة: ۱۱۲۳] مالہ من اللہ عَلیْمُ کے اور لوگوں کے دورکوت پڑھیں۔ آپ عن اللہ عَلیْمُ کے ماتھ کے وہ وہ ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک صاحب نے ابن ابی اونی سے بوچھا کیا رسول اللہ عَلیْمُ کعبہ کے اندر ان میں سے ایک صاحب نے ابن ابی اونی سے بوچھا کیا رسول اللہ عَلیْمُ کعبہ کے اندر انسان میں سے ایک صاحب نے ابن ابی اونی سے بوچھا کیا رسول اللہ عَلیْمُ کعبہ کے اندر انسان میں سے ایک صاحب نے ابن ابی اونی سے بوچھا کیا رسول اللہ علیہ کتاب الصلاۃ میں السواری سیالہ : ۱۹۰۵، ۵۰ مسلم، کتاب الحج، باب استحباب دخول الکعبۃ بین السواری سیالہ وغیرہ والصلاۃ فیھا سیس النے: ۱۳۲۹/۲۸۹

۱۶۔ سیدنا عبد اللہ بن عمر وہ نظانے بیان کیا کہ رسول اللہ طَالَیْا کعبہ کے اندر تشریف لے گئے،
سیدنا بلال وہ افزادہ بند کردیا گیااور
سیدنا بلال وہ افزادہ بند کردیا گیااور
آپ طَالِیْا اس میں تظہرے رہے۔ جب آپ طَالِیْا باہر نکلے تو میں نے سیدنا بلال وہ اللہ علیہ اللہ دولیا کیا؟ (ایضاً)
ا، حما کہ رسول اللہ طَالِیْا نے اندر کیا کیا؟ (ایضاً)

ا۔ سیدناعمر دُنْاتُون نے فرمایا کہ میرے ایک انصاری دوست تھے، جب میں رسول اللہ مَنْاتِیْم کی مجلس میں عاضر نہ ہوتا تو وہ مجلس کی تمام با تیں مجھے آکر بتایا کرتے اور جب وہ حاضر نہ ہوتے تو میں انھیں بتایا کرتا تھا۔ اس زمانے میں ہمیں غسان کے بادشاہ کی طرف سے وُر تھا۔ اطلاع ملی تھی کہ وہ مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ کر رہا ہے، چنا نچہ ہم کو ہر وقت یہی خطرہ رہتا تھا۔ ایک دن میرے انصاری دوست نے دروازہ کھکھٹایا اور کہا کہ کھولو۔ میں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ غسانی آگئے ہیں۔ انھوں نے کہا اس سے بھی زیادہ اہم معا ملہ پیش آگیا ہے کہ رسول اللہ علی تیویوں سے علیحدگی انقیار کرلی ہے۔ [بخاری، کتاب العلم، باب الناؤب فی العلم: ۸۹۔ مسلم کتاب الطلاق، باب فی الإیلاء و اعتزل النساء الساء الناؤب فی العلم: ۸۹۔ مسلم کتاب الطلاق، باب فی الإیلاء و اعتزل النساء الساء اللہ کا دروں اللہ کا دروں کے دروں کے دروں کی دوروں کے دروں کے دروں کا دوروں کے دروں کا دروں کو دروں کی انتہاں کو دروں کی انتہاں کو دروں کی انتہاں کو دروں کی انتہاں کی دروں کی

اس طرح احادیث کی کتابوں میں بے شار واقعات درج ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو غیب کاعلم نہ تھا۔ احادیث کی معتبر کتابوں کے مطالعہ کے بعد یہ بات کلی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ بڑے بڑے اکا برصحابہ کرام ٹھائی غیب کاعلم نہیں رکھتے تھے تو پھر آج کے بزرگوں کا ان کے سامنے کہا مقام ہے؟

اور مراد آبادی صاحب نے آل عمران کی تغییر (۱۲۹-۱۵، ف۳۳۳ تا ۳۳۳ ) میں یہی لکھا کہ شہدائے احد کے بارے میں صحابہ کرام بھائی کے اللہ تعالی نے خبر دی کہ وہ جنت میں کس حال میں ہیں۔اس سے پہلے صحابہ کو شہدائے احد کے انجام کا پتا نہ تھا۔ [ أبو داؤد، كتاب الجهاد، باب في فضل الشهادة : ۲۵۲۰]

اس سے ثابت ہوا کہ ارواح باتی ہیں، جسم کے فنا ہونے کے ساتھ فنا نہیں ہوتیں۔ (فسسس) اور زندوں کی طرح کھاتے پیتے عیش کرتے ہیں۔ سیاق آیت اس پر دلالت کرتا ہے کہ حیات روح و جسم دونوں کے لیے ہے۔ علاء نے فرمایا کہ شہداء کے جسم قبروں میں محفوظ رہتے ہیں مٹی ان کو نقصان نہیں پہنچاتی اور زمانۂ صحابہ میں اوراس کے بعد بکثرت معائنہ ہوا ہے کہ اگر بھی شہداء کی قبریں کھل گئیں تو ان کے جسم تروتازہ پائے گئے۔ (فسسس) فضل وکرامت اور انعام واحسان موت کے بعد حیات دی، اپنا مقرب کیا، جنت کارزق اوراس کی نعمیں عطا فرمائیں۔

مراد آبادی صاحب کے مندرجہ بالا بیان اور البقرة (۱۵۴، ف۲۸۱) کے مطالعہ کے بعدیہ

بات قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ شہداء قبروں میں زندہ نہیں ، ان کی روعیں اجسام سے الگ ہیں ، اجسام قبروں میں ہیں ، اجسام قبروں میں ہیں ، تو اجسام قبروں میں ہیں ، تو اجسام قبروں میں ہیں ، تو انسیاء اور صدیق لیعنی سے قبیعین کی روعیں اور اجسام بھی الگ الگ ہیں کیونکہ یہ شہداء سے افضل ہیں۔ (دیکھیے ترجمہ مع تفییر احمد رضا خان النساء : ۲۹ ، ف ۱۸۱ تا ۱۸۳) ان کی روعیں جنت میں اور اجسام قبروں میں ہیں اور مراد آبادی نے یہ بھی کھا کہ فوت ہونے کے بعد انسان کاعمل منقطع ہو جاتا ہے۔ (انشعراء : ۸۹ ، ف ۹۲)

ان تفاسیر سے قبر پرستوں کا واضح رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم قبر والوں کواس لیے پکارتے ہیں کہ وہ قبروں میں زندہ ہیں۔

### قرآن مجید غیب کے متعلق کیا کہتا ہے:

- ا۔ عزیر (علیہ) کواللہ تعالیٰ نے سو برس کے لیے موت دے دی، جب ان کواللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بوچھاتم یہاں کتنی دیررہے؟ انھوں نے جواب دیا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ (البقرۃ:۲۵۹)
- ۲۔ اصحاب کہف کو ایک غار میں اللہ تعالیٰ نے سلا دیا، وہ وہاں ۳۰۹ برس سوئے رہے۔ بعد میں
   جب ان کو اللہ تعالیٰ نے جگا دیا تو ان میں سے ایک نے کہا تم کتنی دیر یہاں تھہرے ہو؟
   انھوں نے کہا ہم ایک دن یا دن سے کم تھہرے ہیں۔

''ای طرح ہم نے انھیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کرلیں۔ایک کہنے والے نے کہا تم کتنی در تھہرے رہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ ایک یا ایک دن سے بھی کم۔
کہنے لگے کہ تمھارے تھہرے رہنے کا بخوبی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔'' (سورۃ الکہف: ۱۹)''دوہ لوگ اپنے غار میں تین سو سال تک رہے اور ۹ سال اور زیادہ گزارے۔
''(سورۃ الکہف: ۲۵)

اصحاب کہف اپنے غار میں تین سونوسال تک سوئے رہے، یہ اللہ کے تسلیم شدہ ولی ہیں، کیکن جب وجب وہ سال کے بعد وہ اٹھے تو آپس میں کہنے لگے کہ ہم یہاں ایک دن رہے یا ایک دن سے کم رہے؟ پس ثابت ہوا کہ جن کو اللہ نے ولی کہا ان کو بھی غیب نہ تھااور آج ان لوگوں کے بارے

میں یہ کیسے خیال کیا جاسکتا ہے جن کے ولی ہونے کی کوئی سند نہیں ہے کہ وہ غیب جانتے ہیں۔
سر جب سیدنا موی طینا سیدنا خصر طینا کی طرف چلے، خادم ہمراہ تھا، کھانا پاس تھا، راستے میں موسی طینا سو گئے، جاگ کر جب آ گے چلے تو سیدنا موی طینا نے خادم سے کہا کھانا لاؤ تو خادم نے جواب دیا مجھلی تو زندہ ہوکر دریا میں کودگئی تھی۔ (الکہف: ۲۳ تا ۲۳) [بحاری، کتاب العلم، باب ما یستحب للعالم إذا سئل سنال الغربی العالم الذا سئل سنالے : ۲۲ نا ۲۲)

اس رہ کیسین میں ہے کہ جب ایک آ دی شہر کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اوراپی قوم کو تین رسولوں کی دعوت پر ایمان لانے کو کہا اوراپی ایمان کا اقرار کیا (تو اس کی قوم نے اس کو شہید کر دیا) اللہ نے اس کو جنت دے دی، وہ مومن شخص کہنے لگا اے کاش! میری قوم بھی جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں کر دیا۔ (یلین: ۲۲ تا ۲۷) معلوم ہوا کہ وہ مومن شہید عالم برزخ میں جا کراپی قوم سے رابط نہیں کرسکتا تھا۔ کہ جب اللہ تعالی اور سیدناعیسی طیف کے درمیان قیامت کے دن گفتگو ہوگی اور اللہ تعالی فرمائے گا:''اے عیسی! کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں دونوں کو معبود بنا لو۔'' وہ عرض کریں گے تو پاک ہے، مجھے لائق نہیں کہ ایک بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے یہ کہا ہو گا تو تجھے ضرور معلوم ہوگا اور جو میرے دل میں ہے تو جانتا ہے اور جو تیرے دل میں ہے تو جانتا ہے اور جو تیرے دل میں ہے تو جانتا ہے اور جو تیرے دل میں ہے تو جانتا ہے اور ان میں رہا پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان کا گران تھا اور تو ہر چیز سے با خبر ہے۔ ان میں رہا پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان کا گران تھا اور تو ہر چیز سے با خبر ہے۔ (المائدة: ١١١١)

سیرناعیسی علیا کتنے واضح الفاظ میں اپنی بابت علم الغیب کی نفی فرمارہے ہیں۔ پیصفت علم اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور میں نہیں۔ اس لیے عالم الغیب صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، کیونکہ پیعقیدہ قرآن کے خلاف ہے اور جوکوئی قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کر ہے تو وہ کافر ہے اور دائرۂ اسلام سے خارج ہوجا تا ہے۔

### توحيد في العلم ميں شركيه امور:

قرآن و حدیث سے بخوبی ثابت ہو چکا کہ غیب کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے (وہ

باتیں جو بتا دی گئیں وہ علم ہیں اور جو نہیں بتائی گئیں وہ غیب ہیں ):

﴿ وَلَمِنِ النَّبَعْتَ اَهُوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِى جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِرِ ۖ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَّالِي وَّلَا نَصِيْرِهَ ﴾ 1 البقرة: ٢١٢٠

''اور اگرتم نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی، اس کے بعد جوتمھارے پاس علم آچکا تو تمھارے یاس اللہ کے ہاں کوئی دوست اور مدد گار نہ ہوگا۔''

پ میں ہوا کہ جب رسول اللہ طالیم پر ابھی یہ آیات نازل نہ ہوئی تھیں تو یہ آپ طالیم کا کے لیے عمیب تھا، جب بیہ آیات نازل ہو کئیں تو غیب نہ رہا بلکہ علم ہو گیا۔

غیب کاعلم اللہ تعالی کے سواکسی کو نہیں جیسا کہ بیان ہو چکا۔ (انمل: ۱۵) ای طرح فوت شدگان کو کوئی علم نہیں کہ دنیا میں کیا ہور ہاہے:

''پھر کیا جو پیدا کرے اس کے برابر ہے جو پھے بھی پیدا نہ کرے کیا تم سوچتے نہیں اور اگرتم اللہ کی نعمتوں کو گنے لگو تو ان کا شار نہیں کرسکو گے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشے والا مہر بان ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہواور جو تم ظاہر کرتے ہواور جنھیں اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ تو مردے ہیں جن میں جانے کہ لوگ کب اٹھائے جا کیں گے''

یا درہے کہ بیعقیدہ کہ فوت شدگان کوعلم ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، شرک کی ہمیشہ سے بنیادی وجہ رہا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ فوت شدگان کو کوئی علم نہیں اور ان کو کوئی اختیار نہیں۔ (الفاطر: اا تا ۲۳)



# فصل ہفتم

# توحيد في العبادت اورشرك في العبادت

توحید فی العبادت کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالی کے سواکسی بھی دوسرے کی عبادت نہ کی جات نہ کی جات اور لا الہ الااللہ کا یہی مطلب ہے یعنی عبادت کے معاملہ میں اللہ تعالی کے سوائر ایک کی نفی کی جائے۔ شرک فی العبادت کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت میں کسی بھی مخلوق کو شامل کیا جائے اور توحید یہ ہے کہ صرف اللہ تعالی ہی کی عبادت کی جائے۔ کلمہ طیبہ کا یہی مطلب ہے اور کمہ طیبہ میں اور قرآن و حدیث میں یہی حکم ہے کہ اللہ تعالی عبادت میں اکیلا ہے۔ (البقرة: ۲۱۲ تا کلمہ طیبہ میں اور قرآن و حدیث میں یہی حکم ہے کہ اللہ تعالی نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيعُبُدُونِ ﴾ [ الذاريات : ٥٦ ]

''اور میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عباد ت کے لیے پیدا کیا۔''

اور رسول الله مَنْ عَلَيْمَ كا ارشاد ہے:

'' بندول پر الله تعالی کا حق بیر ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نه گھرا کیں۔''[ بخاری، کتاب الرقاق، باب من جاهد.....الخ: ١٥٠٠ مسلم، کتاب الإيمان، باب الدليل ....الخ: ٣٠٠] (نيز ديکھيے: صفح ١٩٥٨،٥٩٧ م٩٩،٥٩٧)

اله لعني معبود كون؟

جو خالق ہے، جس نے زمین وآسان بنائے، جو بارش برساتا ہے اور پھل زکالتا ہے،جس کے

برابر کوئی نہیں۔ (البقرۃ: ۲۲-۲۱) زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے، نہ اس کو اوکھ آتی ہے نہ نیند، آسانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اس کا ہے۔ایسا کون ہے جو اس کی اجازت کے سوااس کے ہاں سفارش کر سکے کلوق کے تمام حاضر اور غائب حالات کو جانتا ہے۔اس کی کری نے سب آسانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے۔ (البقرۃ: ۲۵۵) اور جس نے قرآن، تورات، انجیل کو اتارا، وہ جس طرح چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں تمھارا نقشہ بناتا ہے۔ (آل عمران : اتا ک) جو ہر چیز کا غلم رکھنے والا، جو اللہ ہے، رب ہے۔سورۂ فرقان میں ہے:

''اور انھوں نے اللہ کے سوا ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو پکھے بھی پیدانہیں کر سکتے ، حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں اور وہ اپنی ذات کے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں اور موت اور زندگی اور دوبارہ اٹھنے کے بھی مالک نہیں۔'' (الفرقان : ۳)

اچنی معبود وہ ہے جو خالق ہے مخلوق نہیں، نقصان اور نفع کاما لک ہے۔ زندگی، موت اور دوبارہ الشائے جانے کا مالک ہے۔ زندگی، موت اور دوبارہ الشائے جانے کا مالک ہے۔ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں کیونکہ اور کوئی ان صفات کا مالک نہیں۔
''اللہ ہی کو کیوں نہ سجدہ کریں جوآسانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے اور جوتم چھپاتے ہواور جو ظاہر کرتا ہے اور جوتم چھپاتے ہواور جو ظاہر کرتے ہوسب پچھ جانتا ہے۔ اللہ ہی ایساہے کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔'' (انمل: ۲۲،۲۵)

صرف الله به معبود ہے كيونكه اس كے سواكوئى بھى مندرجه بالا صفات كا ما لك نهيں .
﴿ أَمَّنَ خَلَقَ السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْوَلَ لَكُمْ مِنِ السَّمَاءِ مَآءً ۚ فَٱلْبَتْنَا بِهِ حَدَآيِقَ وَاَتَّىٰ خَلَقَ السَّمَاءِ مَآءً ۚ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ ثُنْبِتُوْ الْبَحَرَهَا ﴿ عَالَهُ مِنَعَ اللهِ ﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِيلُوْنَ ۚ أَمِّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلْلَهَا آنُهُرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَعْرُيْنِ حَاجِزًا ﴿ عَلِلُهُ مَنَعُ اللهِ ﴿ بَلْ الْمُوْمَولُولَ اللّهُ مَعَ اللهِ ﴿ فَلَ اللّهُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اَمِّن يَجْيِبُ الْمُضْطَرِّ إِذَا وَعَالَهُ وَيَكُونُ وَ اللّهُ مَعْ اللهِ ﴿ قَلْ اللّهُ عَمَا اللهِ ﴿ بَلْ الْمُؤْمَولُولُ الْعَلْمُ مُعْمَا اللهِ ﴿ قَلْمُ اللّهِ وَعَلَى اللّهُ عَمَا اللهِ ﴿ قَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَمَا اللهِ ﴿ عَلَيْكُولُولُ الْعَلْمُ اللّهِ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَمَا اللّهِ عَمَا اللهِ ﴿ قَلْ هَاتُولُ الْمُلُولُ الْمُعْلَمُ إِلَى اللّهُ عَمَا اللّهِ عَمَا اللّهِ ﴿ قَلْ هَاتُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْعِلُولُ اللّهُ عَمَا اللّهِ عَمَالُهُ مُعْمَا اللّهِ ﴿ قَلْ هَاتُولُ الْمُلْكُمُ إِلْ كُنْ اللّهُ عَمَا لَيْكُولُونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمَا اللّهِ عَمَا اللّهِ ﴿ قَلْ هَاتُولُ الْمُلْكُمُ إِلَى كُنْ اللهُ عَمَا اللّهِ عَمَا اللّهِ ﴿ قَلْ هَاتُولُ الْمُعَلِّقُولُ الْمُعْلَمُ اللّهُ وَالْمُولُولُ وَمَنْ يَدُولُ الْمُعْلَى اللّهُ عَمَا لِللّهِ ﴿ قَلْ هَاتُولُ الْمُلْكُمُ إِلْ كُنَا وَالْمُولُولُ الْمُعَلِي اللّهُ عَمَا لِللّهِ ﴿ قَلْ هَاتُوا الْمُعَلِّ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَمَالُولُولُ الْمُعَلِقُ اللّهُ وَالْمُؤْلِلُولُ الْمُعَلِي اللّهُ عَمَالُهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَالْآرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ آيَّانَ يُبْعَثُوْنَ ﴿ ﴾ يعلمُ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَالْآرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ آيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ ﴾ و ٢٦ تا ٢٥ تا

'' بھلا کس نے آسان اور زمین بنائے اور تمھارے لیے آسان سے یانی اتارا۔ پھر ہم نے اس سے رونق والے باغ اگائے۔تمھارا کام نہ تھا کہ ان کے درخت اگاتے۔کیا الله تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے بلکہ بیاوگ کج روی کر رہے ہیں۔ بھلا زمین کو تھبرنے کی جگہ کس نے بنایا اور اس میں ندیاں جاری کیں اور زمین کے کنگر بنائے اور دو دریاؤں میں بردہ رکھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے بلکہ اکثر ان میں بے بمجھ ہیں۔ بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے اور برائی کو دور کرتا ہے اور شمھیں زمین میں نائب بنا تا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ تم بہت ہی کم سجھتے ہو۔ بھلا کون ہے جوشمھیں جنگل اور دریا کے اندھیروں میں راستہ بتا تا ہے اور اپنی رحت سے پہلے کون خوشخری کی ہوائیں چلاتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ الله تعالی ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔ بھلا کون ہے جواز سرنو خلقت کو پیدا کرتا ہے۔ پھراسے دوبارہ بنائے گا اور کون ہے جوشھیں آسان اور زمین سے روزی دیتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ کہہ دے اپنی ولیل لاؤ اگرتم سیح ہو۔ کہہ دے اللہ کے سوا آ سانوں اور زمین میں کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا اورانھیں اس کی بھی خبرنہیں کہ کب اٹھائے جا ئیں گے۔'' اللہ کے ساتھ اورکوئی معبودنہیں کیونکہ کسی اور میں مندرجہ بالا صفات موجود نہیں ہیں۔

الله كے ساتھ اورلوئى معبود تہيں كيونكہ كى اور ميں مندرجہ بالا صفات موجود تهيں ہيں۔ ﴿ وَعَجِبُوۡۤا اَنْ جَاۡعَهُمۡ مُّنۡذِيرٌ مِنْهُمُ ۗ وَقَالَ الْكَلْفِرُونَ هٰذَا لَيحِرٌ كَذَّابٌ ۚ أَجَعَلَ الْالِهَةَ اِللّهَا وَّاحِدًا ۚ إِنَّ هٰذَا لَشَكَىٰ ءٌ عُجَابٌ۞ وَانْطَلَقَ الْهَلَا مِنْهُمُ اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلَى الْهَٰتِكُمُ ۚ إِنَّ هٰذَا لَشَكَىٰ ءٌ يُّدَادُهُ ﴾ [ص: ٤ تا ٢]

''اور انھوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس اٹھی میں سے ڈرانے والا آیا اور منکروں نے کہا کہ یہ تو ایک بڑا جھوٹا جادوگر ہے۔ کیا اس نے کی معبودوں کو صرف ایک معبود بنا دیا۔ بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے اور ان میں سے سردار یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ چلوا ور اینے معبودوں پر جے رہو، بے شک اس میں کچھ غرض ہے۔''

معبود صرف ایک ہے، ایک سے زیادہ معبود بنانا کفار ومشرکین مکہ اور یہود و نصاریٰ کا کام ہے۔ ان کومشرکین اس لیے کہا گیا کہ وہ عبادت کی چاروں اقسام اللہ کے لیے بھی بجالاتے تھے اور انبیاء اور دوسرے بزرگوں کے لیے بھی اور اس میں سر فہرست غیر اللہ کو پکارنا تھا۔قرآن و صدیث اس پر گواہ ہیں، آج کے کلمہ گومشرک بھی بالکل اس طرح کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ احمد رضا خان صاحب کے قرآنی ترجمہ مع تفیر میں بھی مندرجہ بالا مقامات پر یہی لکھا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبور نہیں۔

# عبادت كى اقسام:

عبادت حارفتم کی ہے:

ا۔ جسمانی عبادت۔ ۲۔ مالی عبادت۔

س<sub>ات</sub> قلبی عبادت <sub>-</sub> سمرزبانی عبادت۔

#### ا ـ جسمانی عبادت:

وہ عبادت جوجہم ہے اداکی جائے جسمانی عبادت ہے۔ مثلاً نماز، روزہ، جہاد، قیام، رکوع، سجدہ، طواف، جج کے لیے سفر، سعی، رجم، ججر اسود کو چومنا، کعبہ کی طرف جاتے اور پلٹتے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا، رفع حاجت کے وقت کعبہ کا خیال رکھنا، کعبہ کو سالان غسل دینا، مجدوں کے متعلق جملہ امور یعنی تغییر، روشن، صفائی، اعتکاف اور مجدوں ہے دل لگانا وغیرہ سب چیزیں جسمانی عبادت میں شامل ہیں۔ ہرفتم کی جسمانی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لائق ہے اور یہ جسمانی عبادت میں شامل ہیں۔ ہرفتم کی جسمانی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لائق ہے اور یہ جسمانی (البقرة: ۲۳۸) رکوع اور سجدہ کے لیے دیکھیے (البقرة: ۲۳۸) رکوع اور سجدہ کے لیے (البقرة: ۱۲۵) کین کچھلوگ ایسے بھی ہیں جو یہ سارے کام فوت شدہ بزرگوں کی قبروں یا زندہ بزرگوں کے ساتھ کرتے دیکھے جاسمتے ہیں، یہ لوگ شرک فی العبادت کے مرتکب ہورہے ہیں۔

#### ۲\_ مالی عبادت:

جيسے مج كاخرچ، زكوة ، صدقه، قرباني، نذر، فطرانه، جهاد مين خرچ كرنا، قرباني يعني الله كي راه

میں ہرقتم کا مال خرج کرنا مالی عبادات میں شامل ہے۔ ہرقتم کی (فی تبیل اللہ) مالی عبادت اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ (الانعام: ۲۰۱۱/۱۳۱۱۔ البقرة: ۲۰۷۱/۱۹۰۱، ۱۹۹۰ (۲۰۳۱ ۱۹۵۰) فرنج وقربانی وغیرہ اللہ ہی کے لیے خاص ہے: ''اے نبی! اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کرواور قربانی دیا کرو۔'' (الکوثر: ۲) نذر ونیاز، منت، چڑھاوا غیر اللہ کے نام حرام ہے۔ بیمشرکوں کا کام ہے۔ نذر اللہ کے لیے ہے: ''اے پروردگار! جو (بچہ کہ) میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نذر کرتی ہوں، اس لیے ونیا کے کامول سے آزادرکھوں گی۔'' (آل عمران: ۳۵) رسول اللہ تابیخ کا ارشاد ہے: ''جس نے بینذر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے اور جس نے بینذر مانی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو وہ اس کی نافرمانی نہ کرے۔ [بخاری، کتاب الایمان والنذور، باب النذر فیما سنس النے: ۲۹۷۸ عیراللہ کے نام پر ذرج کرنے والا لعنتی ہے۔ [مسلم، کتاب الائضاحی، باب تحریم الذبح لغیر اللہ سنس الخ: ۲۹۷۸ الله ۱۹۷۸ الله ۱۹۷۸ کیا۔

لیکن افسوں ہے کہ آج کے بچھ کلمہ گوغیر اللہ کے نام پر کیا کیا چڑھاوے چڑھا رہے ہیں۔ لا ہور میں علی جمویری کی قبر پر اور دوسرے لا تعداد آستانوں پر کیا ہور ہاہے اور جو چارفتم کی عباد تیں قرآن اور سیح حدیث سے ثابت ہیں اور جواللہ کاحق ہیں وہی ان قبروں پر کر رہے ہیں، یہ جلی یعنی ظاہر شرک ہے۔

# ۳\_قلبی عبادت:

جیسے خوف اللی، توکل، ڈر، امید، رغبت، خشوع وضوع یعنی جن چیزوں کا دل سے تعلق ہے یہ قلبی عبادت میں شامل ہیں۔ قرآن مجید میں بے شار مقامات پر یہ بات ہے اور قرآن مجید میں ہے کہ سب انبیائے کرام ( اینظم ) اپنی امتوں سے یہی کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ (الشعراء: ۱۰۱۸،۱۱۸) اور جب ہم گہری نظر سے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس نتیجہ پر چینچتے ہیں کہ سب آیات قرآنی کے لیے اللہ تعالیٰ کا خوف بمزلہ چکی کے ہے، اس کی لٹھ پر ہی تمام آیات گوئتی ہیں اور جولوگ اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں بخشش اور برا ثواب ہے۔ (الملک: ۱۲) اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے اور یہ لوگ تھے کو اللہ کے سوا دوسروں کا ڈر ہٹل تے ہیں اور بات یہ ہے کہ جن کو اللہ گراہ کر دے اس کا

کوئی ہادی نہیں۔' (الزمر:٣٦)''اور کیا آپ کو دو جھڑنے والوں کی خبر بھی پینچی جب وہ عبادت خانہ کی دیوار بھاند کرآئے جب وہ داؤد (علیہ) کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرایا۔ کہا ڈرونہیں، دو جھڑنے والے ہیں، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، پس آپ ہمارے درمیان انصاف کا فیصلہ کیجیے اور بات کو دور نہ ڈالیے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلاہے۔'' (ص:۲۲،۲۱)

# ۴-زبانی عبادت:

یاد رہے کہ جس قوم نے بھی شرک کیا اس نے ضرور شرک فی العبادت کیا مثلاً قوم نوح (الاعراف: ۵۹)، قوم مود (الاعراف: ۷۹)، قوم مود (الاعراف: ۷۹)، قوم مود (الاعراف: ۷۹)، قوم مود (الاعراف: ۵۹) اور عیسائی و یہودی (جس کا تفصیل کے ساتھ پہلے ذکر ہو چکا ہے ) کسی نبی نے بھی لوگوں کو اپنی بندگی کا سبق نہیں پڑھایا بلکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حکم کرنا کفر ہے۔ (آل عران: ۷۹،۰۷۹) لہذا تو حید فی العبادت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنا از حد ضروری ہے، تا کہ تو حید فی العبادت پرعقیدہ اور عمل ہواور شرک فی العبادت کو بھی قرآن اور حدیث کی روشنی عبادت یا لسانی کی روشنی میں سمجھنا از بس ضروری ہے، تا کہ شرک فی العبادت سے بچا جا سکے۔ زبانی عبادت یا لسانی

عبادت اس میں دعا، ذکر تہیج ، حمد، شکر، استعانت یعنی مدد مانگنا، استعادہ یعنی پناہ مانگنا وغیرہ شامل میں اور یہ چیزیں اللہ کے لیے مخصوص میں، اس میں وہ تمام اذکار شامل میں جن کے کرنے کا تھم قرآن و حدیث میں آیا ہے۔ مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوۃ، قربانی وغیرہ کے موقع پر جملہ اذکار و تبیج و تحمید، اس میں وہ اذکار شامل میں جن میں سجان اللہ اور المحمد للہ کے الفاظ آئے میں اور انصیں مختلف مواقع پر پڑھنے کا تھم ہے، اللہ کی نعتوں کا ذکر کرتے وقت اس کا شکر ادا کرنا بھی عبادت میں شامل ہے۔ (النا ہے۔ (الحل : ۱۱۲۔ البقرۃ: ۱۲۵۳۔ ۱۷) اور استعانت سے مراد بغیر اسباب کے مدد صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مائی جا ستعادہ یعنی پناہ صرف اللہ ہی دعا کی جث میں آرہی ہے۔ استعادہ یعنی پناہ صرف اللہ ہی سے مائی جا سے جا ستعادہ یعنی پناہ صرف اللہ ہی سے مائی

### دعالیعنی ریکارنا، مانگنا، ملانا:

اب ہم دعا کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ دعا اور اس کے متعلق جوالفاظ "دعو" سے فکلے میں ان کے معنی میں بلانا، مانگنا یا بکارنا یا دعا مانگنا۔ اس سلسلہ میں قرآن و حدیث سے چند دلائل ملاحظہ فرمائیں:

ا۔ نیکی اور پرہیز گاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرواور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرواور اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ (المائدۃ:۲)

٢٥ رحمة للعالمين مَالَيْظُ كا فرمان ہے:

"جو دوسرول كى مدد كرتا ب الله تعالى اس كى مدوكرتا ب." [مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة .....الخ: ٢٦٩٩]

فرمایا: د مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نداس پرظلم کرتا ہے اور ندہی بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ " [مسلم، کتاب البروالصلة، باب تحریم ظلم المسلم و خذله .....الخ: ۲۰۶۶]

۔ قرآن کریم میں ہے:''وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جبتم لوگ دور بھاگ رہے تھے اور کسی کو چیچیے کچر کرنہیں دیکھتے تھے اور رسول تمھارے چیچیے کھڑے کپار رہے تھے۔'' (آل عمران :۱۵۳) (یہاں لفظ'' یوئو''ہے، احمد رضا خاں صاحب نے ترجمہ'' پکارنا'' کیا) اور فرمایا: '' کہنے گی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں، تا کہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت آپ کو دے۔'' (القصص: ۲۵) (بیہاں احمد رضا خال صاحب نے'' یدعو'' کا ترجمہ''بلاتا ہے'' کیا ہے)

۳۔ سیدنا نوح علیا نے کہا:''اے میرے پروردگار! میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف یکارا۔'' (نوح:۵) (یہاں''دعو'' کا ترجمہ احمد رضا خاں صاحب نے''بلایا'' کیا)

۵۔ اللہ تعالیٰ کا تھم ہے: ''اور بے شک معجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں پستم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔'' (الجن: ۱۸) اور فرمایا: ''نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو۔'' (القصص: ۸۸) اور فرمایا: ''اور اس شخص سے بڑھ کر کون گراہ ہوسکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نے دے سکے اور وہ تو ان کی پکار سے بخبر ہیں۔'' (الا تقاف: ۵) اور فرمایا: ''ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد ما گلتے ہیں۔'' (الفاتح: ۳) اور قرآن مجید ہیں مندرجہ ذیل مقامات پر غیر اللہ کو پکارنا شرک یا کفر یا غیراللہ کی عبادت قرار دیا گیا ہے۔ (النباء: ۱۱۱۱، ۱۱۱۔ الا نعام: ۲۰، ۱۳، ۱۵، ۱۵، ۱۵، ۱۲، ۱۱۰۔ الجن: میں ان جو دلائل (اتا می) پیش کے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا مفروری ہے اور مدد ما نگنا افر وری ہے اور اسی طرح ایک دوسرے کو کسی ضرورت میں پکارنا اور آ واز دینا بھی جائز ہے اور مدد ما نگنا اور غیر اللہ کو پکارنا کفر و پکارنا کفر و پکارنا کو پکارنا کو پکارنا کفر و پکارنا کو پکارنا کفر و پکارنا کو پکارنا کو پکارنا کو پکارنا کفر و پکارنا کفر و پکارنا کفر و پکارنا کو پکارنا کفر و پکارنا کو پکارنا کو پکارنا کو پکارنا کو پکارنا کو پکارنا کفر و پکارنا کو پکارنا کفر و پکارنا کو پکار کو پکارنا کو پکار کو پکار کو پلاگا کو پکار کو پکار کو پلاگا کو پکار کو پلاگا ک

#### خلاصهٔ بحث:

کی سے اسباب و وسائل کے تحت مدد طلب کرنا اور اسے پکارنا شرک نہیں ہے اور کسی کو اسباب و وسائل سے برتر اور بے نیاز سمجھ کر مدد طلب کرنا یا پکارنا شرک ہے کیونکہ اسباب و وسائل سے برتر و بالا موکر مدد کرنے اور پکارنے والے کی داد رسی کرنے کی قدرت رکھنے والا اور پکارنے والے کی داد رسی کرنے کی قدرت رکھنے والا اور پکارنے والے کی پکار کا جواب دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آیتیں لگار والی ہیں کہ غیر اللہ کو یکارنا جائز نہیں، کیا یہ بتوں کے بارے میں ہیں؟ تو اس سلسلہ میں معمولی سمجھ بوجھ والا انسان بھی سمجھ سکتاہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی "الا الله" لعنی اللہ کے سوا، یا "الا هو" لعنی اس کے سوا آئے گا وہاں وہ چیز اللہ کے کیے مخصوص ہو جائے گی اور اللہ کے سوا باتی تمام مخلوق عرش سے فرش تک کی نفی ہو جائے گی ، صرف بتوں ہی کی نفی نہ ہوگی مثلاً "لا إله إلا الله" يعني كلمه ميں الله تعالیٰ كا اثبات ہے اور باقی سب مخلوق کی نفی ہے حتیٰ کہ کسی بڑے سے بڑے پیغمبر کی بھی عبادت نہیں ہوسکتی۔ جو شخص کسی پیغمبر کی بھی عبادت کرے گا وہ کافر اورمشرک ہو جائے گا، جس میں سر فہرست غیر اللہ کو پکارنا شامل ہے، جیسا کہ عیسائیوں نے سیدناعیسیٰ ملیا کی بندگی کی اور وہ کافر اور مشرک تھہرے۔قرآن اس پر گواہ ہے۔عیسائیوں نے سیدناعیسیٰ علیفہ کی بندگی کی (المائدۃ:۷۲ تا ۷۷)اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیفِہ کو گرجول میں پکارا۔ ( الجن : ۱۸ تا۲۰) ان باتوں کی تفصیل'' کیا امت مسلمہ شرک کر سکتی ہے؟'' کے تحت پہلے آ چکی ہے۔ای طرح قرآن مجید میں جہاں جہاں "من دون الله" یعنی اللہ کے سوا، یا "من دو نه" لعنی اس کے سوا آئے گا وہ چیز اللہ کے لیے مخصوص ہو جائے گی اور باقی تمام مخلوق عرش سے فرش تک کی نفی ہو جائے گی، صرف بتوں ہی کی نفی نہ ہو گی۔مثلاً المائدۃ (۷۲ تا ۷۷) جيها كه گزر چكا ہے۔ اى طرح قرآن مجيد ميں جہاں "غير الله" يا "غيره" آئے گا تو وہاں وہ چیر اللہ کے لیے مخصوص ہو جائے گی اور باقی سب مخلوق عرش سے فرش تک کی نفی ہو جائے گی، صرف بتول ہی کی نفی نہ ہوگی۔مثلاً الاُنعام (۱۲، ۴۷، ۴۷) قرآن مجید میں اور بے شار جگہ یہی بات آئی ہے اور یہی بات "مع الله" یا "معه" (یعنی الله کے ساتھ یا اس کے ساتھ) (مثلًا الجن: ۱۸۔ الانعام: ۱۹۔ الحجر: ۹۲) کے لیے ہے اور یہی بات "أحدًا" کے لیے ہے مثلاً: (الجن: ۱۸،۲، (٢٢٠٢) يكي بات "شَيْئًا" كے ليے ہے۔ (مثلًا الأنعام: ١٥١ ـ يوسف ٣٩،٣٨ ـ النور: ٥٥ وغيره) اور 🕻 بات ''خالق'' کے لیے ہے)۔ (مثلاً انتحل: ۲۰۔ الاکتفاف: ۲۲، الاکواف: ۱۸۹ تا ۱۹۹) اور یہی بات "آخر" کے لیے ہے۔ (الحجر: ٩٦)

مندرجہ بالا آیات سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنے والی آیات بتوں کے لیے نہیں بلکہ یہ سب مخلوق کے لیے ہیں، ان میں سب مخلوق کی نفی ہے، کیونکہ یہ مندرجہ بالا الفاظ کے ساتھ قرآن مجیدیں مذکور ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی یا در ہے کہ بخاری شریف میں درج ہے کہ قوم نوح اور مکہ کے مشرک جن بھوں کی پوچا کرتے تھے وہ بزرگوں اور نبیوں کے تھے، وہ لوگ محض اتنے بھی پاگل نہ تھے کہ پھروں کے بت بنا کران کی پوچا کرتے بلکہ بزرگوں اور نبیوں کے بت بناتے تھے اور یہ کہ خانہ کعبہ میں ابراہیم علیا اور اساعیل علیا کے بت تھے۔ [بخاری، کتاب الحج، باب من کبر فی نواحی الکعبة: ١٦٠١۔ ٢٦٨٨] اور یہ کہ خانہ کعبہ میں ابراہیم علیا اور لی بی مریم کے بت تھے۔ [بخاری، کتاب الحج، الله إبراهیم الله علی المراہیم علیا اور بی کی مریم کے بت تھے۔ ابخاری، کتاب أحد الله إبراهیم الله عالی الا واتحد الله إبراهیم الله علی المراہیم علی المراہیم علی المراہیم علی المراہیم کے بت تھے۔ اور یہ کہ لات اور عزی کے بیان میں سیرنا ابن عباس شاخی کہا کہ لات ایک شخص کا نام تھا جو حاجوں کے لیے ستو گھولا کرتا تھا۔ [بخاری، کتاب التفسیر (سورۃ والنجم) باب ﴿ أفرویتم الات والعزیٰ ﴾ : ٥٥٩٤] اور یہ کہ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، قوم نوح کے نیک بخت شخص تھے جن کے بتوں کی پوچا کی جاتی تھی۔ [بخاری، کتاب التفسیر، باب ﴿ ودا و لا سواعًا و لا یغوث و یعوق ، نیموق ﴾ : ٢٩٠٠]

# کیا مشرکین صرف بتوں کی عبادت کرتے تھے؟:

سب سے پہلے ان ہستیوں کے بارے میں آیات قرآ نیہ ملاحظہ کریں کہ وہ بت تھے یاصالحین بندے؟:

اور نوبت یہاں تک پنجی کہ کتے اور مردار کھا گئے اور سید عالم مُناٹیا کے حضور میں فریاد لائے اور آپ مناٹی کے سے دعاکی التجاکی ، اس پر بیہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جب مقرب لوگوں کو خدا مانتے ہوئواس وقت انھیں پکارواور وہ تمھاری مدد کریں اور جب تم جانتے ہو کہ وہ تمھاری مدد نہیں کر سکتے تو کیوں انھیں معبود بناتے ہو؟ (حاشیہ نمبر ۱۱۷) پھر آگے مقبول بندوں کے بارے میں لکھتے ہیں جیسے سیدنا عینی علیقہ اور ملائکہ (حاشیہ: ۱۱۸) نیز الکہف (۱۰۲) میں بھی انھی ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں۔

مولوی احمد رضاخاں کے ترجمہ اور نعیم الدین مراد آبادی کی اس تو خینج سے معلوم ہوا کہ مشرکین جن ہستیوں کو پکارتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ومقرب بندے سیدناعیسیٰ علیظ اور سیدناعز میسیاطیط اور ملائکہ تھے۔

امام این کثیر میشد فرماتے ہیں:

" ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُهُ ﴾ الآيَةُ قَالَ : كَانَ أَهْلُ الشَّرُكِ يَقُولُونَ نَعُبُدُ الْمَلَائِكَةَ وَالْمَسِيُحَ وَالْعُزَيْرَ. "

''سیدنا عبداللہ بن عباس اللظائن نے اس آیت کریمہ کے بارے میں فرمایا: ''مشرکین کہتے تھے کہ ہم فرشتوں بھیلی علیا اورعزیر علیا کی عبادت کرتے ہیں۔''

ای طرح یمی تفسیر مجامد ( میشته ) سے بھی منقول ہے۔ (ابن کثیر : ۳/۳ )

علامہ سید محود آلوی حنفی بیشنیائے نے عبدالرزاق، ابن ابی شیبہ، بخاری، نسائی اور طبرانی وغیرہ سے سیدنا عبداللہ بن مسعود ڈلٹٹیا کا فرمان نقل کیاہے:

﴿ كَانَ نَفَرٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُبُدُونَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ فَأَسُلَمَ النَّفَرُ مِنَ الْجِنِّ وَتَمَسَّكَ الْإِنْسِيُّونَ بِعِبَادَتِهِمُ فَنَزَلَتُ هذِهِ الْآيَةُ ﴾

''انسانوں کا ایک گروہ جنوں کے ایک گروہ کی عبادت کرتا تھا، جنوں کے گروہ نے اسلام قبول کرلیا اور انسانوں نے ان کی عبادت کو تھام لیا تو یہ آیت کریمہ نازل کی '' اور عبداللہ بن عباس ٹائٹٹا سے منقول ہے :

﴿ إِنَّهَا نَزَلَتُ فِي الَّذِينَ أَشُرَكُوا بِاللَّهِ تَعَالَى فَعَبَدُوُا عِيْسَىٰ وَ أُمَّةً وَعُزَيْرًا وَ

الشَّدُمُسَ وَ الْقَمَرَ وَ الْكُوَا كِبَ) (روح المعانی: ٩٨٠٩٧/١٥)

''یه آیت کریمه ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جضوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا،
سوانھوں نے عیسیٰ علیظا، ان کی مال، عزیر علیظا، سورج ، چاندا درستاروں کی عبادت کی۔''
مندرجہ بالاتفیر سے معلوم ہوا کہ مشرکین عرب صرف بتوں ہی کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ وہ سیدناعیسیٰ، سیدہ مریم، سیدنا عزیر علیظا، جنوں، فرشتوں، سورج، چاندا درستاروں کی بھی عبادت و
پرستش کرتے تھے، تو یہ آیت کریمہ نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کی تر دیدکر دی اور
واضح کر دیا کہ یہ ہستیاں دکھ درد دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتیں اور نہ مشکل کشا اور داتا ہو سکتی
ہیں۔ جب عیسیٰ وعزیر ﷺ جیسے جلیل القدر پنجمبر مشکل و مصیبت دور کرنے کی قوت و طاقت نہیں
رکھتے تو پھر علیٰ ہو بیوں وغیرہ گئج بخش یا داتا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور معین الدین چشتی وغیرہ کیسے کشتیال
پار لگا سکتے ہیں؟ باباشاہ جمال کیسے خوبصورت و سرخ لال بیٹے عطا کرسکتا ہے؟

ايك اور مقام پرفرمايا: ﴿ وَيَوْهَ يَخْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَقُوْلُ ءَٱنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ عِبَادِى هَوُلَآءِ آمْ هُمْ ضَلُّوا السَّيِيلَ ۚ قَالُوا سُبْعَنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِى لَنَاۤ آنَ تَنَّغِنَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ آوْ لِمَآءَ وَلَكِنْ مَتَعْتَعُهُمْ وَانَآعَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكُرَ ۚ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ۞ ﴾

[ الفرقان : ١٨،١٧ ]

''اور جس دن اکٹھا کیا جائے گا انھیں (یعنی مشرکین کو) اور جن کو اللہ کے سوا پو جتے ہیں پھر ان معبودوں سے فرمایا جائے گا کیا تم نے گراہ کر دیے یہ میرے بندے یا یہ خود ہی راہ مجبولے۔ وہ عرض کریں گے پاکی ہے تجھے ،ہمیں سزاوار نہ تھا کہ تیرے سواکسی اور کو مولی بنا کیں لیکن تو نے انھیں اور ان کے باپ دادوں کو برتنے دیا یہاں تک کہ دہ تیری یاد بھول گئے اور بیلوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔'' (ترجمہ احمد رضا)

پیه معبود عیسلی، عزیر(شیگلاً) اور ملائکه تھے۔ (مدارک : ۴۳۰٫۸۳ خازن : ۴۳۰٫۸۳ بیضاوی : ۲۲ر ۱۳۷۔ روح المعانی : ۱۸ر۳۳۵ ابن کثیر : ۳۴۳٫۷۳) جیسے فرمایا :

﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيْلِي ابْنَ مَرْيَمَ ءَآنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِي وَأَمِّي الْهَيْنِ مِنْ

دُونِ اللهِ \* قَالَ سُجُعَتَكَ مَا يَكُونُ لِنَ آنَ اَقُولَ مَا لَيْسَ لِي فَيِحَقِّ قَلْ اللهُ وَقِيْلَ عَلَمْ مَا فِي نَفْسِكَ \* إِنّكَ آنْتَ عَلَامُ الْفُيُوبِ ۞ مَا قَلْتُ لَهُمْ إِلّا مَا آمَرْتَنِي بِهَ آنِ اعْبُدُوا اللهَ رَبِيْ وَرَبَّكُمْ \* ﴾ [المائدة: ١١٧،١١٦] لَهُمْ إِلّا مَا آمَرْتَنِي بِهَ آنِ اعْبُدُوا اللهَ رَبِيْ وَرَبَّكُمْ \* ﴾ [المائدة: ١١٧،١١٦] الله راور جب الله تعالى كج گا العينى ابن مريم! كياتو نے لوگوں سے كہا تھا كه الله ك مواجعے اور ميرى مال كو دواله بنالو؟ تو وہ جواب ميں عرض كريں گے كه سجان الله! ميرا يواجعے اور ميرى مال كو دواله بنالو؟ تو وہ جواب ميں عرض كريں گے كه سجان الله! ميرا يوقى تو آپ كو ضرور علم ہوتا۔ آپ جانتے ہيں جو يجھ ميرے دل ميں ہے اور ميں نہيں جانت ہيں جو يجھ ميرے دل ميں ہے اور ميں نہيں جانت ہيں جانت ہيں جو يجھ ميرے دل ميں ہے اور ميں نہيں جانت ہيں جانت ہيں جو يجھ ميرے دل ميں ہے اور ميں نہيں عادی پوشيدہ حقیقوں کے عالم ہيں۔ ميں نے جانتا جو يجھ آپ کے دل ميں ہے۔ آپ سارى پوشيدہ حقیقوں کے عالم ہيں۔ ميں نے عالم ہيں۔ ميں نے عاب سے سوا يجھ نہيں كہا جس كا آپ نے مجھے تكم ديا تھا، يه كه الله تعالى كى عادت كر وجو ميرا بھى رب ہے اور تمها را بھى۔ ''

دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿ وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَإِكَةِ آهَؤُكَ ۚ إِلَيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُونَ۞ قَالُوْا سُبُعْنَكَ آنْتَ وَلِيُنَا مِنْ دُوْنِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ٱكْثَرُهُمْ لِيهِمْ مُتَّوْمِنُونَ۞ ﴾

ر سبا: ۱،٤٠ ع

''اورجس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ تمھاری ہی عبادت کیا کر تے تھے؟ وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے تو بی ہمارا کارساز ہے ان کے علاوہ بلکہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان میں سے اکثر ان پر ایمان لائے ہوئے تھے۔''

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَجَعَلُوا الْمُلَيِّكُةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبْدُ التَّرْخُلِنِ اِنَاتًا ۚ اَهَهِدُوْا حَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْنَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْئَلُونَ۞ وَقَالُوْا لَوْ شَآءَ التَّرْخُلُنُ مَا عَبَدُنْهُمْ ۚ مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمِ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ۞ ﴾ [الزحرف: ٢٠،١٩]

''اور انھوں نے فرشتوں کو جو رحمٰن کے بندے ہیں، عورتیں کھبرایا۔ کیا ان کے بناتے

وقت بیر حاضر تھے۔ اب لکھ لی جائے گی ان کی گواہی اور ان سے جواب طلب ہوگا۔ اور بولے اگر رحمٰن چاہتا ہم انھیں نہ پوجتے۔ انھیں اس کی حقیقت کچھ معلوم نہیں، یونہی المکلیں دوڑاتے ہیں۔''

ان آیات سے معلوم ہوا کہ مشرکین جن کی عبادت کرتے تھے ان میں فرشتے اور جن بھی تھے۔مشرکین کے معبودوں کے بارے میں فرمایا:

﴿ أَفَرَ عَيْتُهُ اللَّتَ وَالْعُزِّي ۗ وَمَنْوَةَ التَّالِيَةَ الْأَخُرَى ۞ ﴿ النحم: ٢٠٠١٩ ]

"اب ذرا بتاؤ! ثم نے بھی اس لات اوراس عزیٰ اور تیسری ایک دیوی منات کی حقیقت سر کچھ غور بھی کیا ہے؟"

صیح بخاری میں ہے:

(( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ ﴿ اللَّاتَ وَالْعُزَّى ﴾ كَانَ اللَّاتُ رَجُلًا يَلِتُ سَوِيُقَ الْحَاجِّ ﴾ [ بخارى، كتاب التفسير، باب أفراءيتم

اللات والعزى: ٤٨٥٩]

''سیدنا عبدالله بن عباس ٹائٹیئا سے مروی ہے کہ لات ایک آ دمی تھا جو حاجیوں کے لیے ستو گھولتا تھا۔''

اس سے معلوم ہوا کہ لات ایک اچھا آدمی تھا۔ اس طرح عزیٰ ایک عورت تھی جس کا بت بنا کرمشرکین پو جتے تھے۔ اس عزیٰ کے بت کوخالد بن ولید دفاتی نے توڑا تھا۔ [ تفسیر ابن کثیر: ۲۲۷/۶ فی النسخة الجدیدة: ۳۲۶/۶۔ السنن الکبری للنسائی، کتاب التفسیر: (۱۱۵٤٧)

٢٧٤/٦، البداية والنهاية : ٢٧٤/٤، ٢٧٥ و في النسخة الجديدة : ٢١٢/٤]

سیدنا نوح الیا نے جب این قوم کو دعوت توحید دی تو قوم نے کہا:

﴿ وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَّ الْهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا لَّا وَّلَا يَغُونَ وَيَعُونَ وَلَسُرًّا ﴿ ﴾

[نوح:۲۳]

''اور انھوں نے کہا ہر گزنہ چھوڑ و اپنے معبودوں کو اور نہ چھوڑ و ود اور سواع کو اور نہ یغوث و یعوق اورنسر کو۔''

سيدنا عبدالله بن عباس طالعُهُما فرمات مين:

« اَسُمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِن نُوُح »

[بخاری، کتاب التفسیر، سورة نوح، باب ﴿ ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ﴾ : ۹۲۰] ''بی قوم نوح کے نیک آ دمیوں کے نام ہیں۔''

ندکورہ بالا آیات مقدسات اور احادیث صححہ سے معلوم ہوا کہ مشرکین عرب جن ہستیوں کو پکارتے اور ان کی عبادت کرتے تھے ان میں اللہ کے نبی، فرشتے اور نیک و صالح افراد بھی تھے۔ نیز قرآن حکیم میں ﴿ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ﴾ کے عموم میں بیتمام ہستیاں شامل ہیں۔ چنداور آیات ملاحظہ ہوں۔

### كيا ﴿ مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴾ سے مراد صرف بت بين؟

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبَادٌ آمْتَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوا لَكُمْ اِنْ كُنْتُهُ صِدِقِيْنَ ﴿ ﴾ [الأعراف: ١٩٤]

'' بے شک اللہ تعالیٰ کے علاوہ جنھیں تم پکارتے ہو، وہ تمھاری مثل بندے ہیں، ان سے دعا ئیں مانگ دیکھو رہتمھاری دعاؤں کا جواب دیں اگرتم سیچے ہو۔''

يَّتُ ﴿ وَجَعَلُوا لِللهِ شُرَكَا ۚ وَ الْحِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَدِيْنَ وَبَنْتٍ بِغَيْرِ عِلْمِ \* سُبُعَنَهُ وَتَعْلَىٰ عَبَّا يَصِفُونَ ۞ ﴾ [الانعام: ١٠٠]

''اور الله کا شریک شهرایا جنوں کو، حالانکہ اس نے ان کو بنایا اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیس جہالت ہے، پاکی اور برتری ہے اس کوان کی باتوں ہے۔'' ﴿ چُواں ﴿ بُولِانَ إِنْهِ سِرِيْوِد ﴿ وَمُورِيا ﴾ الله الله الله سائد ﴿

﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ ۚ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوِتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ ۞ [سبا : ٢٢]

''تم فرماؤ! پکارو انھیں جنھیں اللہ کے سوا سمجھے بیٹھے ہو، وہ ذرہ بھر کے مالک نہیں آسانوں میں اور زمین میں اور نہ ان کا ان دونوں میں پچھ حصہ اور نہ اللہ کا ان میں سے کوئی مددگار۔''

تفیر مدارک (۱۵۹/۵) میں ہے:قوله ﴿ مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴾ أَيُ مِنَ الْأَصُنَامِ وَ الْمَلائِكَةِ. لينى ﴿ مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴾ سے مراد بت اور فرشتے ہیں۔ چند ایک مزید آیات ملاحظہ ہوں جن میں ﴿ مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴾ سے مراد ذوى العقول ہیں: ﴿ إِنَّحَدُّوْ اَ أَخْبَارَهُمْ وَرُهُبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيْعَ الْبَنَ مَرْيَعَ وَمَا أُمِرُوْ اللهِ وَالْمَسِيْعَ الْبَنَ مَرْيَعَ وَمَا أُمِرُوْ اللهِ وَالْمَسِيْعَ الْبَنْ مَرْيَعَ وَمَا أُمِرُوْ اللهِ وَالْمَسِيْعَ الْبَنْ وَلَا اللهِ اللهُ ال

اس آیت کریم میں ﴿ مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴾ سے مرادعاماء، درویش اورسیدناعیسی علیه میں: ﴿ مَا كَانَ لِبَسَرِ آنَ يُؤْتِيكُ اللهُ الكِتْبَ وَالْكُمْ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلتَّاسِ كُوْنُوا عِبَادًا لِنَّ مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴾ والعموان: ٧٩]

''کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب ، حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے سواتم میرے بندے بن جاؤ۔''

یہاں ﴿ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ ہے مراد انبیاء عَیظۂ میں جنھیں کتاب، حکمت اور نبوت جیسی اہم خصوصات ہے نوازا گیا۔

﴿ قُلْ يَآهُلَ الْكِتْبِ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَا نَعْبُكَ إِلَّا الله وَلَا نُشْدِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتْخُذَ بَعْضُنَا بَعْضًا آرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ ﴾ [ال عمران: ٦٤]

'' کہہ دیجیے!اے اہل کتاب! آؤ ایک الی بات کی طرف جو ہمارے اور تمھارے درمیان کیساں ہے، بید کہ ہم اللہ کے سواکسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھبرائیں اور ہم میں سے کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔'' بیماں ﴿ مِینَ دُونِ اللّٰہِ ﴾ سے مراد انسان ہی ہے۔

﴿ إِنْ تَكُونَ مِنْ دُونِهَ إِلَّا إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ ا

''وہ اللہ کے علاوہ عورتوں کو پکارتے ہیں۔''

اس آیت کریمہ میں ﴿ مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴾ سے مرادعورتیں ہیں۔ ان تمام آیات سے واضح ہو گیا کہ ﴿ مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴾ سے مراد صرف بت نہیں بلکہ الله تعالیٰ نے ﴿ مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴾ میں انبیاء، اولیاء، شہداء، ملائکہ، جن وانسان، شجر و حجر وغیرہ کوشائل کیا ہے۔ اور احمد رضا کے مطابق سورہ یونس

(۱۰۲/۲۰۱۲ من اور البقرة (۲۳) اور بنی اسرائیل (۸۸) اور الجن (۲۲) میں سب جگه "من دون الله" اور "من دو نه" سے مراد مخلوق ہے۔

مرید ملاحظہ فرمائیں احمد رضا خال صاحب کے قرآنی ترجمہ مع تغییر میں سورہ یونس (۱۰،۱۱،ف:
مرید ملاحظہ فرمائیں احمد رضا خال صاحب کے قرآنی ترجمہ مع تغییر میں سورہ یونس (۱۰،۱۱،ف:
مراد خود محمد رسول اللہ تَالِیْتِ مجی ہیں اور سورہ یونس (۲۲، ۳۸، ف۲۳ تا۲۹) میں "من دون اللہ" سے مراد ساری مخلوق کلھا ہے اور سورہ النساء (۸۲، ف۲۳٬۲۱۲) میں تمام مخلوق مراد ہے اور کھا ہے۔ سورہ المائدہ (۱۲۱، ف۲۸۸) میں "من دون اللہ" سے مراد عیسی علیا ہیں اور کھا ہے۔ سورہ المائدہ (۱۲۱، ف۲۸۸) میں "من دون اللہ" سے مراد عیسی علیا ہیں اور لکھا ہے۔ سورہ المائدہ (۱۲۱، ف۲۸۸) میں "من دون اللہ" سے مراد خود رسول اللہ سکا اللہ علیا ہیں اور توبہ (۱۲۱) میں «من دون اللہ" سے مراد خود رسول اللہ سکا اللہ علیا ہیں اور توبہ (۱۲۱) میں «من دون اللہ" سے مراد سب محلوق ہے اور لکھا ہے۔ شور کی (۲۲، تا۲۷) میں "من دون اللہ" سے مراد اللہ کے سوا ہرا یک ہے۔ (ف ا ۱۵) انمل (۲۲ تا ۲۷، ف ۱۲۳ تا ۲۲) میں "من «من دون اللہ" سے مراد اللہ تعالی کے سوا ہرا یک ہے۔ (ف ا ۱۵) انمل (۲۲ تا ۲۷، ف ۱۲۳ تا ۲۲) میں "من "من دون اللہ" سے مراد اللہ تعالی کے سوا ہرا یک ہے۔ (ف ا ۱۵) انمل (۲۲ تا ۲۲، ف ۱۲۳ تا ۲۲) میں "من "من دون اللہ" سے مراد اللہ تعالی کے سوا ہرا یک ہے۔ (ف ا ۱۵) انمل (۲۲ تا ۲۲، ف ۱۲۳ تا ۲۲) میں "من "من دون اللہ" سے مراد اللہ تعالی کے سوا ہرا یک ہے۔ (ف ا ۱۵) انمل (۲۲ تا ۲۲، ف ۱۲۳ تا ۲۲) میں "من "من دون اللہ" سے مراد اللہ تعالی کے سوا ہرا یک ہے۔

اوپروانی بیان کردہ باتیں الفرقان (۱۰۲،۵۳،۱۸،۱۷) اور الزخرف (۴۵) اور البخم (۵۵،۵۷)
اور النحل (۸۲) اور بنی اسرائیل (۲) اور الکہف (۱۰۲) کے ترجمہ اور فوائد یعنی تفییر میں لکھی گئی ہیں۔
واضح رہے کہ ساری کمی سورتوں میں ترجمہ از احمد رضا خانی وتفییر از مراد آبادی میں بے شار مقامات
پر ﴿ مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴾ اور ﴿ مِنْ دُوْنِهِ ﴾ کے لیے بت کا لفظ بار بار لکھا گیا ہے لیکن توحید اللهی کا
مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سواکوئی بھی اللہ کی ذات، صفات، حقوق اور اختیارات میں اللہ کا شریک
نہیں۔ اللہ تعالی کی توحید کو اس تفییر میں بری طرح مجروح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو قابل
نمست ہے۔

# احمد رضا خان صاحب كا قرآني ترجمه اوران كي دو رخي:

اب ہم اس معاملے کی ایک اور زاویہ ہے بھی تشریح کرنا چاہتے ہیں۔احمد رضا خاں صاحب کے قرآنی ترجمے کا تقابلی حائزہ پیش خدمت ہے : ١ \_ ﴿ قُلْ إِنِّي نَهِيْتُ أَنْ أَعْبُدُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ \* ﴾ [الأنعام: ٥٦]

''تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ انھیں پوجوں جن کوتم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔''

٢ \_ ﴿ قَالُوْ ٓ ا كَنْ مَا كُنْتُمْ تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ۗ ﴾ [ الأعراف: ٣٧]

"توان سے کہتے ہیں کہاں ہیں وہ جن کوتم اللہ کے سوا پو جتے تھے۔"

٣ ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا نَجْمَهُم إِلَى الْبَرِّ الْمَرْمُ عُونَ وَلَا إِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا نَجْمَهُمُ إِلَى الْبَرِّ الْمُؤْمِدُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿ ﴾ [ بني إسرائيل: ٦٧]

''اور جب شمصیں دریا میں مصیبت پہنچی ہے تو اس کے سواجنمیں تم پوجتے ہو سب غائب ہوجاتے ہیں۔پھر جب وہ شمصیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو منہ پھیر لیتے ہو''

٤ \_ ﴿ ٱتَذْعُوْنَ بَعْلًا وَّتَذَرُّونَ ٱخْسَنَ الْغَالِقِيْنَ ﴾ [ الصافات: ١٢٥ ]

"كيا بعل كو پوجة ہواور چھوڑتے ہوسب سے اچھے پيدا كرنے والے كو\_"

٥ \_ ﴿ إِنْ يَكْمُونَ مِنْ دُونِهَ إِلَّا إِنْقًا ۚ وَإِنْ يَتَدْعُونَ إِلَّا شَيْطِنَا مَرِيْدًا ﴾

[النساء: ١١٧]

'' یہ شرک والے اللہ کے سوانہیں پوجتے مگر کچھ عورتوں کو اور نہیں پوجتے مگر سرکش شیطان کو۔''

٦ \_ ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدُوًّا بِغَيْرِعِلْمٍ ﴾

[الأنعام: ١٠٨]

''اور انھیں گالی نہ دوجن کو وہ اللہ کے سوا پو جتہ ہیں کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے زیادتی اور جہالت سے۔''

٧ - ﴿ فَهَا آغُنَتُ عَنْهُمُ الْمِهَ مُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ ثَنَيْءٍ لَّهَا جَآءَ آمُرُ رَبِّكَ ﴾

"تو ان کے معبود جنھیں اللہ کے سوا پوجتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے، جب تمھارے رب کا حکم آبا۔"

﴿ وَاللَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ [ النحل: ٢٠]
 "اور الله كسواجن كو پوجة بين وه كهر بهي نبين بنات اور وه خود بنائه موئ بين ""

آپ غور سے ملاحظہ فرمائیں کہ مندرجہ بالا آٹھ آیات میں لفظ ''یون'' اور'' تدعون'' کا ترجمہ لکارنے کی بجائے پوجنا کیا۔اب ہم ان آیتوں کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جن میں آٹھی الفاظ یعن'' تدعون'' اور''یدعون'' کا ترجمہ احمد رضا خان صاحب نے بار بار''لکارنا'' کیا، کیونکہ ان کا ترجمہ'' بوجنا'' ممکن نہیں ہے:

١ ﴿ قُلْ آرَءَيْتَكُمْ إِنْ ٱلْتَكُمْ عَذَابُ اللهِ آوْ آتَتَكُمُ السَّاعَةُ آغَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِيْنَ ۞ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكَشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَآءَ وَتَشْوُنَ مَا تُشْرُكُونَ ﴾

[الأنعام: ١٠٤٠]

''تم فرماوً! بھلا بتاؤ تو اگرتم پراللہ کا عذاب آئے یا قیامت قائم ہو، کیا اللہ کے سواکس اور کو پکارو گے، اگرتم سے ہو، بلکہ اسی کو پکارو گے۔ تو وہ اگر چاہے جس پر اسے پکارتے ہواسے اٹھالے اور شریکوں کو بھول جاؤگے۔''

٢\_ ﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمُ إِذْ تَنْ عُوْنَ ﴾ [الشعراء: ٧٢]

"فرمایا کیا وه تمھاری سنتے ہیں جب تم یکارو۔"

٣ . ﴿ اَلَمُ تَزَ إِلَى الَّذِينَ أُونُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتْبِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتْبِ اللهِ لِيَخَلُّم بَيْنَهُمْ ﴾

[آل عمران: ٢٣]

"کیاتم نے انھیں نہ دیکھا جھیں کتاب کا ایک حصہ ملا، کتاب اللہ کی طرف بلائے حاتے ہیں تا کہ وہ ان کا فیصلہ کرہے۔"

٤ \_ ﴿ اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلُوْنَ عَلَى آحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوْلُمْ فِيَّ أُخْرِيكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَتَّا بِغَيِّ ﴾ [ آل عمران: ٣٥١]

"جب تم مندا شائے چلے جاتے تھے اور پیٹے پھیر کر کسی طرف نہ ویکھتے اور دوسری جماعت میں ہمارے رسول (مُنائِمُ ) مسمیں پکار رہے تھے تو شخصین عُم کا بدلاغم دیا۔ " ﴿ وَلَا تَطُرُ دِ النَّذِيْنَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْفَادِةِ وَالْعَشِيقِ يُدِيْدُونَ وَجْهَةً ﴾ \_ \_ \_ ﴿ وَلَا تَطُرُ دِ النَّذِيْنَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْفَادِةِ وَالْعَشِقِ يُدِيْدُونَ وَجْهَةً ﴾

[الأنعام: ٢٥٦

''اوردور نه كروانسي جواپ رب كو پكارتے ييں، صبح اور شام، اس كى رضا چاہتے ييں۔'' ٦۔ ﴿ وَاصْدِرْ نَفْسَكَ مَعَ اللَّذِيْنَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْفَدُوقِ وَالْعَشِيِّ يُويْدُونَ وَجْهَهُ وَلَا [ الكهف: ٢٨]

تَعُدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ ﴾

''اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں،اس کی رضا چاہتے ہیں اور تمھاری آئکھیں انھیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں۔''

اس طرح اگر ہم"دعو" لفظ سے نظے ہوئے متعلقہ الفاظ کا قرآن میں مزید جائزہ لیں تو ہے متعلقہ الفاظ کا قرآن ہیں مزید جائزہ لیں تو ہے ہوئ محلوم ہوگا کہ جہال ہوت کا اور جھوں پر ہمی ہیں۔اس نقابی جائزے پر اگر گہری نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ جہال ہمی قرآن ہید میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے سوا دوسروں کو پکار نے دوسروں کو پکار نے دوسروں کو پکار نے دوسروں کو پکار نے والوں کو کافر یا مشرک قرار دیا ہے یا فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنا سے نکلے ہوئے الفاظ کا ترجمہ پکارنا سرے ہیں وہاں احمد رضا صاحب نے "دعو" یعنی پکارنا سے نکلے ہوئے الفاظ کا ترجمہ پکارنا سرے سے کیا ہی نہیں بلکہ پوجنا یا بندگی ترجمہ کیا ہے اور تفیر میں بت کا لفظ کھ مواد دوسروں کو پکارنا مرح نہیں ہے صرف بتوں کی پوجا منع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیلوگ بلاخوف وخطر دیا ہے۔ یہی دوسروں کو پکارنا منع نہیں ہے صرف بتوں کی پوجا منع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیلوگ بلاخوف وخطر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ نقابی جائزہ خود کرنا چاہیں تو احمد رضا خان صاحب کا قرآنی ترجمہ وتفیر سامنے رکھ لیں اور حافظ نذر احمد صاحب کا قرآنی ترجمہ بھی سامنے رکھ لیں،اس کے بعد ہاری نشاندہی کے مطابق دونوں قرآنی تراجم میں وہ مقامات نکال کر جائزہ لے لیں، فرق صاف نظر آجائی شدہ اور متفقہ علیہ ترجمہ ہے، یہ ترجمہ اددو بازار لا ہور سے بیا تسانی دستیاب ہے۔ یہ تنظر تانی شدہ اور متفقہ علیہ ترجمہ ہے، یہ ترجمہ اددو بازار لا ہور سے با آسانی دستیاب ہے۔

یادرہ کہ دعو (یعنی بلانا، پکارنا، مانگنا) سے فکے الفاظ کا یہی ترجمہ احمد رضا صاحب نے اپنے قرآنی ترجمہ میں بار بارکیا ہے اور اس کا ترجمہ پوجا یا بندگی نہیں ہے اور عبد کا ترجمہ پوجا کرنے والا یا بندگی کرنے والا ہوگا۔ عبد کا ترجمہ بلانے والا، پکارنے والا، مانگنے والانہیں ہوگا کونکہ عبد کا معنی بندہ ہے۔ دعو یعنی پکارنا سے فکلے ہوئے الفاظ یدعو، تدعو، ندعو، ندعو، یعبد، یعبد، تعبد، یعبد، تعبد، یعبد، تعبدون وغیرہ ہول گے۔

ترجمه میں بیگر بر احمد رضا صاحب کے قرآنی ترجمه میں مندرجه ذیل جگہوں پر کی گئی ہے (النساء: ١١١ ـ الانعام: ١٨٠،١٥١ ـ ١٨٠،١١ الانعام: ١٨٩ ـ ١٨٠،١٥١ ـ الانحراف: ١٨٩ ـ ١٨٩ ١ تا ١٩٨ ( ( دوجگه ) هود: ١٠١ ـ الكبف: ١٩٠ ـ مريم: ١٨٥ ـ الانعام: ١٩٠ ـ الانحراف: ١٨٩ ـ الانحراف: ١٨٩ ـ العمون: ١٩٠ ـ العمون: ١١٠ ـ العمون: ١٩٠ ـ العمون: ١١٠ ـ العمون: ١٩٠ ـ العمون: ١٩

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا مجھ سے مائلو:

﴿ وَقَالَ رَبَّكُمُ ادْعُوْنِ ٓ اَسْتَجِبُ لَكُمُ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدُخُلُوْنَ جَهَنَّمَ لَا خِرِيْنَ ﴾ [المؤمن: ٦٠]

''اورتمھارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔(ف ۱۲۷) بے شک وہ جومیری عبادت سے او نچے تھنچتے ہیں عنقر یب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہوکر۔'' فائدہ ۱۲۷ کے تحت لکھا ہے حدیث شریف میں ہے کہ دعا کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم میں دعا بمعنی عبادت بہت جگہ وارد ہے۔ حدیث شریف میں ہے: ((الدعاء هو العبادة)) (ابوداؤد و ترفدی) اس تقدیر پر آیت کے معنی بیہ ہوں گے کہتم میری عبادت کرو میں شخصیں ثواب دوں گا۔ (ترجمہ احمد رضا خال صاحب وتغییر مراد آبادی) یبال دعا اور عبادت دونوں صحیح ترجمہ کیے نیز دیکھیے الائواف (۵۲،۵۵) از احمد رضا خان صاحب فائدہ (۱۰۰) یبال بھی صحیح ترجمہ دعا کیا اورالرعد (۱۲ تا ۱۲) (صفحہ ۸۲۹) پر لکھتے ہیں: "اللہ کے سواکسی سے دعا نہ مانگی جائے۔" اور صفحہ (۸۲۹) پر مزید لکھتے ہیں: "اللہ تعالی ہی معبود ہے۔" اور قرآن مجید سے اکس حوالے درج ہیں اور اس صفحہ پر لکھتے ہیں کہ "ہر نفع و نقصان اللہ تعالی کے اختیار میں ہے۔" اور قرآن سے پانچ حوالے درج ہیں۔

مراد آبادی صاحب نے تغییر میں لکھا کہ دعا سے مراد عبادت ہے اور بر میلوی وشیعہ حضرات دن رات متجدوں میں اور متجدوں سے باہر غیر اللہ کو پکار رہے ہیں بعنی بقول مراد آبادی صاحب کے غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں جو سرا سرشرک و کفر ہے۔ دعا کے لیے مزید حوالہ جات کے لیے دیکھیے (البقرة: ۱۸۱۔ السجدہ: ۱۱۔ انمل: ۱۲) ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو (اور یہاں احمد رضا خان نے ہر جگہ پکارنا ترجمہ کیا) اور فر مایا کہ میں تمھاری شہرگ کے بھی قریب ہوں۔ (ق: ۱۲) اور میں ہر چیز جو زمین و آسان میں کھلی یا چھپی ہے اور دلوں کے ہمیہ بھی جات ہوں۔ (التغابن: ۲۰۔ سبا: ۱۳۔ فاطر: ۲۸)

الله تعالی کو پکارنا الله تعالی کی عبادت ہے، جیسا کہ ہم ابھی احمد رضا خان صاحب کے قرآنی ترجمہ و مراد آبادی کی تفییر سے ثابت کر چکے ہیں اور فرمایا الله تعالیٰ کے سواجن کو تم پکارتے ہوان کو تمھاری پکار کا علم نہیں۔ (فاطر: ۱۳۔ الاحقاف: ۹۰۵) اس سے پہلے ہم ثابت کر چکے ہیں کہ رسول الله مکاری پکار کا علم نہیں کہ اس وقت دنیا میں کیا ہور ہا ہے، نیز فرمایا جن کو تم الله کے سوا پکارتے ہو وہ تمھارے کام نہیں نکال سکتے۔ (فاطر: ۱۳)

الله کے سوا دوسروں کو پکارنا شرک ہے۔ ( الاُنعام : ۴م، ۴۸ العنکبوت : ۲۱ تا ۲۹ الجن : ۲۰ الله کی ۱۲۰ الله کی ۱۲۰ الله تعالی کے سوا دوسروں کو پکارنا کفر ہے۔ (الاُعراف: ۳۷ تا ۴۸) غیر الله کی عبادت شرک ہے۔ ( یونس: ۱۰۴ تا ۱۰۷ الزمر: ۲۴ تا ۲۷) الله تعالی کے سوا دوسروں کو پکارنا ان کی

عبادت ہے۔ (المومن: ۲۰ تا ۲۸ الأحقاف: ۴ تا٢)

الله تعالیٰ کے سوا دوسرول کو پکارنا بریکار ہے، کیونکہ وہ نقع ونقصان کے مالک نہیں۔ (الائعام: اللہ یہ یونکہ وہ نقع ونقصان کے مالک نہیں۔ (الائعام: اللہ کے یونس: ۱۰۹) فرمایا: ''نظام اللہ کو پکارو'' (اعراف: ۲۹۔مومن: ۸۸ انتمل: ۲۲۔ الشعراء: ۲۳۰ الفرقان: ساتھ کسی اور کو نہ پکارو'' (الجن: ۱۸۔ المومنون: کاا۔ القصص: ۸۸ النگراف: ۱۸۶ تا ۱۹۸) مجائے مخلوق کو نہ یکارو'' (النحل: ۲۰۔الائحراف: ۱۸۹ تا ۱۹۸)

یا در ہے کہ اصحاب کہف اور ان کی قوم کے درمیان بھی یہی جھگڑا تھا کہ قوم دوسروں کو پکارتی تھی اور اللہ کے بیرولی غیر اللہ کو پکارنے سے انکاری تھے۔ (الکہف: ۱۲ تا ۱۲)

﴿ هُوَ الَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِي الْمَتِ وَالْبَحْرِ \* حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلُكِ \* وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْجِ طَبِّبَةٍ وَقَارِحُوا بِهَا جَآءَتُهَا رِيْحُ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ الْمُوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ أَلِيْنَ الْمُؤْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوْا اَنَّهُمُ أَحِيْطً بِهِمْ لا دَعَوُا اللهَ مُعْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ الْمَيْتَنَا مِنْ هٰذِم لَنَكُوْنَنَ مِنَ الشَّكِرِيْنَ ﴾ [يونس: ٢٢]

''وہ اللہ ایا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشی میں ہوتے ہواور وہ کشتیاں لوگوں کے موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں، ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیس آٹھتی چلی آتی ہیں اور وہ سجھتے ہیں کہ (برے) آگھرے (اس وقت) سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہم کو اس سے بچالے تو ہم ضرور شکر گزار بن جا کیں گے۔''

لیعنی پھر وہ دعا میں غیر اللہ کی ملاوٹ نہیں کرتے جس طرح عام حالت میں کرتے ہیں۔ عام حالات میں کرتے ہیں۔ عام حالات میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ بھی اللہ کے بندے ہیں، انھیں بھی اللہ نے اختیارات سے الواز رکھا ہے اور انھی کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں، لین جب اس طرح شدا کد بھی گھر جاتے ہیں تو یہ سارے شیطانی فلنے بھول جاتے ہیں اور صرف اللہ تعالی یادرہ جاتا ہے اور میم مرف ای کو پکارتے ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انسانی فطرت میں اللہ واحد کی مرم فرف کے جس سے معلوم ہوئی کہ انسانی فطرت کو دبا فطرت کو دبا میں مصیبت میں یہ جذبہ ابھر آتا ہے اور یہ فطرت عود آتی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ تو حید فرتا ہے کیکن مصیبت میں یہ جذبہ ابھر آتا ہے اور یہ فطرت عود آتی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ تو حید

فطرت انسانی کی آواز اور اصل چیز ہے، جس سے انسان کو انحراف نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے انحراف فطرت سے انحراف ہے جوسرا سر گمراہی ہے۔ دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ مشرکین جب اس طرح مصائب میں گھر جاتے تھے تو وہ اینے خود ساختہ معبودوں کی بجائے صرف ایک اللہ کو بکارتے تھے۔ چنانچے سیدنا عکرمہ بن الی جہل ٹاٹٹوا کے بارے میں آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو پیر وہاں سے فرار ہو گئے، باہر کسی جگہ جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی طوفانی ہواؤں کی زو میں آگئی۔جس پر ملاح نے کشتی میں سوار لوگوں سے کہا کہ آج اللہ واحد سے دعا کرو، شمصیں اس طوفان سے اس کے سوا کوئی نجات دینے والانہیں ہے۔سیدنا عکرمہ ڈاٹٹو کہتے ہیں میں نے سوچا ا اگر سمندر میں نجات دینے والا صرف ایک اللہ ہے تو خشکی میں بھی یقیناً نجات دینے والا وہی ہے اور یمی بات محد ( الله ای کہتے میں ۔ چنانچہ انھوں نے فیصلہ کرلیا اگر یہاں سے میں زندہ کی کرنکل گیا تو مکہ واپس جا کر اسلام قبول کر لول گا۔ چنانچہ یہ نبی سُلیکی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مملمان بو كئے \_ [ سنن نسائى، كتاب المحاربة (تحريم الدم)، الحكم في المرتد: ٤٠٧٢] اس مفہوم کے لیے دیکھیے ترجمہ مع تفییر احمد رضا خان صاحب (لقمان: ۲۵ تا ۳۲ العنكبوت: ۲۱ تا ۲۷\_ پیس : ۱۸ تا ۲۳\_ الاً نعام : ۲۳،۴۴،۴۴ تا ۲۷\_انحل : ۵۳،۲۱،۲۰ تا ۵۵\_الروم : ۳۰ تا ۳۵\_الزمر : اتا ۴۹،۸) ان سب جگہوں پر احمد رضا خان صاحب نے پکارنا ترجمہ کیا، کیکن افسوس امت محمدید کے عوام اس طرح شرک میں تھنے ہوئے ہیں کہ شدائد وآلام میں بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے ے بجائے فوت شدہ بزرگوں ہی کومشکل کشاسجھتے اور اٹھی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ فإنا لله و إنا إليه راجعون.

پکارنے کامعاملہ چونکہ بڑا اہم ہے، اس لیے اس معاملہ پر کممل اور تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے۔
میرے سامنے اس وقت "المعجم المفھرس الألفاظ القرآن الكريم" ہے، بيد دارالمعرفت
بیروت لبنان سے چھپی ہے، اس کے مصنف كا نام محمد فواد عبد الباقی ہے، بید كتاب عربی میں ہے،
اور یہ بتاتی ہے كہ قرآن مجید میں فلال لفظ كتنی وفعہ وارد ہوا ہے اور بیكس كس سورت اور آیت
میں ہے۔ اس کے صفحہ ۳۲۲ تا ۳۳۰ پر (دعو ) سے بننے والے الفاظ كى مكمل فہرست درج ہے،
جس كی تفصیل کچھ يوں ہے، الفاظ كے بعد بر يكٹ كے اندر وہ تعداد درج ہے، جنتی تعداد میں بیلفظ اس كے اندر وہ تعداد درج ہے، جنتی تعداد میں بیلفظ قرآن كے اندر وارد ہوا ہے : دعا (٥) دعاكم (٢) دعانا(٢) دعوا (٦) أدعو (٤) تدع (٤) تدعوا

(٥)تدعون (١٧) تدعونا (٢) تدعونني (٣) تدعوهم (٥)ندع (٢)ندعوا (٤) يدع (٥) يدعوا (٨) يد عوكم (٤) يدعون (٢٣) أدع (١٠) أدعوا (١٤) وغيرهم.

(۱) ید عو هم (۱) ید عول (۱۲) سام (۱۷) سام (۱۲) سام (۱۲)

اس سے ثابت ہوا کہ "دعو" ہے بنے الفاظ ( جن کے معنی دعا کرنا، مانگنا، پکارناہیں) اور "عبد" ہے بنے الفاظ ( جن کے معنی عبادت، پوجایا بندگی ہیں) تطعی مختلف ہیں۔

اب ہم وہ آیات درج کرتے ہیں جن کے ترجمہ میں احمد رضا خان صاحب نے گر بر کی ہے۔ ہورجن کی تفصیل اس کتاب میں اس سے پہلے دی گئی ہے۔

وہ آیات جن میں ((یدعون )) اور ((یدعونهٔ )) ہے اور ترجمہ غلط کیا گیا ہے: (النساء: ۱۱۱) ۱۷۔ الاُنعام: ۱۰۸۔ هود: ۱۰۱۔ اِنحل: ۱۷ تا ۲۳۔ بنی إسرائیل: ۵۷،۵۷۔ الج : ۲۱ تا ۲۷۔ الفرقان: ۲۸۔ اِلعنکبوت: ۴۲،۲۸ لِقمان: ۳۰ تا ۳۲۔ الزخرف: ۸۲ تا ۸۹ حم السجدة: ۴۸)

اب ہم وہ آیات درج کرتے ہیں جس میں احمد رضا خان صاحب نے ((یدعون )) کا درست ترجمہ کیا ہے: (البقرۃ:۲۲۱\_آل عمران: ۲۳ سے ۱۹۰، الانعام: ۵۵ اے یونس: ۲۲ سف: ۳۳ سالانبیاء:
• و الرعد: ۱۳ الکہف: ۲۸ سالقصص: ۱۳ سالتورۃ: ۱۱ سین : ۵۵ سے ۱۵ سالہ خان: ۵۵ سالانجائی ۱۳۳، ۳۳ سے وہ آیات جن میں ((تدعون )) ہے اور ترجمہ غلط کیا گیا ہے: (الانعام: ۵۲ سالاکواف: ۳۷، ۱۳۵ سے ۱۹، ۱۳۵ سالانجائی اسلانی اسلانی ۱۳۸ سالانجائی اسلانی اسلانی اسلانی الانجائی الانجائی الانجائی الانجائی الانجائی الانجائی الانجائی ۱۳۵ سالانجائی ۱۳۸ سالانجائی ۱۳۵ سالانجائی ۱۳۵ سالانجائی ۱۳۸ سالانجائی ۱۳۵ سالانجائی ۱۳۸ سالانجائی الانجائی ۱۳۸ سالانجائی ۱۳۳ سالانجائی ۱۳۳ سالانجائی ۱۳۸ سالانجائی ۱۳۳ سالانجائی ۱۳۸ سالانجائی ۱۳ سالانجائی ۱۳۸ س

اب ہم وہ آیات درج کرتے ہیں جن میں لفظ ((تدعون )) کا درست ترجمہ کیا گیا ہے: (ابراہیم: ۹\_الأنعام: ۲۳،۳۱،۳۱۰\_الشعراء: ۲۲\_المؤمن: ۱۰،۳۱ تا ۳۳ (۳ دفعہ) ثم السجدة: ۳۱\_محمد: ۳۸\_الفتح: ۱۲\_الملک: ۲۷)

وہ آیات جن میں ( تدع، یدع )) آتا ہے، لیکن ترجمہ غلط کیا گیا ہے : ( یونس:۱۰۳ تا

9 • ا\_ المؤمنون : ١١٦، ١١٢ ـ الشعراء : ٢١٣ ـ القصص : ٨٨ )

وہ آیات جن میں (( تدع، یدع )) وغیرہ کا درست ترجمہ کیا گیا ہے : ( فاطر : ۱۸\_الکہف : ۵۷\_ بنی اسرائیل :۱۱\_المؤمن :۲۷\_القمز:۲ تا ۸\_العلق : ۱۷)

وه آیات جن میں (( ادعو، تدعو، یدعو، ندعو )) وغیره ہیں لیکن ترجمہ غلط کیا گیا ہے: (الا کراف:۱۹۴۳ النحل:۸۱ مریم: ۲۸ تا ۲۹ مرائح:۱۳،۱۲ البحن: ۱۸ تا ۲۳ مرائح الا کا ۲۳ ما ۲۳ ما ۱۲ مالکھاف:۱ تالا مالطّور: ۲۸)

وه آیات جن میں ان الفاظ کا درست ترجمہ کیا گیا ہے:

(الأعراف: ۵۵، ۵۷، ۵۸، ۱۸۹ تا ۱۹۸ یونس: ۳۸ هود: ۱۳ یوسف: ۱۰۸ الرعد: ۳۷ بنی إسرائیل: ۵۲، ۱۱۰ الهوَ منون: ۷۳ الفرقان: ۱۳، ۱۳ اله فاطر: ۱۳ سار ۱۳ فيمد: ۳۵ یونس: ۲۵ هود: ۹۲ به إبراجيم: ۹ بنی إسرائیل: ۷۱) بنی إسرائیل: ۵۲ الزمر: ۸ - فاطر: ۲ - بنی إسرائیل: ۷۱)

وه آیات جن میں (( دعا )) کا لفظ آیا ہے لیکن ترجمہ ٹھیک نہیں کیا : (مریم : ۲۷ تا ۲۹ \_ الفرقان : ۷۷ \_ الاکتفاف : ۱ تا ۲ )

وه آیات جن میں « دعا » کاصحح ترجمہ کیا : (القرة : الحارآل عمران : ۳۸ یونس : ۱۲، ۸۹ \_ الرعد:۱۴ ـ ابراتیم : ۴۰،۰۳۹ \_ بنی إسرائیل : ۱۱ ـ مریم : ۴ ـ الأنبیاء : ۴۵ \_ النور: ۲۳ \_ الزمر : ۴۹ )

قرآن مجید میں پکارنے کے بارے میں بے شار جگہ ذکر دارد ہوا ہے،لیکن سور ہ فاطر اور سور ۃ المؤمن، یہ دونوں سورتیں مکمل طور پر پکارنے کے موضوع پر ہیں، اس لیے ان سورتوں کا ہم یہاں تفصیلی ذکر کریں گے:

سورہ فاطر میں ((دعو) سے بننے والے الفاظ کا رضاخانی ترجمہ یہاں ورج کیاجاتا ہے: اس سورت کی آیت (۲) میں لفظ ((یدعوا)) آیا ہے جس کا ترجمہ''بلاتا ہے'' کیا گیا ہے۔ اس سورت کی آیات (۱۳ تا ۱۸) میں لفظ ((تدعون )) کا ترجمہ''بوجے'' کیا گیا ہے اور ((تدعوهم)) کا ترجمہ''تم انھیں پکارو'' کیا گیا ہے اور ((دعاء کم)) کا ترجمہ''تمھاری پکار۔'' کیا گیا ہے اور ((تدع)) کا ترجمہ''بلانا'' کیا گیا ہے۔

اس سورت کی آیات (۳۸ تا۴۷) میں لفظ (( تدعون )) کا ترجمہ'' پوجت'' کیا گیا ہے۔

اب تک آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مندرجہ بالا تفصیل سے صاف طاہر ہے کہ جان ہو جھ کر ان الفاظ کا غلط ترجمہ کیا گیا۔

سورۃ المومن کے ﴿ دعو ﴾ سے بننے والے الفاظ کا یہاں رضاخانی ترجمہ درج کیاجا تاہے، اس سورت کی آیت (۱۰) میں ﴿ قَدْعُونَ ﴾ کا ترجمہ ' بلانا'' کیا گیا ہے۔

اس سورت کی آیت (۱۲) میں ﴿ دُعِیَ اللهُ وَحْدَهُ ﴾ کا ترجمہ 'ایک الله کو پکارنا'' کیا گیا ہے۔ اس سورت کی آیت (۱۴) میں ﴿ فَادْعُوا اللهَ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّینَ ﴾ کا ترجمہ ''اللہ کی بندگ کرو، نرے اس کے بندے ہوکر'' کیا گیا ہے۔

> اس سورت کی آیت (۲۰) میں ﴿ یدعون ﴾ کا ترجمہ ' پوجتے'' کیا گیا ہے۔ اس سورت کی آیت ۲۲ میں ﴿ یدعُ ﴾ کا ترجمہ یکارنا کیا گیا ہے۔

اس سورت کی آیات (۳۳ ۳۳) میں ﴿ أدعو كم ﴾ دو بارآیا اور ﴿ تدعو ننی ﴾ تین بارآیا اور ﴿ دعوهٔ ﴾ ایک بارآیا، سب كا ترجمه درست كیا۔

اس سورت کی آیات (۲۰ تا ۷۲) میں ﴿ أدعونی ﴾ کا ترجمہ درست کیا اور ﴿ فادعُوه ﴾ اور ﴿ تدعون ﴾ اور ﴿ ندعوا ﴾ کا ترجمہ درست نہیں کیا۔

سورہ فاطر اورسورۃ المؤمن کی مندرجہ بالا آیات کے جوحوالے ہم نے اوپر دیے آپ خود ہی انداز ہ فرما کیں کہ اس میں دیدہ و دانستہ غلط تر جمہ کیا گیا اور جہاں جاہا درست ترجمہ کردیا۔ یہ ہے ان کی دو رخی اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں واضح تحریف۔

#### ایک اہم نکتہ:

اگر (( دعو )) سے بنے ہوئے الفاظ کا ترجمہ عبادت مان لیاجائے تو وہ دواحادیث جن کا اس تغییر میں المؤمن (۲۰، ف ۱۲۷)اور الاُعراف (۵۵\_۵۲، ف-۱۰۰) میں ذکر ہے، ان کا ترجمہ اور تفصیل کچھ بول ہوگی:

( اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ) (أبو داؤد و ترمذى)

ان کے کہنے کے مطابق ترجمہ یوں ہوگا''عبادت عبادت ہے''اور دوسری حدیث: ﴿ اَلَٰدُ عَالُهُ مُتُّ الْعِبَادَةِ ﴾ (مَر مذی) کا ان کے کہنے کے مطابق ترجمہ یوں ہوگا''عبادت عبادت کا مغز ہے۔'' معیور ظاہر ہے بیمعنی بےمعنی ہیں اور ان دو حدیثوں کا درست ترجمہ بیہ ہوگا:'' پکارنا ہی عبادت ہے۔'' اور دوسری حدیث کاصبح ترجمہ بیہ ہوگا:'' پکارنا عبادت کا مغز ہے۔''

اور مراد آبادی صاحب کی تفییر المؤمن (۲۰، ف ۱۲۷) اورالاعراف (۵۵، ۵۲، ف ۱۰۰) میں پیجھی لکھاہے کہ' دعاعبادت ہے۔'' پیقر آن میں بہت جگہ وارد ہوا ہے۔

مندرجہ بالاتفصیل سے یہ بات کلی طور پر ثابت ہوگئ کہ جو غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ غیر اللہ ک عبادت کرتا ہے، اس طرح غیر اللہ کو پکار نے والا شرک فی الحکم کر رہا ہے۔ کیونکہ اس نے نہ اللہ کا نی نہ رسول اللہ ٹائیڈ کی اس سلسلہ میں مانی۔ وہ شرک فی الذات بھی کر رہا ہے۔ کیونکہ عبادت اللہ کے سوا صرف اس کی ہو عتی ہے جو اللہ کی ذات میں سے نکلا ہو۔ (الزخرف: ۸۱) اور کسی کی بھی اللہ کے سوا عبادت نہیں ہو عتی۔ وہ شرک فی الصفات بھی کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی صفت غیر اللہ میں رکھ دی۔ وہ شرک فی العلم بھی کر رہا ہے، کیونکہ وہ بھتا ہے کہ میں جو غیر اللہ کو پکار رہا ہوں وہ بستی میرے پکار نے کاعلم رکھتی ہے، حالانکہ اللہ قریب ہے، یہ قرآن میں ہے اور کوئی قریب نہیں ہے۔ (البقرة: ۱۸۱۔ ہود: ۱۲۳۔ سبا: ۵۰) وہ شرک فی العبادت بھی کر رہا ہے، کیونکہ پکارنا عبادت بھی کر رہا ہے، کیونکہ پکارنا عبادت ہو گیا، کیونکہ کی عبادت کی ماس طرح فیر اللہ کو پکار نے والا' لاالہ الااللہ''بی کا منگر ہو گیا اللہ کو پکارا تواس نے غیر اللہ کو پکارا تواس نے خیر اللہ کی عبادت کی ، اس طرح وہ ''لاالہ الااللہ'' کا منگر ہو گیا ، کیونکہ کلہ کا مطلب ہے اللہ کسی کی عبادت نہیں۔

قرآن عقل استعال کرنے کی وعوت دیتا ہے، جس فوت شدہ کو ہم عشل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، کا ندھوں پر اٹھا کر قبرتک لے جاتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، اس کے او پرمنوں مٹی ڈالتے ہیں، اس کا جنازہ اوراس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں پھر اسے ہی پکارنا شروع کر دیتے ہیں، اسے داتا ہشکل کشا کہتے ہیں، اسے غوث الاعظم سجھتے ہیں۔ کیا بیاوگ اتن عام می بات کو بھی نہیں سجھتے ؟ حالانکہ بقول نعیم مراد آ بادی صاحب کے جو فوت ہو جائے اس کے ممل منقطع ہو جاتے ہیں۔ (دیکھیے تغییر مراد آ بادی: الشحراء: ۸۹، فعل)

#### ان کی گر برا کے کھھمزیدنکات:

﴿ وَسَخَرَ لَكُوْ النَّيْلَ وَالنَّهَارِ وَاللَّهُمُس وَالْقَهُرُ وَالنَّبُوْمُ مُسَخَّرَتُ بِآمُرِهِ اِنّ فِي ذٰلِكَ كَالْتِ لِقَوْمِ يَعْفِلُونَ فَ وَمَا ذَرَا لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُغْتِلِقًا الْوَانُهُ اِنّ فِي ذٰلِكَ لَايَةً لِقَوْمٍ لَكُوْنَ وَهُو النَّهِ لَيْكَ الْكُونَ وَهُو النّهِ عَلَيْهُ الْمُعَلِّ اللّهُ لَا عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ اللهُ اله

''اور اس نے تمھارے لیے منخر کیے رات اور دن اور سورج اور چاند، اور ستارے اس کے حکم کے باند ھے ہیں، بے شک اس ہیں نشانیاں ہیں حقاندوں کو (ندا) اور وہ جو تمھارے لیے زمین میں پیدا کیا رنگ برنگ (ندا) ہے شک اس میں نشانی ہے یاد کرنے والوں کو اور وہ ہ ہ جس نے تمھارے لیے دریا منخر کیا (ندا) کہ اس میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو (نہ ۲۱) اور اس میں سے گہنا نکالتے ہوجے پہنتے ہو (نہ ۲۲) اور اس میں کھتیاں و کیھے کہ پانی چیر کرچاتی ہیں اور اس لیے کہتم اس کا فضل تلاش کرو اور کہیں احسان مانو اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے۔ (نہ ۲۲) کہیں تمھیں لے کرنہ کا نے اور ندیاں اور رہے کہتم راہ پاؤ (نہ ۲۲) اور علامتیں (ندام) اور ستارے سے وہ راہ کا نے اور ندیاں اور رہے کو خونہ بنائے (ندام) تو کیا تم کی تھتیں گو تو آھیں شار نہ کرسکو گے (ندام) ہو کیا تم کہتا اللہ کی خمیس گوتی تو آھیں شار نہ کرسکو گے (ندام) بے شک اللہ گنتے، والا مہربان ہے (نہ ۲۷) اور اللہ جانتا ہے (ندام) جو چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو

اوراللہ کے سواجن کو پوجتے ہیں (ف۳۳) وہ کچھ بھی نہیں بناتے اور (ف۳۳) وہ خود بنائے ہوئے ہیں (ف۳۳) مردے ہیں (ف۳۳) زندہ نہیں اورانھیں خبرنہیں کہ لوگ کب اٹھائے ہوئے ہیں گار شہر (ف۳۳) تمھارامعبود ایک معبود ہے۔ (ف۳۷) تو وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل منکر ہیں (ف۸۳) اوروہ مغرور ہیں (ف۳۹) فی الحقیقت اللہ جانتا ہے جو چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں ، بے شک وہ مغروروں کو پہند نہیں فرما تا۔' مندرجہ بالا آیات اور ترجمہ کو بار بارغور ھے پڑھیں،ان آیات کے ترجمے اور تفسیر میں زبردست گڑ بڑا اور تحریف کی گئی ہے۔

ا۔ ان آیات میں یہ ہایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پریہ یہ تعتیں کی ہیں۔

۱- ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت وحکمت اور وحدانیت بیان کی گئی ہے اور بتایا گیاہے کہ اللہ تعالیٰ فاعل و مختار ہے اور اس کو سب قدرت و اختیار حاصل ہے اور تم ایسے خالق وما لک کی عبادت چھوڑ کر کسی بھی اور کو مت پکارو کیونکہ وہ اکیلا معبود ہے، خالق کو پکارو، مخلوق کو نہ یکارو، کیونکہ خالق نے سب کو پیدا کیا، مخلوق کچھ پیدا نہیں کر سکتی ۔

ان واضح آیات کے باوجود رضا خانی ترجمہ مع تغییر میں جو پھے تحریف کی گئی ہے وہ درج ذیل ہے:

(۱) یہاں "خلق" سے نکلے ہوئے چار الفاظ ہیں: ((یَخُلُق (دو مرتبہ) یَخُلُقُونَ، یُخُلُقُونَ) ان کاتر جمہ پیدا کرنا ہے لیکن اس ترجمہ میں پیدا کرنے کی بجائے ''بنانا' ترجمہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ میں نے سب پچھ پیدا کیا، کوئی اور ہستی پچھ پیدا نہیں کرسکتی، لہذا مجھے لکارو، میری عبادت کرولیکن یہاں بنانا ترجمہ چار دفعہ لکھ کرتفییر میں بت لکھ دیا اور مطلب یہ نکالا کہ بت پچھ نہیں بناسکتے اور اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا مطلب ساری مخلوق کی طرف سے پھیر کر بتوں کی طرف کردیا کہ بت پچھ نہیں کر سکتے، حالا نکہ ہر ذی شعور خص ان آیات سے یہ مطلب آسانی سے بچھ سکتا ہے کہ ان آیات میں نہیں۔ (۲) یہاں سکتا ہے کہ ان آیات میں نہیں ہوا ہے جس کامعنی ہے لگارنا اور اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے سواجن کو رکارتے ہیں وہ پچھ بھی پیدا نہیں کر تے اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں اور آخیس خبر نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جا کیں گے۔ یہ آیات فوت شدہ مخلوق کو لگارنے کی صاف نفی کر رہی ہیں کیوں کہاں اس بات کا ذکر تک نہیں اور محض بتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو سراسر خوس کا ذکر کیا گیا ہے جو سراسر صاف نفی کر رہی ہیں کیون یہاں اس بات کا ذکر تک نہیں اور محض بتوں کاذکر کیا گیا ہے جو سراسر صاف نفی کر رہی ہیں کیون یہاں اس بات کا ذکر تک نہیں اور محض بتوں کاذکر کیا گیا ہے جو سراسر

تحریف ہے۔ (۳) تیسری بات یہ ہے کہ ان آیات میں ﴿ یَدْعُونَ مِنُ دُونِ اللّٰهِ ﴾ وارد ہوا ہے بین اللّٰهِ ﴾ اللّٰهِ ﴾ کے باب میں نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ احمد رضاخانی قرآن ہی میں ((مِنُ دُونِ اللّٰهِ )) ہے مرادساری مخلوق ہے، جس میں انبیاء بھی شامل ہیں لیکن یہاں ((مِنُ دُونِ اللّٰهِ )) کی تفیر میں بت لکھ دیا گیا ہے۔ الله تعالیٰ تو ان آیات میں ساری مخلوق کی نفی فرما رہا ہے لیکن یہ صاحب صرف بتوں کی نفی کر رہے ہیں جو واضح تحریف ہے۔

بالکل اسی طرح کی تحریفیس الفاطر (۳۸ تا ۱۳)، الانتخاف (۱ تا ۲) اور الا کواف (۱۸۹ تا ۱۹۸) میں بھی کی گئی ہیں، آپ خود مطالعہ کر سکتے ہیں۔ سورۂ یونس (۱۰۹ تا ۱۰۹) میں ((تدع )) کا ترجمہ بندگ کیا، باقی ترجمہ وتفییر بالکل درست کیا، ان آیات کو پڑھ کراوپر والی تحریف صاف سمجھ آربی ہے۔ یاد رہے کہ اوپر والے جپار حوالے جب آپ قرآن مجید میں ترجمے کے ساتھ پڑھیس گے تو سہ بات بالکل عیاں ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حید کے دلائل دے کر فرمایا کہ صرف میری عبادت کر و، صرف مجھے یکارو، مخلوق کو نہ یکارو۔

اور مندرجہ ذیل مقامات پر بھی تحریف کی گئی ہے : (الروم : ۲۸ تا ۴۰، ف ۸۷، ۸۸ سبا : ۲۲ تا ۲۷ مع فوائد \_ فاطر : ا تا ۲۱، فوائد ۲ تا ۲۰۱۱ \_الزمر ۲۹ تا ۴۷، الشور کی: ا تا ۱۲ مع فوائد )

یاد رہے کہ احمد رضا خانی ترجمہ میں مندرجہ ذیل جگہوں پر ((خلق ))'' پیدا کرنا'' سے نکلے ہوئے الفاظ کا بار بار'' پیدا کرنا'' ترجمہ کیا گیا ہے۔ چند جگہوں کی نشاندہی ہے : (البقرة: ۲۲۸، ۱۱۳،۲۱ آل عران: ۱۹۰٬۳۲۰ الانعام: ۱۱٬۹۴۰ الانعام: ۱۱٬۹۴۰ الانعام: ۱۱٬۹۴۰ الانعام: ۱۱٬۹۴۰ الانعام: ۱۱٬۹۴۰ الانعام: ۱۲٬۳۲۲ الانعام: ۱۹۰٬۳۳۰ میں اور بہت کی کر اور بہت کی کرنے

دلچیپ امریہ ہے کہ ان کے ترجے میں «خلق » سے نکلے ہوئے الفاظ میں کی جگہ پیدا کرنا بھی ترجمہ کردیا ہے اور بنانا ترجمہ بھی کردیا ہے، لیکن اپنے مطلب اور عقیدے کے مطابق۔ مثلاً الائراف (۱۸۹ تا ۱۹۸) میں دونوں ترجے کیے ہیں، آپ خود ملا حظہ فرما سکتے ہیں۔

#### ''وعو''الفاظ كر جمه مين رضا خاني قرآن كے تضادات:

ا - الفاظ سب يكارنا ترجمه بهي سب يكارنا كيا - (الأنعام: ۴۶، ۴۱ - الرعد: ۱۲ - بني إسرائيل: ۱۱۰،

ف ۲۳۰ ـ الروم : ۲۵ تا ۳۳ ـ البقرة : ۱۸۷، ۲۲۱ ـ القصص : ۷۲ ـ الكبف : ۵۲ ، المومن : ۴۷ تا ۴۳ ـ فاطر : ۱۴ ـ القمر : ۲ ـ الشعراء : ۷۲ ـ الكبف : ۲۵ ، ۲۸ ـ الأحقاف : ۳۱ ـ ۳۲ ـ الزمر : ۸ ـ العلق : ۱۵ ، ۱۸ ـ الفرقان : ۱۳ ـ ۱۴ ـ القلم : ۴۳،۴۳۲ )

۲ عبادت اور پکارنا دونوں الفاظ وارد ہوئے، ترجمه صرف بندگی کیا۔ (الأنعام: ۵۸۔ یونس: ۱۰۴۰ تا ۱۰۷۔ الکہف: ۱۲ تا ۱۷، ف ۱۹۔ الشعراء: ۲۱۳۔ القصص: ۸۸۔ المؤمن: ۲۵، ۲۷۔ المؤمنون: ۱۲۱، ۱۱۔ الفرقان: ۸۸۔ ہود: ۱۰۱۔ الفرقان ۸۸)

س لفظ دونول پکارنا وارد ہوئے، ترجمہ دُونول کا بندگی کیا۔ (الاُتھاف: ۳تا۲، الجن: ۱۶۳۰مریم: ۴۸) ۴۔ عبادت اور پکارنا دونول الفاظ وارد ہوئے، ترجمہ بھی عبادت اور پکارنا کیا۔ (الرعد: ۳۹۔ اُنحل: ۲۳۔ سردُ لونس ع۲۲۔ سردُ لونس ع

۵۔ لفظ دونوں پکارنا وارد ہوئے ایک کا ترجمہ بندگی کیا اور ایک کا پکارنا کیا۔ (الأنعام: اللہ بنی اسرائیل: ۱۲۸۸۔ بنی اسرائیل: ۱۲۵۔ لقصص: ۸۸،۸۷۔ لقمان: ۳۲ تا ۳۲ تا ۱۹۸ القصص: ۸۸،۸۷۔ الانحراف: ۱۹۸ تا ۱۹۸

اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے فرمایا کہ میر سے بندول کو نہ پکارو، اگرتم سچے ہوتو ان کو پکارو وہ مستحصیں جواب دیں۔ (الاعراف: ۱۸ تا ۱۹۸) اور یہود و نصار کی سے فرمایا کہ اپنے نبیوں کو نہ پکارو، ویکھیے رضا خانی ترجمہ مع تفسیر (بنی اسرائیل:۵۲، ۵۵، ف ۱۱۸، اورالجن: ۱۸ تا ۲۰ ف ۳۸ اورالانحراف: ۳۵ تا ۲۰، ف ۱۲ تا ۲۰ ف ۳۸ وقت اپنے کافر ہونے اسم، ف ۱۲ تا ۲۰ بیاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیر اللہ کو پکارنے والا موت کے وقت اپنے کافر ہونے کا اقرار کرتا ہے اور ایسوں کی بخشش ناممکن ہے جب تک سوئی کے نکے میں سے اونٹ نہ گزرجائے۔

# غیراللّٰدکو بکارنا شرک ہے ( قرآنی فیصلے ):

(النساء: ۱۱۱، ۱۱۷ و الأنعام: ۴۰، ۱۳، ۱۳ تا ۱۲ و الا کواف: ۱۸۹ تا ۱۹۸ و پونس: ۲۷ و الرعد: ۱۳ تا ۱۲ و النحل: ۸۹٬۵۴٬۵۳ و القصص: ۲۲ تا ۲۳ و الکیف: ۵۲ و الروم: ۱۱ تا ۴۰ و سبا: ۲۲ و فاطر: ۱ تا ۲۶ و ۱۳ ساته و الزمر: ۸ تا ۱۷ و ارکومن: ۲۲ تا ۲۳ ایر ۲۳ تا ۷۷)

قرآنی فیصلے کے مطابق غیراللہ کو پکارناشرک ہے اور احمد رضاخاں صاحب نے لکھا کہ شرک ہے مسلمان مرتد ہوجا تا ہے۔ ( دیکھیے ان کا ترجمہ مع تفسیر البقرۃ :۵۲، ف ۸۸ )

# غیراللّٰد کو بکارنا کفر ہے ( قرآنی فیصلے ):

(الأعراف: ۳۷ تا ۱۲ - الرعد: ۱۳ تا ۲۱ - بنی إسرائیل: ۲۷ تا ۲۹ - المؤمنون: ۱۱۱ - ۱۱ - فاطر: ۳۳ تا ۱۸ - الزمر: ۸ تا ۱۷ - المؤمن: ۲۲ تا ۱۲ - ۱۲ تا ۲۷ - ۲۷ تا ۲۷ (۲۰۰۰)

قر آنی فیصلے کے مطابق غیر اللہ کو پکارنے والا کا فر ہے اور مراد آبادی صاحب نے لکھا کہ کفار کا جنت سے محروم رہنا قطعی ہے۔ ( دیکھیے ترجمہ احمد رضا خان صاحب مع تفییر الاُ عراف: ۳۷ تا ۱۳ مع فوائد )

# غیراللہ کو بکارنا ان کی عبادت ہے (قرانی فصلے ):

( الانعام : ۵۱ \_ يونس : ۱۰۴ تا ۱۰۷ \_هود : ۱۰۱ \_ انتحل : ۱ تا ۲۳ \_ الكيف: ۱۴، ۱۵ ـ مريم : ۴۸ تا ۵۰ ، المؤمنون: ۱۲، ۱۲ الشعراء: ۲۱۳ ، انمل : ۲۲ )

### الله كو يكارو ( قرآنی فيصله ):

# غیراللّٰد کو پکارنا بے کار، کیونکہ وہ تصرف کااختیار نہیں رکھتے ( قر آنی فیصلے ):

(الأنعام: ۷۱ يونس: ۱۰۴ تا ۱۰۷ يود: ۱۰۱ ـ الحج: ۱۲،۳۲ ـ سبا: ۲۲ ـ فاطر: ۱ تا ۲۷ ـ الزمر: ۳۸، ۳۹ ـ الزخرف: ۸۲۳ ۸۲)

## خالص (ليعني صرف اور صرف ) الله كو پكارو (قر آنی فيصلے):

(الانحراف: ۲۹،۲۸، المؤمن: ۲۱ تا ۲۰،۱۴ تا ۲۸ یونس: ۱۸ تا ۲۳، العنکبوت: ۲۱ تا ۲۲، لقمان: ۳۲ تا ۳۳) یہال ہم احمد رضا خال صاحب کی ایک اور دو رخی قارئین کے مطالعہ کے لیے بیان کرنا چاہتے ہیں:

- ا۔ الأعراف (٢٩) ميں وارد ہوا: ﴿ وَادْعُوهُ مُعْلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَ ﴾ ''اوراس كى عبادت كرونرے اس كے بندے ہوكر ـ''
- المؤمن (۱۲) میں وارد ہوا: ﴿ فَادْعُوا اللّٰهَ مُغْلِصِیْنَ لَهُ اللّٰیِیْنَ وَلَوْ کَرِةَ الْلَٰفِرُونَ ﴾ '' توالله
   کی بندگی کرو، نرے اس کے بندے ہوکر (ف ۳۰) پڑے برا مانیں کافر (ف۳۰) (شرک سے کنارہ کش ہوکر)۔''
  - ٣\_ المؤمن (٦٥) ميں وارد ہوا:

﴿ هُوَ الْيُّ لَآ اِلْهَ إِلَّا هُوَ فَأَدْعُوهُ مُغْلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ \* ٱلْحَمْدُ يِلُهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴾

''وہی زندہ ہے (ف ۱۳۷) اس کے سواکسی کی بندگی نہیں تو اسے پوجو، نرے اسی کے بندے ہوکر، سب خوبیال اللہ کو جوسارہے جہان کا رب''

٣- ﴿ قُلْ إِنِّى نَهِيْتُ آنُ آغُبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَتَنَا جَآءَنِيَ الْبَيِّنْتُ مِنْ رَّتِّقُ ۖ وَأُمِرْتُ آنُ ٱسْلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴾ [المؤمن: ٦٦]

''تم فرماؤ میں منع کیا گیا ہوں کہ انھیں پوجوں جنھیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو جبکہ میرے پاس روثن دلیلیں میرے رب کی طرف سے آئیں اور مجھے تھم ہوا ہے کہ رب العالمین کے حضور گردن رکھوں۔''

- ۵۔ سورہ یونس (۲۲) میں وارد ہوا: ﴿ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِیْنَ لَهُ اللِّدِیْنَ ﴾''اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں، نرے اس کے بندے ہوکر۔''
- ۲ العنكبوت (۲۵) ميں وارد ہوا : ﴿ دَعَوُا اللهَ مُغْلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَ ﴾ "الله كو پكارتے ہیں ایک
   اسى برعقیدہ لاكر ـ "
- 2۔ الروم (٣٣٣ ٣٥) ميں وارد ہوا: ﴿ وَعَوْا رَبَّهُمْ مُّنِينُونِينَ إِلَيْهِ ﴾ "تواپي رب كو پكارتے بياس كى طرف رجوع لاتے ہوئے۔"
- ۸۔ لقمان (۳۲) میں وارد ہوا: ﴿ وَعَوالله مُغْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ ﴾ ''تو اللہ کو پکارتے ہیں نرے اس پرعقیدہ رکھتے ہوئے۔ (ف ۲۰) (اوراس سے دعا والتجا، اس وقت ماسوا کو بھول جاتے ہیں)

  آپ نے مندرجہ بالاتحریر میں دو رخی ملاحظہ فرمائی، اتا ۴ میں ((دعو )) کا ترجمہ عبادت، بندگی اور پوجا کیا گیا جبہ اس لفظ کا ۵ تا ۸ میں پکارنا ترجمہ کیا گیا کیونکہ اپنا عقیدہ درست ثابت کرنا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اوپروالی تمام کی تمام ۸ آیات میں فرما رہا ہے کہ خالص اللہ کو پکارو یعنی صرف اور صرف اللہ کو یکارو اور کی کو نہ یکارو۔

# الله کے ساتھ کسی کونہ پکارو (قرآنی فیصلے):

## مخلوق كونه بكارو (قرآنی فيلے):

(الائحراف: ١٩٠٠/١٩٠ يونس: ١٠٠/ تا ١٠٠/مع فوائد \_الرعد: ١٣ تا ٢١ \_ النحل: ١ تا ٣٣ \_ فاطر: ٣٣ بتا ٣ \_الائتقاف: ٣ تا ٢)

## عیسائی اور یہودی غیر اللہ کو پکارتے ہیں:

عیسائی اوریہودی غیراللہ کو پکارتے ہیں۔اس لیےاللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کومشرک اور کافر فرمایا۔ دیکھیے مراد آبادی تفسیر (الجن : ۱۸، ۲۰، ف۲۰ الائحراف : ۳۷ تا ۴۴ مع فوائد۔ بنی إسرائیل : ۵۷\_۵ منه ۱۱۸)

### غيرالله كو بكارنے والے اور قيامت كا دن:

( الكبف : ۵۲ \_ النحل : ۸۷ \_ القصص : ۱۲ تا ۹۳ \_ فاطر : ۱ تا ۲۹ \_ المؤمن : ۲۷ تا ۲۹ \_ حم السجدة : ۲۵ م المردة على من من المردق ال

#### دعا ومناجات

#### احكام دعا:

ا۔ دعاکے آداب وشرائط۔ (الأعراف: ۵۲،۵۵،۲۹)

۲\_ دعا کی اہمیت۔ (الفرقان: ۷۷)

س۔ دعاعین عبادت ہے اور عبادت سے اعراض جہنیوں کا کام ہے۔ (الفرقان: ۲۰)

سمر الله سے فضل كى طلب كے ليے دعاكرتے رہور (الساء:٣٢)

۵۔ اللہ سے دعا کے لیے کسی وسیلہ کی ضرورت نہیں۔ (البقرة: ۱۸۱)

۲۔ اللہ بندے کے قریب ہے اور اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ (هود: ۲۸)

الله تعالی کو ناپیند دعا نبی بھی کرے تو رد ہو جاتی ہے۔ (هود: ۲۸)

۸۔ ناجائز کام کے لیے دعا سرا سر جہالت ہے۔ (ھود: ۴۲)

9۔ غیراللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ (بنی إسرائیل: ۵۲)

ا۔ مشرک کا انجام براہے۔ (الج:۳،۲)

اا۔ غیراللہ سے دعا کرنا دھوکا اور فریب ہے۔ ( فاطر: ۱۴)

۱۲\_ مشرکین کے معبود نه دعا سنتے ہیں اور نه جواب دے سکتے ہیں۔ (فاطر:۱۴)

۱۳ جن کواللہ کے سوا پکارتے ہیں سراسر عاجز ہیں۔ (المومن: ۲۰)

١١٠. يمعبودان كى دعاسے بالكل بے خبر بير \_ (الأحقاف: ٥)

10 ان کو یکار، لا حاصل ہے۔ (المومن: ۳۳)

۱۷۔ پیمعبوداس قدر عاجز ہیں کہایک مکھی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ (الحج: ۲۳)

١٤ الله تعالى يريشان حال كى دعا قبول كرتا ہے ـ (المل: ١٢)

۱۸ مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہوسکتی۔ (التوبہ:۱۱۳)

مشرک اور منافق برنماز جنازه منع ہے۔ (التوبہ:۸۴)

٢٠ ابراجيم (علياً) ابتدايس الي مشرك باب ك ليه دعاكرت رب (الشعراء: ٨١)

۲۱۔ جب اس کے انجام سے باخبر ہوئے لا تعلق کا اعلان کر دیا۔ (التوبہ:۱۱۳)

۲۲ وعا صرف الله بي سے برحق ہے۔ (التوبہ:۱۱۳)

٢٣ ـ اوراس كے سوا دوسرول سے دعا مانگنا باطل ہے۔ (الدهر:١٣ ـ الأعراف:١٩٨م) ١٩٨

## قرآنی دعائیں:

ا۔ مصیبت اور صدمہ کے وقت کی دعا۔ (القرق: ۱۵۲)

۲۔ دنیا و آخرت کی بھلائیوں کے لیے دعا۔ (البقرة:۲۰۱)

۳۔ عفوومغفرت کے لیے دعا۔ (القرق: ۲۷۲)

۳۔ دعا جو رسول مَالِیْنِمُ شب بیداری کے وقت پڑھا کرتے۔ (آلعمران: ۱۹۴،۱۹۱)

۵۔ میدان جنگ میں مجاہدین کی دعا۔ (آل عمران: ۱۳۷)

۲۔ دشمنوں کے شر سے محفوط رہنے کی دعا۔ (آل عمران :۱۷۴)

۷۔ زکریاعلیہ کی دعا نیک اولاد کے لیے۔ (آل عمران: ۳۸)

۸\_ راسخ فی العلم لوگوں کی دعا۔ (آل عمران: ۹۰۸)

9۔ متقین کی دعا۔ (آل عمران: ۱۶) •ا۔ عبادالرحمٰن کی دعا۔ (الفرقان: ۲۶،۲۵) اا۔ اولا داور بیوی کی اصلاح کے لیے دعا۔ (الفرقان: ۲۷) ۱۲\_ طالوت اوراس کے ساتھیوں کی دعا۔ (البقرۃ:۲۵۰) ۱۳ مريم کي والده کي دعا۔ (آلعمران:۳۲) ۱۳ اصحاب کہف کی دعا۔ (کہف: ۱۰) اصحاب اعراف کی دعا۔ (الأعراف: ۲۵) ١٦\_ حق كي فتح ونصرت كے ليے دعا۔ (الأعراف: ٨٩) ے اللہ استقامت کے لیے دعا۔ (الأعراف: ١٦) ١٨ موى ملي كاين بهائى كے ليے دعا۔ (الأعراف: ١٥١) 19۔ اپنی قوم کے لیے دعا۔ (الأعراف: ١٥٦،١٥٥) ۲۰ اہل جنت کا وظیفیہ (یونس: ۸۸) ۲۱۔ فرعون کے حق میں موسیٰ علیلا کی بد دعا۔ (یونس: ۸۸) ۲۲ یوح مایلا کی کشتی بر سوار ہونے کے وقت دعا۔ (ہود:۲۸) ۲۳ ـ شرح صدراور فصاحت بمانی کے لیے موسیٰ علیٰ کی دعا۔ (طٰہ : ۲۵ تا ۱۸) ٢٧ ـ رسول الله مَا يُنْظِمُ كواضا في علم كے ليے دعا كى تلقين - (طه :١١٣) ۲۵۔ کفار کی سرکشی کے مقابلہ میں رسول الله تَالِيَّيِّم کی وعا۔ (الانبياء:١١٢) ۲۷ ـ مونین کی وعا۔ (الانفال: ۴۸) *LL* سواری کے وقت دعا۔ (المومنون: ۲۹) ۲۸۔ کفار کے مقابلہ میں نوح نالیں کی دعا۔ (المومنون: ۳۹) ۲۹ ـ ظالمول سے دورر بنے کی دعات (المومنون: ۹۴) ٣٠ ـ شيطاني وسوسول سے بناہ کی دعا۔ (المومنون: ٩٨،٩٤) اس\_ مونین کی دعا۔ (المومنون: ۱۰۹)

٣٢ ـ رسول الله مَالِيْظِ كواستغفار كى تلقين \_ (المومنون: ١١٨)

٣٣\_ ابراجيم عَالِيًا كي دعا\_ (المومنون: ٨٣)

٣٧ \_ داؤد اورسليمان عليلا كي دعا \_ (النمل: ١٥)

۳۵ ملکه سباکی دعا۔ (النمل: ۴۸۷)

٣٧\_اہل جنت کی دعا۔ (فاطر:٣٥،٣٣)

٣٧ ـ ابوب عليلا كي دعا بياري كي حالت مين \_ (الأنبياء: ٨٣)

٣٨\_ يونس عليله كى دعا مح چلى كے پيٺ ميں \_ (الأنبياء: ٨٥)

٣٩\_ زكر بإغليلًا كي دعا\_ (الأنبياء: ٨٩)

۴۰ \_ ابراہیم ملیّلا کی دعا ہجرت کے وقت \_ (الصافات: ۱۰۰)

اسم مونین کے لیے حاملین عرش کی دعا۔ (المومن: ۷)

۲۷ ـ جاليس سال كى عمر كے بعد مومن كى دعا۔ (الأحقاف: ١٥)

۳۳ مومن کی دعا۔ (الحشر: ۱۰)

۳۴ \_ حالت نزع میں کافر کی دعا۔ (المنافقون: ۹)

۳۵ \_ آسیه زوجه فرعون کی دعا\_ (تحریم:۱۱)

۲۷ \_ سواری کے وقت مومن کی دعا۔ (الزخرف: ۱۴،۱۳)

٧٧ \_ آ دم اور حوافيظا كي دعا \_ (الأعراف: ٢٣)

٢٨ ـ نوح مَالِينًا كي دعا ـ (القمر: ٢٣)

٣٩\_ نوح عَلِيًه كى كفار كے ليے بدوعا\_ (نوح:٢٦ تا١٨)

٥٥ ـ يوسف اليبلاكي آخرى دعا ـ (يوسف: ١٠١)

۵۱\_ سليمان عليظاكي دعا\_ (النمل: ۱۹ ص: ۳۵)

۵۲\_لوط عليلًا كي دعا\_ (الشعراء: ١٦٩)

۵۳ ۔ پوسف علیظا کی عورتوں کے فتنہ سے حفاظت کے لیے دعا۔ (پوسف :۳۳)

٣٥ \_ موي عايلا كي دعا \_ (القصص: ١٦)

۵۵\_شعيب مليِّلا كي دعا\_ (الاعراف: ۸۹\_ مود: ۸۸)

۵۲ عيسي عليبًا كي دعا - (المائدة: ۱۳۴)

24\_ ابراجيم علينية اور اساعيل علينية كي دعا\_ (البقرة: ١٢٩١ تا١٢٩)

۵۸\_رسول الله تاليم كى دعا جو جرت ك قريب كرتے رہے۔ (بني اسرائيل: ۸۰)

٥٩ - ابراتيم عَالِيًا كي دعا - (ابراتيم: ٣٥ تا ٢٨)

٢٠ \_ موسىٰ عليلا كى دعا \_ (المائدة: ٢٥)

۲۱۔ مال باپ کے لیے دعا۔ (بنی اسرائیل:۲۴)

٩٢ قوم موى عَالِيًا كى وعاب (يونس: ٨٧،٨٥)

٢٣ \_ موسىٰ علينا كى دعا مصر سے جاتے وقت \_ (القصص: ٢١)

۲۲- مدین پہنچ کرموسیٰ مالیا کی دعا۔ (انقصص:۲۴)

۲۵\_قوم کودعوت توحید دینے کے بعد ابراہیم ملیلا کی دعا۔ (الشعراء:۸۹۱۸۳)

۲۲\_ابراہیم ملیظا اور ان کے ساتھیوں کی دعا۔ (المتحذ،۵،۳)

۲۷\_مومنین کی دعا۔ (الحشر: ۱۰)

۲۸\_ قیامت کے دن مونین کی دعا۔ (التحریم: ۸)

۲۹\_ مومنین اہل کتاب کی وعا۔ (المائدة: ۸۳)

قرآن و حدیث میں زندگی کے ہرموقع کے لیے دعائیں ندگور ہیں کین وسیلہ یا بحق فلال یا خطفیل کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ مثلاً وضو، اذان کے بعد، نماز کے دوران، نماز کے بعد، ماز کے دوران، نماز کے بعد، ماز کے دوت، نماز کے دوت مخلف مواقع پر دعائیں، روزہ افطار کرتے وقت، تبجد کے وقت، صبح و شام کے اذکار، جج کے وقت مخلف مواقع پر دعائیں، روزہ افطار کرتے وقت، مرغ کی اذان سنتے وقت، گدھے کی آواز س کر، سفر، کھانا، پینا، مباشرت، بیت الخلاء جاتے اور نکلتے وقت، جنگ اور امن کے وقت، گھراہٹ کے وقت، دین، مباشرت، بیت الخلاء جاتے اور نکلتے وقت، جنگ اور امن کے وقت، گھراہٹ کے وقت، قربانی کے دنیا، مال، اولاد، کلمہ گو بھائیوں کی بھلائی کے لیے، زندگی، موت لینی جنازہ کے وقت، قربانی کے دقت، گھرے وقت، قربانی کے دقت، گھرے وقت، قربانی کے دوقت، گھرے وقت، قربانی کے دوقت، گھرے وقت، گھرے وقت، قربانی کے دوقت، گھرے وقت، گھرے وقت، گھرے وقت وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔

عموماً دعاؤں میں بحرمت یا بطفیل فلاں بزرگ یا خود رسول مَنْ اللهِ کَمْ دَات گرامی کے الفاظ رواج یا گئے ہیں مگرقر آن اور سیح احادیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ ہاں صرف حدیث یاک میں

درود شریف کو قبولیت دعا کے اسباب میں سے قرار دیا گیا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ اٹرالٹی کھتے ہیں دعاؤں میں اس فتم کے الفاظ صحابہ، تابعین وسلف سے ثابت نہیں ہیں، لہذا مید دعا بالتوسل بدعت ہے۔ ان سب دعاؤں سے ثابت ہوا کہ سب بزرگان دین نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا کیں مانگیں، کوئی وسیلنہیں پکڑا۔

## توحید فی العبادت کے بارے میں شرکیہ امور:

(( اَللَّهُعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ )) [ أبوداؤد، كتاب الوتر، باب الدعاء : ١٤٧٩ ـ ترمذى،

كتاب التفسير، (باب و من ) سورة المؤمن : ٣٣٧٢،٢٩٦٩ ٦٩،٣٢٤٧]

'' دعا (لعنی بکارنا) عبادت ہے۔''

معلوم ہوا کہ دعا عبادت ہے، اس لیے غیر اللہ سے دعا کرنا ان کی عبادت ہے اور بیشرک ہے۔اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَأَنَّ الْمُناجِدَ يِلَّهِ فَكَلَّ تَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ أَحَدًّا ۞ ﴾ [ الحن: ١٨]

''اور بیہ کہ منجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔'' .

اور دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿ قُلْ إِنَّهَا ٓ اَدْعُوا رَبِّن وَكَا أُشُوكُ بِهَ آحَدًا ۞ قُلْ إِنِّن لَاۤ آمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا ۞ ﴾

[الحن: ٢١،٢٠]

''کہہ دیجے میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کی کو شریک نہیں کرتا۔ آپ ( ﷺ) کہہ دیں میں تمھارے لیے کسی نفع ونقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔''
ان آیات سے معلوم ہوا کہ مساجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، اس میں صرف ای کو پکارا جائے۔ اگر اس کے ساتھ کسی اور کو پکارا گیا تو یہ شرک ہے لیکن اتنی واضح آیات کے باوجود مسلمانوں کی مساجد میں شرکیہ کلمات آویزال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا رسول اللہ ، یا حسن، ماعلی، یا غوث اعظم وغیرہ جیسے الفاظ کے ساتھ ندا کی جاتی ہے، حالانکہ یہ امور شرک سے تعلق رکھتے ہیں اور کسی بھی ثقہ عالم کے نزدیک جائز نہیں جیسا کہ سابقہ عبارات سے واضح ہے۔ مشرکین مکہ جو کام عبادت کے نام سے بجالاتے تھے یعنی غیر اللہ کو مافوق الاسباب قدرتوں کا مشرکین مکہ جو کام عبادت کے نام سے بجالاتے تھے یعنی غیر اللہ کو مافوق الاسباب قدرتوں کا

ما لک سمجھ کر انھیں مشکلات و مصائب اور دکھ درد میں پکارنا،ان کے نام کی نذریں ماننا، ان کے تقرب کے لیے جانور ذرخ کرنا، ان سے اولا دیں طلب کرنا، مقابر و آستانوں پر اعتکاف بیٹھنا، ان کی مجاوری کرنا وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے شرک سے تعبیر کیا ہے اور ہمارے کلمہ گومسلمان بھی ایسے امور کا ارتکاب کرتے ہیں، جن سے اجتناب انتہائی ضروری ہے اور اہل علم حضرات کا فرض ہے کہ وہ عوام کوایسے امور سے منع کریں۔

آج کل عام بسول، ویکنوں، گاڑیوں اور رکشوں وغیرہ پر لکھا ہوتا ہے: نورانی نور..... ہر بلا دور۔ یہی عقیدہ عیسائی حضرات بھی رکھتے ہیں۔ایک دن میں (مبشر ربانی) نے بذات خود ایک رکشا کے پیچھے لکھا دیکھا:

يسوع نور ..... هر بلا دور ..... كث دامصيتال، س دا ضرور

اس رکشا کا نمبر 5070-LXC ہے۔ یعنی عیسائی بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ یسوع مسے علیا نور ہیں، ان کے نام سے ہر بلا ومصیبت دور ہوتی ہے۔ وہ ہماری مشکلات ومصائب دور کرتے ہیں اور د کھ درد میں ہماری پکار سنتے ہیں، حالانکہ د کھ درد میں دعا کیں سننے اور قبول کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّى فَإِنِّ قَرِيْبٌ ﴿ أَجِيْبُ دَعُوقَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴿ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلَيُوْمِنُوْا بِي لَعَلَهُمْ يَدْشُدُونَ ۞ ﴾ [البقرة: ١٨٦]

"اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ (سَلَیْمُ) ہے سوال کریں تو آپ (سَلَیْمُ) کہہ دیں میں بہت ہی قریب ہوں۔ ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو جا ہیے کہ وہ میری بات مان لیس اور مجھ پر ایمان رکھیں تا کہ وہ ہدایت یا کیں۔" (مزید دیکھیے: اہمل: ۲۲)

کیکن کلمہ پڑھنے والوں نے اسلامی عقائد ترک کر کے غیر اللہ پریقین کر لیا اور ہر مشکل و بلا ٹالنے والا اپنا مرشد اور پیر فقیر قرار دے لیا اور یہی عقیدہ عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہا کے بارے میں رکھتے ہیں۔

لہذا ہم نے اپنے ہمائیوں کی اصلاح کی غرض سے اس کتاب میں یہ بات واضح کی ہے کہ

عقیدہ تو حید پر نجات کا دار و مدار ہے۔ اس بات کی دعوت تمام انبیاء و رسل عبیلاً نے دی اور طاغوت و شیاطین کی عبادت جس طرح شرک ہے اس طرح انبیاء و رسل عبیلاً، ملائکہ، جن و انس، شجر و ججر وغیرہ کی عبادت بھی شرک ہے۔ مشرکین مکہ جو اللہ تعالیٰ کو خالق ، ما لک، رازق، نافع و ضار، کشتی پارگانے والا وغیرہ سجھتے تھے، انھیں اللہ تعالیٰ نے مشرک اسی لیے قرار دیا کہ وہ اللہ کے سوا انبیاء و اولیاء، ملائکہ، جنوں اور بتوں کو مافوق الاسباب قوتوں کا ما لک و مختار سجھتے تھے اور انھیں مشکلات و حاجات اور مصائب و آلام میں پکارتے تھے۔ ان کے اس عقیدے کی تر دید اللہ وحدہ لا شرک لہ نے قرآن میں بے شار مقامات پر کی ہے، جن میں سے چند ایک آیات قرآنے ہم نے اس کتاب میں درج کر دی ہیں۔

اگر آج بھی کوئی شخص کلمہ شہادت پڑھ کر اللہ کے علاوہ کسی کو مافوق الاسباب تو توں کا مالک و مختار سمجھے اور انھیں مشکلات و مصائب اور حاجات و ضروریات میں پکارے اور فوت شدہ برگزیدہ ہستیوں کوغوث اعظم، گنج بخش، وا تا، فیض عالم، فریاد رس گردانے، ان کے نام کی نذر و نیاز اور بحرے چھترے چڑھائے اور نھیں مرادیں پوری کرنے والا اور بگڑی بنانے والا خیال کرے اور حلال وحرام کا اختیار غیر اللہ میں تسلیم کرے تو وہ مشرکین کی اطاعت کر کے مشرک ہو جا تا ہے اور اس کی عبادات نماز، روزہ، جج، زکوۃ اور جہاد وغیرہ باطل و بیکار اور رائگاں جاتی ہیں۔ انھیں اس عقیدے سے تو بہ کرکے خالص تو حید کو سمجھ کر اس پڑھل کرنا چاہیے کیونکہ عقیدہ تو حید میں اگر اخلاص نہیں ہوگا تو قیامت کا حقدار ہوگا۔ عقدار ہوگا۔ غیامت کا حقدار ہوگا۔ خیامت کی مرم خالیا کی خوامت کی سیدہ کا خیامت کا حقدار ہوگا۔ خیامت کا حقدار ہوگا۔ خیامت کی مرم خالیا کی خوامت کی مرم خالیا کی خالمت کی کرم خالیا کی خوامت کی حقد کر کے خوامت کی مرادیا کی کی کرم خالیا کی خوامت کی کرم خالیا کی کرم کا کھیا ہوگا کی کا خوامت کی کرم خالیا کی کرم کا گھیا ہوگیا گھیا ہوگیا ہوگی

﴿ لَا أُغُنِي عَنُكِ مِنَ اللَّهِ شَيُّنًا ﴾

''میں شمصیں اللہ سے کچھ کا منہیں آؤں گا۔''

[بخاري، كتاب التفسير، بأب ﴿ و أنذر عشيرتك الأقربين ﴾ : ٧٧٥١، ٢٧٥٣]

اسی طرح سنن نسائی (۳۷۷۷) سنن دارمی (۲۲۳۲) مند اُبوعوانه (۹۵۸۱) وغیره میں بھی سے روایت مروی ہے۔ لہٰذا سب مسلمان بھائیوں کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے اور اعمال صالحہ کرتے رہنا چاہیے۔

#### توحيد كامفهوم:

توحید کامفہوم ہیہ ہے کہ اللہ تعالی ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی تمام کا ئنات کا مالک و مختار ہے، عالم الغیب و الشہادة، ہرشے کا خالق، رازق، غوث اعظم، فریاد رس، گنج بخش، فیض عالم، بندہ پرور، نذر و نیاز، منت اور سوز و پکار کے لائق، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، مالک الملک، شہنشاہ، قانون ساز، فرماں روا، زندگی وموت کا مالک، نفع ونقصان کا مالک، بے نیاز اور مد برالامور ہے۔ جب ہرشے کا خالق و مالک وہ ہے تو عبادت کے لائق بھی وہ اکبلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی طاوہ سب کی عبادت نہ کی جائے۔ اللہ کے علاوہ سب کی عبادت نہ کی جائے۔ اللہ کے علاوہ سب کی عبادت سے انکار کیا جائے۔

میں عرش عظیم کے مالک اللہ کریم کی بارگاہ عالیہ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ دنیاو آخرت میں آپ کا نگہبان ہو، ہمیشہ کے لیے آپ کو بابرکت بنائے اور ان لوگوں کے زمرے میں شامل کردے جنھیں جب کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو شکرادا کرتے ہیں اور جب مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں توصیر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جب بھی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں تواللہ تعالیٰ سے معانی طلب کرتے ہیں، بلاشہ یہ تینوں حالتیں سعادت کی علامت ہیں۔

الله تعالیٰ آپ کو اپی اطاعت کی تو فیق عطافر مائے۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجے کہ ملت ابراہیم علیشاس بات کا نام ہے کہتم پورے اخلاص ومحبت سے الله تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس نے تمام لوگوں کواس کا حکم دیاہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِلْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ ﴾ [ الذاريات : ٥٦ ]

''اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔'' جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے شھیں خالصتاً اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے جو عبادت تو حید کے بغیر ہوگی، وہ عبادت ہی نہیں کہلائے گی، جیسا کہ بغیروضو کے نماز کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

جس وقت عبادت میں شرک داخل ہوجائے تو عبادت فاسد ہوجاتی ہے جیسا کہ وضو کی حالت میں ہواکے اخراج سے وضوٹوٹ جا تا ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿ مَا كَانَ لِلْمُثْرِكِيْنَ آنْ يَعْتُمُواْ مَسْجِدَ اللهِ شَهِدِيْنَ عَلَى آنْفُسِهِمْ بِاللَّفْرِ \* أُولَلِك حَبِطَتْ آعْمَالُهُمْ ۚ وَفِي النَّارِهُمْ خَلِدُوْنَ۞ ﴾ [التوبة: ١٧]

''مشرکوں کو زیبا نہیں کہ اللہ کی معجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں۔ان لوگوں کے سب اعمال بریار ہیں اور یہ ہمیشہ دوز خ میں رہیں گے۔''
آپ کو یہ تو معلوم ہو ہی گیا کہ شرک کی آ میزش عبادت کو فاسد کر دیتی ہے۔شرک ایک الی لاحت ہوجاتے ہیں اور یہ مشرک کو ابدی جہنم کا ستحق بنا دیتا ہے۔ اس لیے یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے جس کے متعلق تمام تر معلومات حاصل کرنا از حد ضروری ہے، تا کہ آپ اس کے جال سے نی سکیس۔ چنانچہ رحمت کا نئات تالیقی ان کے پاس تشریف لائے، ان کو کلمہ تو حید کی دعوت دی۔ یہ بھی یا در ہے کہ لا الد الا اللہ سے محف الفاظ کا اقرار نہیں بلکہ اس کا معنی ومفہوم مراد ہے۔جابل کا فربھی یہ جانتے تھے کہ کلمہ تو حید سے رسول اللہ تا گھی کی عبادت ہو رہی ہے اس کا مزاد یہ ہے کہ تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے ہو اور اس میں سرفہرست غیر اللہ کو پکارنا ہے، اس کا انکار اور اس سے بیزاری کا اظہار کیا جائے اور اس میں سرفہرست غیر اللہ کو پکارنا ہے، اس لیے جب رسول اللہ تا گھی اللہ اللہ اللہ کہو تو کہنے گئے:

﴿ آجَعَلَ الْأَلِهَةَ إِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ إِنَّ لِهٰذَا لَثَكُى ءٌ عُجَابٌ ﴿ ﴾ [ ص : ٥ ]

''کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا ؟ بیتو بڑی عجیب بات ہے۔'' جب آپ کومعلوم ہوگیا کہ جاہل کا فربھی کلمیتو حید کوخوب سجھتے تھے تو اس شخص پر تعجب ہے جو اسلام کا مدعی تو ہے لیکن وہ کلمہ تو حید کی اتنی تفییر بھی نہیں جانتا جس قدر کہ جاہل کا فر جانتے تھے، بلکہ یہ خیال کرے کہ دلی اعتقاد اور مفہوم سمجھے بغیر صرف الفاظ کا ادا کرنا ہی کافی ہے اور ان میں سے سب سے زیادہ پڑھا کھا اور عقلمند شخص ہے سمجھتا ہے کہ لاالہ الا اللہ کا معنی ہے ہے کہ خالق، راز ق اور کا نئات کا انتظام کرنے والا صرف اللہ تعالی ہے۔

تو ایسے شخص میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں جس سے بڑھ کر جاہل کافر لا الدالا اللہ کے مفہوم کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ جب آپ نے میری مندرجہ بالا گزارشات کو سجھ لیا اور اس شرک کو بھی اچھی طرح سجھ لیا جس کے متعلق اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يَتُفُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمِنْ يَتَثَاَّمُ ﴾ [ النساء: ٤٨] " "الله اس كناه كونهيس بخشے كاكم كسوا اور كناه

جس کو جاہے معاف کر دے۔''

نیز اللہ تعالیٰ کے اس دین کوبھی جان لیا جسے عام انبیائے کرام پیہا کے کرآئے تھے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا دین قبول نہیں کرے گا اور یہ بات بھی سمجھ میں آگئ کہ لوگوں کی اکثریت اس دین سے بے خبراور جاہل ہے تو ان معلومات سے دو فائدے سامنے آئے:

ا۔ پہلا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوثی اور مسرت ہونی چاہیے۔ جبیبا کہ ارشاد ربانی ہے:

#### ﴿ قُلْ يِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَيَذْلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ا هُوَ خَيْرٌ مِّهَا يَجْمُعُونَ ﴿ ﴾

[ يونس : ٥٨ ]

" كہد دوكد (يدكتاب) الله كفل اور اس كى مهر بانى سے (نازل موئى ہے) تو چاہيے كدلوگ اس سے خوش موں، يداس سے كہيں بہتر ہے جو وہ جمع كرتے ہيں۔"

۔ دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے خوف اور ڈرکا حاصل ہونا، کیونکہ جب آپ ہے بات جان لیں گے کہ بعض اوقات انسان غیر شعوری طور پر بھی الیی بات کہہ جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے کافر قرار دے دیا جاتا ہے اور جہالت کی وجہ سے اسے معذور نہیں سمجھا جاتا نیز بعض اوقات وہ اس خیال سے بات کر جاتا ہے کہ اس کو وہ بات اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے گی حیسا کہ شرکین شمجھتے تھے۔

خصوصاً سیدنا مویٰ (علیہ) کی قوم میں سے چندصالح اور عالم افراد کا قصہ ذہن نشین سیجیے جن کااللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے فرما تا ہے کہ انھوں نے سیدنا مویٰ علیہ کے پاس آ کر کہا:

﴿ إِجْعَلْ لَّنَّا إِلَهًا كُمَّا لَهُمْ إِلَهَ ﴾ [الأعراف: ١٣٨]

''جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔''

تو اس وقت آپ کے دل میں عظیم خوف پیدا ہوگا اور بیخواہش بھی پیدا ہوگا کہ آپ ایک باتوں سے بچیں جن سے شرک میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔ اس بات کو بھی یا در کھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپی خاص حکمت وصلحت سے جس نبی کو بھی توحید کی دعوت دینے کے لیے معبوث فرمایا تو اس کے مثمن بھی کھڑے کر دیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

﴿ وَكَالَ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيْطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْجِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخُرُفَ الْقَوْل غُرُورًا ﴾ [الأنعام: ١١٢]

''اورای طرح ہم نے شیطان (سیرت) انسانوں اورجنوں کو ہر پنیمبر کا دشمن بنا دیا تھا، وہ دھوکا دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمع کی باتیں ڈالتے رہتے تھے۔'' بعض اوقات دشمنان تو حید علوم وفنون، کتب اور دلائل سے لیس بھی ہوتے ہیں، جبیبا کہ ارشادالٰہی ہے:

﴿ فَلَهَا جَاءَتُهُ مُرُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنِي فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ﴾

[المؤمن: ٨٣]

''اور جب ان کے پیغیران کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جوعلم (اپنے خیال میں)ان کے پاس تھااس پراترانے لگے۔''

جب آپ نے بیہ جان لیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں (حاکل ہونے کے لیے) اہل علم مصبح وبلیغ اور دلائل سے مسلح وشن بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ دین کاعلم سیسیس جوآپ کے پاس بطور ہتھیار ہو، جس سے آپ ان شیطانوں کا مقابلہ کر سکیس، جن کے پیش رو اور سر دار نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہا تھا:

﴿ قَالَ فِيمَا اغْوَيْتَافِى لَاقْعُدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ ثُمَّ لَاتِيَّةُمْ شِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآ بِلِهِمْ ۚ وَلَا تَجِدُ ٱلْكُثَرَهُمْ لِلْكِرِيْنَ ﴾

[الأعراف: ١٧،١٦]

"کہا مجھے تو تو نے ملعون کیا ہی ہے میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان (کو گمراہ کرنے) کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں اور بائیں سے (غرض ہرطرف سے) آؤں گا (اوران کی راہ ماروں گا) اور تو ان میں اکثر کوشکر گزار نہیں مائے گا۔"

لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے اور قر آنی دلائل پرغور وفکر کریں گے تو پھر سیغم کھانے اورفکر کرنے کی چندال ضرورت نہیں کیونکہ: ﴿ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطِنِ كَأَنَ ضَعِيْقًا ﴾ [النساء: ٧٦]

''شیطان کا داؤ بودا ہوتا ہے۔''

موصدین کا ایک عام آدمی مشرکین کے ہزار علاء پر بھاری ہوتا ہے، جبیا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿ وَإِنَّ جُنْدَ نَا لَهُمُ الْعَلِيمُونَ ﴾ [الصافات: ٧٧٣]

"پقیناً ہمارالشکر ہی غالب رہے گا۔"

ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کالشکر دلائل اور زبان سے عالب ہوتا ہے، جیسا کہ وہ تلوار اور نیز ہے سے عالب ہوتا ہے، خطرہ تو اس موحد پر ہے جو بغیر اسلحہ کے راہ جہاد پر جارہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتاب مبین نازل فرما کر احسان عظیم فرمایا ہے جس میں ہر چیز بیان کر دی گئ ہے اور مسلمانوں کے لیے اس میں ہدایت ، رحمت اور خوشخری ہے۔ باطل پرست جو بھی دلیل لائیں گے قرآن کریم میں اس کا تو ڑموجود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمُثَلِ إِلَّا جِمْنُكَ بِأَلْحَقِّ وَآخْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ ﴾ [الفرقان: ٣٣] " "أوريباوك بياس ال كا

. معقول اورخوب واضح جواب بھیج دیتے ہیں۔''

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ بیآیت کریمہ ہراس دلیل کوشامل ہے جواہل باطل قیامت تک لائیں گے۔

شرک سے متعلق اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے: ''بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے۔'' (النساء: ۴۸) ہر مسلمان کے علم میں یہ بات رہنی چاہیے کہ کلمہ تو حید یعنی لا البہ الا اللہ ہی کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل ہے یہی کلمه اُلتہ وی اور عرو ہُ الو ثقی ہے اور اس کلمہ تو حید کے بارے میں ارشاد ہے:

﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الزحرف: ٢٨]

''اوریمی کلمه اپنی اولا دییں پیچھے چھوڑ گئے تا کہ وہ (اللّٰہ کی طرف) رجوع رہیں۔''

کلمہ تو حید کا صرف زبانی اقرار کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ منافقین بھی اس کا زبانی اقرار کرتے ، نمازیں پڑھتے اورصدقہ وخیرات کرتے تھے پھر بھی وہ جہنم میں''اسفل السافلین'' میں ہوں گے۔ کلمیر تو حید کے اقرار کا اسی وقت فائدہ ہوگا، جب دل میں اس کی محبت ومعرفت یعنی سمجھ ہو اور اہل ایمان سے بھی محبت واخوت ہواور بیمجت اس وقت تک کمل نہ ہوگی جب تک کہ کلمہ تو حید کے مخالفین سے عداوت اور دشنی نہ ہو، جبیہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ﴿ مَنُ قَالَ لَا اِللّٰہ اِللّٰہ اللّٰه عَالِحَها مِّنُ قَالَ لَا اللّٰه عَالِحَها مِّنُ قَالُبِهِ ﴾ ''جو مخص خلوص ول سے لاالہ الا اللّٰہ کا اقرار کرے۔' [ بعدادی، کتاب اللّٰه خالِصًا مِّنُ قَلْبِهِ ﴾ ''جو مخص خلوص ول سے لاالہ الا اللّٰہ کا اقرار کرے۔' [ بعدادی، کتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار: ۲۵۷۰ ] ایک روایت میں بیرالفاظ ہیں:

( مَنُ قَالَ لَا اِللهَ اللهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنُ دُونَ اللهِ »

[ مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا .... الخ: ٢٣]

'' جو شخص لاالہ الا اللہ کا اقرار کرے اور جن غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کا

اس کے علاوہ بھی کتب صحاح میں احادیث نبویہ موجود ہیں جو کلمہ تو حید کے صرف زبانی اقرار کرنے والوں کی جہالت اور گراہی پر دلالت کرتی ہیں۔ اس بات کو خاص طور پر ذہمن شین کر لینا چاہیے کہ کلمہ تو حید میں فی اور اثبات دونوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سواتمام مخلوق حتی کہ رسول اللہ تاہیٰ اور جبر میل (علیہ) بھی اور ان کے علاوہ اولیاء اللہ اور صالحین امت ہے بھی الوہیت کی فئی ہے اور صرف اللہ تعالیٰ سے الوہیت کا ثبوت ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد اس الوہیت پرغور کرنا چاہیے جے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہے اور تمام مخلوق حتی کہ رسول اللہ تاہیٰ اور جبر میل علیہ سے جس کو جے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہے اور تمام مخلوق حتی کہ رسول اللہ تاہیٰ اور جبر میل علیہ سے جس کو عوام الناس'' سر'' اور ولایت کے نام سے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے معنی ہیں ایسا ولی جس میں کوئی جبید یا ''مر'' ہو، دوسر نے لفظول میں ایسے ولی کو فقیر اور شخ کے نام سے بھی پکارتے ہیں اور کچھ لوگ السید بھی کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے بارے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور کچھ لوگ السید بھی کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے بارے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور کچھ لوگ السید بھی اور نے خاص مقام اس لیے عطا فر مایا ہے کہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں ، ان سے بان مامید بنائیں۔ ایستہ کریں ، ان کو پکاریں ، ان سے پناہ طلب کریں اور ان کو میرے اور اپنے درمیان وسلم بنائیں۔

پس ہمارے اس دور کےمشرکین ان اولیاء کو اپنے اوراللہ کے درمیان وسیلہ اورمشرکین عرب ان کو اللہ کہتے تھے اور واسط حقیقت میں اللہ ہی کو کہتے ہیں۔للہذا کسی شخص کا کلمیہ تو حبیدلا اللہ الا اللہ کا قرار کرنا وسلیہ کی تر دید ونفی کرنا ہے اور بیمسکلہ بنیادی اصولوں کو سمجھ لینے سے ذہن نشین ہوگا جن کا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں تذکر و فرمایا ہے:

### پېلااصول:

اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کرلیس کہ وہ کفار جن کے خلاف رسول اللہ عُلَیْمَ نے جنگیں لڑیں اور جن کے قبل کرنے ، مال لوٹے اور جن کے بچول کو غلام اور عورتوں کو لونڈیاں بنانے کو جائز قرار دیا تھا وہ تو حید ربوبیت یہ ہے کہ انسان بیعقیدہ رکھے کہ پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، زندہ کرنے والا، موت دینے والا اور کا نئات میں مدبرالا مورصرف اللہ تعالیٰ خالق و رازق ، زندگی وموت دینے الا اور کا نئات کے تمام معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ سب کے تسلیم کرنے کے باوج دو اگر اگر اسلام میں واغل نہیں سمجھے گئے، بطور دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ملاحظہ فرمائیں ا

﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْآرْضِ آمُرُمَّنْ يَهْلِكُ السَّمْعَ وَالْآبْصَارَ وَمَنْ يُخْدِجُ الْحَالَى مِنَ الْمَيَّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحِيِّ وَمَنْ يُّدَيِّرُ الْآمُر ۖ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّهُ ۚ فَقُلْ آفَلَا تَتَقُوْنَ ﴾ [يونس: ٣١]

"(ان سے) پوچھو کہ محصیں آسان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے یا (تمھارے) کانوں اور آنکھوں کا کون ما لک ہے اور بے جان میں سے جان دار کو کون پیدا کرتا ہے؟ اور جاندار میں سے بے جان کو کون نکالتا ہے اور دنیا کے کاموں کا کون انتظام کرتا ہے؟ حصف کہددیں گے کہ اللہ ۔ تو کہو کہ چرتم (اللہ تعالیٰ) سے ڈرتے کیوں نہیں؟"

مندرجہ بالا فرمان اللی پرغور فرمائے کہ آیت کریمہ میں جن امور کا تذکرہ کیا گیا ہے کفار عرب ان سب کو مانتے اور اقرار کرتے تھے نیز وہ صدقہ و خیرات بھی کرتے ، تج اور عرہ بھی ادا کرتے اور اس کے علاوہ بھی وہ عبادت بجا لاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر اور خوف کی وجہ سے بعض محرمات سے بھی اجتناب کرتے تھے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام میں داخل نہیں کیا اور نہ ان کی جانوں اور مال ومتاع کو محفوظ قرار دیا۔

مندرجه بالا اعمال حسنه کے باوجود الله تعالى نے ان كو كافر قرار ديا، ان كو قل كرنا اوران كا مال

چین لینا جائز رکھا۔ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو حید الوہیت کا اقرار نہیں کرتے تھے۔
توحید الوہیت یہ ہے کہ انسان بیعقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوانہ کی کو پکارا جائے نہ کسی سے
امیدیں وابستہ کی جائیں۔ اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کے سواکسی سے فریاد نہ کی
جائے، کوئی جانور غیر اللہ کے لیے ذبح نہ کیا جائے، نہ کسی مقرب فرشتہ کے لیے اور نہ کسی نبی اور
رسول کے لیے۔ پس جو شخص غیر اللہ سے فریاد کرتا ہے یا غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے یا
غیر اللہ کے نام کی نذر ونیاز مانتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔

قارئین کرام کو بیہ نہ بھولنا چاہیے کہ وہ مشرکین عرب جن سے رسول اللہ تَالَیْجَائِے نے جنگ کی وہ صالحین کو پکارا کرتے تھے۔ جیسے ملائکہ، سیدناعیسیٰ، عزیر ﷺ اور دوسرے اولیائے کرام وغیرہ اور بیہ بھی اقرار کرتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے، وہی رازق ہے اوروہی کا ئنات کا انتظام وانصرام کرنے والا ہے، پھر بھی ان کو کافر قرار دیا گیا۔

#### دوسرا اصول:

''اور جن لوگول نے اللہ کے سوا اور دوست بنائے ہیں (وہ کہتے ہیں کہ) ہم ان کواس لیے پوجتے ہیں کہ ) ہم ان کواس لیے پوجتے ہیں کہ ہم کواللہ کا مقرب بنا دیں تو جن باتوں میں بیا ختلاف کرتے ہیں اللہ ان کا فیصلہ کر دے گا، بے شک اللہ اللہ محض کو ہدایت نہیں دیتا جوجموٹا ناشکرا ہے۔'' شفاعت کی دلیل اللہ تعالیٰ کے درج ذیل ارشاد میں پائی جاتی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ وَيَعْبُدُ وَيَعْبُدُ وَيَعْبُدُ وَيَعُونُونَ هَوُّلًا عِشُفَعَا وَمُنَا عَبْلَا لِللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

"اور یہ (لوگ) اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کا کچھ بگاڑ فہیں سکتیں اور نہ ہی اللہ کے باس فہیں سکتیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ کہہ دو کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں، وہ پاک ہے اور (اس کی شان) ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔"

### شفاعت کی اقسام:

شفاعت کی دونشمیں ہیں:

ا۔ منفی شفاعت۔

۲۔ مثبت شفاعت۔

منفی شفاعت اسے کہتے ہیں جوغیر اللہ سے کی جائے اور وہ اس پر قادر نہ ہو، بطور دلیل ہیہ آیت ملاحظہ فرمائیں:

﴿ يَا نَهُمَا الَّذِينَ الْمَنُوۤ اللَّهِ قُوْا مِمَّا رَزَقَنَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِنَ يَوْمٌ لَّا بَئِعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ \* وَالكَفِرُوْنَ هُمُ الطّٰلِمُونَ۞﴾ [البقرة: ٢٥٤]

"اے ایمان والوا جو (مال) ہم نے مصیں دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لوجس میں نہ اعمال کا سودا ہو گا اور نہ دوستی اور سفارش ہوسکے گی اور کفر کرنے والے لوگ ظالم میں۔"

قیامت کے روز شفاعت کرنے والے کی عزت و تکریم سفارش کی بنا پر ہوگی اور سفارش کی اجازت بھی اس کے حق میں ملے گی جس کا کوئی قول یاعمل اللہ تعالیٰ کو پسند آگیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہاں کوئی کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَكُمْ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٥٥٠]

'' کون ہے جواس کی اجازت کے بغیر ( کسی کی ) سفارش کر سکے۔''

جب آپ نے اس بات کو انجھی طرح سجھ لیا کہ کفار ومشرکین تو حید رہوبیت کا اقرار کرتے سے بینی خالق ،رازق اور مدبر کا نئات صرف اللہ تعالیٰ کو سجھنا، پھر بھی سیدنا عیسیٰ علیہا، ملائکہ اور اولیائے کرام کی تعریف میں رطب اللمان رہنے سے ان کا مقصد بیہ ہوتا تھا کہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے سفارثی ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب ترکرنے والی یہی بزرگ ہستیاں ہیں اور خصوصاً نصاریٰ میں کچھ ایسے افراد بھی تھے جو رات دن عبادت الله میں مصروف رہنے تھے اور صدقہ و خیرات بھی کیا کرتے سے افراد بھی کے باد جود وہ کافر اور اللہ کے دشمن ہی تھہرے اوران اعمال حسنہ کے باد جود وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کیونکہ وہ ان نفوس قدسیہ کو پکارتے ، ان کے نام کی نذر و نیاز دیے اوران کے نام کی نذر و نیاز دیے اوران کے بام کی نذر و نیاز دیے اوران کے بام کی نذر و نیاز دیے اوران کے بام کی خر می طرف رسول مگرم تائین کے دنیا کو دعوت دی اور نبی تائین کا بیہ حقیقت واضح ہو جائے گی جس کی طرف رسول مگرم تائین کے دنیا کو دعوت دی اور نبی تائین کا بیہ حقیقت واضح ہو جائے گی جس کی طرف رسول مگرم تائین کے دنیا کو دعوت دی اور نبی تائین کا بیہ حقیقت واضح ہو جائے گی جس کی طرف رسول مگرم تائین کے دنیا کو دعوت دی اور نبی تائین کا بیہ اسلام کی ادر وقت کی خرب کی طرف رسول مگرم تائین کے دنیا کو دعوت دی اور نبی تائین کا بیہ دفتے میں آپ تائین کی نے فرمایا تھا:

﴿ بَدَأَ الْإِسُلَامُ غَرِيبًا وَ سَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا ﴾

[مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا و سيعود غريبا .... الغ: ١٤٥] "اسلام كى ابتدا اجنبيت كى حالت مين هوئى اور به اجنبيت كى طرف لوث جائے گا چيے اس كى ابتدا هوئى\_"

اوریہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہوجائے گی کہ اکثر لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ پس اے میرے بھائیو! اللہ سے ڈرو اور حقیقی اسلام کو اول تا آخر سمجھوا ور اس کی اساس کلمہ تو حید (﴿ لَاۤ اِللهُ اِلَّا اللّٰهُ ﴾ کومضبوطی سے تھام لو، اس کے معنی ومفہوم کو سمجھو، کلمہ تو حید اور اس کے حاملین سے محبت کرو اور اٹھی کو اپنا بھائی بناؤ، اگر چہ یہ لوگ تم سے دورکسی دوسرے ملک میں کیوں نہ ہوں اور ہر طاغوت سے انکار کرہ اور ہر طاغوتی طاقت اور اس کے حلیفوں سے علیحدگی اختیار کر لو اور ایس لیے لوگوں سے بھی تمھارا مقاطعہ ضروری ہے جو کسی بھی طاغوتی طاقت کی جمایت کرتے ہوں یا بید کہتے ہوں کہ ان کے بارے میں ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ان کا بیہ کہنا اللہ تعالی پر سراسر کذب و بہتان ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو مکلف تھہرایا ہے کہ وہ ہر طاغوت کا انکار کریں اور اس سے اپنی براءت کا اظہار کریں، اگر چہوہ ان کے سکے بھائی یا اولاد ہی کیوں نہ ہوں۔ پس میں دوبارہ اپنے بھائیوں سے عرض کروں گا کہ وہ کلمہ تو حید کو مضبوطی سے تھام لیں، تا کہ جب وہ اپنے رب کے حضور پیش ہوں تو مشرک نہ ہوں۔

#### تيسرااصول:

نی اکرم طُائِعًا کا ظہور ان لوگوں میں ہوا جو کا نئات کی متعدد اشیاء کے بچاری تھے۔ ان میں ایسے بھی تھے جو چاند اور سورج کی لوجا کرتے اور ایسے بھی تھے جو صالحین کی بندگی کرتے اور ایسے بھی تھے جو انبیائے کرام میں مالکہ، مقربین اور ججرو شجر کے بچاری تھے۔ رسول اللہ طُائِعًا نے بلاتفریق تمام کے خلاف جہاد کیا۔ بطور دلیل اللہ تعالیٰ کایدار شاد ملاحظہ فرما کیں:

﴿ وَقُتِلُوهُ مُحَتَّى لَا تَكُونَ فِئْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ بِلَّهِ ﴾ [المقرة: ١٩٣]

''اوران سے اس وقت تک گڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ( ملک میں ) اللہ ہی کا دین ہو جائے۔''

# عبادت شمس وقمر کی دلیل:

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَمِنْ أَلِيتِهِ الَّذِلُ وَالنَّهَارُ وَالنَّمْسُ وَالْقَبْرُ \* لَا تَشْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمْرِ وَاسْجُدُواْ لِلَّهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاكُانَتُمْ أِنَّاكُانُونَ۞ ﴾ [ خم السحدة : ٣٧]

''رات اور دن، سورج اور چانداس کی نشانیوں میں سے ہیں، تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرواور نہ چاندکو بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کروجس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگرتم خاص اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔''

## مباوت صالحين كي دليل:

الله تعالی کاارشاد ہے:

(فاكده ۱۱۸ مراد آبادي جيسے عيسىٰ ملائكه)

## عبادت ملائکه کی دلیل:

الله تعالی کاارشاد ہے:

﴿ وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَمِكَةِ اَهَٰؤُلَا عِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿ قَالُوا سُبْعَنَكَ اَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهِمْ أَبَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۚ ٱكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ۞ فَالُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۚ ٱكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ۞ قَالُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ الْجَنْ الْمَدُوا دُوتُوا عَذَابَ فَالْمُوا دُوتُوا عَذَابَ النَّارِ الّذِي لَكُ نُعْتُمْ بِهَا ثَكَيْرُ بُونَ ۞ ﴿ [سبا: ٤٤ تا ٤٤]

''جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ شمصیں پوجا کرتے تھے، وہ کہیں گے تو پاک ہے تو ہی ہمارا دوست ہے بلکہ یہ جنات کو پوجا کرتے و اکثر اٹھی کو مانتے تھے، تو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع و نقصان پہنچانے کا این رکھتا اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ دوزخ کے عذاب کا جس کو تم جھوٹ تھے، مزا چکھو''

### عبادت انبياء كى دليل :

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ لِعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَآنْتَ قُلْتَ لِلتَّاسِ الَّخِذُونِي وَأَيِّى اِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ عَقَالَ اللهُ لِعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَآنْتَ قُلْتَ لِلتَّاسِ الْخِذُونِيَ وَأَنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَلْ مُ اللهِ عَلَامُ اللهِ عَلَامُ الْغُيُوبِ ﴿ مَا قُلْتُ عَلَى مَا أَمَرُ ثَيْنَ بِهَ آنِ اغْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِينَا مَا دُمْتُ فِيهُمْ فَلِيهُمْ وَاللهِ مَن اللهِ اللهِ اللهِ وَلِيهُمْ وَالْفَارِيُونِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَن اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُل

[المائدة: ١١٦ تا ١١٨]

''اور (اس وقت کو بھی یاد رکھو) جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود بناؤ؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، میرے لیے کیسے لائق تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کیا ہوگا تو تجھے معلوم ہوگا کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے اور جو تیرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے اور جو تیرے دل میں ہے میں اسے نہیں جانتا۔ بے شک تو علام الغیوب ہے، میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجز اس کے جس کا تو نے مجھے تھم دیا ہے۔ وہ سے کہم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تھا را پر وردگار ہے اور جب تک میں ان میں رہا ان کی خبر رکھتا رہا، جب تو ان کو تو بہ چیز سے باخبر ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تھے دنیاسے اٹھا لیا تو تو ان کا نگران تھا اور تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو بی تھے دنیاسے اٹھا لیا تو تو ان کا نگران تھا اور تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو بی جس ورا اور تھی بیرے بندے ہیں اور اگر بخش دے تو بے شک تو غالب، حکمت والا ہے۔'

# عبادت شجر وحجر کی دلیل:

ابودا قدلیثی و النظاعی دوایت ہے کہ ہم رسول الله طَالِمُوْمَ کے ہمراہ غزوہ حنین کے لیے فکلے۔ صورت حال بیتھی کہ ہم ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ مشرکین ایک بیری کے درخت کومتبرک سجھتے ہیں اور وہاں اعتکاف بیٹھتے ہیں۔کامیابی حاصل کرنے کی غرض سے اپنا اسلحہ اس كے ساتھ الكاتے ہيں اور اسے ' ذات انواط' كے نام سے پكارا جاتا ہے۔ ہم نے رسول الله عَلَيْمَ نَعَ مِينَ الله كَاتِ بِينَ كُرْتِجِب سے فرمایا: ' الله اكبر! بهلی قوموں كی اليی ہی عادات رہی ہیں، الله كی قتم! تم نے تو ويبا ہی مطالبه كيا جس طرح بنی اسرائيل نے موئ (عَلِيًا) سے كيا تھا۔ ' [ ترمذی، كتاب الفتن، باب ماجاء لته كين سنن من كان قبلكم: ١٨١٠]

جس کا قرآن مجید نے یوں تذکرہ فرمایا ہے:

﴿ قَالُوْا لِبُوْسَى اجْعَلْ لَنَّ الِهَا كَهَ الْهُمْ الِهَهُ \* قَالَ اِلْكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿ إِنَّ هَوُلَاءِ مُتَكَرُّ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبِطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ﴿ قَالَ اَغَيْرَ اللهِ اَبْغِيْكُمْ اِلْهَا وَهُو فَضَلَكُمْ عَلَى الْعَلَمُيْنَ ﴾ [الأعراف: ١٤٨ من ١٤٠]

''(بنی اسرائیل) کہنے گئے اے مویٰ! جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔مویٰ(علیشا) نے کہا تم بڑے ہی جالل لوگ ہو۔ یہ لوگ جس (شغل) میں تھینے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے اور جو کام یہ کرتے ہیں بے ہودہ ہیں اور یہ بھی کہا بھلا میں اللہ کے سواتمصارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے محسیں تمام اہل عالم پر فضیلت بخش ہے۔''

#### چوتھا اصول:

ہمارے دور کے مشرک قرون اولی کے مشرکین سے بھی دو قدم آگے ہیں۔قرون اولی کے مشرک مصائب کے وقت اللہ ہی کو پکارتے اور زمانہ خوشحالی میں شرک کا ارتکاب کیا کرتے تھے، کین ہمارے دور کے مشرک خوشحالی کے ایام ہوں یا تنگدتی کے ہر دوصورت میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں ہمارے دور کے مشرک خوشحالی کے ایں ارشاد سے واضح کرتے ہیں اور دائمی طور پر شرک میں مبتلا رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے واضح ہوتا ہے:

﴿ فَإِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلُكِ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَ ۚ فَلَتَا نَجُّمُهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ۚ لِيَكْفُرُوا بِمَا التَيْهُمْ ۗ وَلِيَتَمَتَّعُوا ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾

[ العنكبوت : ٦٦ ]

''پھر جب بیکشی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے اور خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب وہ ان کو نجات وے کرخشکی پر پہنچا دیتا ہے تو فوراً شرک کرنے لگتے ہیں، تا کہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں اور فائدہ اٹھا کیں، عنقریب ان کومعلوم ہو جائے گا۔''

ہم اپنی گفتگو کو ایسی آیت کریمہ پرختم کرتے ہیں جس کو سجھنے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے دور کے مشرکین کا کفران مشرکین سے بہت بڑا ہے جن سے رسول اللہ تُلَاثِمُ نے جنگ کی تھی، ارشاد اللی ہے :

﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ إِلَّا إِيَّاهُ ۚ فَلَهَا بَجِّكُمُ إِلَى الْبَرِّ آغْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُوْرًا ۞ ﴾ [ بنى إسرائيل : ٦٧]

"اور جبتم كو دريا مين تكليف يبنيتى ہے (يعنی ڈوبئے كا خوف بوتاہے) تو جن كوتم يكارا كرتے ہوسب اس (پروردگار) كے سواگم ہو جاتے ہيں۔ پھر جب وہ تتحصيں (ڈوبئے ہے) بچا كر خشكى كى طرف لے جاتا ہے، تو تم منه پھير ليتے ہو اور انسان ہے، تا تا منه بھير ليتے ہو اور انسان ہے، تا تا منہ بھير ليتے ہو اور انسان ہے، تا تا منہ بھير ليتے ہو اور انسان ہے، تا تا منہ بھير ليتے ہو اور انسان ہے، تا تا ہے، انسکرا۔"

اس آیت کریمہ کوغور سے پڑھو، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا ذکر کیا ہے جن کو جب کوئی تکلیف پہنچی تھی تو اپنے تمام بزرگول اورمشائخ کو چھوڑ دیتے تھے اورکسی سے بھی استغاثہ و فریاد نہیں کرتے تھے بلکہ صرف اللہ وحدہ لاشریک لہ کو اپنی تمناؤں کا مرکز بنا لیتے تھے اورصرف اللہ ہی سے استغاثہ وفریاد کرتے تھے لیکن جب نکلیف دور ہو جاتی تو شرک میں مبتلا ہو جاتے تھے۔

دوسری طرف جب آپ موجوده مشرکین کو دیکھیں گے جن میں بعض برعم خود عالم و فاضل اور زبد و اجتہاد کے مدعی بھی ہوتے ہیں، جب ان کو کوئی مصیبت یا تکلیف آتی ہے تو عین حالت مصیبت میں بھی وہ غیراللہ سے فریاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے معروف کرخی بڑاللہ، شیخ عبدالقادر جیلانی بڑاللہ، زید بن خطاب ڈالٹیا، زبیر ڈالٹیا اور رسول اللہ مالٹیا اور علی ڈالٹیا۔ فااللہ المستعان۔

ہم قرآن کریم میں سے چندایی مثالیں پیش کرتے ہیں جواللہ تعالی نے ہمارے دور کے مشرکوں کے دلائل کے جواب میں کہی ہیں، اہل باطل کا جواب دوطرح سے ہے:

۔ ا۔ مجمل

۲۔ مفصل

ا۔ مجمل جواب توعقلندوں کے لیے امرعظیم اور فائدہ کبیرہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا بیفرمان:
﴿ هُوَ الَّذِيْ آلَوْنَ عَلَيْكَ الْكِتْبِ مِنْهُ أَلِتٌ مُخْلَمْتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتْبِ وَأَخَرُ مُتَشَلِّهِكَّ
فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِى قُلُو بِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ انْتِغَا الْفِتْنَةِ وَانْتِغَا ءَ تَأْوِيْلِهِ
وَمَا يَعَلَمُ تَأُونِيْكَةً إِلَّا اللهُ ﴾ [آل عمران: ٧]

''وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، بعض آیتیں محکم ہیں (اور) وہی اصل کتاب ہیں اور بعض متثابہات کا اتباع کتاب ہیں اور بعض متثابہ ہیں تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متثابہات کا اتباع کرتے ہیں، تا کہ فتنہ بر پاکریں اور مراد اصلی کا پتا لگا کیں، حالانکہ مراد اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔''

نیر صحیح حدیث میں ہے کہ آپ مُالیا اے فرمایا:

( إِذَا رَايَتُمُ الَّذِيْنَ يَبْتَغُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولِئِكَ الَّذِيْنَ سَمَّى اللَّهُ فَالُولِئِكَ الَّذِيْنَ سَمَّى اللَّهُ فَالْحَذَرُو هُمُ ﴾ [بخارى، كتاب التفسير، (سورة آل عمران) باب ﴿ منه أيات محكمات ﴾ ٤٠٤٧]

''جبتم متشابہ آیات کی پیروی کرنے والوں کو دیکھو تو جان لو کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے، ان سے زیج کر رہو۔'''

اں کی مثال میہ ہے کہ اگر کوئی مشرک میہ آیت کریمہ پڑھے:

ا۔ ﴿ اَلَاۤ إِنَّ اَوْلِيَآ عَاللّٰهِ لاَ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَعْزَنُوْنَ ۚ ﴾ [ يونس : ٦٢ ] ''من رکھو کہ جواللہ کے دوست ہیں ان کو نہ پچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔''

۲۔ یا کھے کہ سفارش برحق ہے۔

٣- يايه كي كدانبيائ كرام يبيه كاالله تعالى كهال برا بلندرتبه بـ

اس کرم نالیا کاکوئی ارشاد پڑھے جس سے اپنے باطل عقیدہ پر استدلال کرنا چاہے اور تم اس کے ذکر کردہ کلام کامفہوم نہ سجھتے ہو۔

تو اسے یہ جواب دو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ محکم آیات کو چھوڑ کر متشابہ آیات کے پیچھے جاتے ہیں اور جو میں نے تمھارے سامنے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی ربو ہیت کا اقرار کرتے تھے لیکن ان کو کا فرصرف اس لیے کہا کہ انھوں نے ملائکہ وانبیاء اوراولیاء سے بایں معنی اپنا تعلق بنا رکھا تھا :

﴿ هَوُلاَّءِ شُفَعَا وَنُنَاعِنْكَ اللهِ ﴾ [يونس: ١٨]

"بالله تعالى كے ياس مارے سفارشي ميں۔"

یہ بات توالی واضح اور نا قابل تاویل ہے کہ کوئی شخص اس کے معنی ومفہوم کو تبدیل نہیں کرسکتا لیکن اے مشرک! جو تو قرآن کریم کی آیت یا رسول مکرم مُثَاثِیْنِ کا کلام پیش کرتا ہے میں اس کے معنی تو نہیں سجھتا لیکن میں ایک فیصلہ کن بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تناقض نہیں ہے اور رسول اللہ مُثَاثِیْنِ الله تعالیٰ کے کلام کے خلاف نہیں کہہ سکتے۔

یہ جواب بہت اچھا اورسیدھا سادا ہے، اسے وہی شخص سمجھے گا جسے اللہ تعالیٰ نے تو فیق سے نوازا ہے۔اس جواب کومعمولی نہ سمجھنا، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ وَمَا يُكَتُّهَاۚ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۚ وَمَا يُلَقُّهَاۤ إِلَّا ذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ ﴾

[ حم السجدة: ٣٥]

''اور یہ بات اٹھی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں اور اٹھی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔''

۲۔ جواب معصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دہمن انبیائے کرام بیٹھ کے دین پر بہت ہے احد اضات کرتے ہیں اورلوگوں کو دین سے روکتے ہیں، ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے:

اعتراض : وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کو شریک نہیں تھہراتے بلکہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کو شریک نہیں تھہراتے بلکہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی پیدا کرسکتا ہے نہ رزق دے سکتا ہے، نفع و نقصان کا بھی اختیار میں مبتلا کرسکتا ہے اور بیہ کہ رسول (سالیہ کا اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں مبتلا کرسکتا ہے عبدالقادر جیلائی ڈسلٹ وغیرہ کا تو ذکر ہی کیا لیکن میں ایک گنہگار آدمی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں صالحین کا بڑا رہ نہ ہے، میں ان کے واسطہ سے اللہ تعالیٰ ہوں ؟

جواب: اس کو وہی جواب دو جو پہلے گزر چکا ہے، وہ یہ کہ جن لوگوں سے رسول اللہ ٹاٹیٹی نے جنگیں لڑیں، وہ بھی یہی اقرار کرتے تھے کہ ان جنگیں لڑیں، وہ بھی کہ ان کے معبود کسی بھی کام کا انتظام نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ بھی ان کے واسطہ سے مرتبہ اور شفاعت ہی کے طالب تھے اور ان کو وہ آیات پڑھ کر سناؤ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائی ہیں اور ان کی خوب وضاحت کرو۔

اعتراض: اگروہ کے کہ یہ آیات تو بتوں کے پجاریوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں توتم انبیائے کرام (ئیرہے) اورنیک لوگوں کو بتوں جیسا کس طرح بناتے ہو؟

جواب: تو اس کو پہلے والا جواب دو کیونکہ جب اس نے اقرار کرلیا کہ کافر بھی رہوبیت صرف اللہ تعالیٰ کی مانتے تھے اور جن افراد کی قبور کا قصد کر کے جاتے تھے ان سے صرف سفارش ہی کے طلبگار ہوتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ شرکین اور موحدین کے عمل میں فرق کر دے۔

اور اسے بتاؤ کہ کافروں میں سے کچھ تووہ تھے جو بتوں کو پکارتے تھے اوربعض ایسے تھے جو اولیائے کرام میٹی کی کپارتے تھے۔اللہ تعالی نے اٹھی کے متعلق فرمایا ہے:

'' یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ ( تقر ب ) تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں (اللہ کا) زیادہ مقرب (ہوتا) ہے۔''

(بني إسرائيل:٥٧)

اور يَهُمُ لُوكَ سِيدنا عَيْسَى عَلِيها اوران كى والده كو يكاراكرتے تے، جيسا كه فرمان بارى ہے: ﴿ مَا الْسَيْمُ ابْنُ مَرْيَمَ اللّارَسُولَ \* قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ \* وَأَمُّهُ صِدِّيقَةٌ \* كَانَا يَا السَّيْمُ ابْنُ مَرْيَمَ اللّا يَعْبُدُونَ عَلَى الْعُلَيْمُ وَ اللّهُ عَوْلَا اللّهُ عَلَى الْطُهُ مَا لَا يَعْبُدُونَ مَنْ دُونِ اللّهِ مَا لَا يَهْلِدُهُ وَ اللّهُ مُو السّهِمُ الْعَلِيْمُ و ﴾

[المائدة: ٥٧٦،٧٥]

''مسے ابن مریم تو صرف (اللہ کے) پنیمبر سے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے اوران کی والدہ (مریم اللہ کی) ولی (اور کچی فرمال بردار) تھیں، دونوں (انسان سے اور) کھانا کھاتے سے دیکھو! ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آسیں کس طرح کھوا کھول کر بیان کرتے ہیں کھر (یہ) دیکھوکہ یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں، کہو کہ تم

الله کے سوا ایس چیز کی کیول پرستش کرتے ہوجس کوتمھارے نفع اورنقصان کا کیچھ بھی اختیار نہیں اوراللہ ہی سب کچھ سنتا جانتا ہے۔''

الله تعالی نے مزید فرمایا:

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلَيِّكَةِ ٱلْهَؤُلَآءِ إِلَّا كُمْ كَانُوْا يَعُبُدُونَ۞ قَالُوْا سُجْعَتَكَ ٱنْتَ وَلِيْبَنَا مِنْ دُوْنِهِمْ عَلَى كَانُوْا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۚ ٱكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُتَّوْمِنُونَ۞ ﴾

رسبا: ۲٤۱،٤٠

''اورجس دن وہ ان سب کوجع کرے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگتم کو پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے تو ہی ہمارا دوست ہے نہ کہ یہ بلکہ یہ جنات کی پوجا کرتے تھے اور اکثر انھی کو مانتے تھے۔''

الله تعالى كابية فرمان بهي سناؤ:

﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ لِعِيْلِي ابْنَ مَرْيَمَ ءَآنْتَ قُلْتَ لِلتَّاسِ الَّخِذُونِيُ وَأَمِّى إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللهِ عَالَ اللهِ عَلَا مُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

[المائدة: ١١٦]

''اوراس وقت کوبھی یادر کھو! جب اللہ تعالی فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تم نے

لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ وہ کہیں گے کہ تو

پاک ہے، مجھے کب شایاں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر

میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا (کیونکہ) جو بات میرے دل میں ہے تو اسے

ہانتا ہے اور جو تیرے دل میں ہے اسے میں نہیں جانتا، بے شک تو علام الغیوب ہے۔''

اب اس سے پوچھو کہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بتوں کا قصد کرنے والوں کو

کا فرکہا ہے ویسے ہی نیک اور صالح لوگوں کا قصد کرنے والوں کو بھی کا فرقر ار دیا ہے اور ان سے

رسول اللہ تَالَیْمُ نے جنگ کی تھی۔

اعتراض: اگر وہ یہ کہے کہ کفار ومشرکین توان اولیاء سے مانگتے تھے اور میں شہادت دیتا ہول کہ اللہ

تعالی ہی نفع دینے والا اوروہی نقصان پہنچانے والا ہے وہی کا ئنات کا انتظام کرنے والا ہے، میں توصرف اللہ ہی سے مانگتا ہوں اورصالحین کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن میں ان کا قصد اس لیے کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی سفارش کی امید رکھتا ہوں؟ جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ تمھارا اور کفار کا قول ایک ہی جیسا ہے اور اس کو یہ آیت کریمہ پڑھ کرناؤ:

﴿ وَالَّذِينَ تَخَذُوْا مِنْ وَدُونِهَ آوُلِيّا ءَ مَا نَعْبُدُ هُمُ اِلَّذِيفَةِ بُوْنَا إِلَى اللهِ دُلْغَي ﴾

[ الزمر : ٣ ]

''اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں (وہ کہتے ہیں کہ ) ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں کہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں۔''

ىيآيت بھى سناؤ:

﴿ وَيَقُولُونَ هَوُلُا عِ شُفَعا وَنُوا عِنْكَ اللهِ الله

"اور کہتے ہیں کہ بیاللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔"

آپ کو بیمعلوم ہونا چاہیے کہ مشرکین کے یہی تین شبہات سب سے بڑے ہیں۔ جب آپ کو بیمعلوم ہو گیا کہ اللہ تعالی نے ان کواپی کتاب کریم میں خوب وضاحت سے بیان کیا ہے اور آپ نے ان کواچھی طرح سمجھ لیا ہے تو باقی شبہات کے جوابات بہت آسان ہیں۔

. اعتراض: اگر وہ کیے کہ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اور ان کی طرف جھکا وُ اور ان کو لکارنا ان کی عبادت نہیں ہے؟

جواب: تو اس سے کہوکیا تم اقرار کرتے ہو کہ اخلاص عبادت تم پر فرض ہے؟ اگروہ کہے کہ ہاں! تو اسے کہو کہ وہ اخلاص عبادت جوتم پر فرض ہے اسے ذرابیان تو کرو؟ اگر وہ عبادت اوراس کی اقسام کو نہ جانتا ہوتو اس کو بتاؤ کہ اللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيٓ اَسْتَعِبْ لَكُمْ الصَّالَّذِينَ يَسْتَلْيَرُونَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَكْ خُلُونَ جَهَلَّمَد

لْخِرِيْنَ ﴾ [المؤمن: ٦٠]

''اورتمھارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرومیں قبول کروں گا۔ (ف ۱۲۷) بے شک وہ

جومیری عبادت سے اونیے تھنچے ہیں عنقریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہوکر۔"

فائدہ ۱۲۷: آیت کی تفسیر میں ایک قول بہ بھی ہے کہ دعا سے مرادعبادت ہے اور قرآن کریم میں دعا بمعنی عبادت بہت جگہ وارد ہے۔ حدیث شریف میں ہے: ﴿ اَللَّهُ عَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ﴾ [ابوداؤد و تر مذی] ترجمہ احمد رضاخال وتفسیر مرادآ بادی۔

جب آپ اس کو سیمجھا دیں تو اس سے پوچھیں کہ کیا آپ کومعلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے؟ تو وہ لاز ما کہے گا کہ ہاں! کیونکہ دعا اور پکارنا تمام عبادات کامغز ہے۔

اب اے کہے کہ جب آپ نے اقرار کرلیا کہ بیر عبادت ہے اور آپ دن رات اللہ تعالیٰ کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور جب آپ نے اپنی کسی حاجت میں کسی نی یا کسی بزرگ کو پکارا تو کیا تم نے اللہ کی عبادت میں کسی غیراللہ کو شریک کیا یا نہیں؟ تو وہ لاز ما کہے گا کہ ہاں! اب آپ اللہ تعالیٰ کے مندرجہ ذیل ارشاد پر عمل کریں گے:

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُهُ ﴾ [الكوثر: ٢]

''اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرواور قربانی کیا کرو۔''

تو آپ نے اللہ کے لیے قربانی کی اوراس کی عبادت کی تو بتائے کہ کیا ہے عبادت ہے؟ وہ لاز ما کہے گا کہ ہاں! اب اے کہو کہ اگرتم نے کئ مخلوق مثلاً نبی یا جن وغیرہ کے لیے جانور ذرج کیا تو کیا تم نے اس عبادت میں غیر اللہ کو شرکین کیا؟ تو وہ لاز ما اقرار کرے گا اور کہے گا کہ ہاں! نیز اس کو یہ بھی کہیں کہ وہ مشرکین جن کے متعلق قرآن کریم نازل ہوا کیا وہ ملائکہ، صالحین اور لات وغیرہ کی پوجانہیں کرتے تھے؟ تو وہ لاز ما کہے گا کہ ہاں! تو اس سے پوچھو کہ کیا ان کی عبادت یہ نہ تھی کہ وہ ان کو پکارتے، ان کے نام پر جانور ذرج کرتے اور ان سے پناہ وغیرہ لیت تھے؟ حالانکہ وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے اوراس کے غلبہ کے تحت ہیں اور تھے؟ حالانکہ وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے اوراس کے غلبہ کے تحت ہیں اور کا ہوائیل واضح بات ہے۔

اعتراض: اگر وہ کیے کہ کیاتم رسول الله مُثَاثِينًا کی سفارش کا انکار اوراس سے بیزاری کا اظہار کرتے

جواب: تو اس کو کہو کہ ہم سفارش کے منکر نہیں اور نہ اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ منافیظِ شافع اور مشفع ہیں اور ہم ان کی سفارش کی امید رکھتے ہیں لیکن سفارش کی اجازت اللہ کے اختیار میں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ قُلْ لِللهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ﴾ [ الزمر: ٤٤]

'' کہہ دو کہ سفارش توسب اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔''

اور بیسفارش الله کی اجازت کے بعد ہی ہوگی، جیسا کہ الله تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ لَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]

'' کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیراس سے (ِ کسی کی ) سفارش کر سکے۔''

الله تعالیٰ کی اجازت کے بغیر رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُم بھی کسی کی سفارش نہیں کریں گے جیسا کہ ارشاد

باری ہے:

﴿ وَلاَ يَشْفَعُونَ لا إِلَّا لِمَنِ ارْتَظٰى ﴾ [الأنبياء: ٢٨]

''اور وہ (اس کے پاس کسی کی ) سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو''

یہ بھی یادر کھیے کہ اللہ تعالیٰ صرف توحید کو پیند کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے: در میں میں میں دور دیں میں مائٹ میں دور ہوں

﴿ وَمَنْ يَبْتَخِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَكَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [ آل عمران: ٨٥]

''اور جو شخص اسلام کے سواکسی اور دین کا طالب ہو گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا ۔ مار پر گا''

جب سفارش الله کے اختیار میں ہے اور الله ہی کی اجازت کے بعد ہوگی اور رسول مکرم عَلَیْظِ اور آپ کے علاوہ کوئی شخص بھی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا اور یہ بھی یادر کھیے کہ الله تعالی صرف اہل تو حید کے لیے اجازت دے گا تو اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ سفارش سب کی سب الله کے اختیار میں ہے اور میں الله تعالی سے یوں سوال کرتا اور کہتا ہوں کہ اے الله! جھے پیارے رسول عَلَیْظِ کی سفارش سے محروم نہ کرنا۔ اے الله! رسول مکرم عَلَیْظِ کو میرے متعلق سفارش کی اجازت فرمانا۔

اعتراض: اگر وہ کے کہ رسول مُناتِیْنِ کو سفارش دے دی گئی ہے اور میں آپ مُناتِیْنِ سے اللہ کے دی گئی ہوں۔ دی ہوئے میں سے مانگتا ہوں۔

جواب: تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے رسول مکرم مُنالِیُمُ کو سفارش عطا فرما دی ہے، کین تم کو براہ راست آپ مُنالِیُمُ سے طلب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بہت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ فَلَا تَدُعُوا مَعَ اللَّهِ آحَدًا ٥ ﴾ [الحن: ١٨]

"الله تعالى كے ساتھ كى كونە يكارو-"

اور پھر جبتم اللہ کو پکارتے ہوئے کہتے ہو کہ اے اللہ! میرے بارے میں رسول الأمر تَالِيُّا کوسفارش کی اجازت دے تو پھر اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارنے میں اس کی اطاعت بھی کر اور : سے پیچھی شائیں :

﴿ قُلْ إِنَّهَا ٓ أَدْعُوْا رَبِّي وَلَا أُشُرِكُ بِهَ آحَدَّا ۞ ﴾ [الحن: ٢٠]

'' کہد دو کہ میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔''

اس سے بیسوال بھی کریں کہ رسول اللہ طالیّتیٰ کے علاوہ دوسروں کو بھی سفارش دی گئی ہے، حبیبا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ فرشتے، حافظ قرآن، چھوٹے بچے اور اولیائے کرام بھی سفارش کریں گے تو کیا ان کے متعلق بھی کہو گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سفارش دے دی ہے اور میں ان ہے بھی مانگوں گا؟

اگرتم اییا کہتے ہوتو یہی صالحین کی عبادت ہے جس کا اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے اور اگرتم اس کا انکار کروتو تمھاری بات خود بخو د باطل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سفارش دی ہے اور میں ان سے اللہ کے دیے ہوئے سے مانگتا ہوں۔

اعتراض: اگروہ کیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں تھہرا تا، اس سے اللہ کی پناہ کیکن نیک لوگوں سے التجا وفریاد کرنا شرک نہیں ہے۔

جواب: تو آپ اس سے کہیں کہ جبتم اقرار کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو زنا سے بھی زیادہ حرام قرار دیا ہے اور یہ بھی مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ شرک کومعاف نہیں کرے گا تو پھر وہ کون

ساشرک ہے جے اللہ تعالی نے حرام کیا ہے اور جے نہیں بخشے گا؟

اگروہ نہیں جانتا تو اس سے کہیں کہ اگر تم شرک کو نہیں جانتے تو پھرتم اس سے کیسے پچ سکو گے؟ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی چیز حرام کرے اور کہے کہ میں یہ نہیں بخشوں گا اور تم اس کے متعلق جانتے ہو، نہ پوچھتے ہو۔ کیا تمھارا یہ خیال ہے کہ اللہ نے اسے حرام تو کر دیا ہے لیکن اسے بیان نہیں فرمایا؟

اعتراض: اگروہ کے کہشرک تو بتوں کو پوجنا ہے اور ہم بتوں کی پوجانہیں کرتے؟

جواب: تو آپ اس سے پوچیس کہ بتوں کی پوجا کا مطلب کیا ہے؟ کیاتم خیال کرتے ہو کہ مشرکین عرب کا مید عقیدہ تھا کہ میدکٹریال ، میہ پھر کچھ پیدا کرتے، روزی دیتے یا اپنے پکارنے والوں کے امور کا انتظام کرتے ہیں؟ ہرگزنہیں، قرآن کریم اس کی تر دید کرتا ہے۔

اعتراض: اگر وہ کہے کہ پوجا ہے ہے کہ کوئی آدمی لکڑی یا پھر یا کئی قبر پر بنی ہوئی عمارت وغیرہ کا قصد کرے، ان کو پکارے اوران کے نام پر جانور ذخ کرے اور کہے کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں یا ان کی برکت سے اللہ تکلیف دور کر دیتا ہے یا ان کی برکت سے جمیں دیتا ہے؟

جواب: تو کہو ہاں! تم نے صحیح کہا اور تم یہی کچھ ان پھروں اور عمارتوں پر جا کر کرتے ہو جو قبروں پر بنی ہوئی ہیں تو اس نے اقرار کر لیا کہ ان کا بیفعل ہی بتوں کی عبادت ہے اور یہی مطلوب ہے۔

اس کو یہ بھی کہا جائے کہ تمھارا یہ کہنا کہ شرک بنوں کی پوجا کا نام ہے، کیا اس سے آپ کا مطلب میہ کہ شرک اس سے توں کی پوجا کا اوران کو پکارنا شرک نہیں مطلب میہ ہے کہ شرک اس سے خصوص ہے اور نیک لوگوں پر بھروسا کرنا اوران کو پکارنا شرک نہیں ہے؟ تو اس بات کی تائید اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں فرما دی ہے اور ہراس شخص کو کافر قرار دیا ہے جس نے ملائکہ عیسیٰ یا صالحین میں سے کسی سے ایسا تعلق رکھا۔

میر خص لاز ما افرار کرے گا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی بھی نیک شخص کو شریک کرے تو یہی وہ شرک ہے جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے اور یہی مقصود ہے۔

اس مسئلہ کا رازیہ ہے کہ اگر وہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں کرتا تو اس

سے کیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا کیا ہے، اس کی وضاحت سیجیے؟

اگر وہ کے کہ بتوں کی بوجا کا نام شرک ہے تو اس سے بوچھیے کہ بتوں کی عبادت کا کیا مطلب ہے،اس کی وضاحت کیجیے؟

اگر وہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی کی عبادت نہیں کرتا تو اس سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کیا مطلب ہے۔اس کی وضاحت کریں؟

اگر وہ وہی کچھ بتائے جوقر آن کریم نے بیان فرمایا ہے تو ٹھیک وگرنہ اسے معلوم نہیں، تو ایسی چیز کا دعویٰ کیسے کرسکتا ہے جس کو وہ نہیں جانتا۔

اور اگر ایسامفہوم بیان کرے جو قرآنی آیات کے مفہوم کے خلاف ہوتو اس کے سامنے آپ شرک اور بتوں کی پوجا کے بیان سے متعلق واضح آیتوں کو پیش کر کے بتا کیں کہ یہی سب پچھ تو آج کل کے افراد امت بھی کرتے ہیں اور صرف اللہ تعالی وحدہ لاشریک لہ کی عبادت پر ہمیں کوسا جاتا ہے اور ہمارے خلاف الی ہرزہ سرائی کرتے ہیں جس طرح ان کے سابقہ بھائی کرتے چلے آئے ہیں:

﴿ اَجَعَلَ الْالِهَةَ إِلهًا وَاحِدًا أَ إِنَّ لِمَذَا لَثَنَّى ءٌ عُجَابٌ ﴿ ﴾ [ص: ٥]

'' کیااس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ بیتو بڑی عجیب بات ہے۔'' اعتراض : اگروہ کیے کہ فرشتوں اور نبیوں کو پکارنے کی وجہ سے ان کو کا فرقرار نہیں دیا گیا بلکہ ان کو اس وجہ سے کا فرقرار دیا گیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں،لیکن ہم شخ عبدالقادر وغیرہ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار نہیں دیتے ؟

جواب: تو کہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا ایک متقل کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:
﴿ قُلْ هُوَ اللهُ ٱحَدُّةً ٱللهُ الصَّهَدُةُ ﴾ [الإحلاص: ٢٠١]

'' کہو کہ وہ (ذات پاک جس کانام) اللہ ہے، ایک ہے (وہ) معبود برتن بے نیاز ہے۔'' احد وہ ذات ہے جس کی کوئی مثل اور نظیر نہ ہو۔ صد وہ ہے جس کی طرف ضرور یات اور حاجات میں رجوع کیا جائے، لہذا جس شخص نے اللہ کے صد ہونے کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ اگر چہوہ پوری سورت کا انکار نہ کرے۔ ارشاد الہی ہے: ﴿ مَا اتَّخَذَ اللّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اللهِ ﴾ [المؤمنون: ٩١]
"الله تعالى في نه توكى كو (اپنا) بيثا بنايا ہے اور نه اس كے ساتھ كوئى اور معبود ہے۔"

سیمان سے میں میں میں ہیں۔ بیابیہ ہے۔ درمیاں میں میں میں میں میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسموں کو الگ الگ بیان فرمایا ہے اور ہرایک کو ایک مستقل کفر قرار دیا ہے۔ارشاد الہی ہے:

﴿ وَجَتَلُوا لِلَّهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَيِيْنَ وَبَنْتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾

[الأنعام: ١٠٠٠]

''اوران لوًكول نے جنوں كواللہ كاشر يك شهرايا حالانكه ان كواس نے پيدا كيا اور بے سمجھے (جھوٹ بہنان) اس كے ليے بيٹے اور بيٹيال بنا كھڑى كيس''

ر بیوت بہن ہوں کے بیے اور بیبیاں بنا ھری ۔ں۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفر کی ان دونوں قسموں میں فرق کیا ہے۔ اس کی دوسری دلیل بیہ
بھی ہے کہ جولوگ لات کی عبادت کر کے کافر ہوئے انھوں نے لات کواللہ کا بیٹا نہیں کہا تھا۔ وہ
تو ایک صالح شخص تھا اور جولوگ جنوں کی عبادت کر کے کافر ہوئے وہ بھی جنوں کواللہ کی اولا دنہیں
سیجھتے تھے۔ ای طرح جاروں مذاہب کے علائے کرام''مرتد کے حکم'' میں بیان کرتے ہیں:
"جب کوئی مسلمان سے عقیدہ رکھے کہ اللہ کی اولا دہے تو وہ مرتد ہوجاتا ہے۔''
ائمہار بعد کے علاء کفر کی دونوں قسموں میں فرق کرتے ہیں، سے بات بالکل واضح ہے۔
اعتراض: اگروہ شخص مہ آیت پیش کرے:

﴿ ٱلْاَ إِنَّ ٱوْلِيَآ ءَاللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُوْنَ ﴾ [ يونس: ٦٢]

''من رکھو کہ جواللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔''
جواب: تو آپ اس سے کہیں کہ یہ آیت کر بمہ اور اس کا مضمون بالکل درست اور صحیح ہے لیکن
اولیاء کی عبادت نہیں ہونی چا ہیے۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی
عبادت کرنا اوران کو اللہ کا شریک بنانا درست نہیں ہے۔ ہاں! آپ پر لازم ہے کہ ان
سے محبت رکھو، ان کی پیروی کرو، ان کی کرامات کا اقر ار کرو۔ یہ بھی یادر کھے کہ اولیاء کی
کرامات کے منکر صرف بدعتی اور گراہ لوگ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دین دونوں اطراف کا
درمیانی راستہ اور دونوں گراہیوں کے درمیان ہدایت اور دونوں باطلوں کے درمیان حق کا
داستہ ہے۔

جب آپ کومعلوم ہو گیا کہ یہی وہ چیز ہے جس کو ہمارے دور کے مشرک''اعتقاد'' کہتے ہیں۔ یہی وہ شرک ہے جس کے متعلق قر آن کریم نازل ہوا۔ای پر رسول مکرم ٹاٹیٹیم نے لوگوں سے جہاد کیا، اب آپ کو میبھی معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے دور کے لوگوں کا شرک ہمارے دور کے لوگوں کے شرک سے دو وجوہ میں ملکا تھا:

ا۔ پہلے لوگ ملائکہ، اولیاء اور بتوں کو صرف عیش و آرام کی حالت میں پکارتے اور اللہ تعالیٰ کا شریک تھبراتے تھے لیکن تختی کے وقت وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ فِي الْبَعْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ إِلَّا إِيَّالُهُ ۚ فَلَبَّا تَجْلَكُمُ إِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُوْرًا ۞ ﴾ [بني إسرائيل: ٦٧]

"اورجبتم کو دریا میں تکلیف پینچتی ہے (یعنی ڈو بے کاخوف ہوتا ہے) تو جن کوتم پکارا کرتے ہوسب اس (ایک پروردگار) کے سواگم ہو جاتے ہیں، پھر جبتم کو (ڈو بے سے) بچاکر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہواور انسان ہے ہی ناشکرا۔"

﴿ قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ إِنْ اَتْكُمْ عَذَابُ اللهِ اَوْ اَتَتَكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللهِ تَدْعُوْنَ ۚ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۞ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ إِلَيْهِ إِنْ شَآءَ وَتَشُوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ۞

[الأنعام:١٠٤٠]

"کہو(کافرو!) بھلا دیکھو کہ اگرتم پراللہ کا عذاب آجائے یا قیامت آ موجود ہو تو کیا تم (الی حالت میں) اللہ کے سواکسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہوتو بتاؤ۔ (نہیں) بلکہ (مصیبت کے وقت، تم اسی کو پکارتے ہو تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو وہ اگرچاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے اور جن کو تم شریک بناتے ہو (اس وقت) انھیں بھول جاتے ہو۔"

#### نيز فرمايا:

﴿ وَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِينًا إِلَيْهِ ثُمَّرَ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِى مَا كَانَ يَنْ عُوْلَا نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَا كَانَ يَنْ عُوْلَ اللهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ بِلُهُ الْدَادَاءُ الِيَّضِلَ عَنْ سَبِيلِهِ \* قُلْ تَمَكَّمُ بِكُفُوكَ قَلِيلًا يَنْ عُوْلَ اللهِ اللهِ اللهِ الْدَادَاءُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

إِنَّكَ مِنْ أَصْلِ النَّارِ۞ ﴾ [الزمر: ٨]

"اور جب انسان کو تکلیف پینچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا (اور) اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے۔ پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا ہے اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کا شریک بنانے لگتا ہے تا کہ لوگوں کو اس کے رہتے سے گمراہ کرے، کہہ دو کہ (اے کافر نعمت!) اپنی ناشکری سے تھوڑا سافا کدہ اٹھا لے پھر تو تو دوز خیوں میں ہوگا۔"

ایک اور جگه ارشاد اللی ہے:

﴿ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالطُّلِّلِ وَعَوااللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [ لقمان : ٣٢]

''اور جب ان پر (دریا کی ) لہریں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو اللہ کو پکارنے (اور ) خالص اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔''

جس شخص نے یہ مسئلہ مجھ لیا جس کی اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں وضاحت فرمائی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ مشرکین جن سے رسول اللہ مُلَّ ﷺ نے جہاد کیا وہ آرام وسکون کی حالت میں اللہ تعالی کے ساتھ غیر اللہ کو بھی پکارتے تھے اور اپنے سادات کو بھول جاتے تھے تو ایسے شخص کو سابقہ اور موجودہ دور کے مشرکین میں فرق کا پتا چل جائے گا، لیکن ایسے آدمی کہاں ہیں جن کے دل اس مسئلہ کو سجے طور پر سمجھ سکیں؟ فاللہ المستعان ۔

۲۔ پہلے لوگ اللہ کے ساتھ ان لوگوں کو پکارتے تھے جو اللہ کے مقرب ہوتے جیسے انبیاء و اولیاء اور ملائکہ وغیرہ یا ایسے پھروں اور درختوں کو پکارتے جو اللہ کے مطبع ہیں نافر مان نہیں اور ہمارے دور کے لوگ اللہ کے ساتھ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جوسب سے زیادہ فاس و فاجر ہیں اور طرفہ یہ کہ خود ہی ان کافسق و فجور، چوری، زنا اور ترک صلوق و غیرہ لوگوں سے بیان کی ترین ہیں۔

جب یہ بات اچھی طرح ثابت ہوگئ کہ جن لوگوں سے رسول الله تُلَاثِمُ نے جنگ کی تھی وہ آج کل کے مشرکوں سے شرک میں کم اور ان سے زیادہ عقلند تھے تو اب آپ کومعلوم ہونا چاہیے کہ ان کا ایک شبہ اور بھی ہے جو وہ ہمارے بیان کردہ دلائل پر وارد کرتے ہیں اور ان کا بیسب سے بڑا

شبہ ہے، اس کا جواب بڑے غور سے سنو۔

اعتراض: وہ کہتے ہیں کہ جن کے متعلق قرآن کریم نازل ہوا وہ لااللہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتے تھے رسول اللہ طاقی کا جن کے متعلق قرآن کریم کا انکار کرتے، قرآن کریم کی تکذیب کرتے اور اسے جادو کہتے تھے، لیکن ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ کے قائل ہیں اور محمد طَاقِیْم کو اللہ کا رسول جھتے ہیں، قرآن کریم کی تصدیق کرتے، قیامت کو مانتے اور نماز روزے کی بابندی کرتے ہیں توتم ہمیں ان جیسا کیے قرار دیتے ہو؟

جواب: عرض ہے کہ علماء کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ جب کوئی شخص رسول اللہ علیہ ہوا۔
ایک حکم کی تکذیب اور دوسر ہے حکم کی تقدیق کرنے تو وہ کافر ہے اور وہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا۔
ای طرح اگر قرآن کریم کے پچھ جھے پر ایمان لائے اور اس کے پچھ جھے کا انکار کرے، جیسے
کوئی شخص تو حید کا اقرار تو کرے، لیکن نماز کی فرضیت کا انکار کرے، یا تو حید اور نماز کا اقرار کرے،
لیکن زکو ق کے وجوب کا انکار کرے، یا ان تمام احکام کو تسلیم کرے، لیکن روز ہے کا انکار کرے، یا ان سب امور کو مانے لیکن قیامت کا انکار کرے،
ان سب امور کو مانے لیکن ج کا انکار کرے، یا ان سب باتوں کو مانے لیکن قیامت کا انکار کرے،
تو ایسا شخص بالا جماع کا فر ہے، اس کا خون بہانا اور مال لوئنا حلال ہے۔ جیسا کہ فرمان الہی ہے:
﴿ إِنَّ اللّٰذِيْنَ يَكُفُرُونَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيُوْدُونَ اَنْ يُقَدِّقُواْ بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُودُونَ اَنْ يَتَعِّذُ وَا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ اُولِكَ هُمُ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَیُودُونَ اَنْ یَتَعِیْدُ وَا بَیْنَ ذَلِكَ سَبِیلًا ﴿ اُولِكَ هُمُ اللّٰهُ وَنُ مَنْ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَیُودُونَ اَنْ یَتَعِیْدُ وَا بَیْنَ ذَلِكَ سَبِیلًا ﴿ اُولِكَ هُمُ اللّٰهُ وَنُ مَنْ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَیُودُونَ اَنْ یَتَعِیْدُ وَا بَیْنَ ذَلِكَ سَبِیلًا ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَیَقُودُونَ اَنْ یَتَعِیْدُ وَا بَیْنَ ذَلِكَ سَبِیلًا ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلْلُهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

''جولوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور ایمان اور کفر کے بچ میں ایک راہ نکالنا چاہتے ہیں، وہ بلا شبہ کا فر ہیں۔'

دیکھیے جب رسول اللہ طَالِیْمَ کے دورمسعود میں کچھ لوگ حج کے لیے فوراً تیار نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بہ آیت کریمہ نازل فرمائی :

﴿ وَ لِلهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعُلَمِيْنَ۞ ﴾ [ آل عمران: ٩٧] "اورلوگوں پراللہ کاحق (لینی فرض) ہے کہ جواس گھرتک جانے کی طاقت رکھے وہ اس کا حج کرے اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔''

جب الله تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین میں اس بات کی تصریح کر دی کہ جوشخص کچھ جھے پر ایمان لائے اور کچھ جھے کا انکار کرے تو وہ ایکا کافر ہے جیسے مرزائی، تو بیشبہ بھی زائل ہو گیا اور یہی وہ شبہ تھا جوبعض''اہل احساء''نے اپنے مکتوب میں لکھ کرہمیں ارسال کیا تھا۔

یہ جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ جبتم اقرار کرتے ہو کہ جو شخص تمام امور میں رسول اللہ تالیّق کی تقدیق کرے لیکن صرف نماز کا افکار کر دے تو وہ کافر ہے، اس کا خون بہانا اور مال کو ننیمت بنانا بالا جماع حلال ہے، اس طرح اگر ہر چیز کا اقرار کرے اور قیامت کو نہ مانے یا رمضان کے روزوں کے وجوب کا افکار کرے اور باتی تمام احکام کی تقیدیق کرے تو ایسے شخص کے کافر ہونے میں نہیں کو افکار ہے اور نہا ختلاف قر آن کریم نے بھی یہی کہا ہے جیسا کہ پہلے بیان کر چکے ہیں۔

یہ تو واضح بات ہے ہی کہ رسول الله طَالِيَّا جس قدر احکام لے کرتشریف لائے ان میں سب سے بوا فریضہ تو جوشش ان سے بوا فریضہ تو جوشش ان احکام میں سے کسی ایک کا انکار کرے تو کافر قرار پائے گا۔ اگر چہ وہ رسول الله طَالِيَّا کی دیگر تعلیمات پڑمل پیرا بھی ہواور اگر وہ تو حید کا انکار کرے جو تمام رسولوں کا دین ہے تو وہ کیسے کافر نہ ہوگا ؟ سجان الله! بیر بجی ہوار کی جہالت ہے۔

یہ جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ مٹائیٹی کے ان صحابہ کرام ڈن ٹیٹی کو دیکھو جھوں نے فلیلہ بنو حنیفہ سے جنگ کی ، حالانکہ بنو حنیفہ رسول اللہ مٹائیٹی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور شہادت دیتے تھے کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مٹائیٹی اللہ کے رسول ہیں۔ وہ لوگ اذا نیں دیتے اور نماز پڑھتے تھے۔ ان کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ لوگ مسلمہ کی نبوت کے قائل ہو گئے تھے اس لیے صحابہ کرام ڈن ٹیٹی نے ان سے جنگ کی ، تو ہم کہیں گے کہ یہی تو ہم ارامقصد ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو رسول اللہ مٹائیٹی کے مرتبہ تک بلند کر دے تو وہ کا فر قرار پائے گا، اس کا خون بہانا اور مال چھیننا حلال ہو جائے گا اور اس کو کلمہ شہادت اور نماز روزہ فائدہ نہ دیں گے تو اس شخص کا کیا حال ہو گا جو شمسان، یوسف یا کسی صحابی یا نبی کوخالق کا نئات کے مرتبہ دیں گئے تو اس شخص کا کیا حال ہو گا جو شمسان، یوسف یا کسی صحابی یا نبی کوخالق کا نئات کے مرتبہ دیں گئے تو اس شخص کا کیا حال ہو گا جو شمسان، یوسف یا کسی صحابی یا نبی کوخالق کا نئات کے مرتبہ

تك ببنجادك الله ماعظم شانه!

﴿ كَذَٰ لِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوْبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُوْنَ۞ ﴾ [الروم: ٥٩]

یہ جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں کوسید ناعلی ڈاٹٹؤ نے آ گ سے جلا دیا تھا وہ تو آپ کے ساتھی اوراسلام کے دعویدار تھے۔انھوں نے صحابہ کرام ڈٹائٹٹر سے علم سیکھا تھا لیکن سیدنا علی ڈٹاٹٹڑ کے بارے میں ان کا وہی اعتقاد تھا جوآج کل لوگ بیسف اورشمسان وغیرہ کے بارے میں رکھتے ہیں تو دیکھوئس طرح صحابہ نے ان کے قتل اور ان کے کفر پر اتفاق کیا؟ کیاتم بیسجھتے ہو کہ صحابہ کرام دی اُنتیج مسلمانون کو کافر کہتے تھے؟ اور کیا تمھارا بیہ خیال ہے کہ تاج وغیرہ کے بارے میں اس قتم کا اعتقاد نقصان دہ نہیں لیکن سیدناعلی ڈاٹٹؤ کے بارے میں یہی اعتقاد رکھنے ہے آ دمی کا فرہو جاتا ہے۔ یہ جواب بھی دیا جائے گا کہ بنوعبیدالقداح جوعباسیوں کے دور حکومت میں مصراور مغرب يرقابض ہو گئے تھے، وہ سب كے سب كلمة شہادت "لا الله الا الله" كا اقرار كرتے تھے، اسلام كے دعویدار تھے،نماز جعہ اور باجماعت نمازیں پڑھتے تھے لیکن جب انھوں نے بعض امور میں شریعت کی مخالفت کی جوزر بحث مسئلہ کی نسبت بہت ہی کم اہمیت رکھتے تھے، پھر بھی علماء نے ان کے کفراوران سے جنگ کرنے پر اتفاق کیا اوران کے شہروں کو دارالحرب قرار دیا۔ چنانچے مسلمانوں نے ان سے جنگ کی یہاں تک کہ وہ تمام شہرآ زاد کرالیے جوان کے زیرتصرف تھے۔ یہ جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ پہلے لوگوں کوصرف اس لیے کافر قرار دیا گیا تھا کہ انھوں نے شرک اورتکذیب رسول وقرآن كريم اورانكار قيامت كواكثها كرلياتها، نيزان ابواب كاكيا مطلب ہو گا جو مذاہب اربعہ کے علائے کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں باندھے ہیں کہ'' باب حکم المرتد'' مرتد وہ مخض ہے جواسلام لانے کے بعد کفراختیار کر لے۔ پھر مرتد کی بہت ی قشمیں کاسی ہیں اور ہرفتم سے انسان مرتد ہوجاتا ہے۔اس کا خون بہانا اور مال لینا حلال ہوجاتا ہے حتی کہ علماء نے جھوٹے جھوٹے امور بتائے ہیں جن سے آ دی مرتد ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص صرف اپنی زبان سے کوئی کلمہ کھے اگرچہ دل سے اس کاعقیدہ نہ ہویا کوئی کلمہ ہنسی اور مذاق سے کہہ دے۔ یہ جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے بیفرمایا:

﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ۗ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ النَّفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَا مِهِمْ ﴾

[ التوبة : ٧٤ ]

''یاللّٰدی قسمیں کھاتے ہیں کہ انھوں نے (تو کیھے) نہیں کہا حالانکہ انھوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے اور یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہوگئے ہیں۔''

کیا آپ نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہی کلمہ کی وجہ سے کا فرقر ار دے دیا حالانکہ وہ رسول اللہ طالیۃ کے مبارک دور میں تھے، آپ کے ساتھ ہوکر جہاد کرتے تھے، آپ کے ساتھ منازیں پڑھتے تھے، زکو ق دیتے ، حج کرتے اور توحید کے قائل تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ قُلْ آبِاللهِ وَالْيَتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْدِءُونَ۞ لَا تَعْتَذِرُوْا قَنْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ﴾ [ التوبة: ٢٦٦،٦٥]

'' کہو کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے بنسی کرتے تھے؟ بہانے مت بناؤ! تم ایمان لانے کے بعد کا فر ہو چکے ہو۔''

یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے تصریح کی ہے کہ وہ ایمان کے بعد کافر ہوگئے تھے حالانکہ وہ غزوۂ تبوک میں رسول اللہ ٹاٹیٹی کے ساتھ شریک تھے۔ انھوں نے ایک ایسی بات کہی جس کے متعلق وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات بطور نداق کہی تھی۔

اب آپ ان کے اس شبہ پرغور کریں کہتم ان لوگوں کو کافر کہتے ہو جو''لا اللہ'' کا اقرار کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے اور روزے رکھتے ہیں۔اس کے جواب پربھی غور کرو کہ یہ جواب ان اوراق میں سب سے زیادہ قیتی اور نفع بخش ہے۔

ہمارے بیان کردہ دلائل کی مزید وضاحت کے لیے بنی اسرائیل کاوہ واقعہ بھی دلالت کنال ہے جے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ وہ بید کہ بنی اسرائیل میں سے پچھافراد نے مسلمان عالم اور نیک ہونے کے باوجود سیدنا موئی علیقا سے کہا:

﴿ إِجْعَلْ لَّنَّا إِلْهًا كَمَالَهُمُ الِهَ ۗ ﴾

"جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔" نیز صحابہ کرام ڈٹائٹٹٹ میں سے پھھ لوگوں نے رسول الله ٹاٹٹٹٹ سے یوں کہا: ﴿ إِجْعَلُ لَنَا ذَاتَ أَنْوَ اطِ ﴾

''ہمارے لیے ایک ذات انواط بنا دیجیے۔''

یین کررسول اللہ ٹاٹیٹی نے قتم کھا کر فر مایا کہ یہ بات بالکل ای طرح کی ہے جو بنی اسرائیل نے سدنا موٹی ملیٹا ہے کہی تھی :

﴿ إِجْعَلْ لَّنَّا إِلْهًا كَمَا لَهُمُ إِلِهَةٌ ﴾ [الأعراف: ١٣٨]

''جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔''

آ ترمذی، کتاب الفتن، باب ما جاء لتر کبن سنن من کان قبلکم: ۲۱۸۰]

مشرکین ان واقعات ہے یہ دلیل اخذ کرتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل جنھوں نے کہا:

﴿ إِجْعَلْ لَّنَّ إِلَّهًا كَمَا لَهُمْ إِلَهَ ﴾ [الأعراف: ١٣٨]

اور وہ صحابہ جنھوں نے ذات انواط کا مطالبہ کیا تھا وہ کا فرتو نہ ہوئے تھے؟

تو ہم کہتے ہیں کہ نہ تو بنی اسرائیل نے کسی غیر اللہ کواللہ بنایا اور نہ ہی ان صحابہ نے جھوں نے ذات انواط کامطالبہ کیا تھا اپنے لیے کوئی ذات انواط مقرر کیا۔

علاء کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ اگر بنی اسرائیل کسی غیراللہ کوالہ بنا لیتے تو قطعاً کا فرقرار پاتے اور اسی طرح اگر صحابہ کرام رسول اللہ تالیا کے منع کرنے کے بعد کسی درخت کو ذات انواط مقرر کر لیتے تو وہ بھی کا فر ہو جاتے ، ہمارا مدعا بھی یہی ہے۔ ان دو واقعات میں چند فوائد مرتب ہوتے ہیں :

- ا۔ سمجھی مسلمان بلکہ عالم شخص بھی شرک کی کسی نہ کسی قتم میں مبتلا ہو جاتا ہے اوراسے پتانہیں چاتا۔ ۲۔ علم اور تحفظ کی جبتی ہر وقت پیش نگاہ وئن جا ہے۔
- س۔ جاہل شخص کا یہ کہنا کہ ہم نے تو حید کو سمجھ لیا ہے ریسب سے بڑی جہالت ہے اور شیطان کاسب سے بڑا فریب یہی ہے۔
- ۳۔ اگرمسلمان مجتہد لاعلمی میں کوئی کفریہ کلمہ کہہ دے اور فوراً متنبہ ہو کر ای وقت تو بہ کرلے تو وہ کا فرنہیں ہوجاتا، جبیبا کہ بنی اسرائیل اور صحابہ نے کیا۔
- ۵۔ اگر چہالیا شخص کا فر قرار نہیں پا تالیکن اسے سخت ترین الفاظ سے تنبیہ ضرور کرنی چاہیے، جبیسا کہ رسول اللہ مَاثِیْنِ نے کی تھی۔

اعتراض: مشركين كا ايك اورشبه بي بهي ہے كه رسول الله عَلَيْظُ في سيدنا اسامه ولله الله علاقة

اظهار فرمایا کیونکه انھوں نے ایک ایسے آدمی کوقتل کر دیاتھا جس نے ''لا الله الا الله'' کہا تھا، چنا نچہ رسول الله طَالِّمَةُ فَ فرمایا: ﴿ أَقَتَلْتَهُ بَعُدَ مَا قَالَ لاَ اِللهُ اِلاَّ اللهُ ؟ ﴾ ''کیا تو نے اسے''لاالہ الا الله'' کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا۔'' [مسلم، کتاب الإیمان، باب تحریم قتل الکافر بعد قوله .... النہ: ١٩٦٧١٥٩

اسی طرح رسول الله مَالِيْنَا كا بدارشاد بھی ہے:

﴿ أُمِرُتُ اَنُ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾

[بخارى، كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة، باب الإقتداء بسنن رسول الله بَسَيْمُ: ٧٢٨٤، ٥٢٨٠ مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله .... الخ : ٢٠]

'' مجھے لوگوں سے اُس وقت تک جنگ کرنے کا تھم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ''لااللہ الااللہ''نہیں کہہ لیتے''

اس کے علاوہ اور احادیث بھی ہیں جن کا مطلب میہ ہے کہ جس نے''لا اللہ الا اللہ'' کہا اسے کچھ نہ کہا جائے۔ احادیث مذکورہ سے ان جاہلوں کا مقصد میہ ہے کہ جوشخص''لااللہ الا اللہ'' کہہ لے اسے کافر نہ کہا جائے نہ ہی اسے قل کیا جائے ،خواہ وہ کیسے ہی اعمال کرتا پھرے۔

جواب: ان جابل مشرکوں کو یہ جواب دیا جائے کہ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ تالیہ اللہ تالیہ کے یہ در در اللہ تالیہ کا اللہ اللہ کا الکہ کہ کہ یہ جابل بھی افرار کرتے ہیں کہ جو شخص قیامت کا الکار کرے وہ کا فر ہے، اسے قل کیا جائے اگر چہ وہ 'لا اللہ اللہ اللہ اللہ کا ہواور جو شخص ارکان الکار کرے وہ کا فر ہے، اسے قل کیا جائے اگر چہ وہ کا فر ہے، اسے قل کر دیا جائے اگر چہ کا کہ کا اسلام میں سے کی ایک رکن کا انکار کر دے وہ بھی کا فر ہے، اسے قل کر دیا جائے اگر چہ کا کہ براہ حالہ کی ایک رکن کا انکار کر دے وہ بھی کا فر ہے، اسے قل کر دیا جائے اگر چہ کا کہ براہ حالہ کی ایک رکن کا انکار کر دے وہ بھی کا فر ہے، اسے قبل کر دیا جائے اگر چہ کا کہ کر حیا ہو۔

کنیکن بیر کیا بات ہوئی کہ جو شخص فروع میں ہے کسی کا انکار کر دے تو اسے تو کلمہ فائدہ نہ دے اور اگر تو حید کا انکار کر دے جو تمام انبیاء کے دین کی اصل ہے تو اسے پیکلمہ پورا پورا فائدہ دے؟ الله تعالیٰ کے ان دشمنوں نے احادیث کامعنی ومفہوم ہی نہیں سمجھا۔

سیدنا اسامہ رہائی کی حدیث کہ انھوں نے ایسے مخص کو قبل کر دیا جس نے اسلام کا دعویٰ کیا تھا، بیقل اس لیے ہوا کہ سیدنا اسامہ رہائی کا خیال تھا کہ اس نے اپنی جان اور مال کے ڈر سے مسلمان ہونے کا اعلان کیا ہے اور مسئلہ بیہ ہے کہ جب کوئی شخص اسلام کا اظہار کرے تو واجب ہے کہ اس سے اپنا ہاتھ روک لیا جائے یہاں تک کہ اس سے اسلام کے خلاف کوئی چیز سرز د ہو۔ اسک کے اللہ تعالی فرما تا ہے :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوْ اإِذَا ضَرَبْتُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا ﴾ [النساء: ٩٤] "مومنو! جبتم الله كي راه ميس بابر ثكلا كروتو تحقيق ع كام ليا كرو"

یہ آیت کر بمہ اس بات پر دلالت کناں ہے کہ جب کوئی شخص کلمہ تو حید پڑھ لے تو اس سے اپنا ہاتھ روک لینا چاہیے اور تحقیق کرنی چاہے۔ اگر شخقیق کے بعد اس سے کوئی الی چیز سرزد ہو جو اسلام کے خلاف ہے تو پھر اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ'' تحقیق کرو'' اگر ہر کلمہ گوکو قتل کرنا حرام ہوتا تو تحقیق کرنے کا کوئی معنی نہ ہوتا۔

ای طرح دوسری احادیث کا مطلب بھی وہی ہے جوہم نے بیان کیا ہے کہ جو شخص اسلام اور توحید کا اظہار کرے تو اس سے ہاتھ روک لینا واجب ہے الا کہ اس سے کوئی کام خلاف شریعت سرز د ہو۔ اس کی دلیل رسول اللہ عَلَیْمَ کا وہ ارشاد ہے جس میں آپ نے سیدنا اسامہ مُثَاثِثُ سے فرایا تھا: ((اَقَتَلْتَهُ بَعُدَ مَا قَالَ لَا إِلَٰهُ إِلَّا اللّٰهُ ))" کیا تو نے اسے" لااللہ اللہ'' کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا؟" آمسلہ، کتاب الإیمان، باب تحریم قتل الکافر …… النے: ۹٦]

نیزایک موقع پر یوں ارشاد نبوی مظافیا ہے:

﴿ أُمِرُتُ أَنُ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾

[بخارى، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله وَيَكَنَّهُ : ٧٢٨٤، ٧٢٨٥ مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ..... الخ: ٢٠] "مجمع لوگوں سے اس وقت تك جنگ كرنے كاتكم ديا گيا ہے جب تك كه وه" لا اله الا الله "نبيس كه يت كه وه" لا اله الا الله "نبيس كه ليت "

خارجیوں کے بارے میں ارشاد ہواہے:

﴿ فَأَيْنَمَا لَقِيْتُمُوهُمُ فَاقْتُلُوهُمُ ﴾ وَ فِي رِوَايَةٍ : ﴿ لَئِنَ اَدُرَكَتُهُمُ لَأَقْتُلَنَّهُمُ قَتُلَ عَادٍ ﴾ [بخارى، كتاب فضائل القرآن : باب إثم من راءىٰ بقراءة القرآن.....الخ : ٥٠٥٧ و كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى..... الخ : ٧٤٣٢ ]

''ان کو جہاں پاوقتل کر دو۔'' اور ایک روایت میں ہے:''اگر میں نے ان کو پالیا تو قوم عاد کی طرح ان کوفتل کروں گا۔''

رسول الله طَالِيَّا كا يَبوديوں سے جنگ كرنا اور صحابه كرام شَائِيَّ كا بوطنيفه سے قبال بھى اس كى شہادت ير دلالت كناں ہے۔

رسول الله طَالِيَا كَا بَى المصطلق سے جنگ كارادہ كرنا بھى اس پر دلالت كرتا ہے جب كه ايك شخص نے آكر جھوٹی اطلاع دى كه بنى المصطلق نے زكوۃ دینے سے انكار كر دیا ہے تو اس پر سے آست نازل ہوئی:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوٓا إِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوْا أَنْ نُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتَصْبِعُوْا

عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمُ لَدِمِيْنَ۞ ﴾ [الححرات: ٦]

''مومنو! اگر کوئی بدکردارتمھارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرہ (مبادا) کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھرتم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔'' بیتمام آیات واحادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں جوہم نے بیان کی ہے، ان سے مشرکین کی تقید نق بالکل نہیں ہوتی۔

اعتراض: اہل شرک و بدعت کا ایک اعتراض بی بھی ہے کہ رسول الله طَالِیُّا نے بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ کیے بعد دیگرے سیدنا آ دم طیف، سیدنا نوح طیف، سیدنا ابراہیم طیف،

سیدنا موئی ملیلیہ اورسیدناعیسی ملیلیہ کے پاس استغاثہ لے کر جائیں گے، چنانچہ ہرنی کوئی نہ کوئی عندن کوئی عند کی خات کے باس آئے گا۔اس واقعہ سے مشرکین کا استدلال یہ ہے کہ غیراللہ سے استغاثہ شرک نہیں ہے۔

جواب: پاک ہے وہ اللہ جواپنے وشمنوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ مخلوق سے وہ استغاشہ جس پر وہ قادر ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ جیسا کہ سیدنا مویٰ طلیا کے واقعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿ فَالْسَتَغَاثَةُ الَّذِي مِنْ شِيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوّهِ ﴾ [القصص: ١٠] ''جو شخص ان کی قوم سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جومویٰ کے وشمنول میں سے تھا، مدوطلب کی۔''

یا دوران جنگ انسان اپنے ساتھیوں سے مدد طلب کرتا ہے جس پروہ قادر ہیں۔ ہم تو اس استغاثہ کے منکر ہیں جواولیاء کی قبروں پر جا کر بطورعبادت کیا جاتا ہے یا غائباندان کو مدد کے لیے یکارا جاتا ہے جس پرسوائے اللہ تعالیٰ کے اورکوئی شخص قدرت نہیں رکھتا۔

جب یہ بات نابت ہوگا، اب سمجھنا چاہیے کہ قیامت کے دن جو انبیائے کرام بیبہ استخانہ ہوگا وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ لوگوں کا حساب کتاب جلدی ہو جائے، تا کہ جنتی لوگ میدان محشر کی تختی سے نجات پائیں۔ اس قسم کا استغاثہ دنیا اور آخرت دونوں میں جائز ہے کہ آپ کئی اور زندہ آ دمی کے پاس جائیں جو تمھارے پاس بیٹے اور تمھاری گفتگو کو بھی سے تم اس سے دعا کی درخواست کر و۔ جیسا کہ صحابہ کرام ڈی گئی رسول اللہ تا گئی کی زندگی میں آپ کی خدمت میں آتے اور دعا کی درخواست کیا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ تا گئی کی وفات کے بعد قبر مرارک کرم کے پاس جا کرآپ سے کسی صحابی نے دعا کی درخواست نہیں کی، بلکہ سلف صالحین نے قبر مرارک کے پاس کھڑے ہوکر اللہ تا گئی ہوئی ہے دعا کر درخواست نہیں کی، بلکہ سلف صالحین نے قبر مرارک کے پاس کھڑے ہوکر اللہ تا گئی ہوئی ہوئی ہوئی کی درخواست کی جائے۔ بدات خود رسول اللہ تا گئی ہوئی کے درخواست کی جائے۔

اعتراض: مشرکین کا ایک شبہ اور اعتراض اور بھی ہے اور وہ ابراہیم علیقا کا وہ واقعہ ہے جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اس وقت جبرئیل علیقانے آکر اپنے آپ کو پیش کیا اور عرض کناں ہوا کہ کوئی حاجت اور ضرورت ہوتو بتائیے؟ ابراہیم علیقانے فرمایا کہتم سے کسی قشم کی حاجت نہیں ہے۔مشرکین کا استنباط یہ ہے کہ اگر جرئیل ملیٹا سے استغاثہ شرک ہوتا تو وہ ابراہیم ملیٹا کو پیش کش نہ کرتے ؟

جواب: یہ اعتراض بھی پہلے اعتراض جیسا ہے، اس واقعہ میں جبرئیل ملیا نے وہ پیشکش کی تھی جس پر وہ قادر تھے کہ وہ ابراہیم ملیا کو فائدہ پہنچائیں کیونکہ جبرئیل ملیا کے بارے میں اللہ کا ارشادے:

﴿ شَدِيْدُ الْقُوٰى ﴿ ﴾ [النحم: ٥]

''وہ بہت بڑی طاقت والا ہے۔''

پس اگر اللہ تعالی جرئیل ملیٹا کو اجازت دے دیتا کہ وہ ابراہیم ملیٹا کی آگ اور اس کے اردگر دزمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر مشرق یا مغرب میں چھینک دے تو وہ ضرور ایبا کر دیتے اور اگر جبرئیل ملیٹا کو بیٹک کو بیٹ کو اٹھا کر ان سے دور کسی جگہ پر لے جائیں تو جبرئیل ملیٹا سے کام بھی کر سکتے تھے اور اگر جبرئیل ملیٹا کو بیٹکم ہوتا کہ ابراہیم ملیٹا کو آسان پر لے آئیں تو وہ بیر بھی کر سبتے۔

اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی دولت مند شخص کسی مختاج کو دیکھے اور اسے قرض دینے کی پیش کش کرے یااس کو کوئی اور چیز دے جس سے وہ اپنی ضرورت پوری کر لے لیکن مختاج آ دمی قرض وغیرہ لینے سے انکار کر دے اور صبر کرے یہاں تک کہ اللہ تعالی اسے اپنی جناب سے رزق دے وے جس میں کسی شخص کا احسان نہ ہو تو یہ بات کہاں! اور عبادت کے طور پر استغاثہ اور شرک کہاں! کاش بیلوگ سمجھیں!

ان شاءاللہ ہم اس بحث کوایک نہایت اہم مسلے پرختم کرتے ہیں جوسابقہ بحث ہے بھی آپ کی سمجھ میں آگیا ہو گالیکن چونکہ مسلہ بڑا ہی اہم ہے اور اکثر لوگ اس میں غلطی کھا جاتے ہیں، لہٰذا ہم اسے علیحدہ بیان کررہے ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ تو حید کا تعلق تین چیزوں سے ہونا ضروری ہے: دل، زبان اور باقی اعضاء کے ذریعہ عمل، اگر ان متیوں میں سے کسی ایک میں بھی خلل واقع ہوا تو انسان مسلمان نہیں رہتا، اگر کوئی شخص تو حید کو جانتا تو ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا تو وضدی اور کافر ہے، جیسے فرعون اور اہلیس وغیرہ۔

مسئلہ تو حید میں اکثر لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو حید حق ہے اور ہم اس کو سیجھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ بیت ہیں جن کی موافقت کے بغیر گزارہ نہیں، اس کے علاوہ بھی گئ عذر لنگ پیش علاقے کے لوگ ایسے ہیں جن کی موافقت کے بغیر گزارہ نہیں، اس کے علاوہ بھی گئ عذر لنگ پیش کرتے ہیں۔

یہ سکین نہیں جانتا کہ ائمہ کفر کی غالب اکثریت بھی حق کو پہچانی تھی اور کی قتم کے بہانوں کے پیش نظر ہی انھوں نے حق کو چھوڑ اتھا، جیسا کہ ارشادر بانی ہے:

﴿ إِشْتَرَوْا بِأَلِتِ اللَّهِ ثَهَنَّا قَلِيلًا ﴾ [ التوبة : ٩ ]

'' پیاللّٰہ کی آیتوں کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔''

ایک جگہ ارشاد ہے:

﴿ يَعْرِفُونَكُ كُمَّا يَعْرِفُونَ أَبُنَّا ءَهُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٦]

''وہ ان (پیغیبر آخرالز ماں مُناقِعًا ) کو اس طرح پیچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پیچانا کرتے ہیں۔''

جو خض بظاہر تو حید پرعمل کرتا ہے کین اس کے منہوم کو نہیں سمجھتا یا دل سے اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ منافق ہے جو خالص کافر ہے بھی برا ہے، جبیبا کہ اللّٰہ تعالٰی نے فرمایا:

﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ [النساء: ١٤٥]

" کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درج میں ہول گے۔"

یہ مسئلہ بہت طویل ہے، جبتم لوگوں کی باتوں پرغور کرو گے تو سمیں اچھی طرح معلوم ہو جائے گا اور تم کئی ایسے افراد کو دیکھو گے کہ وہ حق کو جاننے تو ہیں لیکن اس پرعمل نہیں کرتے۔ دنیا کے نقص یا مرتبہ اور خاطر و مدارات میں کی کے ڈر سے ستی کرتے ہیں نیز پچھ ایسے افراد بھی نظر آئمیں گے جو بظاہر تو عمل کرتے ہیں لیکن دل سے نہیں، اگر ان سے دلی عقیدہ کے بارے میں سوال کرو تو معلوم ہوگا کہ ان کو پچھ علم نہیں، لہذا قرآن کریم کی دوآیات پرغور و فکر کرنا تمھارے لیے بہت ہی ضروری ہے:

ا۔ پہلی تو وہی ہے جوہم ذکر کر چکے ہیں:

﴿ لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْكَ إِيْمَانِكُمْ ﴾ [التوبة: ٦٦]

''بہانے مت بناؤ،تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔''

جب یہ بات ثابت ہوگئ کہ بعض وہ صحابہ جنھوں نے رسول اللہ مُنْ اللّٰهِ عَلَیْمَ کی معیت میں رومیوں سے جنگ لڑی تھی، وہ صرف ایک کلمہ کی وجہ سے کا فر ہو گئے جو انھوں نے محض بنی اور مذاق کے طور پر کہا تھا تو پھر یہ بات واضح ہوگئ کہ جو شخص کسی کی مدارات یا اپنے مرتبہ کی خاطر یا مال میں کمی کے خوف سے کفرید کلمہ کہہ دے یا اس پرعمل کرے تو ایسا شخص بلحاظ گناہ کے بڑا ہے بہ نسبت اس شخص کے جو بطور مذاق کفر یہ کلمہ کہہ دے۔

۲۔ دوسری آیت بیے:

﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهَ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَعِينٌ بِالْإِيْمَانِ ﴾

[النحل: ١٠٦]

''جو شخص ایمان لانے کے بعداللہ کے ساتھ کفر کرے، وہ نہیں جو ( کفریر) مجبور کیا جائے اوراس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو''

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے سوائے اس شخص کے جو مجبور کر دیا گیا ہواور کسی کے عذر کو سلیم نہیں کیا، اس میں بھی ایمان پراطمینان قلب کی شرط لگا دی ہے اس کے علاوہ سب کافر ہیں، خواہ وہ خوف کی وجہ سے یا مدارات کے طور پر یا اپنے وطن اورائل وعیال یا برادری اور مال ومتاع کی محبت میں آ کر یا بنی اور مذاق کے طور پر یا کسی اور غرض کی بنا پر کلمہ کفر کہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے صرف مجبور شخص کو مشتیٰ قرار دیا ہے۔ مندرجہ بالا آیت کریمہ دو طریق سے اس پر دلالت کرتی ہے۔ ﴿ مَنْ أُكُومَ ﴾ [اللحل: ١٠٦] "جو (کفر پر) مجبور کیا جائے۔ "اس جملہ میں صرف مجبور شخص کو مستثیٰ یا گیا ہے۔ یہ تو معلوم ہے ہی کہ انسان کی مجبوری کا تعلق صرف زبان یا عمل سے ہے، رہی دل کی کیفیت تو اس میں کوئی شخص کی کو مجبور نہیں کرسکتا۔

﴿ ذَٰلِكَ بِإِنَّهُمُ السَّعَتُوا الْحَيْوِةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاحِرَةِ ﴾ [النحل: ١٠٧]

'' بیال لیے کہانھوں نے دنیا کی زندگی کوآخرت کے مقابلے میںعزیز رکھا۔''

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تصریح فرما دی ہے کہ یہ کفر اورعذاب اعتقاد یا جہالت یا دین سے بغض وعداوت یا کفر سے محبت کے باعث نہیں تھا بلکہ اس کا سب سے بڑا سبب دنیا کی لذتوں میں گرفتار ہونا تھا جس کی وجہ سے انسان نے دنیا کودین پرتر جیج دی۔

( وَاللّٰهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى آعُلَمُ وَالْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَصَحْبِهِ آجُمَعِينَ »

## نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے:

﴿ إِنَّ الصَّلَوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَعْشَآءِ وَالْمُنْكَدِ ﴾ [ العنكبوت: ٤٥]

''بے شک نماز بے حیائی کے کاموں اور مشرات سے روکتی ہے۔''

یعنی نماز کا مقصد بندے میں ایسے اوصاف پیدا کرنا ہے کہ اس سے بے ادبی، برتہذیبی اور بداخلاقی سب دور ہو جائے، اس کے اندرنظم وضبط کے اوصاف پروان چڑھیں اور سیرت واخلاق میں نکھار پیدا ہو۔ نماز انسان کے ذہن میں بیرحقیقت تازہ رکھتی ہے کہ وہ خود مخار نہیں ہے بلکہ رب العالمین کا بندہ ہے۔ نماز انسان کے اندر احساس فرض شناسی کو بیدار رکھتی ہے۔ نماز کے فوائد اور مقاصد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز میں جو پھے زبان سے ادا کیا جائے اسے سمجھا بھی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز میں کو بقاضے ظاہر نہیں ہو سکیں گے جس کا نماز جائے ورنہ بصورت دیگر نمازی پر نماز کی ادائیگی کے وہ نقاضے ظاہر نہیں ہو سکیں گے جس کا نماز مطالبہ کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز ادا کرتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، عہد و پیان کرتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ اگر بندہ نماز کو بغیر سمجھے ادا کرے گا تو وہ کوئکر ان عہدوں کو اپنی عملی زندگی میں پورا کر سکے گا جو اس نے اپنے رب کے سامنے نماز کی حالت میں ۔

یمی وجہ ہے کہ اکثر نمازیوں کے عقائد بالکل اس کے برخلاف ہیں جس کا وہ نماز میں اقرار کرتے ہیں۔ ذیل میں نماز میں ادا کیے جانے والے الفاظ اور مشر کا نہ عقائد رکھنے والوں کا نقابل پیش کیا جاتا ہے۔

نماز میں ادا کے جانے والے الفاظ:

ا۔ نماز میں''اللہ اکبر'' کہہ کراللہ کی کبریائی کا برملا اعتراف کیا جاتا ہے۔

۲۔ نمازی ہررکعت میں ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں جس میں کہتے ہیں ﴿ ٱلْحَمْدُ يَلُّهُ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴾ یعنی سب تعریف اس اللہ کی جو تمام جہانوں کا رب (داتا) ہے۔ ﴿ مُلِكِ يَوْمِ اللّٰهِ يَنِ فَي وہ يوم

حساب (قیامت کے دن) کا مالک ہے۔ ﴿ اِلنّاکَ نَعُبُدُ وَ اِلنّاکَ نَسْتَعِیْنُ ﴾ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ﴿ صِرَاطَ اللّذِینَ اَنْعَنْتَ عَلَیْهِمُوهُ ﴾ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ ﴿ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ ﴾ نہ کہ ان نُوگوں کا راستہ جن پر تیراغضب ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔

س۔ رکوع میں « سُبُحَانَ رَبِّي الْعَظِيْمَ » پڑھتے ہیں یعنی میرارب پاک اورعظیم ہے۔

٣- ركوع سے اٹھتے وقت اس بات كا اعتراف كرتے ہيں: « سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَهُ » ليمن اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ » ليمن الله تعالى في اس كى تعريف كى ۔

۵- تشهد میں بیا قرار کرتے ہیں ﴿ اَلتَّحِیَّاتُ لِلَٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّیِّبَاتُ ﴾ میری قولی، فعلی، مالی اور بدنی عبادات اللہ کے لیے ہیں۔

### نمازیوں کے مشرکانہ عقائد:

- ا۔ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ انبیاء، اولیاء اور صلحاء بھی اللّٰہ کی کبریائی میں شریک ہیں۔ ای لیے انھیں داتا، دشگیر، مشکل کشا اور مختار کل جیسے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔
- ۲۔ کیکن یہی حضرات جب نماز پڑھ کر باہر نگلتے ہیں اور اگر انھیں کوئی ٹھوکر لگ جائے یا کوئی مشکل آجائے تو بے اختیار پکار اٹھتے ہیں یاعلی مدد، یا رسول مدد، یا جیلانی مدد۔
  - ٣- عبدالقادر جيلاني كوبهي غوث الاعظم اورغوث پاك قرار دية ہيں۔
- س۔ عقیدہ بیر کھتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا براہ راست نہیں سنتا بلکہ فوت شدہ بزرگوں کے ذریعے اللہ تک ہماری شنوائی ہوتی ہے۔
- ۵۔ کیکن نذر و نیاز جو مالی عبادت ہے غیر اللہ کے نام کرتے ہیں مثلاً گیار ہویں کا کنگر اور قبروں پر چڑھاوے وغیرہ....۔۔۔

کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے نبی ولی بزرگ تو ہیں فقط رہنمائی کے لیے

پڑھتے ہو ہر نماز میں ایا ک نعبد و ایاک نستعین پر بھر تے ہو مشکل کشائی کے لیے قیامت کے دن جب پیش ہوگے اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے اس بے وفائی کے لیے



فصلهشتم

# توحيد فى التصرف اورشرك فى التصرف

مسلمان جن کے خمیر میں تو حید تھی، جنھیں اللہ کے سوا اوروں سے ہٹاتے ہوئے تا کید کے ساتھ کہہ دیا گیا تھا: ﴿ تَبَتَّلُ الْیُو تَبَیْلًا ﴾ [المزمل: ٨] "سب سے یکسو ہو کر صرف ای کا ہو جا، سب سے کاٹ کر صرف ای سے جوڑ لے" جنھیں تھم ہوا تھا: ﴿ فَاَذَا فَرَغْتُ فَانْصَبُ ﴾ وَالْی دَیّاتُ فَانْصَبُ ﴾ وَالْانشراح: ٧٠٨] " إدهر اُدهر سے وقت بچا بچا کر اس رب العالمین کے کاموں میں لگ جایا کر، دنیا ساری سے امید و آرز و کاٹ کر فقط اپنے رب کی طرف ہی رغبت پیدا کر۔" جنھیں لگ جایا کر، دنیا ساری سے امید و آرز و کاٹ کر فقط اپنے رب کی طرف ہی رغبت پیدا کر۔" جنھیں تعلیم تو حید دیتے ہوئے فرمایا گیا تھا: ﴿ فَعَلَیْهُ وَ کُلُوا ﴾ [یونس: ٨٤]" صرف اللہ عز وجل ہی پر وجل کھر وساکرو، اس کا سہارا اور آسرا لیے رہو۔" جنھیں یقین واطمینان تو حید دلانے کے لیے جلال وجروت والی آواز آئی تھی: ﴿ اَلَیْسُ اللّٰهُ بِکَافِ عَبْدَ کُهُ ﴾ [الزمر: ٣٦] " کیا ساری مخلوق کو وجروت والی آواز آئی تھی: ﴿ اَلَیْسُ اللّٰهُ بِکَافِ عَبْدَ کَهُ ﴾ [الزمر: ٣٦] " کیا ساری مخلوق کو شخیص شخیہ کرتے ہوئے فرما دیا گیا تھا: ﴿ لَمِنْ اَشْرَکْتُ مَنْ مُنْ سِرَد ہو گیا تو دفتر نبوت سے نام کاٹ لیکھ کھائی گیا آلزمر: ٣٦] " اللہ تو ایک کیا تو دفتر نبوت سے نام کاٹ لیکھ کھی شرک سرزد ہو گیا تو دفتر نبوت سے نام کاٹ دوں گا۔"

آہ! آج وہ امت دھڑلے سے شرک کر رہی ہے۔ قبر کو یہ نہ چھوڑیں، تعزیول کو یہ نہ چھوڑیں، تعزیول کو یہ نہ چھوڑیں، خانقا ہول کو یہ نہ چھوڑیں، خانقا ہول کو یہ نہ چھوڑیں، خانقا ہول کو یہ نہ چھوڑیں، مخبرے اور چبوڑیں، حجھوڑیں، مٹی اور خاک یہ نہ چھوڑیں، غرض رب کے ساتھ بھی کو بوج ڈالا، جینے کنگر اسٹے شکر بنا ڈالے۔ نذریں نیازیں مخلوق کی۔ عرض غرض رب کے ساتھ بھی کو بوج ڈالا، جینے کنگر اسٹے شکر بنا ڈالے۔ نذریں نیازیں مخلوق کی۔ عرض

مدعا مخلوق ہے، دعاوندا مخلوق ہے،قشمیں مخلوق کی،سجدے مخلوق کے لیے، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا مخلوق کے لیے، عالم الغیب اور داتا سمجھنا مخلوق کو، حاضر و ناظر، مشکل کشا اور دستگیر و حاجت روا جاننا مخلوق کو فرض بالکل ہندووں کی طرح ہند میں آگران برائے نام مسلمانوں نے بھی اینے اسلام یر ہندواندرنگ چڑھالیااور گویاصاف کہددیا:'' بنے ہیں پوجنے کے پھر، ادھر ہمارے ادھرتمھارے۔'' ہم تو ہر چند د ماغ دوڑاتے ہیں لیکن ان حضرات کی حکمت تک رسائی ہی نہیں ہوتی کہ جب حق تبارک و تعالی ہر دور اور نزدیک کی ریکار کوسنتا ہے تو چھر نبیوں، ولیوں میں یہ وصف کیوں مانا جائے اور انھیں دورنز دیک سے کیوں یکارا جائے، جب تمام حاجتیں اکیلا اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے تو پھر یہ وصف مخلوق میں مان کران سے حاجتیں کیوں طلب کی جائیں، جب مرادوں کا بر لانے والا، مشکل کشائی کرنے والا وہی ہے تو پھر کیوں نہ مان لیا جائے کہ اور کوئی نہیں، جب ہم لا اللہ الااللہ پڑھتے ہیں تو پھررپ کے اوصاف اوروں میں کیوں مانیں اور رب کے کرنے کے کاموں کا کرنے والے انھیں کیوں جانیں، مثلاً اولاد دینا،رزق میں کشادگی کرنا، بارش برسانا، برکتیں عطا فرمانا، یماری سے صحت بخشا وغیرہ۔ جب ہم ارحم الراحمین اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم یر اس سے زیادہ رحم کھانے والا کوئی پیر، پیغیبر، ولی،شہید، فرشتہ نہیں۔ جب ہم احکم الحا نمین اللہ تعالی عز وجل کو مانتے ہیں تو ظاہر ہے کہ سب کے احکامٹل سکتے ہیں، جس کا کوئی تھم نہیں ٹلتا وہ فقط الله تبارك وتعالى مى ہے۔اى كى شان ہے:

﴿ يَفَعَلُ مَا يَشَآءُ ﴾ [آل عمران: ٤٠] ﴿ يَخَلُمُ مَا يُرِيْدُ ﴾ [المائد ة : ١] ﴿ فَلَا رَآتَ اللّهُ مَا يَشَآءُ ﴾ [المائدة : ١] ﴿ فَلَا رَآتَ اللّهُ رَبُّ الْعَلَمِيْنَ ﴾ [التكوير: فَضَلِم ﴾ [يونس: ١٠٧] ﴿ وَمَا تَشَآءُ وَنَ إِلّا اَنْ يَشَقَعُ عِنْدَةً إِلّا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ اللّل

''لین'' وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔'''' وہ تم دیتا ہے جوارادہ کرتا ہے۔'''اس کے نضل و کرم کے آگے کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکتا، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔''''اس کا چاہا پورا ہوتا ہے اور کسی کی تمام چاہتیں پوری نہیں ہوتیں۔''''وہی اپنے تمام بندوں پر غالب، تہاراور سبب پرحکمران ہے۔''''اس کے سامنے سفارش اور شفاعت کے لیے بھی بغیر اس کی اجازت کے کوئی لبنہیں کھول سکتا۔''' بلکہ ساری شفاعتوں کا مالک بھی وہی ہے۔''

ہاں مسلمانو! کیاتم نہیں جانتے کہ دنیا کے تمام انسانوں کے سرور وسردار ،سب سے افضل و بہتر محمد ظافیم ہیں، لیکن آپ بھی کسی چیز کے مالک نہ تھے۔اللہ کی حکومت میں آپ کی کوئی شرکت نة تقى كلمه ميں ہے: "اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ" يَعِى مُدَ ( نَاتُظُمُ) رب كے بندے یعنی ماتحت، غلام ، تھم بردار اور اس کے رسول ہیں۔ پس ساری مخلوق انبیاء، اولیاء، صلحاء اور شہداء رب کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے عبادت گزار ہیں، اس کے سامنے عاجزو لا جار ہیں۔اس کے حکم کے بغیر پتانہیں ہلتا، ہوا کا جھونکانہیں چاتا، پانی کا قطرہ نہیں برستا، اناج کا دانا نہیں فکتا، خود رسول الله تَالَيُّا پر بلائيں، آفتیں، امتحانات، مصائب آئے، دنوں بیار رہے، فاقوں سے پیٹ پر پھر باندھ، آپ پر جادو کیا گیا، آپ کو شمنوں نے وطن چھوڑنے پر مجبور کیا، آپ کے جسم مبارک کوخون میں نہلایا گیا، آپ کی راہ میں روڑے اٹکائے، آپ کے ساتھیوں پرظلم وستم کے، بلکہ ان نامرادوں نے خود آپ پر مہمتیں باندھیں، آپ ملول خاطر ہوئے۔ آپ کو میدان احد میں، جنگ حنین میں کچھ در کے لیے شکست ہوئی، چہرہ زخی ہوا، دندانِ مبارک شہید ہوئے، پنڈلیاں لہولہان ہوئیں، بالآخر آخری وقت آیا، امت کوروتا بلکتا چھوڑ کرراہی ملک بقا ہوئے۔ پس جب ایسے سردار رسولاں ، شفیع مذنباں ٹاٹیٹی آپنی جان پر سے اپنی زندگی ہی میں مصیبتوں اور آفتوں کو نہیں ٹال سکے تو آج اور کون ہو گا جوا بوگوا تمھارے آڑے وقت کام آئے جمھاری مصبتیں ٹالے، تمھارے د کھ دور کرے۔

۱۲۲ ایعنی بیاریوں کی شفا صرف اللہ کے ہاتھ ہیں ہے۔ بیقراروں کی دعاؤں کا سننے والا، بیقراریوں کو دور کرنے والا وہی ہے۔ اولادیں دینے والا بھی صرف وہی ہے۔ ساری مخلوق کا خالق بھی وہی رزاق اکبر ہے۔ دنیا کے تمام لوگ خواہ انبیاء ہوں خواہ اولیاء، خواہ شہداء ہوں خواہ صلحاء، خواہ زندہ ہوں خواہ مردہ، بیسب اللہ کے در کے فقیر اور اس کے مختاج ہیں، بیسب اس کے غلام اور اس کے بندے ہیں، بیسب کے سب خواہ فقیر اور اس کے مختاج ہیں، بیسب اس کے غلام اور اس کے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی زمین میں ہوں، خواہ آسان میں دربار رب کے سائل، بھکاری اور فقیر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے بے نیاز ہے، سب سے بے پروا ہے۔ آسان و زمین کی تمام مخلوق، ہرفتم کی مخلوق اس کے سامنے سرنگوں بے چون و چراں ہے۔ سب کی پیشانیاں اور چوٹیاں اس رحمان غالب رب کے سامنے سرنگوں بے چون و چراں ہے۔ سب کی پیشانیاں اور چوٹیاں اس رحمان غالب رب کے سامنے میں ہیں۔ وہ کسی کو نقصان یہنچانا چاہے تو کوئی دفع کرنے والانہیں، وہ کسی کی مدد کرنا جاتھ میں ہیں۔ وہ کسی کو نقصان اس کے ہاتھ میں ہے۔

باوجود قرآن کریم کی ان صاف اور واضح آینوں کے، باوجود تو حید کی اس وضاحت وصراحت کے آج قرآن کا دم بھرنے والے، تو حید کا نام لینے والے بھی رب کے بندوں کو اس کا شریک کھرانے لگے اور لطف تو بیہ ہے کہ اپنے اس ظلم عظیم پر اپنے خیال سے دلیلیں بھی وینے لگے لیکن میں کہنا ہوں گمراہ سے گمراہ مخص بھی اپنی گمراہی پر اپنے نزدیک کوئی نہ کوئی گیلی سوتھی دلیل ضرور رکھتا ہے، یہاں تک کہ المیس نے بھی جناب آوم علیا کو سجدہ نہ کرنے میں اپنے حق بجانب ہونے کی ایک دلیل پیش کربی دی تھی ۔

﴿ خَلَقْتَنِیْ مِنْ تَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ ﴾ [الأعراف:١٦]" يمنی سے پيدا ہوا اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں'' پھرکوئی وجہ نہیں آگ سے بنا ہوا ہوں'' پھرکوئی وجہ نہیں کہ اس کمتر کے سامنے جھکوں۔

توحید فی التصرف یہ ہے کہ اللہ تعالی کو ہرتم کے نفع ونقصان کا مالک سمجھنا اور شرک فی التصرف یہ ہے کہ کسی قتم کے نفع ونقصان میں اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی با اختیار سمجھنا۔ یاد رہے کہ بیہ آیات ہرکلمہ گوکوساری مخلوق سے بے نیاز کرتی ہیں:

﴿ وَإِنْ يَتُنْسَمْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَكَ كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يَتُمْسَكَ عِنَيْرٍ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيْرٌ ﴾ [الأنعام: ١٧]

''اور اگر اللہ تھ کوکوئی تکلیف پہنچائے (جیسے بیاری، محتاجی یا کوئی اور تکلیف) تو اس کا ٹالنے والا اس کے سواکوئی نہیں اور اگر وہ تچھ کوکوئی بھلائی پہنچائے تو وہ سب پچھ کرسکتا ہے۔''

﴿ وَإِنْ يَتُسَلُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَأْشِفَ لَهُ إِلَّا هُو ۚ وَإِنْ يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدٌ لِفَضْلِهِ يُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَثَمَا أَءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴾ [ يونس: ١٠٧]

''اور اگر اللہ تجھ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والانہیں اور اگر اللہ تجھ کو کوئی فائدہ پہنچائا جاہے تو اس کے فضل کو کوئی پھیر دینے والانہیں۔ وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہے فائدہ پہنچائے اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔''

﴿ وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَ عَهَا \* كُلُّ فِيْ كِتْبٍ مُّبِيْنٍ ﴾ [ هود : ٦ ]

''اور زمین پر جو جانور چلتا پھرتا ہے اس کی روزی اللہ پر ہے اور وہی جانتا ہے کہ کہاں رہے گا اور کہاں مرے گا،سب کھلی کتاب (لوح محفوظ) میں موجود ہے۔''

﴿ مَا يَغْتَمِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلاَ مُهْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُهْسِكُ ۖ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهٖ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ ﴾ [ فاطر: ٢ ]

''الله اپنی رحمت جولوگوں پر کھول دے تو اس کا کوئی رو کنے والائہیں اور جو روک رکھے تو اس کا کوئی کھولنے والانہیں اور وہی زبر دست ہے، حکمت والا۔''

### رسول الله مَالِينَا إلى الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ الله مَا لك نهيس:

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَا هَادِى لَهُ \* وَيَذَرُهُمْ فِي طُفْيَانِهِمْ يَعْهَوْنَ ﴿ يَسْئُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ مُرْسُهَا \* قُلْ إِنَّهَا عِلْهُمَا عِنْدَ رَبِّنْ \* لَا يُحَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ \* تَقُلُتْ فِي السَّمٰوْتِ وَالْأَرْضِ \* لَا تَأْتِيْكُمُ إِلَّا بَغْتَةً \* يَتَكُوْنَكَ كَانَكَ حَفِيٌّ عَنْهَا \* قُلْ إِنَّهَا عِلْهُمَا عِنْدَ اللهِ وَلَكِنَ آكُثَرَ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ لَآ اَمْلِكُ لِتَفْدِي نَفْعًا وَلاَ ضَرَّا إِلاَّ مَا عَنْدَ اللهِ وَلَكِنَ آكُثَرَ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ لَآ اَمْلِكُ لِتَفْدِي نَفْعًا وَلاَ ضَرَّا إِلاَّ مَا

شَآءَ اللهُ \* وَلَوْكُنْتُ آغَلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْغَيْرِ \* وَمَا مَسَنِيَ الشَّوْءُ أِن آنَا إِلَّا نَذِيْرٌ وَ وَمَا مَسَنِيَ الشَّوْءُ أِن آنَا إِلَّا نَذِيْرٌ وَ يَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُتُومِنُونَ ﴿ هُوَ النَّذِى حَلَقَكُمْ قِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا لِيَسْئُنَ إِلَيْهَا \* فَلَمَتَا أَنْقَلَتُ دَعَوَا اللهَ لِيَسْئُنَ إِلَيْهَا \* فَلَمَتَا أَنْقَلَتُ دَعَوَا اللهَ رَبَّهُمَا لِمِنْ أَتَيْمَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَ مِنَ الشَّكِرِيْنَ ﴿ فَلَمَتَا أَنْهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءً وَيُمْ اللهُ عَمَّا يَشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ ﴾ فَيُمَا اللهُ عَمَّا يَشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ ﴾

[ الأعراف: ١٨٦ تا١٩١١

'' جسے الله مگراه كر دے اسے كوئى راه دكھانے والانہيں اور انھيں الله چھوڑ ديتا ہے كه اپنى سرکشی میں جیران پھریں۔ قیامت کے متعلق تجھ سے یو چھتے ہیں کہ اس کی آمد کا کون سا وقت ہے۔ کہد دو کہ اس کی خبر تو میرے رب ہی کے ہاں ہے۔ وہی اے اس کے وقت یر ظاہر کر دکھائے گا۔ وہ آسانوں اور زمین میں بھاری بات ہے۔ وہ تم پر محض اچا مک آئے گی۔ تجھ سے یو چھتے ہیں گویا کہ تو اس کی تلاش میں لگا ہوا ہے، کہد دواس کی خبر خاص الله ہی کے ہاں ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سیجھتے ۔ کہہ دو میں اپنی ذات کے نفع ونقصان کا بھی مالک نہیں مگر جواللہ حاہے اور اگر میں غیب کی بات حان سکتا تو بہت کچھ بھلا ئیاں حاصل کر لیتا اور مجھے بھی تکلیف نہ پہنچتی، میں تو محض ڈرانے والا اور خو شخری دینے والا ہوں، ان لوگوں کو جو ایمان دار ہیں، وہ وہی ہے جس نے شمھیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تا کہ اس سے آرام پائے پھر جب میاں نے بیوی ہے ہم بستری کی تو اس کو ہلکا ساحمل رہ گیا پھراہے لیے پھرتی رہی پھر جب وہ بوجھل ہوگئ تب دونوں میاں بیوی نے اللہ سے جوان کا مالک ہے دعا کی اگر آپ نے ہمیں صحیح سالم اولا د دے دی تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب اللہ نے ان کو صحیح سالم اولا و دی تو الله کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں الله کا شریک بنانے گے، سواللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ کیا ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدانہیں كرسكتے اور وہ خود پيدا كيے ہوئے ہيں۔"

ان آیات سے جو باتیں واضح ہوتی ہیں، درج ذیل ہیں:

- ا۔ ہدایت اور گرائی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، رسول کا تنات بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ (مزید القصص: ۵۲)
  - ۲۔ قیامت کے وقوع کاعلم اللہ تعالی کے سواکسی کونہیں۔
- ۳۔ رسول کا سُنات سُکُٹی نہ اپنے نفع و نقصان کے مالک ہیں اور نہ کسی کے نفع و نقصان کے مالک ہیں۔(مزید یونس: ۳۵ تا ۲۹۔ الجن: ۱۰ تا ۲۲)
- ۵۔ ان آیات ہے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کو جو اللہ تعالی نے سب لوگوں سے بڑا بنایا ہے تو ان میں بڑائی یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ بتاتے ہیں اور اس بات میں پچھان کی بڑائی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم میں تصرف کی قدرت دے دی ہو کہ موت و حیات ان کے اختیار میں ہویا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوغیب دانی دے دی ہو کہ جس کے احوال جب چاہیں معلوم کرلیں اور اللہ کے سواکوئی اولا دنہیں دے سکتا۔
- ۲۔ ان آیات سے شرک کی جڑ کٹ گئی۔ جب رسول کا نئات گُلُیْلِم کو جو تمام عالم کے سردار ہیں اپنی جان کے نفع ونقصان کا اختیار نہ ہو، نہ غیب کی بات معلوم ہوتو کسی اور نبی یا ولی یا بزرگ یا فقیر یا جن یا فرشتے کو کیا قدرت ہے کہ کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچائے یا کوئی غیب کی بات بتائے ، البتہ اللہ تعالی جو غیب کی بات رسول کا نئات گلِیْلِم کو بتا دیتا وہ آپ گلِیلِم کو معلوم ہو جاتی اور آپ گلِیلِم لوگوں کو اس کی خبر دے دیتے ۔ ان آیات سے ان لوگوں کو عبرت پکرٹی جو رسول اللہ گلیلِم کو مخار کل قرار دیتے ہیں، آپ گلیلِم کو تو اتنا بھی اختیار نہ تھا کہ جو رسول اللہ گلیلِم کو مخار کل قرار دیتے ہیں، آپ گلیلِم کو تو اتنا بھی اختیار نہ تھا کہ

کسی کوراہ راست برلگا دیتے۔ (القصص: ۵۲) جبیبا که اس آیت کی تفییر مراد آبادی میں لکھا ہے کہ بیآیت ابوطالب کے بارے میں نازل ہوئی اور ابوطالب نے رسول اللہ مَثَاثِیْمُ کا کلمہ نہ پڑھا اور فوت ہو گیا۔ان لوگوں کے عقائد پر حمرانی ہوتی ہے کہ وہ رسول الله مَاثِیْزُا کو ایک طرف مختار کل مانتے ہیں اور دوسری طرف آپ کوشفیع (شفاعت کرنے والا) مانتے ہیں، حالانکہ جو مختارِ کل ہو اس کو شفاعت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی اور جو شفیع لیعنی شفاعت كرنے والا ہووہ مختارِ كل كيے ہوسكتا ہے؟ عجب ہےان كا تضادين اور دو رخی!! خاتم الانبياء،سيدالمسلين،امام عظم محمد رسول الله مَا يُنْظِيم جب غزوهَ احد ميں زخمي ہوئے تو آپ مَا لَيْظِ

کی زبان مبارک ہے یہالفاظ نکلے:

( كَيُفَ يُفُلِحُ قَوُمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمُ وَ كَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ وَ هُوُ يَدُعُوهُمُ إِلَى الله فَانُزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَ جَلَّ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْدِشَىٰءٌ ﴾ » [ آل عمران : ١٢٨] ''وہ قوم کیے کامیاب ہوسکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کیا اور اس کا اگلا دانت توڑ دیا۔حالانکہ وہ انھیں وحدہ لا شریک لہ کی طرف دعوت دے رہا تھا۔'' تو اللہ تعالیٰ نے سے آیت نازل فرمائی: ''(اے نبی!) فیصلہ کے اختیارات میں تمصارا کوئی حصر نہیں، اللہ کو اختیار ہے جاہے آخیں معاف کرے، چاہے سزا دے، یقیناً وہ ظالم ہیں۔ '[مسلم، كتاب الجهاد، باب غزوة أحد: ١٧٩١

﴿ وَلَا تَقُوْلَنَّ لِثَنَّىءٍ اِنِّي فَاعِلُّ ذَلِكَ غَدًّا ﴿ إِلَّا ٓ اَنْ يَتَكَأَّمُ اللَّهُ ۚ وَاذْكُرْرَّ تِكَ اِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَلَى آنْ يَهُدِينِ رَبِّ لِأَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًّا ﴾ [الكهف: ٢٤٠٢٣] ''اور کسی چیز کے متعلق (اے نبی!) پیہ ہر گز نہ کہو کہ میں کل ہی اے کردوں گا مگر یہ کہ الله جاہے اور اینے رب کو یاد کرلے جب بھول جائے اور کہد دو! امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی بہتر راستہ دکھائے۔''

مفسرین کہتے ہیں کہ یہودیوں نے نبی مگالیا ہے تین باتیں بوچھی تھیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ اور اصحاب كہف اور ذوالقر نين كون تھے؟ كہتے ہيں كه يهى سوالات سورة الكهف كے نزول كا سبب بنے۔ نبی مُثَاثِیْ نے فر مایا میں شمصیں کل جواب دوں گالیکن اس کے بعد ۱۵ دن تک جبرائیل

وحی لے کر نہیں آئے۔

جنگ تبوک پر جانے کے لیے جب کچھ مفلس صحابہ کرام ٹھائٹی نے رسول اللہ تالیہ کا سے سواریاں مائلیں تو آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی سواری نہیں کہ شخصیں دے سکوں تو صحابہ کرام ٹھائٹی روتے ہوئے واپس چلے گئے اور جنگ پر نہ جا سکے کیونکہ تبوک مدینہ منورہ سے بہت دور تھا، تو یہ آنے بازل ہوئی:

﴿ إِذَا مَا ٓ اتَوْكَ لِتَغْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ آجِدُ مَا ٓ آخْمِلُكُمْ عَلَيْهِ " تَوَلَّوْا وَآغْيُنُهُمْ تَقْيْضُ مِنَ اللَّمْعِ حَزَنَا آلَآ يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُونَ ﴾ [التوبة: ٩٢]

''جب وہ تیرے پاس آئے کہ تو انھیں سواری دے تو تو نے (اے نبی!) کہا میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ تعصیں اس پر سوار کر دوں تو وہ لوٹ گئے اور اس غم سے کہ ان کے یاس خرچ موجود نہیں تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔''

الله تعالی ہی خالق ہے، اس نے سب مخلوق کو پیدا کیا۔ (البقرۃ: ۲۹) الله تعالیٰ ہی سارے جہاں کا مالک ہے (اس میں اس کا کوئی شریک نہیں)۔ (بی اسرائیل: ۱۱۱) ہر چیز کا نفع ونقصان الله تعالیٰ کے سواکسی کے اختیار میں نہیں۔ (الاعراف: ۱۸۸۔ یونی: ۳۹، ۱۰۵) رسول (کائیٹیم) نہا ہے نفع و نقصان کے مالک ہیں نہ کسی کے د (القصص: ۵۱ الجن : ۱۸ تا ۲۲) کوئی نبی کسی کے نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ (المائدۃ: ۲۷ تا ۷۷۔ ہود: ۳۱، ۵۵، ۳۰ تا ۱۲۳) رزق اور اس میں تنگی اور کشوادگی فقط الله تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ (ہود: ۲) الله تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی اولا زمیس دے سکتا۔ (الشعراء: ۸۷ تا ۱۲۸) قیامت کے دن شفاعت الله تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی اور جوٹھیک بات کرے گا اس کو شفاعت کی اجازت ہوگی:

﴿ رَّتِ السَّمَلِيِّ وَالْآرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ الرَّحْلِي لَا يَمْلِكُنْنَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلَمِكَةُ صَفًّا لِاَّ لَيَتَكَلَّمُوْنَ اِلاَّمَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْلِنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾

[ النبا : ٣٨٠٣٧ ]

''وہ جورب ہے آسانوں اور زمین کا اور جو کچھاس کے درمیان ہے۔رحمٰن سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے۔جس دن جریل کھڑا ہوگا اور سب فرشتے صرف

باندھے، کوئی نہ بول سکے گا گر جے رحمٰن نے اذن دیا اور اس نے ٹھیک بات کہی۔'' سیا جازت اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو اور اپنے پیغیبروں کو عطا فرمائے گا اور وہ جو بات کریں گے حق وصواب ہی ہوگی۔ یا بیہ مفہوم ہے کہ اجازت صرف اسی کے بارے میں دی جائے گی جس نے درست بات کہی ہولیعنی کلمہ تو حید کا اقراری رہا ہو۔

تمام تعتیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہیں (ان کی گنتی نہیں ہو کتی)۔ (الحل: ۱۸) کا نئات کی ہر چیز کا مالک اور بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ (الحشر: ۲۳) کا نئات میں حکومت اور فرماں روائی کے تمام اختیارات صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں۔ (یوسف: ۴۰) نظم کا نئات اور امور کا نئات کا مد برصرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ (الرعد: ۲) زمین اور آسان کے تمام خزانوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ (النعام: ۵۰) قیامت کے روز جزایا سزا کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کوہوگا۔ (التحریم: ۱۰) ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ (الفعام: ۵۰) زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ (المائدة: ۱۵)

لوگوں نے اپنی طرف سے جو نام رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی سندنہیں اتاری۔ مثلاً غوث الاعظم، داتا گنج بخش،غریب نواز،مشکل کشا، دشکیر، اولاد دینے والے، ڈوبتی کو کنارے لگانے

﴿ إِنْ هِنَ اِلَّا ٓ اَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَابَآؤُكُمْ مَّاۤ اَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطِي ۗ إِنْ يَتَبِّعُوْنَ اِللَّهِ بِهَا مِنْ سُلْطِي ۗ إِنْ يَتَبِّعُوْنَ اِللَّالِطُنَّ وَمَا تَهُوَى الْاَنْفُسُ ۚ وَلَقَنْ جَآءَهُمْ مِّنْ رَبِّهِمُ الْهُلِي ۗ ﴾

[النجم: ٢٣]

''یوتو صرف نام ہی نام ہیں جوتم نے اور تمھارے باپ دادانے گھڑ لیے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی سند بھی نہیں اتاری، وہ محض وہم اور اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کے ہاں سے ہدایت آچکی ہے۔''

گناہ معاف کرنے یا نہ کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ (التوبہ: ۸۰) دین و دنیا کی تمام بھلائیاں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ (آل عمران: ۲۲) دلوں کو چھیرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ (الانفال: ۲۳) نیکی کرنے اور گناہ سے جیخے کی توفیق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ (ہود: ۸۸)

انبیائے کرام کے پاس تصرف کا اختیار نہیں ہے۔ سیدنا نوح علیہ نے یہاں تک کہدیا: ﴿ فَدَعَا رَبُّهُ ٓ آَنِّي مَغْلُون ۖ فَائْتَصِرْهِ ﴾ [القمر: ١٠]

'' انھوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ ہیں مغلوب ہوں تو میرا بدلا لے''

معلوم ہوا کہ اگر نوح علیقا کو مافوق الاسباب قوتیں میسر ہوتیں تو مغلوبیت کا ذکر نہ کرتے۔ ای طرح ہود علیقا کے لیے (الانبیاء: کا دارا ۲۰۱۳ کا ابراہیم علیقا کے لیے (الانبیاء: ۱۲۰۱۳ تا ۲۰۱۳ کا۔ هود ۲۰۰۰ کا ۱۸۳۰ شعیب علیقا کے لیے (الانبیاء: ۱۲۰۱۳ تا ۲۰۱۳ کا۔ هود ۲۰۰۰ کا ۱۸۳۰ شعیب علیقا کے لیے (هود: ۱۸۳۸ کا ۱۹۵۰ کا الاجراف: ۱۰۳ تا ۱۲۲ لے لیے (الاعراف: ۱۰۳ تا ۱۲۲ لے لیے (الاعراف: ۱۰۳ تا ۱۲۲ لے لیے (طارات: ۱۳۵ تا ۱۲۲ لے لیے (طارات: ۱۳۵ تا ۱۲۲ کے لیے (طارات: ۱۳۵ تا ۱۲۲ کے لیے (طارات: ۱۳۵ تا ۱۲۸ کے لیے (طارات: تو تا تا ۱۳۵ کے لیے (طارات تو تیا ت تا ۱۳۵ کے بیٹ بی میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر وہ لیعنی سیرنا یونس علیقا مجھے نہ پکارتے تو قیا ت تک مجھل کے بیٹ بی میں رہتے، ان سورتوں کا مطالعہ کریں۔

# الله تعالیٰ کو اپنے لیے کافی سمجھو:

فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿ اَكَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةٌ \* وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهِ \* وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ

مِنْ هَادٍ ﴾ [ الزمر : ٣٦ ]

'' کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں اور وہ آپ کو ان لوگوں سے ڈراتے ہیں جو اس کے ' سواہیں اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے راہ پر لانے والا کوئی نہیں۔''

﴿ وَإِنْ تَوَكُّوا فَقُلْ حَسْبِي اللَّهُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ اللَّهُ ۚ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

'' پھر اگریہ لوگ پھر جائیں تو کہہ دو مجھے اللہ کافی ہے۔اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اس پر میں بھروسا کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا ما لک ہے۔''

سیدنا ابو الدرداء و الله فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ آیت ''حبی اللہ'' صبح اور شام سات سات سات مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالی اس کے فکر ومشکلات کو کافی ہوجائے گا۔ [أبو داؤد، کتاب الأدب،باب ما يقول إذا أصبح : ٥٠٨١]

﴿ اَلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوْاحَسْبُنَا اللهُ وَيَعْمَ الْوَكِيْلُ۞ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]

'' جنھیں لوگوں نے کہا کہ مکہ والوں نے تمھارے مقابلے کے لیے سامان جمع کیا ہے، سوتم ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور زیادہ ہوا اور کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔''

یہ جنگ احد کے بعد کا واقعہ ہے اور صحابہ کرام ٹھائٹی نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ طالی ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ہمیں کافی ہیں، وہ بہت اچھے کارساز ہیں اور نہ رسول اللہ طالی نے فرمایا کہ میں کافی ہوں اور میں بہت اچھا کارساز ہوں۔ اتن واضح آیات کے باوجود آج کل کے پچھاکمہ گوکیا کیا کر رہے ہیں، سوچنے کی ضرورت ہے اور بیرسوچ بدلنے کی ضرورت ہے اور صرف اللہ کو کافی سمجھنا جا ہے۔

الله تعالی کی قدر کروجیها که اس کی قدر کرنے کاحق ہے۔قرآن مجید اور احادیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہیں کہ انٹیائے کرام وصالحین کو جب بھی ضرورت پڑی انھوں نے صرف الله تعالی کے سامنے اپنی فریادیں پیش کیس بعنی الله تعالی کو اپناغوث اور فریاد رس سمجھا۔ آدم علیا سے لے کر ہمارے پیارے رسول مُن پیش کی حیات مبارکہ تک ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ ہم آرام ومصیبت کے وقت صرف الله تعالیٰ ہی کو یکاریں اور اسے مشکل کشا اور حاجت روا سمجھیں۔

رسول الله مُكَالِيَّا كَى سارى حيات طيب كا جب ہم احاديث كى كتابوں ميں مطالعہ كرتے ہيں تو ہميں يہى پتا چلتا ہے كہ ہمارے پيارے نبى مُكَالِّيْلِ نے مصيبت يا غير مصيبت ميں، جنگوں ميں جن ميں بنفس نفيس سالار اعظم تھے، اپنے رب كے سامنے دعا كى اور اسے پكارا اور غروة تبوك سے لے ميں بنفس نفيس سالار اعظم تھے، اپنے رب كے سامنے دعا كى اور اسے پكارا اور غروة تبوك سے لے كرآ خرى دم تك حتى كہ جمرت كے وقت غار ثور ميں بھى سيدنا ابو بكر جل الله الله جمارے صحابا ميں ساتھ ہے، ہمارا مددگار ہے۔ (التوبہ: ۴) ہي آپ الله الله تعالى ہى ساتھ ہے، ہمارا مددگار ہے۔ (التوبہ: ۴) ہي آپ البندا تعصيں كوئى خطرہ نہيں بلكہ الله تعالى ہى سے ہمرموقع پر فرياد كى اس سے ثابت ہوا كہ غوث اور فرياد رس صرف الله تعالى ہے۔ جنگ بدر سے ہمرموقع پر فرياد كى ۔اس سے ثابت ہوا كہ غوث اور فرياد رس صرف الله تعالى ہے۔ جنگ بدر کے ليے ديکھيے: (آل عران: ۱۲۲۰) جنگ احد کے ليے ديکھيے: (آل عران: ۱۲۲۰) جنگ احد کے ليے ديکھيے: (آل عران: ۱۲۲۰) وقتی مکہ کے ليے ديکھيے: (النصر: ۱۱۰)۔

جنگ حنین کے لیے دیکھیے: (التوبہ: ٢٦،٢٥) یہاں ہم جنگ حنین کے متعلق قرآنی آیات و ترجمہ کلھیں گے۔ اس جنگ میں رسول اللہ شکائی خود سالار اعظم سے اور آپ شکائی کے ساتھ کی ہزار صحابہ اس جنگ میں شریک سے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس جنگ کا جونقشہ کھینی ہے وہ ہمیں توحید کاعظیم درس دیتا ہے۔ باقی جنگوں کے متعلق مندرجہ بالا حوالوں کو دیکھ کرآپ خود قرآن کا مطالعہ کریں:

﴿ لَقَدُ نَصَرَّكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ ۗ وَيَوْمَ حُنَيْنِ ۗ إِذْ أَغْبَبَتَكُمْ كَثُرَ تُكُمْ فَكَمْ تُغْنِ
عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِهَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ ۚ ثُمَّ اَنْزَلَ اللهُ
سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُوْلِهِ وَعَلَى الْهُؤُمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَزَوْهَا وَعَذَّبَ النَّذِيْنَ كَفَرُوْا
وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَفِرِيْنَ ۞ ﴿ [التوبة: ٢٦،٢٥]

''اللہ بہت سے میدانوں میں تمھاری مدد کر چکا ہے اور حنین کے دن جب تم آپی کثرت پر خوش ہوئے چر وہ تمھارے کچھ کام نہ آئی اور تم پر زمین باوجودا پی فراخی کے تنگ ہوگئی۔ چر تم پیٹے پھیر کر ہٹ گئے۔ چر اللہ تعالیٰ نے آپی طرف سے اپنے رسول مُلٹیٰ پر اور ایمان والوں پر تسکین نازل فرمائی اور وہ فوجیں اتاریں کہ جنھیں تم نے نہیں دیکھا اور کافروں کو عذاب دیا اور کافروں کی یہی سزا ہے۔''

یہاں رسول الله مَالِیْمَ کی ایک دعا کا ذکر ہے جا نہ ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ ٹالیُمَ سے روایت ہے کہ رسول الله مَالیَمْ فرماتے سے: ''کوئی سچا معبود نہیں سوائے الله تعالیٰ کے، وہ اکیلا ہے۔ اس نے عزت دی اپنے شکر کواور مدد کی اپنے بندے کی اور مغلوب کیا کافرول کی جماعتوں کواس اسلے نے اس کے بعد کوئی شے نہیں ہے۔' [مسلم، کتاب الحج، باب ما یقول إذا رجع من سفر الحج وغیرہ: ١٣٤٤]

آج کل کچھ لوگ شخ عبدالقادر جیلانی رشائنہ کوغوث الاعظم کہتے ہیں، ان کے اس غلط عقیدہ کا قرآن میں جواب موجود ہے کہ انھوں نے اور ان کے باپ دادا نے بینام رکھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی سندنہیں اتاری۔ یہی بات دوسرے ناموں پر بھی صادق آتی ہے جو انھوں نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں جیسے داتا، گئج بخش، غریب نواز، مشکل کشا، دشگیر وغیرہ حالانکہ مشکل کشا و دشگیر صرف اللہ تعالیٰ ہے:

﴿ اَمَّنْ يُجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْأَرْضِ \* عَالَهُ مَّمَ السُّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْأَرْضِ \* عَالَهُ مَّمَ اللهِ \* قَلِيْلًا مِّنَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [النمل: ٦٢]

'' بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے اور برائی کو دور کرتا ہے اور تنہیں زمین میں نائب بنا تا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے، تم بہت ہی کم سبھتے ہو۔'' (مزید حوالہ جات کے لیے دیکھیے بنی اسرائیل: ۲۷ ۔ انٹمل: ۵۳)

## معجزات انبیائے کرام کے اختیار میں نہ تھے:

﴿ وَلَقَدُ ٱرْسُلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مِّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مِّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ \* وَمَا كَانَ لِرَسُوْلِ آنَ تَأْتِنَ بِأَيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ \* فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ اللهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَهُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ۚ ﴾ [المؤمن: ٧٨]

"فقیناً ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں جن میں سے بعض کے (واقعات) ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں اور ان میں سے بعض کے آپ کو بیان کر چکے ہیں اور ان میں سے بعض کے "قطاکہ کوئی مجزہ اللہ کی اجازت کے بیان ہی نہیں کیے اور کسی رسول کا یہ (مقدور) نہ تھا کہ کوئی مجزہ اللہ کی اجازت کے بیار اللہ کے۔ پھر جس وقت اللہ کا حکم آئے گا حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور اس جگہانل باطل خسارے میں رہ جائیں گے۔"

قرآن کریم میں تو صرف بجیس انبیاء ورسل کا ذکر اور ان کی قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں حالانکہ کل انبیاء ورسل کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔[مسند أحمد: ۹۷۷،۱۷۸،۰ صحیح ابن حیان: ۷۷،۷۲، ۷۷، ح: ۳۶۱۔ مستدرك حاكم: ۹۷/۲،

معجزہ وہ خرق عادت واقعہ ہے جو پیغیمرکی صدافت پر دلالت کرے۔ کفار پیغیمروں سے مطالبے کرتے رہے کہ ہمیں فلاں فلاں چیز دکھاؤ، جیسے خود ہمارے پیغیمرکا ئنات ٹاٹیٹی سے کفار مکہ نے کئی چیزوں کا مطالبہ کیا جس کی تفصیل بنی اسرائیل (۹۰ تا ۹۳) میں موجود ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کسی پیغیمر کے اختیار میں مینہیں تھا کہ وہ اپنی قوموں کے مطالبے پران کوکوئی معجزہ صادر کر کے دکھلا دے، میصرف اللہ تعالی کے اختیار میں تھا بعض نبیوں کوتو ابتدا ہی سے معجزے دے دے دیے گئے بیض قوموں کو ابتدا ہی سے معجزے دے دے دیے گئے۔ بعض قوموں کوان کے مطالبے پر معجزہ دکھلایا گیا اور بعض کو مطالبے کے باوجود نہیں دکھلایا گیا۔

اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اس کا فیصلہ ہوتا تھا، کسی نبی کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ جب چاہتا مجزہ دکھلا دیتا۔ اس سے ان لوگوں کی واضح تر دید ہو جاتی ہے جو بعض اولیاء کی طرف یہ باتیں منسوب کرتے ہیں کہ وہ جب چاہتے اور جس طرح چاہتے خرق عادت امور (کرامات) کا اظہار کر ویتے تھے۔ جیسے شخ عبدالقادر جیلانی کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ بیسب من گھڑت قصے کہانیاں ہیں۔ جب اللہ نے پنجمبروں کو بیا ختیار کیوکر مل سکتا ہے؟ بالخصوص جب کہ ولی کو اس کی ضرورت بھی تھی تو کسی ولی کو بیا اختیار کیوکر مل سکتا ہے؟ بالخصوص جب کہ ولی کو اس کی ضرورت بھی تہیں ہے، کیونکہ نبی کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے معجزہ ان کی ضرورت بھی نہیں اللہ کی حکمت و مشیت اس کی مقتضی نہتی ، اس لیے بیقوت کی نبیس ہے۔ اللہ خرورت ہی طرورت ہی نبیس ہے، اس لیے اخسیس کرامات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعلیٰ انھیں بیا افتیار بلاضرورت کیوں عطا کر سکتا ہے؟ سب اعمال اللہ بی کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ تعلیٰ انھیں بیا اختیار بلاضرورت کیوں عطا کر سکتا ہے؟ سب اعمال اللہ بی کی طرف جاتے ہیں۔ (البقرۃ : ۲۱۰۔ آل عمران : ۲۰۱۔ الانقال : ۲۲۰۔

## غیراللہ کے لیے رب اور اس طرح کے دوسرے الفاظ:

قرآن میں غیر اللہ کے لیے رب کے الفاظ استعال ہوئے مثلاً والدین کے لیے (بی اسرائیل: اربه) بادشاہ کے لیے (بی اسرائیل: الربه) بادشاہ کے لیے (بوسف: ۱۲/۱۲) ورفرعون نے موک علیا کو جو بجین میں پالا اس کے لیے (اشعراء: ۱۸) اسی طرح ملکہ سبا کے تخت کے لیے عرش عظیم کا لفظ آیا ہے (انمل: ۲۳) اور اللہ کے عرش کے لیے یہی لفظ عرش عظیم آیا ہے (انمل: ۲۲) اور دوزخی کے لیے قرآن کریم میں آیا

﴿ ذُقُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَزِيْدُ الْكَرِيْمُ ۞ ﴾ [الدحان: ٤٨]

''اب دوزخ كا مزا چكھ،تو دنيا ميں بہت طاقت والا،عزت والاتھا۔''

ریم بی الفاظ ہیں جوخالق اور مخلوق دونوں کے لیے استعال ہوئے ہیں۔ مخلوق کے لیے بہت محدود اسباب کے تحت اور عارضی ہیں اور خالق کے لیے ان باتوں کے برعکس ہیں لیعنی لا محدود، اسباب کے بغیر اور مستقل ہیں یعنی ازل سے ابد تک اور مخلوق کے دنیاوی اختیارات اللہ کی مرضی کے تابع ہیں۔ جب انسان فوت ہوجاتا ہے تو سب اختیارات ختم ہوجاتے ہیں۔

## قرآنی فیصلے اور آج کل کے کلمہ گو:

اللّٰد تعالیٰ ہی سب کا غریب نواز ہے ( یعنی غریبوں کونواز نے والا ) :

﴿ يَا يَهُا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ ۚ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَبِيدُ ۞ [ فاطر: ١٥]

''اےلوگو! تم سب اللہ کے مختاج (<sup>ن۸۸)</sup> اور اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیوں والا ''

(ف: ٣٨) لعني اس كے فضل واحسان كے حاجت مند ہواور تمام خلق اس كى محتاج ہے۔خلق

ہر دم اور ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے اور کیوں نہ ہوگی ان کی ہستی اور ان کی بقاسب اس کے کرم سے ہے۔ (ترجمہ احمد رضا خان صاحب وتفییر مراد آبادی)

الله بى سب كامشكل كشاب، يعنى مشكلات كختم كرنے والا:

﴿ مَا يَغْتَمِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةِ فَلَا مُنْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُنْسِكُ ۗ فَكَ مُرْسِلَ لَهُ مِنْ

بَعْدِهِ \* وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكْثُمُ \* [ فاط : ٢ ]

''الله جورحت لوگول کے لیے کھولے (فسم)اس کا کوئی روکنے والانہیں ہے اور جو کچھ روک لے نو اس کی روک کے بعد اس کو کوئی چھوڑنے والانہیں ہے اور وہی عزت و

حكمت والا ہے۔''

(ف، )مثل بارش ورزق وصحت وغیرہ کے۔ (ترجمہ احمد رضا خان صاحب وتغییر مراد آبادی) الله تعالیٰ ہی سب کا دسکیر ہے، یعنی مصیبت کے وقت تھامنے والا۔

﴿ أَمَّنْ يَجِينُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوَّءَ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَآءِ الْأَرْضِ \* عَإِلَهٌ مَّتَم الله و قَلْمُ لا مَّا تَذَكُّونَ فِي ١ النمل: ٢٦١

''یا وہ جو لا چار کی سنتا ہے(فال) جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی اور سمھیں زمین کا وارث کرتا ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے۔ بہت ہی کم دھیان کرتے ہو۔ " (ف: ۱۱۰) اور حاجت روا کی فرما تا ہے۔ (ترجمہ احمد رضا خان صاحب وتفسیر مرا د آبادی)

الله تعالیٰ ہی سب کی ڈوبتی تشتیوں کا یار لگانے والا ہے:

﴿ هُوَ الَّذِي يُسَيِّدُكُمْ فِي الْمَرِّ وَالْبَحْرِ \* حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ \* وَجَرَيْنَ بِهِمْ يِرِيْجٍ طَيِبَةِ وَقَرِحُوْا بِهَا جَآءَتُهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ الْمُوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوْا اَنَّهُمُ أُحِيْطُ بِهِمْ " دَعُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ لَهِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ لَهَٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَ مِنَ الشَّكِرِيْنَ۞ فَلَهَا النَّاسُ إِنَّهَا اللَّهُ عَلَى الْفُوسُكُمُ لِمَا كَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

''وبی ہے جو شمصیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہواور وہ اچھی ہوا سے انھیں لے کر چلیں اور اس پر خوش ہوئے۔ پھر ان پر آندھی کا جھونکا آیا اور ہر طرف سے لہروں نے انھیں آلیا اور وہ سجھ گئے کہ ہم گھر گئے۔ اس وقت خالص اللہ کو پکارتے ہیں، خالص ای کے بندے ہو کر کہ اگر تو ہمیں اس سے بچا لے گا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے۔ اللہ جب انھیں بچا لیتا ہے فوراً ہی زمین میں ناحق زیادتی کرنے گئے ہیں۔ اے لوگو اِتمھاری زیادتی تمھاری ہی جانوں کا وبال ہے۔ ونیا کے جیتے جی فائدہ اٹھا لو پھر شمصیں ہماری طرف پھرنا ہے۔ پھراس وقت ہم تم کو با خبر کر دس گے ان سے جو تمھارے کام تھے۔''

حدیث میں آتا ہے کہ جب مشرکین مکہ کی تشتیاں ڈو بنے لگتیں تو سب کو چھوڑ کر صرف اللّٰہ تعالیٰ کو یکارتے ہیں۔

## صرف الله تعالی ہی رب یعنی داتا ہے:

الله تعالی رب العالمین ہے یعنی سارے جہانوں کا داتا ہے۔قرآن مجیدان الفاظ سے بھرا پڑا ہے کہ الله تعالی رب العالمین یعنی سارے جہانوں کا داتا ہے۔ (یاد رہے کہ داتا سنسکرت کا لفظ ہے، عربی میں اس کے مترادف الفاظ رب، وہاب اور وکیل ہیں۔ ان تینوں لفظوں پر ہم اس کتاب میں بحث کریں گے) قرآن مجید میں جگہ جگہ ہے کہ الله تعالی آدم علیا سے لے کر ہمارے پیارے رسول علیا ہے سب کا رب یعنی داتا ہے۔ رب العالمین کے معنی ہیں ہر چیز مثلاً جن، انسان، ملائکہ، مویش، پرندے، آبی مخلوق وغیرہ کو پیدا کرکے ان کی ضروریات ان کے احوال اوراجسام کے مطابق مہاکرنے والا اوران کے نفع و نفصان کا مالک:

﴿ وَإِذْ آخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ أَدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُتِيَّتَهُمْ وَٱشْهَدَهُمْ عَلَى ٱنْفُسِهِمْ ۗ ٱلسُّتُ بِرَبِّكُمْ ۚ قَالُوْا بَلَى ۚ هَهِدُنَا ۚ ٱنْ تَقُوْلُوا يَوْمَ الْقِيْمَةِ إِنَّا كُتَا عَنْ لهٰذَا غُفِلِيْنَ ۗ ٱوْ تَقُوْلُوْا اِلَّهُمُ اَشْرَكَ أَبَا وَنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَا ذُرِيّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْأَيْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٢ تا ١٧٤] المُبْطِلُوْنَ وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْأَيْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٢ تا ١٧٤] "اور جب تيرے رب (داتا) نے بن آدم كى بيٹھوں سے ان كى اولاد كو نكالا اور ان سے ان كى جانوں سے اقرار كرايا، كيا بين تمهارا رب يعنى داتا نهيں ہوں؟ انھوں نے كہا ہاں! كيون نهيں ہم اقرار كرتے ہيں كہيں قيامت كے دن كہنے لگو كہ ہميں تو اس كى خبر نهمى يا كہنے لگو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے شرك كيا تھا اور ہم ان كے بعد ان كى اولاد تھے۔كيا تو ہميں اس كام پر ہلاك كرتا ہے جو گراہوں نے كيا اور اى طرح ہم كول كرآيتيں بيان كرتے ہيں تاكہ وہ لوٹ آئيں۔''

اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہرانسان سے اقرار کرایا کہ اللہ ہی اس کا رب یعنی داتا ہے، اور کوئی نہیں۔اب کی لوگ اس اقرار سے پھر گئے ہیں اور دیگر کو اپنا داتا بنا لیا ہے جوشرک ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ اور کوئی داتا نہیں:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْمِكَةُ اَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَآنِهُرُواْ بِالْجِنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ۞﴾ إخم السحدة: ٢٠٠

'' بے شک جنھوں نے کہا تھا کہ ہمارا رب یعنی داتا اللہ ہے پھراس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے (موت کے وقت) کہتم خوف نہ کرو اور نہ غم کرو اور جنت میں خوش رہو، جس کاتم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔''

لیعنی جنھوں نے دنیا میں آ کر عالم ارواح کا وعدہ یاد رکھا کہ اللہ ہی رب یعنی داتا ہے اوراس بات پر قائم رہے وہ جنتی ہیں۔ (مزید حوالہ جات کے لیے دیکھیے الانعام: ۱۲۱تا۲۵۔ آل عمران: ۸۲۰۵۹،۵۱۰۲۰)۔

عالم ارواح کا ذکر ہو چکا، دنیا میں داتا کہنے کا ذکر ہو چکا، اب یاد رہے کہ موت کے بعد قبر میں پہلاسوال سے ہوگا: "مَنُ رَّبُّكَ"" تیرا رب یعنی داتا کون ہے؟ "بیسوال نہیں ہوگا کہ تیرا اللہ کون ہے؟ کیونکہ اللہ کو اللہ تو تقریباً ساری مخلوق مانتی ہے۔کئی لوگ اوروں کو داتا مانتے ہیں۔قبر میں سوال سے ہوگا کہ تیرا داتا کون ہے؟ جو لوگ دوسروں کو اللہ کے علاوہ داتا مانتے ہیں وہ مارے جائیں گے کیونکہ انھوں نے شرک کا ارتکاب کیا ہے اور شرک ظلم عظیم ہے جس کا رب نے واضح

وعدہ کیا ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔

## بے قراری کی دعا:

﴿ لَا اِللَّهُ اللَّهُ الْعَظِيُمُ الْحَلِيُمُ، لَا اِللَّهِ اِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيُمِ،لَا اِللهَ اِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمْوَاتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ﴾

[ بخارى، كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الكرب : ٦٣٤٦ مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب الدعاء الكرب : ٢٧٣٠

''اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں جوعظمت والا، بردبار ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں جوعرش عظیم کارب، لینی داتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں جو آسانوں کا رب یعنی داتا اور زمین کا رب یعنی داتا ہے اورعرش کریم کا رب یعنی داتا ہے۔'

( اَللَّهُ اَللَّهُ رَبِّى لاَ اُشُرِكُ بِهِ شَيئًا ) "الله! الله ميرا رب يعنى واتا ہے، بين اس كساتھ كسى چيز كوشر يك نهيں كرتا " [ ابن ماجه، أبواب الدعاء، باب الدعاء عند الكرب : ٣٨٨٢ - أبوداؤد: كتاب الوتر: باب في الإستغفار: ٢٥٥٥٥

ثابت ہوا کہ اللہ کے سواکسی اور کو دا تا سمجھنا شرک ہے۔

#### صرف الله ہی سب کا وہاب اور داتا ہے:

فرمان الهي ہے:

﴿ بِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَا وَ وَالْأَرْضِ \* يَخْلُقُ مَا يَثَاءُ \* يَهَبُ لِمَنْ يَثَمَّاءُ إِنَانًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَثَاءُ السَّمَا وَالْمَا وَيَهَبُ لِمَنْ يَثَاءُ اللّٰمُ كُورَ ۚ أَوْ يُرَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَاقًا \* وَيَجْعَلُ مَنْ يَثَآعُ عَقِيْمًا \* إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيرٌ ۞ ﴾ تَتَمَا عُالذٌ كُورَ ۗ أَوْ يُرَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَاقًا \* وَيَجْعَلُ مَنْ يَثَآعُ عَقِيْمًا \* إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيرٌ ۞ ﴾

[الشورى: ٥٠،٤٩]

''الله ہی کے لیے ہے آسانوں اور زمین کی سلطنت۔ (ف ۱۲۱) پیدا کرتا ہے جو جاہے، جے جاہے، جے جاہے، جو جاہے، جے جاہے جے جاہے بیٹیاں عطا فرمائے (ف2۱۱) اور جے جاہے بیٹے وے (ف1۲۸) یا دونوں ملا وے بیٹے اور بیٹیاں اور جے جاہے با نجھ کر دے (ف1۲۹)۔''

(ف ۱۲۱) جیسا چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے، کوئی دخل دینے اور اعتراض کرنے کی مجال نہیں رکھتا۔

(ف ۱۲۷)ای طرح میہ بات نکلتی ہے کہ کسی کو یا پھراسے بانجھ ہی کر دے بیٹے نہ دے۔

(ف ۱۲۸) دختر نه دے۔

(ف ۱۲۹) یعنی اس کے اولاد ہی نہ ہو۔ وہ مالک ہے، اپنی نعمت کو جس طرح جائے تقسیم کرے، جسے جو جائے و سے، اپنی نعمت کو جس طرح جائے تقسیم کرے، جسے جو جائے و سے، انبیاء عَیْنِ علی میں بھی بیسب صور تیں پائی جاتی ہیں۔ سیدنا لوط علی اس اسیدنا ابراہیم علی کے صرف فرزند تھے، کوئی سیدنا شعیب علی کے صرف فرزند تھے، کوئی دختر نہ تھی اور ہمارے رسول الله مَالِیْنِ کو الله تعالی نے چار فرزند عطا فرمائے اور چار صاحبزادیاں۔ کی علی اور میں علی اور میں مراد آبادی ) وہاب کی علی اور عیسی علی کے کوئی اولاد ہی نہیں۔ (ترجمہ احمد رضا خان صاحب وتفسیر مراد آبادی ) وہاب یعنی داتا کے لیے مزید حوالہ جات (سور کہ مریم: ۵۳،۵۰۸،۵۰)

صرف الله على سب كاوكيل يعنى كارساز اور داتا ہے:

فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلْهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذُهُ وَكِيْلًا ۞ ﴾ [ المزمل: ٩]

''وہ مشرق کا رب اور مغرب کا رب ہے، اس کے سواکوئی معبود نہیں تو تم (اے نبی!) اس کو اپنا کارساز بنالو''

(مزيد حواله جات كے ليے ديكھيے آل عمران: ۱۵۹،۱۲۰،۱۲۱ النساء: ۱۲،۱۳۲،۸۱۱)

## توحيد في التصرف كے شركيه امور:

اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کو حقیقی مالک سمجھنا شرک ہے، وہی کا ئنات میں حکومت اور فرماں روائی کے تمام اختیارات رکھتا ہے۔اللہ کے سواکسی کو اس میں کوئی اختیار نہیں۔

(الحشر: ٢٣)

الله تعالى نے سورہ رعد میں فرمایا:

﴿ اَللَّهُ الَّذِى رَفَعَ السَّملُوتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ \* كُلُّ يَّخْدِى لِاَجَلِ مُّسَمَّى \* يُرَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَضِّلُ الْآلِيْ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِئُونَ۞﴾ [الرعد: ٢] ''اللہ تعالی وہ ہے جس نے آسانوں کو بلند کیا بغیرستون کے،تم اسے دیکھتے ہو، پھروہ عرش پرمستوی ہوا اور سورج اور چاند کو منحر کیا، ہرایک ایک مقررہ مدت تک چلتا ہے، وہ کام کی تدبیر کرتا ہے، نشانیاں کھولتا ہے، تا کہتم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔'' کائنات کا سارا نظام اللہ تعالی چلا رہا ہے اور وہی زمین اور آسان کے تمام خزانوں کا مالک ہے،کسی اور کو داتا، گنج بخش، مشکل کشا، یا دشگیر وغیرہ سمجھنا شرک ہے۔

نيز فرمايا:

﴿ آمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ شُفَعَآءً ۚ قُلْ آوَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِلُوْنَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ۞ قُلْ
تِلْهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ۚ لَهُ مُلْكُ السَّمَانِ وَالْأَرْضِ ۚ ثُمَّ اللَّهِ تُرْجَعُونَ ۞ ﴾

آ الزمر: ٤٤،٤٣]

''کیا انھوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی بنا لیے ہیں، کہو کہ خواہ وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ ( کچھ ) سجھتے ہی ہوں، کہہ دو کہ سفارش تو سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اس کے لیے آسانوں اور زمین کی باوشاہت ہے، پھرتم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے''

قیامت کے روز کسی کو سفارش کرنے کی اجازت دینے یا نہ دینے، سفارش قبول کرنے یا نہ کرنے ہا نہ کرنے ہا تھا کہ کو تواب یا عذاب دینے اور کسی کو پکڑنے یا چھوڑنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہوگا:

﴿ يَا يُنْهُا الَّذِيْنَ أَمْنُوا الْسَجِينُوا لِلٰهِ وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَا كُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ وَاعْلَمُوْا آنَ اللهَ

یَحُولُ بَیْنَ الْمُرْءِ وَقَلْبِهِ وَاَنَّهُ لِلْهِ وَلِلرَّسُولِ وَالْدَاهِ اَلَٰهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَامُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

''مومنو! الله اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو، جبکہ رسول شمصیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں، جو تم کو زندگی بخشا ہے اور جان رکھو کہ الله آ دی اور اس کے دل کے درمیان حاکل ہو جاتا ہے اور ریبھی کہتم سب اس کے رو بروجمع کیے جاؤ گے۔''

دلوں کو پھیرنے والا، ہدایت دینے والا، نیکی کی توفیق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، کسی اور کواس پر قادر سمجھنا شرک ہے۔ (الانفال:۲۴)

رزق كى تنگى يا فراخي، محت اور بياري، نفع اور نقصان زندگى اورموت دينے والا صرف الله تعالىٰ

ہے۔اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق کواس پر قادر سمجھنا شرک ہے۔ (هود:٦)

اولا د دینے یا نیہ دینے والا، بیٹے اور بیٹیاں دینے والاصرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور کسی کواس پر قادر سمجھنا شرک ہے:

﴿ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَالِيِّ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَثَآءُ ۖ بِهَبُ لِمَنْ يَثَمَّاءُ إِنَانًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَثَآءُ إِنَانًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَثَمَّاءُ اللّٰهُ كُوْرَهُ آوْيُرُوّ فَكِيْرُ قَارِيْرُهُ ﴾ يَثَمَّا عُالذُّ كُورَةُ آوْيُرُوّ فَكِينُمُ قَارِيْرُهُ ﴾

[ شوری: ۹،۰۶۹ ]

''آسانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہ جو چاہتا ہے بیدا کرتا ہے، جے چاہتا ہے بیدا کرتا ہے، جے چاہتا ہے بیٹیاں ملا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، یا انھیں بیٹے اور بیٹیاں ملا کرعطا کر دیتا ہے اور جے چاہتا ہے بانچھ کر دیتا ہے، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز برقدرت رکھنے والا ہے۔''

دنیا و آخرت کی تمام بھلا ئیاں صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں کسی اور کو اس پر قادر سمجھنا شرک ہے:

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَٰلِكَ الْمُلْكِ تُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِثَنْ تَشَآءُ وَتُعِزَّ مَنْ تَشَآءُ وَتُونِ مَنْ تَشَآءُ وَتُعِزَّ مَنْ تَشَآءُ وَتُعِزَّ مَنْ تَشَآءُ وَتُعِزَّ مِنْ تَشَآءُ وَتُعِزَّ مِنَ تَشَآءُ وَتُعِزَّ مِنَ مَنْ مَنْ مَنْ تَشَآءُ وَقِي فِرَ ﴾ [آل عمران: ٢٦] ' ' كہد دے اے الله! بادشاہی کے مالک! تو جے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چین لیتا ہے اور جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذکیل کر دیتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہر بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔'' دلوں کے جمید اللہ تعالی جانتا ہے اور وہی دلوں کو چھیرنے والا ہے، کسی مخلوق کے بارے میں دیعقیدہ رکھنا شرک ہے۔ (الانفال: ۳۲)

یہاں ہم احمد رضاخان صاحب کے قرآنی ترجمہ مع تفییر سے وہ حوالے درج کریں گے جن سے صاف ظاہر ہے کہ رسول الله طاقیا کو اپنی زندگی میں تصرف کا اختیار نہ تھا یعنی آپ نفع ونقصان کا اختیار نہ رکھتے تھے، بلکہ ہرموقع پر آپ طاقیا نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیں مانگیں اور اللہ تعالیٰ نے ہرموقع پر آپ طاقیا کی دوفرمائی اور آپ طاقیا اور صحابہ شائیم کی حفاظت

فرمائی۔

جب افضل الانبیاء مَثَاثِیْمُ اورسب سے بڑے ولیوں یعنی صحابہ کرام ٹھائیُمُ کا بیرحال ہے تو باقی بزرگوں کا ذکر ہی کیا ۔

آپ مَا اَیْمَ کی دعاوَں کے بارے میں مراد آبادی تفییر کے حوالے: (البقرة، ف ۳۸۸۔آل عمران، فوائد ۱۱، ۳۸۸۔النساء، ف ۲۸۳، الانعام، ف ۱۸۱ ۔ الانفال، فوائد ۱۹، ۸۹ بدر۔ التوبہ: ف ۱۷۳۔ الرغد: ف ۱۳۹۔ الرغرف، فوائد ۱۹۰۔ بنی إسرائیل، فوائد ۱۷۵۔ ۱۵۱، ۱۸۱، المؤمنون، فوائد: ۱۰۱۔ ۱۲۳۔ الزخرف، فوائد: ۱۵، ۱۸۱۔ الدخان، ف ۸۔ القلم: ۱۸)

اور مراد آبادی تغییر میں ایک بہت بڑی بات ککھی گئی کہ رسول اللہ طُلِیْمِ کفار کے مقابلہ میں جنگ کرنے کے لیے۔ جنگ کرنے کے لیے فکے تو آپ ﴿ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْتِمَ الْوَکِیْلُ ﴾ پڑھتے پڑھتے تشریف لے گئے۔ (آل عمران: ۱۲۳، ف ۳۲۰) اور جب ابراہیم طلِیْما کوفرعون نے آگ میں ڈالا تو انھوں نے بھی یہی الفاظ پڑھے۔ (الائمیاء: ۱۸، ف ۱۲۳) ثابت ہوا کہ آپ طلِیْما کو اور ابراہیم طلِیَما کو تصرف کا کوئی افتیار نہ تھا بلکہ انھوں نے نازک مواقع پر یہی کہا کہ ہمیں اللہ بی کافی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے۔

### فرق صاف ظاہر ہے:

جب اسکیے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان ندر کھنے والوں کے دل کڑھنے لگتے ہیں اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یکا لیک خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ (سورۃ الزمر: ۴۵)

| الله كا فرمان                                                         | نام نہادمسلمان کی بکار |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ''اے نبی!ان سے کہہ دو کہ میں تمھارے نفع ونقصان میں پچھاختیار          |                        |
| نهیں رکھتا۔'' (الجن :۲۱)                                              | يا محمه (مثلقفا)       |
| ''تمھارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمھاری فریاد سنوں گا۔'' (الموَن | کچھ بھی مانگنا ہے      |
| : ۲۰ _مزید حوالہ جات کے لیے اُنمل: ۹۳ _الاعراف: ۵۲،۵۵)                | در مصطفلاً سے مانگ!    |

| ''اوراللّٰد دلوں کے حال تک جانتا ہے۔'' (التغابن:۴ مزید حوالہ جات کے    | شہباز کرے پرواز کہ     |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ليے ق:۱۲ـالعنكبوت: ۱۰)                                                 | جانے حال دلاں دے       |
| ''اور اگر الله شمصیں کسی مصیبت میں ڈال دے تو کون ہے جوشمصیں            | بری بری امام بری       |
| اس مصیبت سے نکال دے اور اگر دہ شمھیں کسی خیر سے نواز نا چاہے تو        | میری کھوٹی قسمت کرو    |
| وہ ہر چیز پر قادر ہے۔'' (الانعام: ١٥-مزيدحواله جات كے ليے يوس: ١٠٠     | کھری                   |
| فاطر:۲)                                                                |                        |
| ''اور جو کوئی عزت چاہتا ہواہے معلوم ہو کہ عزت ساری کی ساری             | رکھ لاج میری کج پال    |
| الله کے اختیار میں ہے۔' (فاطر: ۱۰ مزید حوالہ جات کے لیے۔ (آل           |                        |
| عمران : ۲۹_ يونس : ۲۵ )                                                | قلندر لال              |
| ''اور جن کوتم اللہ کے علاوہ ریکارتے ہو وہ تو تھجور کی شخصلی کی جھلی کے | نورانی نور ہے          |
| برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔'' (فاطر: ۱۳۔ مزید حوالہ جات کے لیے آل     |                        |
| عمران:۲۶- یونس:۲۵)                                                     |                        |
| ''اےلوگو! تم سب اللہ کے در کے فقیر ہواور اللہ توغنی اور حمید ہے۔''     | سارے نبی تیرے در       |
| (فاطر: ۱۵_ مزيد حواله جات كے ليے الرحمٰن: ۲۹، البقرة: ۱۸۲)             | کے سوالی شاہ مدینہ!    |
| ''جب یکشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو خالص کر کے صرف             | اےمولی علی! اے شیر     |
| الله کو پکارتے ہیں لیکن جب وہ نجات دے کر خشکی پرا تار دیتا ہے تو       | خدا! میری نشتی پار لگا |
| یکا یک شرک کرنے لگتے ہیں۔'(العنکبوت: ۱۵۔مزیدعوالہ جات کے لیے           | وينا                   |
| الانعام: ٢٣٠ _ يونس: ٢٢)                                               |                        |
| ''زمین اورآسان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو حیاہتا ہے           | بابا شاه جمال!         |
| پیدا کرتا ہے، جے حابتا ہے بیٹیاں عطا کرتاہے اور جے حابتا ہے            |                        |
| بیٹے عطا کرتا ہے اور جسے حیابتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا جلا کر دیتا ہے  |                        |
| اور جے چاہتا ہے بے اولا در کھتا ہے، وہ تو جاننے والا اور قدرت والا     |                        |
| ہے۔'' (الثور کی: ۴۹،۰۵ الأعراف ۱۸۹،۰۱۹ الزمر ۸)                        |                        |

# کیا اللہ کے سوا کوئی اور مشکل حل کرنے پر قادر ہے؟ ایک سوال کی دس شکلیں:

اکثر فرہبی حلقوں میں بیسوال کہ آیا اللہ کے سواکوئی مشکل حل کرسکتا ہے یا صرف اللہ ہی اس پر قادر ہے؟ بڑے زور وشور سے اچھالا جاتا ہے مگر فریقین سے کوئی بھی قائل نہیں ہو پاتا۔ایک ذی شعور انسان کے ذہن میں بیسوال ابھرتا ہے تو وہ اس سوال کو مختلف پہلوؤں سے جا نچتا اور پر کھتا ہے کہ کیا اللہ کے سواکوئی اور ہستی مشکل کشائی کرسکتی ہے؟ اس سوال کی دس مختلف صور تیں ہیں جن کا جواب مطلو ب ہے۔امید ہے کہ میری بیر مشکل دور ہوگئی اور مجھے اس سوال کا شافی جواب دیا جائے گا:

- ا۔ اگر اللہ کے سواکوئی اور بہتی مشکل حل کر سکتا ہے تو بتا ہے کہ سائل اور مشکل کشا کے در میان ہزاروں میل کی دوری پر وہ زندگی میں یا زندگی کے بعد قبر میں آواز س سکتا ہے؟
- ۲۔ بالفرض پیثابت ہو جائے کہ وہ اتنے فاصلے پر آ وازس سکتا ہے تو پھر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ
   آبا وہ دنیا کی ہر زبان سے واقف ہے؟
- س۔ اگریہ بات بھی ثابت ہو جائے کہ وہ ہر زبان سے واقف ہے تو پھر سوال پیدا ہو گا کہ اگر ایک وقت میں ہزاروں لوگ اپنی مشکل اس کے سامنے پیش کریں تو کیا وہ اسی وقت سب کی مشکلات بن لے گا اور سمجھ لے گا؟
- ۴۔ کیا اس کو کبھی نیند بھی آتی ہے یا وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے؟ اگر وہ سوجائے تو مشکلات کون حل کرےگا؟
  - ۵۔ ایک شخص بولنے سے قاصر ہے تو سائل کی ول کی بات وہ س کر کس طرح حل کرے گا؟
- انسان کو پیدائش ہے لے کر موت تک کئی طرح کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اگر وہ تمام مشکلات اللہ تعالیٰ حل کرسکتا ہے تو پھر غیر کی طرف رجوع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر غیر ان تمام مشکلات کوحل کرسکتا ہے تو اللہ کی کیا ضرورت ہے؟
- 2۔ اگر غیر الله مشکل کشا تمام مشکلات حل کرنے پر قادر نہیں تو ہوسکتا ہے کچھ مشکلات حل کرنے کا بیڑا اللہ نے اٹھایا ہواور کچھ مشکلات حل کرنے کے اختیارات اس نے دوسروں کو دے دیے ہوں، ہمارے پاس الی فہرست ہونی چاہیے؟

- کیا اللہ کے سوا جو ہستی مشکل نکال سکتی ہے کیا وہ مشکل ڈال بھی سکتی ہے یا اس کی ڈیوٹی صرف مشکلات دور کرنے پر ہے۔اگر وہ مشکلات حل کر سکتی ہے تو پھر مشکلات ڈالیے والا کون ہے؟
- 9۔ آخر کار نتیجہ یہی نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ مشکلت ڈالنے والا ہے اور غیر اللہ مشکل حل کرنے والا اگر اللہ تعالیٰ مشکل علی کرنے والا اگر اللہ تعالیٰ مشکل ڈالنے پر مصر ہو تو دونوں میں کون سی ہستی غالب ہوگی؟
- •ا۔ کسی بھی برگزیدہ یا گنہگارہتی کا جنازہ پڑھنا ہو تو اس کی بخشش کے لیے اللہ کو آواز دی جائے یا اس مشکل کشاغیر اللہ کو؟

## بےبس ومجبور نام نہاد داتا:

ان صاحبان کے نام نہاد وَاتا کتنے مجور ہیں، ثبوت کے لیے اخبار کا تراشہ پیش خدمت ہے:
''در بار کرمانوالہ شریف قبضہ گروپ سے وا گزار کرانے کا مطالبہ۔ لاہور (پ۔ ر)
انجمن محبان حضرت کرمانوالہ شریف کے رہنماؤں شوکت علی، ایج اے شخ، ممتاز احمد،
محرفیل اور عبدالغفور نے صوبائی وزیر اوقاف سے مطالبہ کیا ہے کہ بابا جی سرکار کومکمل
تحفظ فراہم کیا جائے، دربار کو قبضہ گروپ سے وا گزار کرایا جائے۔''(روزنامہ جنگ لاہور ۲۰۰۰ پریل، ۲۰۰۰ء)

امریکہ نے ان کے نام نہادغوث اعظم کے شہر بغداد پر بلکہ سارے عراق پر جن میں شیعوں کے متبرک مقامات کر بلا وغیرہ بھی شامل ہیں، اپریل ۲۰۰۳ء میں قبضہ کر لیا اور اب ۲۰۰۲ء تک امریکہ کا قبضہ ہے۔ ثابت ہوا کہ بیان کے غوث الاعظم نہیں کیونکہ وہ اپنے ملک اور شہر کا دفاع بھی نہیں کر سکے۔ان کی فریادری وہ کیا کریں گے؟

آج کل بہت سے کلمہ گولوگ''بری بری امام بری .....میری کھوٹی قسمت کرو کھری'' کہتے ہیں، اس کی حقیقت کچھ یول ہے، میرے سامنے اس وقت نوائے وقت لا ہور مورخہ ۱۶ فروری ۲۰۰۵ء موجود ہے جس کے صفحہ اول پر میخبر ہے کہ''درگاہ بری امام کی روحانی شخصیت راجہ اکرم سمیت ۴ افراد قتل ۔ راجہ اکرم نماز جنازہ اداکرکے واپس آرہے تھے کہ چھپ کر حملہ کیا گیا ۔لوگ

دھاڑیں مار مار کر روتے رہے۔اگر امام بری اپنے خلیفہ کی حفاظت نہ کر سکے اور راجہ اکرم کو نہ بتا سکے کہ حملہ آ ورتمھارے قتل کے لیے چھپے ہوئے ہیں تو سوچیے امام بری ان لوگوں کی کیا کار سازی کریں گے؟

# غیرالله میں تصرف کے اختیارات ماننے کی مچھ جھلکیاں

#### ا ولياء الله كامقام:

اس میں شک نہیں کہ اولیاء اللہ کا مقام بہت بلند ہے، یہ اللہ کی دوتی کے منصب پر فائز ہیں،
گرستم یہ ہے کہ ان کے حالات لکھنے والوں نے نہایت نادان دوسی کا ثبوت دیا ہے۔ وہ اگر
بہترین مسلمان تھے تو یقینا انھوں نے تو حید ہی پھیلائی ہوگی اور انباع سنت ہی پر زور دیا ہوگا گر
سوانح نگاروں نے ان کا جو نقشہ کھینچا ہے، ان کی جو منظر کشی کی ہے وہ نہایت مگروہ اور مضحکہ خیز
ہے۔اس کے مطابق بھی وہ جادوگر نظر آتے ہیں، بھی بھوت پریت لگتے ہیں، بھی پاگل دکھلائی
دیتے ہیں، بھی شعیدہ باز معلوم ہوتے ہیں اور بھی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ ان کا لنگوٹیا رہا
ہو۔(نعوذ ماللہ!) مثلاً سنے!

- ۔ ابراہیم بن ادھم قدم پر دونفل پڑھتے ہوئے چودہ برس میں بلخ سے خانہ کعبہ کے مقام پر پہنچ تو خانہ کعبہ کے مقام پر پہنچ تو خانہ کعبہ ندارد۔ ہاتف غیبی نے آواز دی کہ وہ جنگل میں ایک ضعیفہ کی زیارت کو گیا ہے، وہاں پنچ تو دیکھا کہ خانہ کعبہ رابعہ بصری کا طواف کررہا ہے۔ (انیس الارواح مترجم ص کا، ملفوظات عثمان ہارونی، مرتبہ معین الدین اجمیری)
- ۲۔ بایزید بسطامی نے فرمایا: ''خانہ کعبہ نے میرے گرد طواف کیا۔'' (دلیل العارفین۔ ملفوظات معین الدین اجمیری، مرتبہ بختیار کا کی :ص ۹۷)
  - س<sub>و</sub> فرمایا میں دوا نگلیوں کے درمیان دنیا و مافیہا کو دیکھتا ہوں۔ (ایصناً ص ۱۰۰)
- م۔ مقام قرب میں پنچے تو ہاتف نے آواز دی: ''بایزید! ہم نے بہشت، دوزخ، عرش، کری جو کچھ ہماری مملکت ہے، مختجے دے دیا ہے۔'' کہا تیری عزت و جلال کی قتم! قیامت کے دن آتش دوزخ کے سامنے کھڑا ہوکرالی سرد آہ کھینچوں گا کہ دوزخ کی حرارت زائل ہو جائے گی حتیٰ کہ کچھ نہ رہے گی۔ (ایضاً ص ۹۷)

- ۵ فرمایا: "سبحانی ما اعظم شانی -" ( فوائد فریدیه مترجم ص ۲۵)
- ٢- فرمایا: "میرا جهند المحد ( مُنْافِيم ) کے جهندے سے زیادہ ہے۔ " (ایفا) (نعوذ باللہ!)
- ے۔ فرمایا:''میرے دل میں دنیا کا خیال آتا ہے تو وضو کرتا ہوں، آخرت کا خیال آتا ہے تو عنسل جنابت کرتا ہوں۔'' ( کشف الحجوب ہاب ۳۱ے ۴۸۰۰)
- ۸۔ آپ جی کے لیے جارہے تھے، راستہ میں ایک مفلس ملا، اس نے کہا: ''میہ رقم مجھے دے کر سات مرتبہ میرا طواف کر لیجی، آپ کا جی ہو جائے گا۔'' آپ نے اس کے کہنے پرعمل کیا۔
   ( تذکرہ اولیاء ص ۱۰۱۔ شخ فرید الدین عطار)
- 9۔ فرمایا :'' چالیس برس تک عام انسانوں کی غذا چکھی تک نہیں کیونکہ میرا رزق کہیں اور سے آتا ہے۔'' (ایضاً ص۱۰۳)
  - ٠١- فرمايا: ' خدا كوطالب اورخود كومطلوب پايا\_' (ايضاً)
- اا۔ فرمایا: ''اگر تجھ کو صفات آ دم (علیها)، قدس جبریل (علیها)، خلعت ابراہیم (علیها)، شوق موی (علیها)، پاکیزگی عیسیٰ (علیها) اور حب محمد (علیها) سب کچھ عطا ہو جائے، جب بھی خوش نہ ہونا کیونکہ یہ سب جابات ہیں۔' (ایسانا ص ۱۰۵)
  - ۱۲۔ فرمایا: "میں اب ایبا بے نیاز ہو چکا ہول کہ مجھے نماز معاف ہو چکی ہے۔" (ایفا ص ۱۰۵)
- سا۔ کسی نے پوچھا:'' آپ کے پاس عورتوں کا اجماع کیوں رہتا ہے، اس میں کیا راز ہے؟'' فرمایا:'' بیدملائکہ ہیں، میں انھیں علمی مسائل سمجھا تا ہوں۔'' (ایننا۔ص۱۰۸)
- ۱۹۳ خدانے جن قلوب کو بارمحبت اٹھانے کے قابل نہیں پایا ان کوعبادت کی طرف لگا دیا۔ (ایشاً ص ۱۱۸)
- ۱۵۔ پوچھا گیا: '' آپ رات میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟'' فرمایا: '' مجھے عالم ملکوت کے چکر لگانے ہی سے فرصت نہیں ملتی، اس کے علاوہ لوگوں کی اعانت کرتا رہتا ہوں۔'' (ایضاً۔ص۱۲۰)
  - ١٦ ميں خدا كو دوست نہيں بلكه وہ مجھے دوست ركھتا ہے۔ (ايساً-ص١٢١)
- ےا۔ مجھے وہ اوصاف حاصل ہوئے کہ اگر ان میں ایک حبہ کے برابر بھی سابیہ آئے تو نظام عالم درہم برہم ہوجائے۔ (ایضاً۔ص ۱۱۷)

۱۸ عرش، کری، قلم، ابراہیم (علیظا)، مویٰ (علیظا)، محمد (علیظاً)، ملائکہ میں ہوں۔ (ایسنا۔ ص۱۲۲)

19۔ میرے علم کے نیچ مخلوق کے علاوہ انبیائے کرام بھی ہوں گے۔ (ایضاً۔ص۱۲۴)

٠٠ فضيل بن عياض نے فرمايا: "دييں عرش، كرى، لوح اور قلم ہوں، ميں جبرائيل، ميكائيل، ميكائيل، اسرافيل، عزرائيل ہوں، ميں موئ (عليلہ) اور محمد (مثاليلہ) ہوں ـ " (فوائد فريديہ ٢٥ ـ مصنف خواجه غلام فريد)

۲۱۔ حزہ خراسانی نے دینے کی آوازس کر فرمایا: ''لبیک جل شانہ' اور وجد میں آگئے۔ (ایضا۔ ۲۳) ۲۲۔ حسین بن منصور نے فرمایا: ''عارف ایمان نہیں لاتا تا کہ کافر نہ بن جائے۔'' (ایضا۔ ۲۵) ۲۲۔ حسین بن منصور! تو پیغیبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔'' فرمایا: ''افسوں ہے تجھ پر تو نے میری قدر کم کر دی، میں تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں تو پیغیبری کا دعویٰ کہتا ہے۔'' (ایضاً۔ ص ۲۷) (العیاذ باللہ)

۲۷۔ ابوالعباس نے فرمایا:''سورج میرے تکم سے طلوع ہوتا ہے۔'' (ایصناً ص ۷۸) ۲۵۔ ابوالحن خرقانی نے فرمایا:''صبح سورے اللہ تعالی نے میرے ساتھ کشتی کی اور ہمیں کچھاڑ دیا۔'' (ایصناً ص ۷۸)

٢٦ \_ فرمایا: ''میں اپنے رب سے دوسال چھوٹا ہوں۔'' (ایضاً۔ص ۷۸)

72۔ حضرت جنید بغدادی کا ایک مرید بداعتقاد ہوگیا۔ آپ نے فرمایا میں نے مجھے ولایت سے برطرف کر دیا۔ اسی وقت اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، وہ چلا رہاتھا کہ راحت میرے دل سے غائب ہوگئی۔ وہ توبہ میں مشغول ہوگیا۔ جنید نے کہا تو نہیں جانتا کہ اللہ عز وجل کے اولیاء رازوں اور پوشیدہ ہاتوں سے بھی واقف ہوتے ہیں اور تو ان کے ضرب کی تاب نہیں لا سکے گا۔ پھرانھوں نے اس پردم کیا، وہ مراد کو پہنچ گیا۔ (کشف انجوب، مترجم ص ۲۰۵)

79۔ جنید یا اللہ! کہتے ہوئے زمین کی مثل چل کر دجلہ نہر کو پار کرنے گئے۔ایک شخص نے کہا میں کس طرح آؤں؟ فرمایا یا جنید، یا جنید کہتا ہوا چلا آ۔ چنانچہ وہ بھی دریا پر زمین کی مثل چلنے لگا۔ بچ دریا میں پہنچا تو شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت خود تو یا اللہ! کہیں اور مجھ

سے یا جنید! کہلواتے ہیں۔اس نے یا اللہ! کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھایا۔ پکارا حضرت میں چلا۔ فرمایا یہی کہدیا جنید، یا جنید۔ جب کہا، دریا سے پار ہوا۔عرض کی حضرت بید کیا بات تھی، آپ یا اللہ! کہیں تو پار ہوں اور میں کہوں تو غوطہ کھاؤں؟ فرمایا اے نادان! ابھی تو جنید تک تو پہنچانہیں اللہ تک رسائی کی ہوس ہے۔ (ملفوظات ص کاا۔از احمد رضا خاں)

۳۰۔ ایک مرتبہ آپ کے وعظ کے دوران چالیس افراد میں سے۲۲ پرغثی طاری ہو گئ اور ۸ انقال کر گئے۔ (تذکرہ ٔ اولیاء۔ص۲۱۸)

ا۳۔ ایک ہندو اڑکا بے گناہ پھانی چڑھ گیا۔خواجہ قطب الدین بختیار کا کی کی دعا سے دوبارہ زندہ ہو گیا۔ بیکرامت دیکھ کر ہزاروں ہندومسلمان ہو گئے۔ (اسرار الاولیاءص ۱۱۰، ملفوظات خواجہ فریدالدین گنج شکر، مرتبہ خواجہ بدراسحاق)

۳۲۔ تین ابدال اڑتے ہوئے شخ عبدالقادر جیلانی رالشہ کی خانقاہ سے گزرے، دوتو ادب سے دائیں بائیں ہٹ گئے ایک نے عین اوپر سے گزرنا چاہا تو گرگیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے اور حالت خراب ہوگئی۔ (فوائد الفوادص ۴۵۔ ملفوظات نظام الدین اولیاء مرتبہ خواجہ حسن دہلوی)

٣٣- شب معراج جب رسول الله مَنْ اللهُمُ كى موىٰ عليه سے ملاقات ہوئى تو امام غزالى بھى حاضر ہو گئے۔ (امداد المشتاق،مصنفہ اشرف على تھانوى۔ص٩٢)

۳۳۔خواجہ عثان ہارونی کی مہربانی سے معین الدین اجمیری کو عرش، تحت الثریٰ، حجاب،عظمت اور پھر دوانگلیوں کے درمیان ۱۸ ہزار عالم نظر آئے۔ (انیس الارواح ص۵،۴)

۳۵۔ نبی اکرم مَثَاثِیُّا کے معجزہ سے ابو بکر صدیق ( وَلِنْتُوَّا)، عمر فاروق ( وَلِنْتُوَّا)، علی بن ابی طالب ( وَلِنْتُوَّا)، ابوذرغفاری ( وَلِنْتُوَّا) بذریعہ ہوائے سلیمانی ایک کمبل کے ساتھ اڑ کر اصحاب کہف کومسلمان بنا آ ہے۔ ( فوائد الفوادص ۲۰۹)

۳۷۔ شیخ مودود چشتی اور ایک درولیش مراقبہ میں خرقے کے اندر ہی اندر سے غائب ہو کر کوہ قاف کی سیر کرآئے۔ (دلیل العارفین ۔ص۸۵)

٣٧ ـ جب خواجه مودود چثتی کواشتیاق کعبه غالب هوتا تو فرشتوں کو حکم هوتا که خانه کعبه کو چشت میں

پہنچا دیں اور خواجہ کے آگے کر دیں۔ جب خواجہ اسے دیکھتے، طواف کرتے، نماز پڑھتے پھر فرشتے اس کو اس کے مقام پر پہنچا دیتے۔ (فوائد السالکین۔ ص ۱۲۸ ملفوظات بختیار کا کی مرتبہ فریدالدین گنج شکر)

۳۸۔ قیوم ثالث خواجہ محمد نقش بندی مکہ پنچے تو کعبہ معظمہ آپ کے استقبال کو آیا اور گلے ملا۔ (مشائخ نقش بندی ص: ۳۱۳)

سے دریافت کیا میرے مریدوں میں نے داروغہ جہنم سے دریافت کیا میرے مریدوں میں سے تعمارے پاس کوئی ہے؟ جواب دیا عزت پروردگار کی قتم! کوئی بھی نہیں۔ دیکھو میرا دست تمایت میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسے آسان زمین کے اوپر۔ اگر میرا مریدا چھا نہیں تو کیا ہوا، میں تو اچھا ہوں۔ جلال پروردگار کی قتم! جب تک میرے تمام مرید بہشت میں نہیں چلے جائیں گے میں بارگاہ خداوندی میں نہیں جاؤں گا اور اگر مشرق میں میرے ایک مرید کا پردہ عفت گر رہا ہواور میں مغرب میں ہوں تو یقیناً میں اس کی پردہ پوٹی کروں گا۔ (اخبار الاخیار مترجم مولانا سجان محمود صاحب مصنف عبدالحق صاحب محدث دہلوی)

۴۰۔ آپ کی مجالس وعظ میں تمام اولیاء وانبیاء جو زندہ تھے وہ اپنے جسموں کے ساتھ اور جو زندہ نہیں تھے وہ اپنی روحوں کے ساتھ موجود ہوتے تھے۔ (ایصناً۔ص۳۹)

۱۸- جب آپ منبر پر بیٹھ کر الحمد للہ کہتے تو روئے زمین کا ہر غائب و حاضر ولی خاموش ہو جاتا۔ (الضاّ۔ص ۳۸)

۳۲ \_ انسانوں کے بھی پیر ہیں، جنات اور فرشتوں کے بھی لیکن میں تمام پیروں کا ہیر ہوں \_ (ایساً \_ ص ۴۱)

۳۳۔ جب بھی اللہ سے کوئی چیز مانگوتو میرے وسیّہ سے مانگو۔ (ایسنا۔ ص ۴۹)

۳۴۔ جب میں تم سے کوئی بات کہوں تو تم پر اس کی تصدیق ضروری ہے۔ میری تکذیب تمھارے لیے زہر قاتل ہے۔ (ایفنا ص ۴۲) جس نے واصل باللہ ہونے کے لیے عبادت کا ارادہ کیا۔ پس اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔

۳۵ میرا یمی قدم ہرولی کی گردن پر ہے۔ (ایضاے ص ۸۱)

۲۶-آپ کے بارے میں عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں: ''باذن البی حوادث زمانہ کا تصرف و انقلاب، مارنے اور زندہ کرنے کے ساتھ متصف ہونا، اندھے اور کوڑھی کو اچھا کردینا، مریضوں کی صحت، بیاروں کی شفائے طبع، زمان و مکاں، زمین و آسمان پر اجرائے تھم، پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، لوگوں کے تخیل کا بدلنا، اشیاء کی طبع کا تبدیل کرنا، غیب کی اشیاء کا منگانا، ماضی و متعقبل کی باتوں کا بتلانا اور اس طرح کی دوسری کرامات مسلسل اور ہمیشہ عام و خاص کے درمیان آپ کے قصد و ارادہ سے بلکہ اظہار حقانیت کے طریقہ پر ظاہر ہوئیں۔'' (اخبار الاخیار۔ ص

29- آپ کی کرامت سے بارہ برس بعد ڈونی ہوئی کشتی مع اسباب اور گھوڑ ہے، اونٹ، چھڑ ہے (براتی، دولہا اور دلہن) باعافیت تمام اسی مقام سے کہ جہاں وہ کشتی ڈونی تھی باہر نکل آئی۔ (زندہ اور نادرہ کرامات، شائع کردہ بزم احناف متجدغوثیہ کوچہغو ٹیہ لا ہور۔ ماخوذ از سلطان الذکار فی منا قبغوث الابرار۔ بحوالہ خلاصہ القادریہ من تصنیف شخ شہاب الدین سہروردی) محاجہ عین الدین چشتی رسول اللہ ہے۔ محاجہ عین الدین چشتی رسول اللہ ہے۔ کواجہ معین الدین چشتی رسول اللہ ہے۔ کواجہ معین الدین ہے مرید کو یہ کلمہ پڑھایا : ''چشتی رسول اللہ ہے۔ کرم

۳۹۔ آپ ہرشب خانہ کعبہ کے طواف کو جاتے ، رات بھر و ہیں رہتے ، فجر سے پہلے پہلے یہاں پہنچ جاتے۔ (ایضاً)

۵۰۔ رابعہ بھریہ شب و روز میں ایک ہزار رکعت نماز نفل پڑھتی تھیں۔ دوران حج ان کی دعا ہے ایک گدھا زندہ ہو گیا۔( تذکرہ اولیاء۔ص ۴۷)

۵۱۔ بھرہ کے جنگل سے کروٹ کے بل لڑھکتے ہوئے سات سال میں عرفات پہنچیں۔(ایضا ص ۴۸)

۵۲ فرمایا: "مخلوق سے طلب کرنا در کناراپنے مالک حقیقی ہے بھی کچھنیں مانگا۔ "(ایصا ص۵۸)

۵۳۔ ابراہیم بن ادھم نے فرمایا: ''ایک مرتبہ میں کثیف کپڑوں اور بڑھے ہوئے بالوں کی حالت میں کثیف کپڑوں اور بڑھے ہوئے بالوں کی حالت میں کثتی پر سوار ہو گیا اور اہل کثتی میرا نداق اڑانے لگے حتی کہ ایک منخرہ بار بار میرے بال نوچتا اور گھونسے مارتا، چنانچہ اس وقت مجھے اپنے نفس کی رسوائی پر بے حد مسرت ہوئی۔'' (ایضاً ص ۷۵)

- ۵۴۔ ایک مرتبہ لوگوں نے زد و کوب کر کے متجد کی سٹرھیوں پر سے نیچے بھینک دیا اور ہر ہر سٹرھی پر جب سرمیں چوٹ گئی تو میرے اوپر اسرار و رموز آشکار ہوجاتے۔ (ایفنا)
  - ۵۵۔آپ کی کرامت سے پہاڑ چلنے لگا۔ (ایضا۔ص ۷۵)
- ۵۲۔ بشر حانی نے مُردول کو لڑتے دیکھا جو سورہ اخلاص کے ثواب کی تقسیم پر جھگڑ رہے تھے۔ (ایپنا۔ص۸۴)
  - ۵۷۔ امام شافعی ڈلٹ نے پانی کے او پر مصلی بچھا کر فرمایا یہاں آ کر مناظرہ کرو۔ (ایفنا۔ ص ۱۳۹)
    - ۵۸ سهل بن عبدالله تسترى سطح آب پر چلتے تو قدم مبھى تر نه ہوتے (ایضا ص ۱۷۷)
      - ۵۹ مجھی جالیس شاندروز کے بعد صرف ایک بادام کھالیا۔ (ایضا۔ ص۱۷۳)
- ۲۰۔ سری مقطی نے فرمایا: ''محشر میں امتوں کو انبیائے کرام کی جانب سے ندا دی جائے گی لیکن
   اولیائے کرام کو خدا کی جانب سے ریکارا جائے گا۔'' (اینٹا۔ ۱۸۵)
  - ١١ ابوتراب بخشى نے فرمایا " بمجھے خدا سے بھی حاجت نہیں۔" (ایضا ۔ س ١٩٥)
- ۲۲\_ ابوحفص حداد نے کہا:''تیں برس قبل ایک حدیث سی تھی اور آج تک اس پر مکمل عمل نہیں کر سکا پھر مزید حدیث سن کر کیا کروں گا۔'' (ایضاً۔ ص۲۰۷)
- ۱۳ ۔ الله تعالیٰ سے عرض کیا کہ اگر آج تو نے مجھے کچھ عنایت نہ کیا تو کعبہ کی تمام قندیلیں اس پھر سے توڑ دوں گا۔ (ایفا۔ ص۲۰۹)
- ۱۸۴ عمرو بن عثان کمی نے کہا:''فرشتوں نے اس لیے سجدہ کیا کہ دہ تخلیق آ دم کے بھید سے واقف نہیں تھے،ابلیس نے واقف اسرار ہونے کی وجہ سے سجدہ سے انکار کیا۔'' (ایینا۔ ص ۲۳۰)
- ۱۵۔ ابوسعید خزار نے کہا: ''ایک مرتبہ خواب میں رسول الله مُن الله علی اس سوال کیا: ''کیا تو مجھے دوست رکھتا ہے؟'' میں نے عرض کیا کہ اللہ ہی کی دوستی میرے قلب میں اس طرح سرایت
  - کیے ہوئے ہے کہ دوسرے کے لیے جگہ نہیں۔"(ایشا۔ ۱۳۳۷)
  - ٢٧\_ عبدالله خفيف نے وقتاً فو قتاً چار سونكاح كيے\_ (ايضاً\_ص ٢٧٨)
- ۲۷ حسین بن منصور نے کہا بچاس برس میں ایک ہزار سال کی نمازیں ادا کر چکا ہوں اور ہر نماز کے لیے خسل ضروری تصور کیا۔ (ایضاً۔ص ۲۸۵)

- ۲۸\_آپ کعبہ کے پاس ننگے سر، برہنہ جسم مکمل ایک سال تک کھڑے رہے۔ (ایشا۔ ص ۲۸۵) ۲۹\_ آپ کے استغراق کا بیہ عالم تھا کہ آپ کے تہ بند میں ایک بچھونے رہنے کی جگہ بنا لی تھی۔ (ایشا۔ ص ۲۸۲)
  - ٤٠ ـ فرمایا: ''موی مجھی برحق اور فرعون بھی سچا تھا۔'' (ایصاً۔ ص ٢٨٦)
- ا کے عبد اللہ طوی کہتے ہیں :''روزمحشر منصور کو اس لیے زنجیروں میں جکڑ کر پیش کیا جائے گا کہ کہیں میدان حشر زیر وزبر نہ ہو جائے۔'' (ایضاً۔ص۲۹۰)
- 27۔ ابو بکر واسطی نے کہا:'' معلوم ہوا طریقت شیطان ہی سے سیکھنی چاہیے جس نے نہ تو خدا کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکایا اور نہ عالم کی ملامت قبول کر کے اس راستہ پر گامزن ہوا، اس سے معلوم ہوا کہ صحیح معنوں میں جوانمرد وہی لکلا۔'' (ایضاً۔ص۲۹۲)
- ۳۷\_ ابوالحن خرقانی نے کہا '' 'حدیث تو میں نے خود رسول اکرم ٹاٹیٹی سے پڑھی ہے۔'' (ایشاً۔ ص ۳۱۷)
- ۷۷۔ ابوسعید اور ابو الحن نے باہم اپنے (مزاج) قبض و بسط کے احوال تبدیل کر لیے۔ (ایشاً۔ ص ۳۱۸)
- 24\_ ابوالحن نے ابوسعید سے کہا:'' آج میں نے شمصیں موجودہ دور کا ولی مقرر کر دیا۔''(ایضاً۔ ص ۳۱۹)
- 24۔ ابو الحسن نے محمود غزنوی سے کہا: ''میں اطبعو اللہ میں ایبا غرق ہوں کہ اطبعو الرسول میں بھی ندامت محسوس کرتا ہوں۔'' (ایفائے۔س۳۱۱)
- 22۔ ایک دن کوئی صوفی ہوا میں پرواز کرتا ہوا آپ کے سامنے آکر اترا اور زمین پر پاؤں مار کر کہنے لگا کہ میں اپنے دور کا جنید اور شبلی ہوں۔ آپ نے بھی کھڑے ہوکر پاؤں مارتے ہوئے فرمایا کہ میں بھی خدائے وقت اور مصطفیٰ وقت ہوں۔ (ایضاً۔ ۳۲۴)
  - ۵۸\_فرمایا: "اگر میں جا موں تو ایک اشارے میں آسان پکڑ کر تھنج لوں۔ " (ایضا۔ ۳۲۵)
- 9 \_ فرمایا: ''میں چالیس قدم چلا، جس میں ایک قدم عرش سے تحت الثر کی تک تھا اور باقی قدموں کے متعلق کی خومیں کہ سکتا۔'' (ایضا۔ ص ۳۳۱)

۸۰۔ فرمایا: ''محشر میں جب رسول اکرم طُلیْریم مخلوق کے معائنہ کے لیے جنت میں تشریف لے جائیں گے تو ایک جماعت کو دکھے کر سوال کریں گے یہ لوگ کون ہیں اور یہاں کیسے پہنچ گئے؟ کیونکہ فنا فی اللہ ہونے والی جماعت کو ایسی راہوں سے جنت میں پہنچایا جائے گا کہ کوئی انھیں دکھے نہیں سکے گا۔ فرمایا خدا تعالیٰ تک رسائی کے لیے ایک ہزار منزلیں ہیں جن میں سبے کہلی منزل کرامت ہے۔ (ایپنا۔ ۳۳۷)

۸۱\_ شبلی نے کہا:''عارف کی شان یہ ہے بھی تو اپنے جسم پر مجھر بیٹھنے نہیں دیتا اور بھی پلکوں پر ساتوں افلاک اور زمینوں کو اٹھالیتا ہے۔'' (ایضاً۔ص۳۵۵)

۸۲۔ ابوالعباس قصاب نے کہا: ''محشر میں تمام پر چموں سے زیادہ بلند پر چم میرا ہوگا اور جب تک آ دم (طیف) سے لے کر موی (طیف) تک میرے پر چم تلے نہیں آ جا کیں گے، میں باز نہیں آؤں گا۔''(ایسنا۔ ۲۲۳)

۸۳۔ ابراہیم بن احمد خواص نے کہا:'' خصر (علیلہ) مرغ کی طرح اڑ کرمیرے پاس تشریف لائے میں نے توکل حفاظت سے انھیں سلام تک نہ کیا۔'' (ایضاً۔۳۲۳)

۸۴۔ ابوعلی دقاق نے بے حداصرار کے بعد منبر پر دائیں جانب اللہ اکبر، بائیں جانب " وَاللّٰهُ خَیرٌ وَّ اَبْقٰی"اور قبلہ رو" رِضُوانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَکْبَرُ"کہا، بہت سے لوگ جاں بحق ہو گئے۔ (ابیناً۔ص۳۸۰)

۵۵۔ اکبر بادشاہ کی قسمت میں اولا دنہیں تھی، شخ سلیم چشتی نے اپنی بیوی کا حمل بذریعہ کرامت اکبر کی بیوی کے پیٹ میں منتقل کر دیا تو جہانگیر پیدا ہوا۔ (تذکرہ اولیاء پاک وہندے ۲۲۹) ۸۲۔ درس و تدریس جھوڑ کر بوعلی قلندر بارہ (۱۲) سال تک پانی میں کھڑے رہے، پنڈلیوں کا گوشت محصلیاں کھا گئیں۔ (ایفنا۔ ص ۱۰۷)

۸۷\_ بوعلی قلندر شیر بھی بن جاتے تھے۔ (ایصاً۔ص۱۱۳)

۸۸۔ خواجہ شمس الدین ترک نے اپنے سید ہونے کا ثبوت یہ پیش کیا کہ سید کا بال آ گ میں نہیں جلتا اور پھرآ گ میں کود گئے۔ (ایضاً۔ص۹۴)

٨٩\_ شيخ جلال الدين نے حجرہ برتھو کا اوروہ سونے کا بن گيا۔ (ايضاً۔ ص ١٣٥)

- 9۰ جلال الدین بخاری نے اپنے چار سالہ بیج کو نماز میں خلل اندازی کی وجہ سے بذریعہ کرامت مارڈالا۔ (ایضاً ص ۱۲۵)
- 9۱۔ علاؤالدین صابر نے اپنی بیوی دختر فریدالدین گنج شکر کو بذر بعد کرامت جلا دیا۔ (ایسناً۔ص ۱۷۸)
- 9۲۔ شاہ بدلیج الدین کے مزار سے مٹھی خاک لے کر دریا میں ڈالی گئی، ڈوبی ہوئی کشتی بر آمہ ہو گئی۔ (ایسنا۔ ص۱۸۹)
- ۹۳ عبدالعزیز دباغ نے احمد سلج ماس سے کہا: ''رات کو تم نے ایک بیوی کے جاگتے دوسری سے ہم بستری کی۔'' عرض کیا: '' آپ کو کس طرح علم ہوا؟'' فرمایا: '' جہاں وہ سو رہی تھی کوئی پانگ اور بھی تھا؟'' عرض کیا:'' ہاں! ایک پانگ خالی تھا۔'' فرمایا:''اس پر میں تھا۔'' (ملفوظات احمد رضا خال میں: ''()
- ۹۴۔ ایک خضر وفت نے ایک ہی دن اور ایک ہی وفت میں پورے قافلے کوآٹھ دن کے لیے ایک شہر کی سیر کرائی۔
- 90۔ پھر بہادر شاہ گڑھ کی متجد میں ایک گدھی سے مصروف بھی ہوئے، پھر اپنا لنگوٹ دھلوانے کے لیے میراعظم علی شاہ کو دیا۔ شہر میں آدھی رات تھی اور باہر دو پہر لگی ہوئی تھی۔ (تذکرہ غوثیہ) مندرجہ بالا ہر بلوی صوفیوں کی کرامات کو آپ نے ملاحظہ فر مایا، اب ہم دیو بندی بھائیوں کے صوفیائے کرام کی کرامات کا ذکر ان کی کتابوں سے کریں گے:
- ا۔ عبدالقدوس گنگوہی نے ایک جوگی سے مقابلہ کیا۔ جوگی پانی بن گیا مگر وہ پانی بد بودار تھا۔ پھر یہ پانی بن گئے اور یہ پانی خوشبودار تھا۔ فرمایا: ''بیکفر واسلام کا فرق ہے۔'' وہ مع چیلوں کے مسلمان ہو گیا۔ آپ نے اسے صاحب ولایت مقرر کر کے کہیں بھیج دیا۔ (ماہنامہ دارالعلوم دیوبند، جنوری ۱۹۲۰ء)
  - ۲۔ عبداللّٰدشاہ قریثی نے بکری مار کر دوبارہ زندہ کر دی۔ (ایناً جنوری ۱۹۵۸)
- س۔ ایک بزرگ نے اپنے مرید سے کہا: ''رسول الله طَلَّامُ کو میرا سلام کہنا۔'' رسول الله طَلَّمُمُ الله طَلَّمُمُ کے جواب دیا: ''اپنے بدعتی پیرکو ہمارا بھی سلام کہنا۔'' یہ پیغام س کر پیرصاحب خوش سے

ناچنے کگے۔(ماہنامہ البلاغ بابت ماہ صفر ۱۹۳۳ء زیر سر پرستی مفتی محمد شفیع)

ام بخاری برات صاحب نے اپنے والد مولانا محمد زکریا کے بارے میں لکھا ہے کہ انھوں نے امام بخاری بڑھ کر اجازت کی اور حافظ بدر الدین عینی بڑالت ہے عدۃ القاری اور ابن حجر عسقلانی بڑالت سے فتح الباری پڑھ کر اجازت کی۔ (البنات اگست ۱۹۷۵ء)

## د بو بندی بھائيو! سوچيے ذرا:

عقائد کی ابتدا ہے پہلے ہم آخی کی زبانی ان کے مسلک کی ترجمانی کروا دینا زیادہ بہتر سجھتے ہیں۔ مولا ناخلیل احمد سہار نیوری فرماتے ہیں: ''ہم اور ہمارے مشائخ اور ہماری جماعت بحمداللہ فروعات میں مقلد ہیں، مقتدائے خلق امام ہمام امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رشائنہ کے اور اصول و اعتقادیات میں پیرو ہیں امام ابوالحن اشعری اور امام منصور ماتریدی کے اور طریق ہائے صوفیہ میں ہم کو انتساب حاصل ہے سلسلہ عالیہ حضرت نقشبند یہ اور طریقہ زکیہ مشائخ چشت اور سلسلہ پیدھنرات قادریہ اور طریقہ دکتہ مشائخ چشت اور سلسلہ پیدھنرات قادریہ اور طریقہ مراحد کے ساتھ۔'' (المہند علی المفند: ۲۲)

مولانا محمد یوسف بنوری صاحب مسلک دیو بند کے بارے میں فرماتے ہیں: ''اکابر دیو بندکا مسلک وہی رہا ہے کہ حدیث کے بعد فقہ و اجتہاد کی اہمیت کے پیش نظر فقیہ امت حضرت امام ابوحنیفہ کو امام تسلیم کرلیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ارباب قلوب کے علوم تصوف وعلوم تزکیہ قلوب کا صحیح امتزاج کیا جائے۔ اگر ایک طرف ابن تیمیہ کی جلالت قدر کا اعتراف ہوتو دوسری طرف شخ اکبرمجی الدین ابن عربی کے کمالات کا اعتراف ہو۔ امام ابوحنیفہ کی تقلید و انتباع کے ساتھ احادیث نبویہ اور علوم صوفیہ دونوں کو جمع کر کے ایک خوبصورت، مؤثر، دل نشین مسلک ظہور میں آگیا، اس کا نام دیو بند عس ۵)

#### وحدت الوجود :

دیو بندیوں کے امام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی (جن کی بڑے بڑے دیو بندی علاء نے بیعت کی مثلاً مولوی محمد قاسم نانا توی، مولوی محمد یعقوب صاحب، مولوی احمد حسن صاحب اور مولوی رشید گنگوهی صاحب وغیرہ) اور جن کی تعریف تبلیغی جماعت کے امیر زکریا صاحب ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ''حاجی صاحب عالم گر تھے۔'(آپ بیتی نمبرے ۱۵۳ ما) اور حاجی صاحب خود بھی قاسم ناناتوی اور رشید احمد گنگوهی کے حق میں رطب اللمان ہیں اور اپنے معتقدین کو ان کی صحبت یا برکت سے استفادہ کا حکم دے رہے ہیں۔(المہد علی المفند: ۲۰)

حاجی صاحب مسکلہ وحدت الوجود کے بارے میں کہتے ہیں'' مسکلہ وحدت الوجود حق وصحے ہے، اول جس شخص نے اس مسکلہ میں خوض فرمایا شخ محی الدین ابن عربی ہیں۔''(شائم امدادیہ ص۲۳) اور ابن عربی کا عقیدہ تو واضح ہے جیسا کہ کہتا ہے: " إِنَّ الْوُ جُودُدَ الْمَخُلُونَ هُوَ الْوَ جُودُدَ الْمَخُلُونَ کَا وجود ہے۔'' (شرح طحادیہ:۵۵۲)

" وَفِي كُلِّ شَيْءٍ آيَتُهُ دَلَّ عَلَى عَيْنِهِ " " "مر چيز ميں اس كى نشانى ہے جواس بات پر ولالت كرتى ہے كه وہ اس كا عين ہے۔" " فَمَا فِي الْوُجُودِ إِلَّا اللَّهُ "" پس وجود ميں اللہ ك سواكوئى نہيں۔ " (فتوعات كمه: ١٧١١)

حالانكه الله تعالى كا فرماني :

﴿ مَا كَأَن لِبَشَدٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْكُلُمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوا عِبَادًا لِنَّ مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴾ [ آل عمران : ٧٩]

''کسی بشر کے لیے لائق نہیں کہ اللہ اس کو کتاب و حکمت اور نبوت دیے پھر وہ (لوگوں ہے) یہ کہے کہ اللہ کی بجائے میرے بندے بن جاؤ''

لیکن حاجی امداد اللہ کہتے ہیں: "عابد ومعبود میں فرق کرنا شرک ہے۔" (شائم امدادیہ: ص اللہ اللہ اللہ کہ خاص امت میں سے بایزید بسطامی قدس سرہ نے اور منصور حلاج نے "سبحانی ما أعظم شانی" اور "أنا الحق" کہا بیسب اس باب ( وحدة الوجود) میں سے

ہے۔اس طرح حاجی صاحب فرماتے ہیں:

"بندہ قبل وجود خود باطن خدا تھا اور ظاہر بندہ " کُنتُ کَنُرًا مَّحُفِيًّا "اس پر دلیل ہے۔ مثلاً اللہ کی مثال تخم کی اور مخلوق کی مثال درخت کی سی ہے، درخت مع تمام شاخوں اور چوں و پھول کے اس میں چھپا تھا۔ جب تخم نے اپنے باطن کو ظاہر کیا خود چھپ گیا، جو کوئی دیکھا ہے درخت ہے تخم دکھائی نہیں دیتا۔" (شائم امدادیہ ۳۸) حالانکہ قرآن کہتا ہے:

﴿ لَمُ يَلِدُهُ وَلَمْ يُوْلَدُ ﴾ [الإخلاص: ٣]

'' نہاں نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔''

اور بددیو بندی عالم کہتا ہے کہ اللہ (نعوذ باللہ) کتے، بلی، چوہ، گدھے و گھوڑے کی شکل میں ظاہر ہور ہا ہے۔ اس لیے حاجی امداد اللہ کہتے ہیں: "مَنُ اَرَادَ اَنُ يَّجُلِسَ مَعَ اَهُلِ التَّصَوُّفِ" ""جواللہ کے ساتھ بیٹھنا چاہے اسے چاہیے کہ اہل تصوف کے ساتھ بیٹھے۔"

یا "مَنُ رَانِی فَقَدُ رَأَی الْحَقَ" اس کا دوسرامعنی ہے ہے: "مَنُ رَانِی فَقَدُ رَأَی اللّٰهَ تَعَالٰی "(شَائم الدادیه؟)" جس نے مجھ کو دیکھا اس نے اللّٰہ کو دیکھا۔ "ای طرح ﴿ إِنِّیْ آنَا رَبُّكَ فَعَالٰی "(شَائم الدادیه؟)" جس نے مجھ کو دیکھا اس نے اللّٰہ کو دیکھا۔ "ای طرح ﴿ إِنِّیْ آنَا رَبُّكَ فَعَی وہ فَا خُلَمْ نَعْلَیْكَ ﴾ "بے شک میں تیرا رب ہول اپنے جوتے اتار دے "جوطور پر آواز آئی تھی وہ مویٰ کے باطن سے آئی تھی۔ (شَائم الدادیہ: ۵۹)

ای طرح علامہ محمد فضل حق خیر آبادی دیو بندی لکھتے ہیں:''اگر انبیاء وحدت الوجود کی دعوت دیتے تو ان کی رسالت کا فائدہ فوت ہو جاتا، بیعقیدہ عوام کے ذہنوں کی سطح سے بلند ہے، اس لیے ان حضرات کو بیتھم دیا گیا کہ وہ لوگوں کی ذہنی سطح کوسا منے رکھ کر گفتگو کریں۔''(الروش المجود از خیرآبادی: ۱۳۳۳)

غور کیجیے! اگر بیعقیدہ وحدت الوجود واقعی انبیاء بین پر اترا تھا تو انبیاء نے اس کو امت تک کیوں نہ پہنچایا ..... حالانکہ انھیں اللہ تعالیٰ نے برسی تختی کے ساتھ تا کید فرمائی تھی :

﴿ يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنْوِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۗ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَهَا بَكَفْتَ رِسْلَتَهُ ۗ ﴾

[المائدة: ٢٦٧]

"اے رسول! پہنچا دے جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل کیا گیا ہے، اگر تو نے پہا کام نہ کیا تو تو نے رسالت کو نہیں پہنچایا۔"

اورسیدہ عائشہ ٹائٹیا نے تنبیہ فرمائی: ''جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے کچھ جھیا لیا ہے، وہ اللہ کے رسول عائی پر بہتان باندھتا ہے۔' [ بخاری، کتاب التفسیر (سورہ والنجم) باب:

[ { } \ 0 0

اس طرح مولوی انورشاہ کاشمیری جو دیو بندیول کے مشہور عالم ہیں، حدیث:

( فَكُنتُ سَمَعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ )) كَتِمْت لَكُمْتَ مِينَ:

" قُلُتُ وَ هِذَا عَدُولٌ عَنُ حَقِّ الْالْفَاظِ لِآنَ قَولُهُ كُنتُ سَمُعُهُ الَّذِي بِصِيعَةِ الْمُتَكَلِّمِ يَدُلُّ عَلَى اَنَّهُ لَمُ يَبُقَ مِنَ الْمُتَقَرِّبِ بِالنَّوَافِلِ اللَّ بِحَسَدِهِ وَصَارَ الْمُتَصَرِّفُ فِيهِ الْحَضْرَةُ الْهَيْئَةُ فَسَحِبَ وَ هَذَا الَّذِي عَنَّاهُ الصُّوفِيَّةُ بِالْفَنَاءِ فِي اللَّهِ تَعَالَى آيُ الْإِنسِلاَحُ عَنُ دَوَاعِي نَفُسَهُ حَتَّى لاَ يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى آيُ الْإِنسِلاَحُ عَنُ دَوَاعِي نَفُسَهُ حَتَّى لاَ يَكُونَ اللَّهُ تَعَالَى آيُ الْمُسَلِّةِ إلى وَحُدةِ اللَّهُ جُودِ يَكُونَ الشَّاهُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ آمًا آنَا وَكَانَ مَشَائِخُنَا مُولِّعُونَ بِتِلْكَ الْمَسْئَلَةِ إلى زَمَنِ الشَّاهُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ آمًا آنَا لَسُتُ بِمُتَشَدِّدٍ فِيهَا " وَفِي البَارِي: ٢٨/٤]

"کُنتُ سَمُعُهُ الَّذِی" کے بیمعنی بیان کرنا کہ بندہ کے کان، آنکھ وغیرہ اعضاء علم اللی کی نافر مانی نہیں کرتے، حق الفاظ سے عدول کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی کے قول "کُنتُ سَمُعُهُ الَّذِی "میں کُنتُ صیغہ شکلم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ متقرب بالنوافل یعنی بندہ میں سوائے جسد وصورت کے کوئی چیز باقی ہی نہیں رہی اور اس میں صرف اللہ تعالی ہی متصرف ہے اور یہی وہ معنی ہے جن کوصوفیائے کرام فنافی اللہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی بندہ کا دوائی نشس سے بالکل پاک ہوجانا، یہاں تک کہ اس بندہ میں اللہ کے سواکوئی شے متصرف نہ رہے اور صدیث فدکور میں وحدت الوجود کی طرف چیکتا ہوا اشارہ ہے، ہمارے مشاکخ شاہ عبدالعزیز صاحب کے زمانے تک اس مسئلہ وحدت الوجود میں بڑے شاہ عبدالعزیز صاحب کے زمانے تک اس مسئلہ وحدت الوجود میں بڑے تشدد اور حریص میں متشدد نہیں ہوں۔"

اس طرح زكريا صاحب لكھتے ہيں:

''اس جگہ دو واقعے اپنے اکابر کے نمونے کے لیے لکھنے کو دل چاہتا ہے، ایک تو وہ مکتوب گرامی جوشخ المشائخ قطب الارشاد حضرت گنگوهی قدس سرہ نے اپنے پیرومرشد شخ العرب والعجم حاجی الداد الله صاحب اعلی الله مراتبہ کی خدمت میں لکھا، جو مکا تیب رشید یہ میں بھی طبع ہو چکا ہے، پس زیادہ عرض کرنا گنائی اورشوخ چشی ہے، یااللہ! معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد کے تحریر ہوا ہے۔ جھوٹا ہوں، پھے نہیں ہوں، تیرابی طل ہے، تیرابی وجود ہے، میں کیاہوں کچھ نہیں ہوں اور جو میں ہوں وہ تو ہے اور میں اور تو خود شرک درشرک میں۔' (فضائل صدقات: ۵۵۲) (اَسُتَعُفِرُ اللَّهَ اَسُتَعُفِرُ اللَّهِ وَ لَا حَولُ وَ لَا قُوَّةً اِلَّا بِاللَّهِ)

تعلیم الاسلام کے دیو بندی مصنف لکھتے ہیں:

علم تصوف کاایک نہایت باریک مسئلہ وحدت الوجود یا''ہمہ اوست'' ہے بینی تمام موجودات کو حق تعالیٰ کا وجود سجھنا اور وجود ماسوا کو تحض معتبر سجھنا، شار کرنا جیسے موج حباب قطرہ اور برف کو پانی خیال کرنا، چنانچہ مولانا جامی فرماتے ہیں:

لَیُسَ فِی الْکَائِنَاتِ غَیْرُکَ شَیْءٌ اَنْتَ شَمُسُ الضَّحٰی وَغَیْرُکَ <sup>ص</sup> فی چه باشد بفاری سایه سایی از روشی بر بمایی دو جہال مایی است و معنی تو نیست موجود صورتے ہے تو

امیر شاہ خان صاحب رشید احمد گنگوهی ہے بیان کرتے ہیں: ''سید صاحب کی نسبت میں ذات اللی ہے۔ ذات بحت کی تجلی تھی ۔'' (ارواح ٹلا شد ۱۸۵)'' ذات بحت'' کامعنی ذات اللی ہے۔

اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں: ''کاملین میں ایک درجہ ہے ابوالوقت کہ وہ جس وقت مجلی کو چاہیں اپنے اوپر وارد کرلیں، کذا سمعت مرشدی. عجب نہیں کہ حضرت شاہ صاحب نے اس وقت اپنے پر جبار کی مجلی کو وارد کیا ہواور اس کی مظہریت کی حیثیت سے اس کو توجہ سے دفع فرمادیا ہو۔'' (ارواح ثلاثہ: ۸) زکریا صاحب منصور حلاج کے بارے میں لکھتے ہیں: '' دی گئی منصور کو پھانی ادب کے ترک پر سستھا اناالحق '' حق'' مگر ایک لفظ گتاخانہ تھا۔'' (ولی کامل ازمفتی عزیز الرحمٰن: ص ۲۳۹)ایک دوسری جگہ زکریا صاحب فرماتے ہیں: '' حق سجانہ وتقدّس جوحقیقتاً ہر جمال وحسن کا منبع ہیں اور حقیقتاً دیا میں کوئی بھی جمال ان کے علاوہ نہیں ہے۔'' (فضائل قرآن ص ۳۰۰)

ای طرح زکریا صاحب کے مرید خاص صوفی اقبال ککھتے ہیں:''عشق ومعثوق و عاشق ایک کہہ کرسروحدت سمجھا دیا کس نے۔'' (محبت ص ۷۰)

''انکشاف'' کے دیوبندی مصنف لکھتے ہیں: ''کشف کبریٰ کو کشف البی بھی کہتے ہیں یعنی ذات حق سبحانہ کا مشاہدہ اور معائنہ ہو جانا اور جملہ حجابات اور اعتبارات کا اٹھ جانا اور نوربصیرت سے خلق کوعین حق اور حق کوعین خلق دیکھنا، سالک کامقصود اصلی کشف یہی ہے۔ (انکشاف: ص٣٦) نظر میہ وصدت الوجود میں ڈوبا ہوا ایک قصہ پڑھیے جو تذکرۃ الرشید میں پیر جیومحمہ جعفر صاحب ساڈھوری بیان کرتے ہیں:

''ایک روزمولاناظیل احمد صاحب زید مجدہ نے دریافت کیا کہ یہ حافظ مینڈھوشخ پوری کیسے شخص تھے۔'' آپ نے فرمایا: ''پکا کافرتھا۔'' اور اس کے بعد مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ ''ضامن علی جلال آبادی تو توحید میں غرق تھے۔'' ایک بار ارشاد فرمایا: ''ضامن علی جلال آبادی کی سہار نپور میں کسی ریڈی کے مکان پر سہار نپور میں کسی ریڈی کے مکان پر شہر سے ہوئے تھے۔ سب مرید نیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں گر ایک ریڈی نہیں آئی۔ میاں صاحب بولے کہ''فلانی کیوں نہیں آئی؟'' ریڈیوں نے جواب دیا: ''میاں صاحب ہم نے اس کو بہت سمجھایا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو تو اس نے کہا ''میاں صاحب ہم نے اس کو بہت سمجھایا کہ چل میاں صاحب کو کیا مند دکھاؤں، میں زیارت کے میان بہت گنگار ہوں اور بہت روسیاہ ہوں، میاں صاحب کو کیا مند دکھاؤں، میں زیارت کے تا نیخ بین بہت گنگار ہوں اور بہت روسیاہ ہوں، میاں صاحب نے پوچھا: ''بی! تم کیوں ترماتی ریڈیاں اسے لے کر آئیں۔ جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا: ''بی! تم کیوں نہیں آئی تھی۔میاں صاحب بولے :''بی! تم کیوں شرماتی کی وجہ سے زیارت کو آتے ہوئے شرماتی ختی ۔میاں صاحب بولے: ''بی! تم کیوں شرماتی ہو؟ کرنے والا کون ہے اور کروانے والا کون؟ وہ تو وہ ی ہے۔'' ریڈی بین کر آگ بگولا ہوگئی اور خفا ہو کر کہا: ''لاحول ولا تو ق

اگر چه میں روسیاہ، گنهگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پپیثاب بھی نہیں کرتی۔'' میاں صاحب تو شرمندہ ہوکر سرگلوں رہ گئے اور وہ اٹھ کر چل دی۔'' ( تذکرۃ الرشید:۲۳۲/۲)

## بزرگول کی روحول سے امداد:

د یو بندیوں کے مشہور عالم احسن گیلانی صاحب لکھتے ہیں:''پس بزرگوں کی ارواح ہے، مدد لینے کے ہم منکر نہیں۔'' (حاشیہ سوانح قائمی:ار۳۳۷)

مولا نامجم الدين ديوبندي لکھتے ہيں:

علائے ویوبنداس بات کے بھی قاکل نہیں ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں یا مرنے ۔ ، بعد سرے سے کوئی تصرف نہیں کرسکتا۔ ' (زلزلہ درزلزلہ ص ۱۰۱)

اس عقید سے برمنی مندرجہ ذیل واقعہ اس عقیدے کو قاری کے لیے اور واضح کرنا ۔ ج۔مولانا اشرف علی تھانوی مولوی نظام الدین صاحب کرانوی ہے، وہ مولوی عبداللہ براقی سے روایت كرتے ہيں، ايك نہايت معتبر محض ولا يتي بيان كرتے ہيں كەميرے ايك دوست جو كه بقية السلف، جِة الخلف، قدوة السالكين، زبدة العارفين، شخ الكل في الكل مولانا حاجي امداد الله صاحب چشتي صابری تھانوی ثم المکی سلمہ اللہ سے بیعت تھے، حج خانہ کعبہ کوتشریف لے جاتے تھے۔ بمبکی سے آ گبوٹ میں سوار ہوئے، آ گبوٹ نے چلتے جلتے عکر کھائی اور قریب تھا کہ چکر کھا کرغرق ہو جائے یا دوبارہ مکرا کریاش باش ہو جائے۔ انھوں نے جب دیکھا کہ اب مرنے کے سوا حیارہ نہیں، اس ما پوسانہ حالت میں گھبرا کر اپنے پیرروش ضمیر کی طرف خیال کیا اور عرض کیا: ''اس وقت سے زیادہ کون سا وقت امداد کا ہوگا؟'' اللہ تعالیٰ سمیع وبصیر کارساز مطلق ہے۔ اسی وقت ان کا آگبوٹ غرق سے نکل گیا اور تمام لوگوں کو نجات ملی۔ادھرتو یہ قصہ پیش آیا ادھرا گلے روز مخدوم جہاں اپنے خادم سے بولے: ''فرا میری کمر تو دباؤ نہایت درد کرتی ہے۔' خادم نے کمر دباتے دباتے برائن مبارک جواٹھایا تو دیکھا کمرچھل ہوئی ہے اور اکثر جگہ سے کھال اتر گئی ہے۔ پوچھا:'' یہ کیا بات ہے، کمر کیوں چھل؟" فرمایا کچھ نہیں ، پھر پوچھا آپ خاموش رہے، تیسری مرتبہ پھر دریافت کیا: '' پیکہیں سے رگڑ لگی ہے اور آپ تو کہیں تشریف بھی نہیں لے گئے۔'' فرمایا:'' ایک آ مجوث ڈوبا جاتا تھا، اس میں تمھارا دینی اور سلسلے کا بھائی تھا، اس کی گریہ و زاری نے مجھے بے چین کر دیا،

آ گبوٹ کو کمر کا سہارا دے کر اوپر اٹھایا، جب آ گے چلا اور بندگان خدا کونجات ملی، اس سے چپل گئ ہوگی اوراس وجہ سے درد ہے گراس کا ذکر نہ کرنا۔'' (کرامات امدادیہ: ۳۶س)

اس واقعہ کی ایک اورروایت یوں ہے: ''ایک طالب علم قدرت علی ساکن ایندری ملک پنجاب مرید و خادم حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس نے بیان کیا کہ بے شک فلاں وقت میں حاضر تھا، حاجی صاحب ججرے سے باہر تشریف لائے اوراپی لنگی بھیگی ہوئی مجھ کو دی اور فرمایا: ''اس کو کنویں کے پانی سے دھو کر صاف کر لو۔'' اس لنگی کو جب سونگھا، اس میں دریا شور کی بو اور چکنا پن معلوم ہوا۔ اس کے بعد حافظ صاحب اپنے ججرے سے برآ مد ہوئے اور اپنی لنگی دی، اس میں بھی اثر دریا کا معلوم ہوتا تھا۔ (کرامات امدادیہ: ص۱۲)

## مشركين مكه سيسبقت لي جانا:

اس ایک من گھڑت قصے میں حاجی امداد اللہ کو حاجت روا،مشکل کشا، عالم الغیب اور حاضر و ناظر ثابت کیا گیا ہے اور مرید صاحب گمراہی میں مشرکین مکہ سے بھی سبقت لے گئے، اس لیے کہ جب مشرکین مکہ کسی کشتی میں سوار ہوتے اور طوفان آنے کی وجہ سے:

﴿ ظَنُّوا اَنَّهُمْ أُحِيْطَ بِهِمْ لا دَعُوا اللهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [يونس: ٢٢]

''انھیں یقین ہو جاتا کہ وہ گھیر لیے گئے ہیں تواللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے صرف اللہ ہی کو پکارتے۔''

لیکن یہاں مرید صاحب کا عقیدہ دیکھیے جب انھوں نے دیکھا کہ مرنے کے سوا چارہ نہیں،
اس مایوسانہ حالت میں گھبرا کر اپنے پیر روثن ضمیر کی طرف خیال کیا اور عرض کیا۔ مشرکین اللہ کو
پاریں اور بیر مرید صاحب پیر روثن ضمیر کی طرف خیال کریں اور عرض کریں۔ یے بجب تقسیم ہے۔
اس لیے ابوجہل کا بیٹا عکر مہ ڈاٹٹو مسلمان ہوا کہ اے مشرکین مکہ! طوفان آنے پرتم صرف اللہ کو
پارتے ہواور اپنے بنائے ہوئے معبود بھول جاتے ہو، اگر اللہ نے مجھے نجات دی تو میں خشکی پر بھی
اللہ ہی کو پکاروں گا۔ زمین پر قدم رکھتے ہی اللہ کی تو حید کا اعلان کر دیا، جیسا کہ قرآن بھی مشرکین
مشرکین عادت کا تذکرہ کرتا ہے:

﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهِ مُغْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَهَا تَجْهُمُ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ

يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ [ العنكبوت : ٦٥ ]

'' جب وہ کشتی میں سوار ہوتے تو اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے صرف ای کو پکارتے ہیں، جب اللہ انھیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔''

اور مرید صاحب گراہی اور ضلالت میں اسنے بڑھے ہوئے ہیں کہ جب کشتی طوفان میں گھر جاتی ہیں کہ جب کشتی طوفان میں گھر جاتی ہیں۔ وہ جاتی ہیں۔ وہ شایداس لیے کہ تھانوی صاحب کے بقول ہر قرید میں ایک قطب ہوتا ہے اور ایک غوث ہوتا ہے۔ بعض نے کہا قطب الاقطاب کو ہی غوث کہتے ہیں۔ (تعلیم الدین: ۱۲۰)

مرید پھرغوث کو جو فریادین رہا ہوتا ہے، اسے نہ پکارے تو کے پکارے۔ ایک جگہ اللہ مشرکین مکہ سے بیسوال کرتا ہے:

﴿ قُلْ مَنْ تُنَجِّيَكُمْ مِنْ ظُلُمْتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُوْنَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ لَمِنْ اَنْجُلِنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَ مِنَ الشَّكِرِيْنَ ۞ قُلِ اللهُ يُتَجِيْكُمْ يِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كُرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْرُ تُشْرِكُونَ ۞ ﴾ [الأنعام: ٦٤،٦٣]

''اے نی ( تَالَّیْمُ)!ان سے پوچھے کہ تعمیں خشکی اور تری کے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے اور تم ای (اللہ) کو گڑا کر اور آہتہ پکارتے ہو کہ اگر ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزار بندے بن جائیں گے۔اے نی! کہہ دیجے اللہ ہی تعمیں اس مصیبت اور ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ پھرتم شرک کرنے لگ جاتے ہو۔''

اللہ کا تویہ دعویٰ ہے کہ اللہ نجات دیتا ہے اور مرید کا بیعقیدہ کہ اے پیر! اس سے زیادہ کون سا وقت امداد کا ہوگا؟ مشرکین مکہ کی تویہ عادت تھی کہ وہ اللہ کو پکارتے تھے اور ادھریہ مرید ہے کہ پیرصاحب کو۔ فرق ملاحظہ فرمائیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے یوں فرمایا:

﴿ وَ إِذَا مَسَكُمُ الظُّرُ فِي الْبَعْرِ صَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ إِلَّا إِيَّاهُ ۚ فَلَتَا تَجْمَلُمُ إِلَى الْبَرِّ
آغُرَضْتُمْ ۗ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُوْرًا ۞ ﴾ [ بني إسرائيل : ٢٧ ]

''اور جب شمصیں سمندر میں تکلیف پینچتی ہے تو اللہ کے سواجن کوئم پکارتے ہو وہ شمصیں بھول جاتے ہو بھول جاتے ہیں۔ پھر جب وہ شمصیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم پھر جاتے ہو اور انسان ناشکرا ہے۔''

مشرکین کو توسمندر میں غیراللہ بھول جاتے ہیں صرف اللہ ہی یادر ہتا ہے اور دیو بندی مرید کو سمندر میں غیراللہ کو پکارنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب تقسیم ہے۔ مشرکین کے بارے میں اللہ فرما تا ہے:

﴿ وَإِذَا مَشِيهُ مُ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُ اللَّهِ مُغْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ﴾ [ لقمان : ٣٢ ]

"اور جب انھیں سائبان کی طرح موج ڈھانپ لیتی ہے تو وہ اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو یکارتے ہیں۔"

ایک جگداللہ کا فروں ہے یہ سوال کرتا ہے کہ اگرتم پر اللہ کا عذاب آجائے:

﴿ اَغَيْدَ اللهِ تَدُعُوْنَ ۚ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ۞ بَلْ إِلَيَّا لُهُ تَدُعُونَ ﴾ [الأنعام: ٤١،٤٠] ''كيا اس وقت بھی غير اللہ كو پكارو كے اگرتم اپنے وعوے میں سپے ہو (نہیں) بلكه تم خاص اللہ بی كو پكارتے ہو۔''

اورتمھاری پیچالت ہوجاتی ہے:

﴿ وَتَنْسُونَ مَا تُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام: ١١]

''اورجن کوتم نے اللہ کا شریک بنایا تھا ان کو بھول جاتے ہو۔''

لیکن یہاں تو مرید صاحب کا باوا آدم ہی نرالا ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب کو مشکل کشا حاجت روا مان کر عذاب وطوفان میں بھی غیراللہ سے بیومض کی جاتی ہے کہ اس وقت سے زیادہ اور کون سا وقت امداد کا ہوگا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ أَمَّنْ يَجْيِبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوَّةِ ﴾ [ النمل: ٦٢ ]

'' آیا کون ہے جو مصیبت زدہ کی پکار کو سنتا ہے، جس وقت وہ اسے پکارتا ہے اور مصیبت کو دور کرتا ہے۔''

پھرخود ہی جواب دیتاہے:

﴿ عَالَهُ مَّمُ اللهِ \* قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۞ ﴾ [النمل: ٦٢]

''( کیا اب بھی بہی کہو گے کہ )اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہے،تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو۔''

اب مریدصاحب جن کو پکار رہے ہیں کیا ان میں مصیبت دور کرنے کی طاقت ہے، حالاتکہ اللہ فرما تاہے:

﴿ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۞ ﴾ [ بني إسرائيل: ٥٦ ]

''ووہ تو اتنااختیار بھی نہیں رکھتے کہتم سے مصیبت کو ہٹا دیں یا چھیر دیں۔''

لیکن ذرا پیرصاحب کی جمارت ملاحظہ فرمائیں، فرماتے ہیں'' ایک آگبوٹ ڈوبا جاتا تھا، اس میں ایک تمھارا دینی سلسلے کا بھائی تھا، اس کی گریہ وزاری نے مجھے بے چین کر دیا'' اس لیے انڈیا سے چلے سمندر میں اکیلے یا حافظ ضامن کے ساتھ مل کر جہاز کو اٹھا کر سیدھا کر دیا، اگر اتنا بھاری جہاز اٹھا کر سیدھا کرنا اتنا ہی آسان تھا تو جہاز کے مسافر ہی اسے کا ندھا دے کر ڈو بنے سے بچالیتے۔

ای طرح حاجی صاحب کو عالم الغیب ثابت کیا گیا ہے کہ اتن دور سے گریہ و زاری سن لی۔
ای طرح حاجی صاحب کو ہر جگہ حاضر و ناظر بنا دیا گیا ہے کہ بغیر کسی ذریعے کے نیچ سمندر کے پینچ
کر واپس تھا نہ تشریف لے آتے ہیں، جب کہ کسی کو کانوں کان خبرنہیں ہوتی، جیسا کہ خادم کہتا ہے
'' آپ تو کہیں تشریف بھی نہیں لے گئے۔'' ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فاصلے اور ذرائع ان کے لیے کوئی محقیقت نہیں رکھتے۔

### مردہ بزرگول سے مدد:

احسن گیلانی فرماتے ہیں: ''وفات یافتہ بزرگوں کی ارواح سے امداد کے مسئلہ میں علائے دیو بند کا خیال بھی وہی ہے جو عام اہل سنت والجماعت کا ہے، آخر جب ملا تکہ جیسی روحانی ہستیوں سے خود قرآن ہی میں ہے کہ حق تعالی اپنے بندوں کی امداد کرواتے ہیں۔ صحیح حدیثوں میں ہے کہ واقعہ معراج میں رسول اللہ عَلَیْمِ کَمُوکُ عَلِیہ سے تخفیف صلوٰ ہے کے مسئلے میں امداد ملی اور دوسرے انبیائے کرام عَیہ ہے ملاقاتیں ہوئیں، بشارتیں ملیں تو اس قتم کی ارواح طیبہ سے کسی مصیبت زدہ مومن کی امداد کا کام قدرت اگر لے تو قرآن کی کس آیت یا حدیث سے اس کی تردید ہوتی ہے۔'' (حاشیہ سوانح قامی: ۳۳۲۱)

''انشناف'' کے دیو بندی مصنف امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم سے کچھ حوالے ذکر کرکے کھتے ہیں:''اب مذکورہ اثبات سے آپ یہ بخو بی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ارواح اولیاء کوکس قدر من جانب اللہ اختیارات ہیں۔'' (انکشاف:ص ۷۰۰۷)

ايك جُله لكھتے ہيں:

''اولیاء الله کی ولایت اور ان کی کرامت ان کی وفات کے بعد بھی باتی اور باذن الله می جاری رہتی ہے۔ اس ممن میں اتنا سمجھ لیجیے کہ الله کے حکم ہے ارواح اولیاء ونیا میں بھی ہے۔ آئے عتی ہیں اور بحکم اللی دوسرے کی مدد بھی کر عتی ہیں۔'' (انکشاف: ص ۲۷) میں افغال میں مدر جمعیت علاء صوبہ دبلی فرماتے ہیں:''مومن کی روح خاص کر آولیا ہے۔ افغال سین قائی صدر جمعیت علاء صوبہ دبلی فرماتے ہیں:''مومن کی روح خاص کر آولیا ہے۔ تو اور صلحائے امت کی روحیں جم سے جدائی کے بعد اس عالم مادی میں تصرف کی قدرت رہمی بیں اور ان ارواح کا تصرف قانون اللی کے مطابق ہوتا ہے۔'' (اہل الله کی عظمت علاقے دیو بیندگی نظر میں از اخلاق حسین قائی )

فناوی امدادیہ میں ہے: ''استمداد ارواح مشائخ سے صاحب کشف الارواح کے لیے قسم ثابت ہے۔'' (فناوی امدادیہ:۳۰۸/۱۰)

سوائح قامی کے مصنف ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں: '' ایک بریلوی عالم اور ایک دیوبندی طالب علم کا مناظرہ طے ہوا، (دیوبندی طالب علم نے) مناظرے کا وعدہ ڈرتے ڈرتے کر لیا۔ تاریخ وحمل و مقام سب کا مسئلہ طے ہوگیا۔ واعظ مولا نا صاحب بڑا زبردست عمامہ طویلہ وعریضہ سر پر لپیٹے ہوئے کتابوں کے بشتارے کے ساتھ مجلس میں اپنے حواریوں کے ساتھ جلوہ افروز ہوئے۔ ادھر بیغریب دیوبندی امام مختی وضعیف، مسکین شکل، مسکین آ واز، خوفز دہ، لرزاں وترسال ہوئے۔ ادھر بیغریب دیوبندی امام نے کھی اللہ اللہ کرتے ہوئے سامنے آیا۔ سنے کی بات یہی ہے کہ اس کے بعد اس دیوبندی امام نے مشاہدہ کے بعد بیان کی۔ کہتے تھے کہ مولا نا واعظ صاحب کے سامنے میں بھی بیٹھ گیا۔ ابھی گفتگو شروع نہیں ہوئی تھی کہا اپنی باز و میں مجھے محسوں ہوا کہ ایک شخص اور جے میں نہیں بہا تا وہ میں جھے کہ والی شخصیت کہتی ہے: ''گفتگو شروع کرو

اور ہر گزنہ ڈرو۔' ول میں غیر معمولی قوت اس سے پیدا ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا (دیوبندی امام صاحب کا بیان سنیے ) کہ میری زبان سے کچھ فقرے نکل رہے تھے اور ای طور پرنکل رہے تھے کہ میں خود نہیں جانتا تھا کہ کیا کہدرہا ہوں جس کا جواب مولانا واعظ صاحب نے ابتدا میں تو دیالیکن سوال و جواب کا سلسله ابھی دراز بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک دفعہ مولانا واعظ کو دیکھتا ہوں کہ اٹھ کھڑے ہوئے، میرے قدموں میں سر ڈالے ہوئے رورہے ہیں، پگڑی بھری ہوئی ہے اور کہتے جاتے ہیں میں نہیں جانتا تھا کہ آپ است بڑے عالم ہیں، للد مجھے معاف کیجیے۔ آپ جو پچھ فرما رہے ہیں یہی سیح اور درست ہے، میں ہی غلطی پر تھا۔ بیمنظر ہی ایبا تھا کہ مجمع دم بخو د تھا، کیا سوچ کر آیا تھا اور کیا دیکھ رہا تھا۔ دیو بندی امام نے کہا کہ اچا تک نمودار ہونے والی شخصیت میری نظر ہے اس کے بعد اوجھل ہوگئ اور کچھ نہیں معلوم کہ کون تھے اور قصد کیا تھا۔ قصہ تو ختم ہو گیا۔ قصبہ ك مسلمان جو يهل بى سے ديوبندى امام صاحب ك معتقد تھے، ان كے عقيد تمندول ميں اس واقعی نے جار جاند لگا دیے اور پہلے سے بھی زیادہ راحت وآرام میں دیوبندی امام صاحب کے اضّافہ ہو گیا۔ شیخ الہٰد فرماتے ہیں:'' میں نے ان مولوی صاحب سے دریافت کیا کہ احا تک نمودار ہو کر غائب ہو جانے والی شخصیت کا حلیہ کیا تھا، حلیہ جو بیان کیا، فرماتے تھے کہ سنتا جاتا تھا اور الاستاد کا ایک ایک خال و خط نظر کے سامنے آتا چلا جارہا تھا۔ جب وہ بیان ختم کر چکے تو میں نے ان ہے کہا کہ بیتو الاستاد ڈلشئر تھے جوتمھاری امداد کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوئے۔'' (سوانح قاسمی: ارا۳۳)

''اشرف السوائ ''کے مصنف اشرف علی تھانوی صاحب کے پردادا محمد فریدصاحب کی وفات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''صاحب کی بارات میں تشریف لے جا رہے تھے کہ ڈاکوؤں نے آ کر بارات پر حملہ کیا، ان کے پاس کمان تھی اور تیر تھے، انھوں نے ڈاکوؤں پر دلیرانہ تیر برسانا شروع کیے، چونکہ ڈاکوؤں کی تعداد کثیر تھی اور ادھر بسروسامانی تھی، یہ مقابلے میں شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا۔ شب کے وقت اپنے گھر میں مثل زندہ تشریف لائے اور اپنے گھر والوں کو مشائی لاکر دی اور فرمایا: ''اگرتم کی پر ظاہر نہ کروگی تو اس طرح سے روز آیا کریں گے۔ ''لیکن ان کے گھر والوں کو اندیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مشائی کھاتے دیکھیں کی تو معلوم نہیں کیا شبہ کریں گے۔ اس لیے ظاہر کر دیا اور آپ تشریف نہیں لائے۔ یہ واقعہ

خاندان میں مشہور ہے۔' (اشرف السوائح: ۱۰/۱)

الله توال مخص كا تذكره كرتا ہے جے بلنے كے جرم ميں شہيد كرديا كيا:

﴿ قِيْلَ ادْخُلِ الْهَنَّةَ \* قَالَ لِلَيْتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ ۚ بِمَا غَفَرَ لِى رَبِّنَ وَجَعَلَنِى مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ﴾ [يس: ٢٧]

'' کہا گیا جنت میں داخل ہو جا، کہنے لگا اے کاش! میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے اور مجھے مقربین میں سے کر دیا ہے۔''

اگراس شہید کو دنیا میں واپس آنے کی اجازت ہوتی تووہ یہ بات نہ کہتا: ﴿ لِلَّذِيْتَ قَوْمِیْ يَعْلَمُوْنَ ﴾ بلکہ خود آکر بٹلا دیتا۔ روح تو اس وقت بھی واپس نہیں ہو سکتی جب بیاحالت ہوتی ہے:

﴿ فَكُولًا إِذَا بِلَغَتِ الْحُلْقُومَ ﴾ [الواقعة: ٨٣]

اورالله يدين كرتا ب ''جب روح حلق مين آكر ميس جاتى ب-'' ﴿ فَلَوُلاَ إِنْ كُنْتُهُ غَيْرَ مَدِينِينَ ۞ تَرْجِعُونَهَاۤ إِنْ كُنْتُهُ صَٰدِ قِيْنَ ۞ ﴾

[ الواقعة : ٨٧،٨٦]

'' پس اگرتم کسی کے محکوم نہیں ہوتو روح کولوٹا دواگرتم سے ہو۔''

الله اس شهید کی اس تمنا کو بھی روکر ویتا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ! میری روح کو میرےجم میں لوٹا وے تاکہ میں تیرے راستے میں جہاو کروں۔ [مسلم، کتاب الإمارة، باب بیان أن أرواح

الشهداء في الجنة و أنهم أحياء عند ربهم يرزقون : ١٨٨٧]

الله تعالیٰ تو کہتا ہے:

﴿ اَمْوَاتٌ غَيْرُا حَيَاءٌ وَمَا يَشْعُرُونَ لا آيّانَ يُبِعِثُونَ ﴾ [النحل: ٢١]

''مردہ ہیں زندہ نہیں اوران کو تو بیشعور بھی نہیں کہ آٹھیں کب اٹھا یا جائے گا۔'' اور دیو بندیوں کے نز دیک الاستاد کوسب کچھ معلوم تھا۔اللّٰد تو کہتا ہے :

﴿ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَطٰى عَلَيْهَا الْمُوتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْزَى إِلَّى آجَلٍ مُّسَعَّى ﴾

[الزمر: ٤٢]

'' پھر جن پر موت کا حکم کر چکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔'' الله موت والوں کی روحوں کو روک لیتاہے اور ان ( دیو بندی علماء) کے بقول روح ہر جگہ آ جا سکتی ہے۔

## مخلوق سے مشکل کشائی اور دیو بندی:

دیوبندیوں کے نزدیک خالق کے بجائے مخلوق بھی مشکل کشائی اور حاجت روائی کرتی ہے، جیسا کہ' انکشاف' کے دیوبندی مصنف اصطلاحات صوفیہ نامی کتاب کے حوالے سے لکھتے ہیں: ''یہی لوگ مندار شاد کے وارث ہوتے ہیں، ان سے مخلوق کی حاجت روائی ہوتی ہے۔'' (انکشاف: ۲۵۰)

اشرف على تفانوي صاحب لكھتے ہيں:

ا۔ میں قتم کھاتا ہوں کہ آپ کے پاس (مزار شریف پر) کوئی شکتہ حال دعائے لیے عرض کرنے کونہیں پہنچا مگریہ کہ اس کی شکتگی کی اصلاح ہوگئ (اس طرح سے کہ حیات برز حیہ کے سبب آپ نے من کر دعا کی اور وہ کامیاب ہوگیا)۔

۲۔ اور نہ کسی پناہ لینے والے نے گھبرا کرآپ کے دربار پر پناہ لی گریدامن وامان کے ساتھ واپس
 ہوا۔ اس کی حالت سے اس کو (اپنی حاضری پر) شرمندگی نہیں ہوئی (جیسا ناکام ہو جانے میں ہوتی ہے)۔

س۔ اور نہ آپ کے پاس (مزار شریف پر) کوئی فقیر حال امیدوار (دعاکے لیے عرض کرنے کو) حاضر ہوا مگریہ کہ اس کے نشان قدم ہی ہے اس کے لیے نہر (حوائح کی) جاری ہوگی (اس طرح سے کہ حیات برزحیہ کے سبب آپ نے س کر دعافر مائی اوروہ کامیاب ہوگیا)۔

سم۔ اور نہ کسی مغموم نے کسی حادثہ کے وقت آپ کو (مزار پر حاضر ہو کر دعاکے لیے) پکارا مگر آپ کی جانب سے عون اور آسانی نے جواب دیا اس کو (اس طرح سے کہ حیات برز حیہ کے سبب آپ نے من کر دعافر مائی اور وہ کامیاب ہوگیا)۔

دیوبندیوں کے غیراللہ سے مشکل حل کروانے والے عقیدہ کو سجھنے کے لیے مندرجہ ذیل واقعہ پڑھیے۔ لیجے دیوبندیوں کے پیرو مرشد حاجی امداد اللہ صاحب کا عقیدہ مشکل کشائی، سنیے اور دربار خداوندی میں حاجی امداد اللہ صاحب کے پیرو مرشد کے اثر ورسوخ کی شان ملاحظہ فرمائے: یہ حاجی صاحب کو کیے علم ہو گیا کہ ان کے پیر خاص محبوب خدا ہیں، جب کہ اللہ کے روائیة: رسول عَلَیْم فرماتے ہیں: ﴿ وَاللّٰهِ مَا أَدُرِیُ وَ أَنَا رَسُولُ اللّٰهِ مَا يُفْعَلُ بِيُ ..... وَ فِي رِوَايَةٍ: مَا يُفْعَلُ بِهِ وَ لاَ بِكُمُ ﴾ [بخاری، كتاب الجنائز، باب الدخول علی المیت بعد الموت إذا أدرج فی أكفانه: ١٢٤٣ و كتاب التعبير، باب العین الجاریة فی المنام: ١٢٤٣ و كتاب التعبير، باب العین الجاریة فی المنام: ١٧٠١٨ و كتاب التعبير، عالم علی الله كا رسول ہوں اور تمهارے ساتھ كیا عالمہ ہوگا۔'' معالمہ ہوگا۔'' معالمہ ہوگا۔''

اور پھر جس دن بیحالت ہوگی کہ فرشتے اور جرائیل صف باند سے کھڑ ہے ہوں گے اور: ﴿ لَا يَتَكُلَّمُونَ إِلاّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرّ حُمْنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ [السان ٢٨]

''رب جے اجازت دے گا وہی کلام کرے گا اور وہ بھی صحیح صحیحے۔''

کیا اس وفت نورمحمر صاحب مددکریں گے جس کی وجہ سے حاجی صاحب بے خوف ہورہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ فرما تاہے:

﴿ إِذْ تَبَرَّا الَّذِينَ النَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ النَّبَعُوا وَرَا وَالْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴾

[البقرة: ١٦٦]

'' جب براءت کا اظہار کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی جاتی ہے ان لوگوں سے جو پیروی کرتے ہیں اوروہ عذاب دیکھ لیس گے اور ان کے اسباب منقطع کردیے جائیں گے۔''

اسی طرح الله تعالی کا فرمان ہے:

﴿ وَلَقَدُ جِنْهُمُوْنَا فُرَالِي كَلِمَا خَلَقْلُكُمْ اَقَلَ مَرَّقِ وَتَرَّ لَتُمْ مِنَّا خَوَلْنَكُمْ وَرَأَءَ ظُهُوْ لِكُمْ \* وَمَا نَزَى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمُ النَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكُوا ﴾ [الأنعام: ٩٤]

''تم البتہ تحقیق میرے پاس اکیلے آگئے ہوجیسا کہ میں نے شخصیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے شخصیں دیااس کو اپنی پیٹھوں پیچیے چھوڑ آئے اور ہم تمھارے ساتھ وہ سفارشی نہیں دیکھتے جن کے بارے میں شخصیں یقین تھا کہ وہ تمھارے بارے میں اللہ کے شریک ہیں۔'

عام انسان تو کجا اللہ پاک فرشتوں کے بارے میں فرما تاہے:

﴿ وَكُمْ مِّنَ مَّلَكٍ فِي السَّمْلِي لَا تُغْفِىٰ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَّأَذَنَ اللهُ لِمَنْ يَتَمَّأَهُ وَيَرْضَى ﴾ [النحم: ٢٦]

''اورآسان میں کتنے فرشتے ہیں کہ ان کی سفارش ان کو کچھ فائدہ نہیں دے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے جس کے لیے چاہے اور وہ راضی ہو جائے۔'' ایک جگہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿ يَوْمَهِ إِذِ لِاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمِنُ وَرَضِى لَهُ قَوْلًا ﴾ [ظه: ١٠٩] ''جس دن کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی مگر اس کی جے رحمٰن اجازت دے اور اس کی بات سے راضی ہوجائے۔''

حاجی صاحب کے پاس اپنے پیر نور محمد صاحب کے بارے میں کیاسندہے کہ اللہ ان کو اجازت دے گااور ان سے راضی ہوگا، حاجی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ''اے شاہ نور محمد! وقت ہے امداد کا'' اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّعَنْكُمْ وَلا تَحْوِيْلًا ﴾

[ بني إسرائيل : ٥٦ ]

''اے نبی! ان سے کہہ دیجیے جن کوتم اللہ کے علاوہ ( کچھ) سیحتے ہو، ان کو پکارو، وہ تکلیف کو ہٹانے اور دورکر نے کے بھی ما لک نہیں ہیں۔''

اور حاجی امداد الله صاحب کا بیه کہناہے: ''متم مددگار مدد امداد کو پھر خوف کیا'' اور قرآن میں ہے کہ رسول مُلگی فرماتے میں:

﴿ لَا آمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَضَرَّا إِلَّامَا شَآءَ اللهُ ﴾ [الأعراف: ١٨٨]

''میں اپی جان کے لیے بھی نفع ونقصان کا مالک نہیں مگر جواللہ جا ہے۔''

اسى طرح الله نے اپنے نبی مَالِيَّا الله سے كملوايا:

﴿ قُلُ إِنِّي لا ٓ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا ﴾ [الحن: ٢١]

''اے نبی! کہہ دیجیے کہ میں تمھارے لیے کسی بھی دکھ سکھ کا مالک نہیں۔''

جب اللہ کے رسول مَا لِيُنْ اللہ عنی احد میں زخمی ہونے کے بعد بدد عا دی :

(( كَيُفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ قَدُ شَجُّوا نَبِيَّهُمُ)) [مسلم، كتاب الحهاد، باب أحد: ١٧٩١]

''وہ قوم کیے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔''

توالله تعالى نے بيآيات اتارين:

﴿ لَيْسَ لِكَ مِنَ الْأَمْرِشَى ءٌ ﴾ [آل عمران: ١٢٨]

"(اے نبی! نقدر کے معاملے میں) تیرا کوئی اختیار نہیں۔"

نبي مَا اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ

( لاَ أُغُنِيُ عَنُكُمُ مِنَ اللَّهِ شَيئًا » [ مسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى :

﴿ و أنذرعشيرتك الأقربين ﴾ : ٢٠٦]

''میں اللہ کی پکڑ سے تصمین نہیں بچا سکتا۔''

تم عمل كرنا، كيونكه:

﴿ فَأَمَّا مَنْ تَقُلُتُ مَوَازِيْنُهُ فَهُو فِي عِيْمَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴾ [ القارعة : ٦ ، ٧ ]

"جس کے عمل بھاری ہوں گے، وہ عیش کی زندگی میں ہوگا۔"

کسی انسان کے سہارے بے خوف ہو جاناعقلندی کی دلیل کہاں، حاجی صاحب کی ایک ایک ایک ایک بات شرک میں ڈوبی ہوئی ہے۔ لکھتے ہیں: '' آسرا دنیا میں ہے از بس تمھاری ذات کا۔'' اور مسلمانوں کا قول کیا ہے:

﴿ قَالُوْا حَسْبُنَا اللهُ وَيَعْمَ الْوَكِيْلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]

''انھوں نے کہااللہ ہمیں کافی ہےاور وہ اچھا کارساز ہے۔''

﴿ فَيَغُمُ الْمُولَى وَيَغُمُ النَّصِيْرُ ﴾ [الحج: ٧٨]

''احیما دوست اور احیما مددگار ہے۔''

: 79

﴿ وَمَنْ يَتُوكُلُ عَلَى اللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ ﴾ [ الطلاق : ٣ ]

''جوالله تعالى يربجروسا كرے الله اسے كافی ہے۔''

ایک جگہ اللہ فرماتا ہے:

﴿ وَمَا لَكُذُ مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ وَتِي وَكَا نَصِيْرٍ ﴾ [التوبة: ١١٦]

''الله کے سواتمھا را کوئی دوست اور مدد گارنہیں۔''

ایک جگہ اللہ یوں فرماتا ہے:

﴿ وَتُوكُّلُ عَلَى الْجِيِّ الَّذِي لَا يَمُونُتُ ﴾ [الفرقان: ٥٨]

''اور تو کل اس ذات پر کرجس کو موت نہیں آئے گی۔''

یعنی آسرا صرف اللہ ہی بن سکتا ہے، حاجی صاحب تو التجائیں بھی غیر اللہ سے کرتے ہیں۔

لكھتے ہیں:

''تم سوا اورول سے ہر گزیچھ نہیں ہے التجا'' اور الله فرما تا ہے:

﴿ أَمَّنْ يُجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاكُ وَيَكْشِفُ السُّوَّةَ ﴾ [النمل: ٦٢]

'' کون ہے جو بے چین کی بکار کوسنتا ہے، جب وہ اسے بکارتا ہے اور اسے تکلیف سے

نجات دیتا ہے۔''

مسلمان تو ہرنماز میں بیدعا کرتا ہے:

﴿ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴾ [ الفاتحة: ٤ ]

" ہم صرف تحبی سے مدد مانگتے ہیں۔"

الله غیراللہ سے التجا کرنے ہے منع کرتا ہے، جبیبا کہ فرمایا:

﴿ وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّلِينِينَ ﴾

[يونس: ١٠٦]

''الله کے علاوہ ان کو نہ بچارو جو نہ تجھے نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان ، اگر تو نے یہ کیا تو ظالموں میں سے ہوگا۔''

اوریہاں التجائیں ہی غیراللہ سے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ فرماتے ہیں:

﴿ وَآغْتَزِ لُكُمْ وَمَا تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَآدُعُوارَيِّنْ ﴾ [مريم: ٤٨]

''میں تم سے اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو دور ہوتا ہوں اور اپنے رب کو پکارتا ہوں۔''

اى طَرح جب زكريا عليه في اولاد ما كى تواسخ رب كسامن يول التجاكيل كيس: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ آكُنُ يِدُعَا لِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴾

[مريم: ٤]

''اے میرے رب! میری ہڈیاں کمزور ہوگئیں اور بڑھاپے سے میرا سرسفید ہو گیا اور میں اے رب! ناامید بھی نہیں۔''

سوال والتجارب عى سے كرنى جا ہے جيساك رسول الله كالله كالله فالله الله عليها

( سَلُوا اللَّهَ مِنُ فَضُلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُسُأَّلَ )) [ ترمذي، كتاب الدعوات،

باب في انتظار الفرج وغير ذلك: ٣٥٧١]

''الله سے اس کا فضل مانگو، بے شک الله سوال کرنے والے کو پہند کرتا ہے۔'' اس طرح نبی سَالیُّیْمُ نے اپنے چیازاد بھائی سے کہا تھا:

﴿ إِذَا سَأَلُتَ فَاسُئُلِ اللَّهَ وَ إِذَا اسْتَعَنُتَ فَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ ﴾ [ ترمذى، كتاب

صفة القيامة ، باب (حديث حنظلة): ٢٥١٦]

''جب تو سوال کرے تو اللہ ہے کر اور مدد مائلے تو اللہ ہے ما تگ۔''

اى طرح آپ مَالِيمٌ كى زوجە محترمەسىدە عائشەر الله فرماتى مىن:

« سَلُوا اللَّهَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الشَّسُعَ ..... الخ » [مسند أبي يعلي : ١٣٤/٤،

ح: ۲٤٥٤]

''ہر چیز اللہ سے مانگو یہاں تک کہ تسمہ بھی جب وہ ٹوٹ جائے۔''

کیا اب بھی آپ اس عقیدے کو درست مانیں گے کہ''تم سوا اوروں سے ہر گز پچھ نہیں ہے التحا۔'' حالانکہ ابن کثیر ڈسلٹنہ فرماتے ہیں :

" ٱلْإِسْتِعَاذَةُ هِيَ الْإِلْتِجَاءُ إِلَى اللَّهِ" [تيسير العزيز الحميد: ١١٧٨]

''استعاذة دراصل الله ہے التجاہے۔''

اور شيخ الاسلام رشك فرمات بين:

" اَوُ قَدَ نَصَّ الْأَئِمَّةُ كَاحُمَدَ وَ غَيْرِهِ عَلَى اَنَّهُ لَا يَجُوُزُ الْإِسْتِعَاذَةَ بمَخُلُونَ"[أيضًا: ١٧٨]

''امام احد اور دوسرے ائمہ کے نز دیکے مخلوق سے التجا کرنا جائز نہیں۔''

ملمانوں کے لیے حکم ہے:

﴿ أُدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ﴾ [الأعراف: ٥٥]

''گڑ گڑا کراور آہتہ ہے اپنے رب کو پکارو۔''

اور بیکہنا بھی بڑی جسارت ہے ۔

بلکہ دن محشر کے بھی جس وقت قاضی ہو خدا

آپ کا دامن کیڑ کر یہ کہوں گا برملا اے شاہ نور محد! وقت ہے امداد کا

جس دن کے بارے اللہ یوں فرما تا ہے:

﴿ أَفَينَ حَقَّ عَلَيْهِ كِلِمَةُ الْعَذَابِ \* أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ﴾ [الزمر: ١٩]

'' کیا پس جس پر اللہ کا عذاب ثابت ہو گیا پس تو (اے نبی!)ان کو جو آگ میں ہیں نکال سکتا ہے؟'' جہاں نبی کچھ نہیں کر سکتے وہاں نور محمد صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ اور حاجی صاحب کا نور محمد سے امداد طلب کرنا صرح شرک ہے، کیونکہ بغیراسباب کے مدواللہ ہی کی طرف سے آسکتی ہے: ﴿ وَمَا اللّهُ عَبْرُ إِلّاً مِنْ عِنْدِ اللّهِ ﴾ [الانفال: ١٠]

"مدوتو صرف الله بي كي طرف سے ہے۔"

اوراستغاثه صرف الله ہی ہے کیا جا سکتاہے کیونکہ استغاثہ:

" هِيَ طَلَبُ الْغَوُثِ هُوَ إِزَالَةُ الشَّدَّةِ كَالْإِسْتِنُصَارِ طَلَبُ النَّصُرِ وَ الْإِسْتِعَانَةُ طَلَبُ الْعَوُن.....اَلْإِسْتِعَانَةُ هِيَ الْإِسْتِعَانَةُ "

[ تيسير العزيز الحميد : ١٨٠ ]

''استعانه اور استغاثه مد د طلب کرنا اور مشکل حل کروانا ہے، دونوں ہم معنی ہیں۔''

اورمسلمان مدداللہ سے طلب کرتے ہیں جیسا کہ قرآن میں ہے:

﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٩]

''جبتم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے اللہ نے قبول کیا۔''

اب مدد کے معاملے میں پیرکورب کا شریک کرنا کیا شرک نہیں۔ جب پیرصاحب اور حاجی امداد الله صاحب خود غیر اللہ سے فریادیں کر رہے ہیں تو مرید بے چارہ کیا کرے، فرماتے ہیں <sup>سے</sup>

یا محمد مصطفاً! فریاد ہے
اے حبیب کبریاً! فریاد ہے
سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل
اے میرے مشکل کشا! فریاد ہے

(نالدامدادغریب:۲۲)

مولانا قاسم ناناتوی فرماتے ہیں....۔

مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم ہے کس کا کوئی حامی کار

(قصائد قاسی: ۲)

حالانکہ ہرنبی نے مدد کے لیے التجامخلوق کی بجائے رب سے کی ہے جبیبا کہ سیدنا ریٹس ملیظا

کے بارے میں آتا ہے کہ جب یونس علیا مجھل کے پیٹ میں قید کر دیے گئے تو انھوں نے بھی غیراللہ کی بجائے اللہ سے التجائیں کیں، جیسا کہ قرآن میں ہے:

﴿ فَنَا لَى فِي الطُّلُبُ اللَّهِ إِنَّ لَا إِلَّهَ إِلَّا آنْتَ سُبُعَنَكَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧]

''ینِس (عایِّیاً) نے اندھیروں میں پکارا، یہ کہ تیرےعلاوہ کوئی النہیں،تو پاک ہے۔'' ''

علوق سے التجا اس لیے نہیں کی جاسکتی کہ وہ تو مجبور انسان ہیں، مختار کل تو اللہ تعالیٰ ہے، جیسا

کہ اللہ فرما تا ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ آمْتَالُكُمْ ﴾ [ الأعراف: ١٩٤]

''جن کوتم اللہ کے علاوہ پکارتے ہووہ تمھاری طرح انسان تھے۔''

اس سے بردی بے وقوفی اور کیا ہوسکتی ہے کہ ایسے انسان سے بچھ مانگا جائے، التجائیں کی جائیں ،

دنيا ميں اسے سہارا بنايا جائے جس كى مكيت ميں كچھ نہيں جيسا كەاللەتعالى كا فرمان ہے: ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمُو مِيْنَ دُونِ اللهِ ۚ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوٰتِ وَلَا فِي

الدَّرْضِ ﴾ [سبا: ٢٢]

''اے نبی! ان سے کہہ دیجیے جن کوتم اللہ کے علاوہ سجھتے ہوان کو پکارووہ زمین وآسان میںا کی ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں۔''

۔ فریاد کے لائق اللہ ہی ہے، جبیبا کہ قرآن مجید میں آپ منگیٹم اور آپ ٹاٹیٹیم کے ساتھیوں

کے بارے میں آتا ہے:

﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٩]

''(وہ وقت یاد کرو) جب آپ اپنے رب سے طلب کر رہے تھے، سواس نے تمھاری دعا قبول کی''

یعنی ظاہری اسباب نہ ہونے کی وجہ سے مدداللہ ہی سے طلب کی جاتی ہے، اسی طرح آپ

( اللهُمُ اَغِثْنَا، اللهُمُ اَغِثْنَا، اللهُمُ اَغِثْنَا ) [ بخارى، كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء، باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة: ١٠١٤]

''اے اللہ! ہماری مد فرما، اے اللہ! ہماری مدد کر، اے اللہ! ہماری مدد کر۔''

جنگ بدر کے موقع پر نبی مالیا اوں دعا کیں کرتے ہیں:

﴿ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ اِنْ تُهُلِكُ هٰذِهِ الْعَصَابَةَ مِنُ اَهُلِ الْإِسُلَامِ فَلَا تُعُبَدُ فِى الْأَرْضِ اَبَدًا قَالَ فَمَا زَالَ يَسُتَغِيثُ رَبَّهُ عَزَّ وَحَلَّ وَيَدُعُو ﴾

[مسند أحمد: ٣٠/١، ح: ٢٠٨]

''اے اللہ! اگر تو نے مسلمانوں کی اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین پر جمھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔'' راوی کہتے ہیں کہ نبی مُثَاثِیْرُ مسلسل اپنے رب سے ایسے ہی دعا ما نگتے اور اسے یکارتے رہے۔''

ای طرح آپ الله الله نے دجال کے فتنے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ إِنَّ مِنُ فِتُنَتِهِ أَنَّ مَعَهُ جَنَّةً وَ نَارًا فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَ جَنَّتُهُ نَارٌ فَمَنِ ابْتُلِيَ بِنَارِهِ فَلَيَسُتَغِثُ بِاللَّهِ وَلَيَقُرَأُ فَوَاتِحَ الْكَهُفِ فَتَكُونَ عَلَيْهِ بَرُدًا وَّسَلاَمًا كَمَا كَانَتِ النَّارُ عَلَى إِبْرَاهِيُمَ ﴾ [ ابن ماجه، أبواب الفتن، باب فتنة الدجال و حروج عيسى ابن مريم و حروج يا حوج وما حوج: ٧٧ . ٤]

"اس کے فتنہ میں سے ہے کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، اس کی دوزخ دراصل جنت اور جنت در اصل دوزخ ہوگی۔ پس جوکوئی اس کی آگ سے آنہا یا جائے وہ اللہ سے مدد مانگے اور سورہ کہف کی شروع کی آیات تلاوت کرے تو وہ آگ اس پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوجائے گی جیسے سیدنا ابراہیم علیا پر ہوئی تھی۔'

ان تمام دلائل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا و آخرت میں التجائیں صرف اللہ سے کرنی چاہمیں۔

### قبروں سے استفادہ اور دیوبندی:

خلیل احمد سہار نپوری صاحب لکھتے ہیں: ''مشاکُخ کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوض پہنچنا سوبے شک صحیح ہے۔'' (المہند علی المفند: ص ۳۹)

اس عقیدے کو واضح کرنے کے لیے مندرجہ ذیل واقعہ پڑھیے جے ارواح ثلاثہ کے مصنف ذکر کرتے ہیں:

"مولوی معین الدین صاحب مولانا محمد بیقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ وہ مولانا کی ایک کرامت (جو بعد وفات واقع ہوئی) بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے نانو تہ میں جاڑے بخار کی بہت کثرت ہوئی، سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جاکر باندھ لیتا اسے بھی آرام ہوجاتا۔ بس لوگ اس کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پرمٹی ڈالو تب ہی ختم ۔ گئی مرتبہ ڈال چکا، پریشان ہوکر ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جاکر کہا (یہ صاحبزادے بہت تیز مزاج سے) آپ کی تو کرامت ہو گئی اور ہماری مصیبت ۔ یادرکھو! اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیس کے ایس ہو کی والیے ہی پڑے رہوگ ، والی جو کر ایس ہوتا ہے ہی جو اس ای میں ہوئی تھی والیہ ہوا ہے جس ای میں ہوئی ہوئی تھی ہوتا ہے ہی جارام نہیں ہوتا۔ پھرلوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا۔ "(ارواح ظاشہ: صوسے سے)

### عقيده علم الغيب اورا ہل ديوبند:

''زلزلہ در زلزلہ'' کے دیو بندی مصنف نجم الدین صاحب لکھتے ہیں: ''علائے دیو بند ہرگزیہ نہیں کہتے کہ اللہ کے علاوہ غیب کی کوئی بات کسی کومعلوم نہیں ہوسکتی۔'' (زلزلہ در زلزلہ: صا۱۰) ایک جگہ نجم الدین صاحب یوں فرماتے ہیں: ''علائے دیو بنداس بات کے بھی قائل ہیں کہ بعض علوم غیبیہ انبیاء، اولیاء، اصفیاء کو تو چھوڑ ہے معمولی لوگوں کو بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔'' (زلزلہ در زلز اص ۹۸)

ایک جگہ یوں کہتے ہیں: ''ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جنھیں پروردگار عالم نے نوازا اور بہت سی مخفی باتیں بتا کمیں '' (زلزلہ درزلزلہ:ص۱۱۲)

''انکشاف'' کے دیوبندی مصنف لکھتے ہیں:''رہا اولیاء اللہ کو احیاناً عالم برزخ میں دنیا کے احوال کاعلم ہو جانا تو ایسے علم کوعلم غیب سے تعبیر کرنے والاسخت نادان اور جہالت میں مبتلا ہے۔'' (انکشاف:ص۹۳)

د یوبندی مولوی محمدیاسین صاحب لکھتے ہیں: ''شخ ہر چہ گوید دیدہ گوید۔''( تذکرۃ الرشید: ۱۲۲/۲) ''شخ جو بات کہتا ہے دکیے کر کہتا ہے۔'' دیوبندیوں کے امام حاجی امداد الله صاحب لکھتے ہیں: ''لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب انبیاء اور اولیاء کو نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں کہ اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں دریافت و ادراک وغیبات کا ان کوعلم ہوتا ہے۔'' (شائم امدادیہ: صالا) مولوی انوار الحن ہاشی مبلغ دار العلوم دیو بند فرماتے ہیں: ''بعض کامل الایمان بزرگوں کو جن کی عمر کا پیشتر حصہ تزکیہ نفس اور روحانی تربیت میں گزرتا ہے بالحنی اور روحانی حیثیت سے ان کومنجا نب الله ایسا ملکہ راسخہ حاصل ہوجاتا ہے کہ خواب اور بیداری میں ان پر وہ امور خود بخود منکشف ہوجاتے ہیں جو دوسروں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں۔'' میشرات دار العلوم ص ۱۲) عالا تکہ الله تعالی کا فرمان ہے:

﴿ قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّهٰوتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [النمل: ٦٠]

''اے نبی! کہدد بیجیے کہ زمین اور آسان میں رہنے والوں میں سے غیب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا''

﴿ فَقُلْ إِنَّهَا الْغَيْبُ لِلَّهِ ﴾ [يونس: ٢٠]

''اے نبی! آپ کہہ دیں کہ غیب اللہ ہی کے لیے ہے۔''

الله تعالى اينے نبى سے به بات كہلوا تا ہے:

﴿ قُلُ لَّا ٱقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَانِنُ اللهِ وَلَا آغَلَمُ الْغَيْبَ ﴾ [ الأنعام : ٥٠]

''اے نی ! کہہ دیجے کہ میں ینہیں کہنا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں

غيب جاننے والا ہوں۔''

نیز فرمان باری تعالی ہے:

﴿ وَلَوْكُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ \* وَمَا مَسَّنِي السُّوءَ ﴾ [الأعراف: ١٨٨]

''اوراگر میںغیب جانتا تو میں بھلائیوں میں سبقت لے جاتا اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی ۔'' نیز فرمان الٰہی ہے :

﴿ إِنَّ اللَّهَ عُلِمُ غَيْبِ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ ﴾ [ فاطر : ٣٨ ]

'' بے شک اللہ ہی زمین وآسان کا غیب جاننے والا ہے۔''

#### اتحادثلاثه:

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ای مقام پرآپ کی خدمت میں یہ بات رکھ دوں کہ اس سلسلہ میں آپ کا مجھ سے قرآن اور حدیث کی دلیلیں طلب کرنا انصاف نہیں ہے۔ کیونکہ یہ شریعت کا معاملہ نہیں ، یہ تو دین طریقت کا میدان ہے اور ان دونوں چیزوں میں مشرق ومغرب کا بعد اور زمین وآسان کی دوری ہے۔ شریعت کی بنیاد جس طرح تین چیزوں پر ہے، قرآن وصدیث واجماع اور اس کے بعد کہیں قیاس کا نمبرآتا ہے۔ اس طرح اس دین طریقت کی بھی تین بنیادیں ہیں جن کو اتحاد ثلاثہ کا نام دیا جاتا ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ آپ کے سامنے مخضر ترین الفاظ میں دین طریقت کا لب لباب رکھ دوں، اس سے واقف ہو جانے کے بعد آپ تصوف کے سلسلہ کی ہر مشکل چنگیوں میں حل کر لیں گے۔

''اتحاد ثلاثه'' كايہلا اصول بيرے:

### ا\_حلول:

اس نظریہ کی بنیاد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غیر معمولی ریاضتوں کے ذریعے نفس کی صفائی اور روح کی بالیدگی پیدا کر لے یا کسی کو ورشہ میں یہ چیزیں ملی ہوں تو ذات خداوندی اس کے اندر طول کر جاتی ہے بعنی لا ہوت ناسوت میں اور موجد موجود میں اتر آتا ہے۔ اس لیے ہندوؤں کے رشی منی اور بدھ مت کے پیرو جنگلوں اور پہاڑوں میں گوشہ نشین ہو کر سخت ریاضتیں کرتے ہیں۔ یہی نظریہ عیسائیوں کا بھی ہے اور ان کی غیر معمولی ریاضتیں تاریخ کا جزو بن چکی ہیں۔ ان کے کبی نظریہ عیسائیوں کا بھی ہے اور ان کی غیر معمولی ریاضتیں تاریخ کا جزو بن چکی ہیں۔ ان کے ریاضت کرنے والے اپنے بدن کو رسیوں کے ذریعہ ستون سے باندھ کر ایک ہی صالت میں قائم رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہاں تک کہ دن گزرتے جاتے اور رسی ان کے گوشت کو کاٹ کر اندر اتر تی جاتے لیکن یہ لوگ اپنی یہ ریاضت ختم نہیں اترتی چلی جاتی اور زخم پیدا ہو کر ان میں کیڑے برابر کوشاں رہتے ۔ زخم کے کیڑوں میں سے کوئی کیڑا اگر کر الگ ہو جاتا تو وہ اس کو پھر اٹھا کر زخم پر ڈال دیتے اور کہتے: '' کھا! جو تجھ کو تیرے ما لک نے گرکر الگ ہو جاتا تو وہ اس کو پھر اٹھا کر زخم پر ڈال دیتے اور کہتے: '' کھا! جو تجھ کو تیرے ما لک نے

بہت سے ایسے بزرگ جنگلوں میں مارے مارے پھرتے اور کھاس پر گزارا کرتے، کچھ

حضرات جانوروں کے بھٹوں میں، پچھ پرانی قبروں میں اور بعض کنووں میں اپنا گھر بنا لیتے تھے۔
کوئی سالوں چپ رہتا اورکوئی ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کی زنجیریں ڈالے دکھائی دیتا تھا۔
اس آخری امت میں اس نظریہ کی ابتدا عبداللہ بن سبا ( یمنی یہودی جو خلافت عثمان رٹائیڈ کے زمانہ میں منافقانہ طور پر اسلام میں داخل ہوا تھا ) کے پیروکاروں سے ہوئی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سیدنا علی ٹرائیڈ کی ذات میں اور ان کی اولاد میں حلول کر آیا ہے اوراس طرح یہ حضرات اللہ کے ''اوتار'' ہیں۔ پھر حلول کا بیے عقیدہ عبداللہ بن سبا کے ماننے والوں نصیریہ ،کیسانیہ ،قرامطہ اور باطنیہ سے ہوتا ہوا صوفیاء کے اندر داخل ہوگیا اور یہاں پہنچ کروہ اصلی برگ و بار لایا۔ ،قرامطہ اور باطنیہ سے ہوتا ہوا صوفیاء کے اندر داخل ہوگیا اور یہاں پہنچ کروہ اصلی برگ و بار لایا۔
میرنا علی ٹرائیڈ بن سبا کے چیلے تھے،سیدنا علی ٹرائیڈ کو اعلانیہ ''اللہ'' پکارتے تھے۔ سیدنا علی ٹرائیڈ نے اس تھے۔ سیدنا علی ٹرائیڈ نے ان کو آگ میں انھیں بہت سمجھایا لیکن جب وہ اپنا ہے عقیدہ بدلنے پر تیار نہ ہوئے تو آپ ٹرائیڈ نے ان کو آگ میں انھیں بہت سمجھایا لیکن جب وہ اپنا ہے عقیدہ بدلنے پر تیار نہ ہوئے تو آپ ٹرائیڈ نے ان کو آگ میں انھیں بہت سمجھایا لیکن جب وہ اپنا ہے عقیدہ بدلنے پر تیار نہ ہوئے تو آپ ٹرائیڈ نے ان کو آگ میں انھیں بہت سمجھایا لیکن جب وہ اپنا ہے عقیدہ بدلنے پر تیار نہ ہوئے تو آپ ٹرائیڈ نے ان کو آگ میں انھیں بہت سمجھایا لیکن جب وہ اپنا ہے عقیدہ بدلنے پر تیار نہ ہوئے تو آپ ٹرائیڈ نے ان کو آگ میں

﴿ لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ الَّا رَبُّ النَّارِ ﴾ [سنن أبى داؤد، كتاب الجهاد، باب في كراهية حرق العدو بالنار : ٢٦٧٣]

جھونک دیے جانے کا تھم دیالیکن بیلوگ اپنے'' الوہیت علی'' کے اس عقیدہ میں اس قدر پڑتہ تھے

''آ گ کا عذاب کوئی نہیں دیتا گروہ جو آگ کا رب ہے۔''

كرآ ك يس جل كربهي يكارت رب كمعلى يقيناً رب بين \_ كونكه:

اس طرح بیلوگ این آخری لمحات میں بھی سیدناعلی ڈٹائٹو کی خدائی کی گواہی دے کر مرے۔
یہی عقیدہ فرقہ سبائیہ ونصیر بیکا بھی ہے کہ سیدناعلی ڈٹائٹو کے اندر اللہ تعالی حلول کر گیا ہے اور
اس لیے سیدناعلی ڈٹائٹو رب ہیں۔ بنوری صاحب نے اپنے والد صاحب کے عقد نکاح کے سلسلہ
میں سیدناعلی ڈٹائٹو کو عرش پر بٹھا کر اسی عقیدہ کو رونمائی کا موقع دیا ہے اور اسی لیے خواجہ حیدرعلی
آتش لکھنوی فرما گئے ہیں کہ:

### دل مرا بندہ نصیری کے خدا کا ہو گیا

اسی عقیدہ کے زیر اثریہ کہا جاتا ہے کہ موکیٰ علیٹا نے کوہ طور پر جو آ واز سی تھی وہ سیدنا علی ڈٹاٹیؤا کی آ وازتھی ۔ صوفیاء میں حسین بن منصور حلاج اس عقیدہ کے پہلے علمبر دار سمجھے جاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہی تھا کہ لاہوت ناسوت میں حلول کر جاتا ہے، خاص کر اپنے متعلق تو ان کا صریح دعویٰ تھا کہ مجھ میں اللہ حلول کر گیا ہے اور اس وجہ ہے وہ ''نا الحق'' کا نعرہ لگاتے تھے۔'' حلول مطلق'' کا پیعقیدہ لینی اللہ تعالیٰ کی ذات ساری کا سکات میں حلول کیے ہوئے ہے، جو پہلے جہمیہ کا عقیدہ تھا، حسین بن منصور حلاج اور ان کے ساتھیوں کے ذریعہ اس امت میں درآیا اور آج بید میں تصوف کی رگول کا خون بنا ہوا ہے۔ یا درہے احمد رضا صاحب نے عقیدہ حلول کے قائل کو کا فرکہا ہے۔ (دیکھیے ان کا ترجمہ مع تغییر المائدة: 21، 24)

جینید بغدادی کے شاگرد اور مرید شبلی نے بھی انھیں ساتھی قرار دیا اور اپنے سے زیادہ عقلمند کھرایا۔ بہرحال کچھ ہوان میں جرائت ضرور تھی کہ اپنے عقیدہ پر جے رہے اور سر دے دیا، آج بھی بہی عقیدہ ہے مگر خوف کی وجہ سے تدتی اور جل کے نام سے اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ ہے اتحاد شلاخہ میں سے ایک نظریہ کی کارفر مائی۔ رہا اس اتحاد کا دوسرا جزوتو وہ اس سے بھی زیادہ ''عظیم الثان''

#### ٢- وحدة الوجود:

''اتحاد ثلاث کا دوسرا جزوجس نے قرآن وحدیث کے بتلائے ہوئے خالق و مخلوق کے فرق کو بدل ڈالا ہے وحدۃ الوجود کا نظریہ ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ کا نئات کی ہر چیز ایک ذات کے پہلے ہوئے حصول میں سے ایک حصہ ہے۔ کس ایک چیز میں دوسرے سے غیریت نہیں یعنی خالق و مخلوق میں وحدت ہے اور دونوں ایک ہیں۔ اس نظریہ کے لحاظ سے کا فر ومشرک، فاسق و فاجر، مومن و مسلم، شیطان وجن، کتا و بلی، نجاست و غلاظت یہ سب اللہ کے عین وجود ہیں۔ انھیں ذات اللی مسلم، شیطان وجن، کتا و بلی، نجاست و غلاظت یہ سب اللہ کے عین وجود ہیں۔ انھیں ذات اللی سے اللہ کے عین وجود ہیں۔ انھیں ذات اللی جا الگ نہیں کیا جا سکتا اور ندان میں اور ذات اللی میں کوئی غیریت ہے اور کا نئات میں جو مختلف چیزیں نظر آتی ہیں یہ حس و اور اک کا ظاہری پہلو ہے۔ ابن عربی جو صوفیاء میں شخ اکبر کے نام سے پکارے جاتے ہیں، اس نظریہ کے موجد سمجھے جاتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہندومت سے لیا ہوا یہ نظریہ شروع ہی سے فن نصوف کی جان بنا رہا ہے۔ ہاں! ابن عربی اس امت مسلمہ کے اندر اس کو حق شاہر دار بن کر ضرور الشھے ہیں۔ نقوحات مکیہ اور فصوص الحکم جیسی مشہور کتا ہیں لکھ کر اس کو حق خابت کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنی پوری زندگی اس نظریہ کو پھیلانے میں لگا دی ہے۔ ان کی اس خابت کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنی پوری زندگی اس نظریہ کو پھیلانے میں لگا دی ہے۔ ان کی اس خابت کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنی پوری زندگی اس نظریہ کو پھیلانے میں لگا دی ہے۔ ان کی اس خابت کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنی پوری زندگی اس نظریہ کو پھیلانے میں لگا دی ہے۔ ان کی اس خاب کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی ہے۔ اور اپنی پوری زندگی اس نظریہ کو پھیلانے میں لگا دی ہے۔ ان کی اس خاب کی کوشش کی جو اس خوب کی کوشش کی کوشش

کوشش کا ثمرہ میہ ہے کہ آج ہر صوفی کے یہاں اس بات کی کسی نہ کسی شکل میں نمائش ضرور ہے۔ ابن عربی کہتا ہے:

رِی اہما ہے: اَلرَّبُ حَقِّ وَ الْعَبُدُ حَقِّ یَا لَیُتَ شِعُرِیُ مَنِ الْمُکَلَّفُ ''پروردگار بھی حق ہے اور بندہ بھی حق، کاش! میں معلوم کر سکتا کہ ان میں سے مکلف کون ہے؟''

اِنُ قُلُتَ عَبُدٌ فَذَاكَ مَيِّتٌ اَوُ قُلُتَ رَبِّ اَنِّى يُكَلِّفُ

( فتوحات مکیه: جلدا،ص ۱ )

''اگرتم کہوکہ مکلّف بندہ ہے تو بندہ مردہ اور میت ہے، اگرتمھارا کہنا ہے ہے کہ''رب'' تو وہ کیسے مکلّف ہوسکتا ہے؟''

اورلکھتا ہے:

فَيَا لَيُتَ شِعُرِى مَنُ يَكُونُ مُكَلَّفًا وَ مَا تَّمَّ اِلَّا اللَّهُ لَيُسَ سِوَاهُ (رسائل ابن عربی کتاب الجلالة: ص۱۲)

''کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ مکلّف کون ہے؟ درآں حالیکہ یہاں اللّٰہ کے علاوہ کسی کا وجود ہی نہیں ہے۔''

ا بي كتاب فصوص الحكم كي فص باردنيه ميس لكهتا ہے:

فَإِنَّ الْعَارِفَ مَنُ يَرَى الْحَقَّ كُلَّ شَيْءٍ كُلَّ شَيْءٍ كُلَّ شَيْءٍ

''پس عارف وہ ہے جو ہر چیز میں حق کو دیکھے بلکہ حق تعالیٰ کو ہر چیز کا عین دیکھے۔'' اورفص ہود میں کھا:

> " إِنَّهُ عَيُنُ الْأَشْيَاءِ " " \_ بِشك الله تعالى اشياء كاعين ہے-"

اس بات کوفتوحات مکیه میں یوں کہتا ہے:

هُوَ الْحَقُّ عَيُنُ الْحَلُقِ إِنْ كُنُتَ ذَا عَيُنٍ وَ فِي الْحَلُقِ عَيُنُ الْحَقِّ إِنْ كُنُتَ ذَا عَقُلٍ "پُي حِن مين مين الخلق ہے اگر تو چھم مينا ركھتا ہے اور خلق ميں عين الحق ہے اگر تو صاحب عقل ہے۔"

اس نظریہ کے لحاظ سے ہر چیز ذات الہی کا جزواور حصہ ہے۔ کوئی چیز دوسری چیز سے غیریت نہیں رکھتی، صرف فرق مراتب کی وجہ ہےصورتیں بدل گئی ہیں۔ کوئی انسان نظر آتا ہے، کوئی جانور، کوئی درخت نظر آتا ہے، کوئی پہاڑ، کوئی ولی اور کوئی نبی لیکن ایک فاسق و فاجر بھی دراصل ذات خداوندی کا ایبا ہی حصہ ہے جبیبا ایک بزرگ ولی۔ اسی طرح ایک جانور بھی ذات حق کا ایک جزو ہے اورایک پرندہ بھی۔ اس لیے اس فن کے کاملین مجھی کسی جانور کے بولنے پر لبیک لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں اور بھی کوے کی آواز پر اور اگر دریافت کیا جائے کہ پیکیا، بیتو جانور اور کوے کی آواز ہے تو جواب ملتا ہے کہ مجھے تو ہر آواز ، آواز خداوندی معلوم ہوتی ہے، اس لیے میں لبیک لبیک کا نعرہ لگاتا ہوں۔ (نعوذ باللہ! ) ابن عربی کے اس نظریہ نے قرآن و حدیث کی ساری قدروں کو بدل ڈالا ہے، عالم دنیا حادث کے بجائے قدیم بن گیا، اللہ تعالیٰ معطل کر ڈالا گیا، خیرو شركى تميز باقى نه ربى، تكليف الله لى گئى، جنت وجهنم بيمعنى چيزيں بن يُسكيں \_ آخر وه كون سا الله ہے جواپی ذات کوجہنم کے سپر دکر دے گا۔ ابن عربی کا ارشاد ہے کہ جہنم کی آگ ٹھنڈی ہوکر لطف ولذت كا سامان مهيا كرے گی۔ اس نظريہ نے اس قدر زور پکڑا كہ سارى دنيا ميں اس كے حامى، اس کے علمبردار پیدا ہو گئے۔ کہیں مولانا جلال الدین روی نے اس کا نعرہ لگایا اور کہیں خاندان ولی اللہ نے اس کے جھنڈے اٹھائے اور آج اسلام کی جوصورت بنی ہے اس میں سب سے برا ہاتھ اس نظریہ کا ہے۔

س وحدة الشهود:

'' اتحادِ ثلاثہ'' کا تیسرائکڑا'' وحدۃ الشہو د'' ہے۔ اس کو'' فنا فی اللہ'' ہونا بھی کہتے ہیں۔اس کا مطلب بیہ ہے کہ بندہ! پی محبت اور ریاضت کو اس قدر فروغ دے کہ حلولیوں کی طرح اللہ تعالیٰ کو عرش ہے اتارکر کسی ذات میں داخل کرنے کی بجائے خود عروج کرے اور بلند ہو کر ذات الہی میں داخل ہو جائے اوراس طرح اپنی ذات کو فنا کر کے بقا حاصل کر لے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نظریہ ابن عربی کے وحدۃ الوجود کے مقابلہ میں شخ علاء الدولہ سمنانی المتوفی ۲۳۷ھ نے ایجاد کیا ہے اور برصغیر ہندوپاک میں مجدد الف خانی سر ہندی نے اسے اوج کمال تک پہنچایا ہے۔ مگر واقعہ یہ ہوری سے تصوف کے ہر سلسلہ میں موجود رہا ہے۔ ابو اساعیل ہردی (وفات ۱۸۲ھ) اس کے مبلغ اعظم اور علی ہجوری کشف المحج ب کے مصنف (وفات ۱۲۵ھ) اور شخ عبدالقادر جیلانی غنیۃ الطالبین، فتوح الغیب، الفتح الربانی کے مصنف (وفات ۱۲۵ھ) نے اس فظریہ کے جینڈ کے اٹھائے ہیں، چاہے اس کو یہ نام نہ دیا ہو۔ ان تینوں نظریوں کی ایجاد کا مقصد سے نظریہ کے خواتی و کلوق، عبد و خودی نام نہ دیا ہو۔ ان مینوں نظریوں کی ایجاد کا مقصد سے مرک کا وہ قرآن وحدیث نے ہر جگہ، ہر مرحلہ بر، ہر وقت، ہر آن بیان کیا ہے اور انجام کارالیی ذاتیں وجود میں آئیں جو خالق و کلوق، عبد و معبود دونوں کی صفات کی حامل ہوں۔ کبھی خالق بین مجھی مخلون اور عبدومعبود دونوں کی صفات کی حامل ہوں۔ کبھی خالق بین مجھی مخلون اور عبدومعبود دونوں کی صفات سے مرکب الی بے شار کلوط ذاتیں کی پوری کامیابی حاصل ہوئی اور عبدومعبود دونوں کی صفات سے مرکب الی بے شار کلوط ذاتیں کی پوری کامیابی حاصل ہوئی اور عبدومعبود دونوں کی صفات سے مرکب الی بے شار کلوط ذاتیں وجود میں آئیں جو کھی مشکل کشا بنائی گئی اور بھی دانو و شگیر کہلا ئیں۔

''اتحاد ثلاث 'کان تینوں اجزاء پرنگاہ ڈالی جائے تو پہلی بات بیسا سنے آئے گی کہ یہ تینوں کے تینوں قرآن و حدیث کے یکسر خلاف ہیں لیکن ان تینوں نظریات ہیں صرف و حدت الوجود کے نظریہ میں یکسانی و ہمرنگی پائی جاتی ہے۔ کیونکہ اس کے مطابق ہر چیز ذات اللی کا ایک کملزا ہے اوراس لیے ہم جنس اور اگر اتحاد ہوتا ہے تو ہم جنس میں اتحاد ہوتا ہے ۔ باقی دونظر بے حلول اور وحدت الشہود، تو وہ بالکل غیر معقول ہیں کیونکہ ان میں غیر جنسوں میں اتحاد کا دعوئی کیا جاتا ہے۔ طول ذات اللی کو ذات انسانی میں داخل کرتا ہے مگر عرش سے اتار کر اور وحدت الشہود ذات انسانی کو ذات اللی کین سموتا ہے اوپر اٹھا کر لیکن اتن بات تو بہر حال کہنی پڑے گی کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے اور یہ بھی کہ '' یہ دھوپ چھاؤں حسب ضرورت بھی خوب ہے'' مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس دین کے علمبر داروں کی اپنی کتابوں سے نمونہ کے طور پر چند اقتباسات آپ کے سامنے اس دین کے علمبر داروں کی اپنی کتابوں سے نمونہ کے طور پر چند اقتباسات آپ کے سامنے

آ جائیں۔ یاد رکھے کہ بہت ہی اختصار سے کام لیا گیا ہے، ورنہ قرآن اور حدیث کے مقابلے کے لیے ان حضرات نے اس قدرمواد جمع کر رکھا ہے کہ اس کے لیے ہزاروں صفحات بھی کم ہیں۔

# تصوف کی کتابوں کے نام:

اگر آپ تصوف کے بارے میں مکمل تحقیق اور آگاہی چاہتے ہیں تو ان کتابوں کا مطالعہ فرمائیں، حقیقت واضح ہو جائے گی:

> ا۔ انیس الارواح۔ ۲\_ دليل العارفين \_ ٣۔ کشف الحجوب۔ ٣\_ تذكرة الاولياء\_ ۲\_ ملفوظات احمد رضابه ۵۔ فوائد فرید یہ۔ ۷۔ اسرارالاولیاء۔ ٨\_ فوائد الفواد\_ •اپه فوائدالسالکین په 9\_ امداد المشتاق\_ اا۔ مشائخ نقشبندی۔ ١٢\_ اخبارالاخيار\_ ۱۳ تذکرهٔ اولیاء یاک و ہند ۱۳ تذکره غوثیہ۔ ۱۲۔ راحت القلوب۔ ۵ا۔ کلام المرغوب۔ ۱۸\_ رسائل ابن عربی\_ انفاس العارفين \_ ً ۲۰۔ فتوحات مکیہ۔ ۱۹۔ فیوض یز دانی۔ ٢١ مشكوة الانوار ۲۲ ـ رساله قشریه

یاد رہے کہ مندرجہ بالا باب میں یہ چند جھلکیاں بطور نمونہ پیش کی گئی ہیں، ظاہر ہے سیح العقیدہ سنی مسلمانوں کے نزدیک ان کی حیثیت خرافات سے بڑھ کرنہیں۔ مذکورہ اولیائے کرام اگر واقعی بزرگ تھے تو پھران سے منسوب یہ باتیں صیح نہیں اور اگر یہ باتیں صیح ہیں تو پھران کی بزرگی مشتبہ ہے۔ جولوگ ان باتوں کو کرامات سیجھتے ہیں اور ان کرامات سمیت مسلمانوں کو ان کی ہزرگی منوانے پر مصر ہیں حقیقت میں یہی لوگ ان کی بدنا می کا باعث ہیں۔حوالہ جات مذکورہ کی وجہ سے اگر کوئی شخص ہزرگوں کی شان میں گستاخی کر بیٹھے تو بہت حد تک اس کی ذمہ داری آتھی اندھے مریدوں پر عائد ہوتی ہے۔



# فصلنم

# توحيد في العادت اورشرك في العادت

توحید فی العادت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عادتوں میں اللہ تعالی کو اکیلا اور لا شریک سمجھنا اور فی العادت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عادات میں توحید کو مدنظر نہ رکھنا۔ اس میں مندرجہ ذیل امور قابل ذکر ہیں:

### ا ـ شركيه نام ركهنا:

شرکیہ نام رکھنا مثلاً پیر بخش، میانداد، بخفہ دشگیر وغیرہ۔ یہ نام بدل کر اللہ بخش، اللہ داد، تخفہ رخمٰن، عبدالرحمٰن، عبدالوہاب، عبداللہ جیسے تو حید والے نام رکھنے چاہمییں، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ تَالِیُمْ اِنْ صَحابہ کرام مِثَالَیْمُ کے نام تبدیل کیے۔

## ٢\_غيرالله كي قشم كھانا:

الله کے سواکسی اور کی قتم کھانا شرک ہے۔ جبیبا کہ صحیح احادیث میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ اول تو مسلمان قتم ہی نداٹھائے کیکن اگر مجبور ہو جائے تو صرف الله کی قتم اٹھائے اور رسول الله مَنَالَّائِمُ نَا مُنْ اللهُ عَلَالِمُ عَلَا اللهُ مَنَا اللهُ عَلَالْمُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَا اللهُ عَلَاللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

# ۳\_غیب کی باتیں یو چھنا:

نجومیوں وغیرہ سےغیب کی باتیں معلوم کرنے جانا اور ان پر یقین بھی رکھنا شرک ہے، جیسا کدرسول اللہ کالیا کے ، اس سے کوئی بات کدرسول اللہ کالیا کے ، اس سے کوئی بات پو چھے تو اس کی جائے ، اس سے کوئی بات پو چھے تو اس کی جائے ، اس تحریم الکھانة

و إتيان الكهان : ٢٢٣٠]

اس وقت میرے سامنے اخبار جنگ لاہور مؤرخہ ۱۷ ایریل ۱۹۹۹ء ہے۔جس کے صفحہ ۸ پر روحانیات کے ماہر اور دست شناس ایک باریش نجوی محدیلیین وٹو کی بیٹین گوئیاں بیان کی گئی ہں۔جن کا عنوان ہے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے؟اس مضمون میں نجوی مذکور نے مندرجہ ذیل پشین گوئیاں کی ہیں:

ا۔ صدر کلنٹن کسی بڑے حادثے سے دو چار ہو جائیں گے۔

۲۔ بھارتی وزیر اعظم واجیائی اقتدار سےمحروم ہو جائیں گے۔

سوں پاکستان میں وافر مقدار میں معد نیات دریافت ہوں گئیں، جس سے ملک خوشحال ہو جائے گا۔

ہ۔ نواز شریف اپنا موجودہ دورحکومت مکمل کریں گے۔

۵۔ مارشل لاء کا دور دور تک امکان نہیں۔

اب مارچ ٢٠٠٨ء ہے يعني ان پشين كوئيوں كو ٥ سال ممل ہو چكے ہيں۔آپ خود اندازه لگائیں کہ بیہ باتیں سو فیصد جھوٹ ثابت ہو چکی ہیں۔

ا۔ کلنٹن اب تک کسی حادثے سے دو جار نہیں ہوا۔

۲۔ نہ واجیائی وزیراعظم بھارت اب تک اقتدار سے محروم ہواہے۔

س۔ نہ معد نیات ندکوراب تک دریافت ہوئیں ہیں اور نہ ہی پاکستان خوشحال ہوا ہے۔

سم\_۵\_ جزل مشرف نے اکتوبر ۱۹۹۹ء میں حکومت یا کستان پر قبضه کرلیا، نواز شریف اوراس کی حکومت بر طرف کر دی گئی۔اب تک نواز شریف جدہ میں ہیں اور وہاں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سچ فر مایا خالق کا ئنات نے:

﴿ قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّهٰوتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّأَنَ يُبْعَثُونَ ﴾

[النمل: ٦٥]

'' کہہ دیجیے! اللہ کے سوا آ سان اور زمین میں کوئی بھی غیب کی باتیں نہیں جانتا، أنھيں اس کی بھی خبرنہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔''

میں نوائے وقت کا با قاعدہ قاری ہوں، پچھلے کئی سالوں سے نوائے وفت لا ہور میں چھپنے والی نجومیوں کی پیش گوئیاں جمع کررہا ہوں، ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔

## يليين وڻو کي پيش گوئياں:

ا۔ نوائے وقت لا ہور کا سنڈ ہے میگزین صفحہ ۱۵ مؤرخہ ۱۱ اپریل ۱۹۹۸ء ۔ (۱) نواز شریف بطور
وزیراعظم پانچ سال پورے کریں گے، البتہ شہباز شریف نواز شریف ہے آگے نکلتے نظر
آرہے ہیں۔ (۲) مسلکہ کشمیرنواز دور ہی میں حل ہوگا اور اس ضمن میں عمل میں آنے والا فیصلہ
پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا۔ (۳) ۲۰۰۱ء ہے ۲۰۰۲ء کے درمیان جماعت اسلامی نواز شریف
کی سپورٹ کرے گی اور خارجہ سطح پر ایک اسلامی بلاک وجود میں آئے گا جس میں پاکستان
کے علاوہ سعودی عرب، ایران، عراق اور سوڈان وغیرہ شامل ہوں گے۔ (۴) سرحد آسمبلی
میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔

﴾ آپ نوٹ فر مائیں کہ مندرجہ بالا سب پیش گوئیاں غلط ثابت ہوئیں۔ اکتوبر 1999ء میں نوازشریف کی حکومت ختم کردی گئی اور وہ اب جدہ میں ہیں۔

روزنامہ جنگ لاہور ۱۷ اپریل ۱۹۹۹ء صفحہ ۱۵۔ (۱) رواں سال میں امریکہ کے صدر بل کائنٹن کی حاوثے سے دوجار ہوں گے۔ (۲) واجپائی وزیر اعظم بھارت اس سال اقتدار سے محروم ہو جائیں گے اور بھارت میں شدید انتشار پھیلے گا۔ (۳) اس سال سرز مین پاکستان سے نایاب معدنیات تکلیں گی۔ (۴) اس سال کے اختتام تک نواز حکومت کئی کامیابیال حاصل کرے گی۔ (۵) نواز شریف کی حکومت اپنی میعاد پوری کرے گی۔ ۱۲۸ اکتوبر ۱۹۹۹ء کے بعد ایوزیش مزید کمزور ہوگی۔ (۲) ملک میں مارشل لاء کا دور دور تک کوئی امکان نہیں۔ کے بعد ایوزیشن مزید کمزور ہوگی۔ (۲) ملک میں مارشل لاء کا دور دور تک کوئی امکان نہیں۔ (۷) عمران خان اور جمائما میں بھی علیحدگی نہیں ہوگی۔ (۸) شریعت بل اس سال منظور ہو جائے گا۔

اللہ آپ نے غور فرمایا کہ وٹو صاحب کی مندرجہ بالاسب پیش گوئیاں ۱۰۰ فیصد غلط ثابت ہوئیں۔

سو نوائے وقت لا ہور مؤرخہ ۲۹ اپریل ۲۰۰۴ء:۔ (۱) مستقبل قریب میں ملک میں غیر معمولی

تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ (۲) پیٹر یاٹس کی وساطت سے پلیلز پارٹی کا جزل مشرف کے

ساتھ مجھوتا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ (۳) آئندہ سال ملک میں عام انتخابات ہوں گے جن میں

پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت حاصل ہوگی۔ (۴) جزل پرویز مشرف ۳۱ وہمبر ۲۰۰۴ء سے پہلے

بہر صورت وردی اتار دیں گے اور صدر پاکستان کی حیثیت سے کام کرتے رہیں گے۔ اور صاحب کی مندرجہ بالا سب پیش گو کیاں غلط ثابت ہو کیں ۔اس وقت نوائے وقت لا ہور مؤرخہ کامارچ ۲۰۰۵ء میرے سامنے ہے، جس کے صفحۃ اپر بے نظیر کا بیان ہے کہ حکومت

پیڑیاٹس کو وزارتوں سے ہٹا دے تو مفاہمت میں پیش رفت ہوسکتی ہے۔ حالانکہ وٹو صاحب اس سے مار فریاں میں میں

اس کے الث فرمارہے ہیں۔

۳۔ نوائے وقت لاہور مؤرخہ ۱۳ مئی ۲۰۰۴ء۔ (۱) جمالی حکومت کو بیرونی اور اندرونی نامساعد حالات کے باوجود سال رواں میں کوئی خطرہ نہیں، تاہم آئندہ سال ۲۰۰۵ء غیر معمولی تبدیلیوں کا سال ہے اور اس سال جزل الیکش بھی ہوں گے جس میں پیپلز پارٹی واضح اکثریت حاصل کرے گی۔ (۲) واجپائی کی پارٹی کی طرح امریکہ کے صدر بھی الیکش ہار جا کیں گے۔

على ولو صاحب كاكهناسب غلط ثابت هوا ـ

۵۔ نوائے وقت لا ہور مؤرخہ ۵ نومبر ۲۰۰۴ء : ۔ (۱) نومبر ۲۰۰۵ء تک اتحادی فوجیں عراق سے نکل جائیں گی۔ (۲) صدر پرویز مشرف سال رواں میں ۳۱ دسمبر سے پہلے وردی اتار دیں گے۔

ﷺ وٹو صاحب کی سب پیش گوئیاں غلط ثابت ہوئیں ۔

۲۰ نوائے وقت لاہور مؤرخہ ۱۵ اکتوبر ۲۰۰۴ء:۔ (۱) آئندہ امریکی صدارتی انتخابات میں صدر جارج ڈیلے وقت لاہور مؤرخہ ۱۵ اکتوبر ۲۰۰۴ء:۔ (۱) صدر مشرف کالا باغ ڈیم کی تعمیر کا آغاز کر دیں گے۔
 ۳) حکمرانوں کوسال رواں کی اس آخری سہ ماہی میں مشکلات اور پیچید گیاں در پیش ہوں گی۔

سب پیش گوئیاں غلط ثابت ہوئیں، پہلے لیسن وٹو صاحب نے مندرجہ بالاتحریر میں ۱۲ مکی است پیش گوئیاں غلط ثابت ہوئیں، پہلے لیسن وٹو صاحب نے مندرجہ بالاتحریر میں الکشن ہار جائیں گوئی میں فرمایا کہ آئندہ امریکی صدارتی انتخابات میں ضدر جارج ڈبلیوبش جیت جائیں گے ۔ان کی ان دومتضاد پیش گوئیوں سے مجھے ایک میں صدر جارج ڈبلیوبش جیت جائیں گے ۔ان کی ان دومتضاد پیش گوئیوں سے مجھے ایک لطیفہ یاد آگیا، ایک جاہل میراثی کا جاہل پیرتھا، جاہل میراثی نے جاہل پیرسے عرض کی کہ

میری بھینس حاملہ ہے، بتائیں وہ کئی دے گی یا کٹا؟ جاہل پیرنے جواب دیا اول تو کئی دے گی، نہیں تو کٹا وٹ پر بڑا ہواہے۔ یہی بات یلیین وٹو صاحب نے کہی کہ صدر بش یا تو الکیشن بار جائے گا ما پھر جیت حائے گا۔

کوائے وقت لاہور سنڈ ہے میگزین صفحہ ۱۹ مؤرخہ ۱۲ اپریل ۱۹۹۸ء میں خالد پرویز ملک صاحب ایڈووکیٹ کامضمون شائع ہوا کہ ۲۰۰۰ء تک تیسری عالمی جنگ متوقع ہے۔۲۰۰۰ء کرؤ ارض کا آخری سال ہوگا،سب موت کی نیندسو جائیں گے،۲۰۰۰ء میں دنیاختم ہوجائے گ۔

**ﷺ** پیرسب غلط ثابت ہوا۔

جنگ لا ہور مؤر نہ ۲۲ فروری ۲۰۰۰ء میں ہمایوں افضل کی چار پیش گوئیاں ہیں:۔(۱) سیارگان کی چال کے مطابق مسلم لیگ(ن) اور پیپلز پارٹی میں اتحاد نہ ہو سکے گا۔(۲) الطانہ حسین کو ذہنی تظرات کی وجہ سے اگست ۲۰۰۰ء تک ہارٹ ائیک ہونے کا خطرہ ہے۔(۳) مسلم لیگ (ن) جون ۲۰۰۰ء تک کی دھڑوں میں تقسیم ہو جائے گی۔(۳) بے نظیر بھٹو جون ۲۰۰۰ء کے بعد سے ایٹے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیں گی۔

ھ ھوچکی ہیں۔

9۔ اور پھرنوائے وقت لاہور مؤرخہ ۳۰ جون ۲۰۰۳ میں ان کی تین پیش گوئیاں ہیں:۔ (۱) ۲۹ جون ۲۰۰۴ء کے پاکستانی زائچہ کے مطابق موجودہ اسمبلیاں تمبراکوبرتک چل سکیں گا۔ (۲) موجودہ سلم میں شوکت عزیز کا وزیراعظم بننے کا امکان نہیں۔ (۳) پیش گوئی کے مطابق سمبرتا نومبر ۲۰۰۴ء کے درمیانی عرصہ میں نے سلم کے تحت حکومت سازی ہوگی۔

ﷺ بیسب کی سب غلط ثابت ہوئیں۔ ّ

۱۰۔ اسی طرح نوائے وقت لا ہور مؤرخہ ۲۷ فروری ۲۰۰۴ء میں مشہور نجومی ڈاکٹر محمہ اسحاق کی ۹ پیش گوئیاں تھیں: (۱) ڈاکٹر عبد القدیر خان ۱۹مئی کے بعد اپنے زوال سے نکل جائیں گے اور آئندہ پاکستان کے صدر ہوں گے۔(۲) اگست تک کا عرصہ حکمرانوں کے لیے اچھا نہیں۔(۳) کسی سرکردہ لیڈر کی اچا تک موت ہوگی، جس سے ملک میں سیاسی ماحول پیچیدہ اور افراتفری ہوگی۔ (۴) مارچ کے بعد تبدیلیوں کا دور ہوگا۔(۵) میاں شہباز شریف

پندرہ مارچ کے بعد کسی بھی وفت پاکتان میں ہول گے، ان کو تقبر سے قبل بہت بری ذِمہ داری سو نِی جائے گی۔ (۲) محترمہ بے نظیر بھٹو اپریل میں ایک بڑے ملکی سانحہ کے بعد واپس آجا کیں گی۔ (۷) امریکی صدر جارج بش الیکشن ہار جا کیں گے۔ (۸) ہندوستان میں بھارتیہ جنتا پارٹی دوبارہ الیکش جیت جائے گی۔ (۹) سونیا گاندھی پر قاتلانہ حملہ ہوگا۔

ﷺ بیسب کی سب غلط ثابت ہوئیں۔

اا۔ اس طرح ثناء خال نجومی کی نوائے وقت لاہور مؤرخہ اا جولائی ۲۰۰۴ء میں شائع شدہ ۵ پیش گوئیاں غلط اور لغو ثابت ہوئیں: (۱) اگلے تین مہینے اہم ہیں۔(۲) مرکز اور صوبوں میں سیاسی رد و بدل ہوگا۔(۳) شوکت عزیز جمالی کی طرح نہیں جائیں گے۔(۴) شوکت عزیز اور جزل مشرف کی تبھی ہم آ ہنگی ممکن نہیں۔(۵) یقیناً ملک میں ڈرامائی تبدیلی آئے گی، خاص طور پر دسمبر کا مہینا بہت بھاری ہے۔

۱۱۔ زمرد حسین نقوی کی نوائے وقت لاہور میں کیم اکتوبر ۲۰۰۴ء کی پانچ پیش گوئیاں: (۱) صدر پرویز مشرف کے حوالے سے اکتوبر ۲۰۰۴ء انتہائی حساس اور نازک ہے۔خاص طور پراکتوبر کا دوسرا اور تبسرا ہفتہ۔(۲) وزیر اعظم شوکت عزیز کے معاملہ میں اکتوبر نومبر ۲۰۰۴ء اور فروری دوسرا اور تبسرا ہفتہ۔(۲) وزیر اعظم شوکت عزیز کے معاملہ میں اکتوبر نومبر ۲۰۰۴ء اور فروری اسمبلیاں کب اپ سیٹ ہوتی ہیں، اثرات کا آغاز ۱۲ نومبر ۲۰۰۴ء سے سترہ اٹھارہ دسمبر ۲۰۰۴ تک کے درمیانی عرصہ میں ہوگا۔ اثرات کا آغاز ۱۲ نومبر ۲۰۰۴ء سے سترہ اٹھارہ کے ممن میں اکتوبر نومبر ۲۰۰۴ء فیصلہ کن مہینے ہیں۔ (۷) بے نظیر اور آصف زرداری کے متعقبل کے خمن میں اکتوبر نومبر ۲۰۰۴ء فیصلہ کن مہینے ہیں۔ پاکستان واپسی کے حوالے سے ۱۲ نومبر ۲۰۰۴ء سے ۱۲ درمبر ۲۰۰۲ء تک کا عرصہ انتہائی اہم ہے۔

الله بيش گوئيال غلط ثابت ہو چکی ہيں۔

۱۳۔ اور ۲ نومبر ۲۰۰۴ء کی میہ پیش گوئی کہ ۲ نومبر کے امریکی الیکشن متنازع رہیں گے، غلط ثابت ہوئی۔

۱۳۔ ای طرح بھارتی نجوی مجھن کی نوائے وقت لا ہور مؤرخہ ۳۰ اکتوبر ۲۰۰۴ء میں شائع شدہ میہ پیش گوئی کہ بش کے ستارے گردش میں ہیں، کیری انتخاب جیت لیس گے، غلط ثابت ہوئی۔ علم نجوم کے متعلق ہم دو احادیث اس کتاب کے صفحہ ۳۲۸ اور ۳۲۸ پر بیان کر چکے ہیں اور مختلف نجومیوں کی پیش گوئیوں کی صدافت کے متعلق آپ اس باب میں پڑھ چکے ہیں، لیکن تفسیر مراد آبادی میں لکھا ہے: ''علم نجوم حق ہے۔'' (الصافات: ۸۹، ف ۸۷)

### ۴ ـ الله پرايمان اورستارون پرايمان:

ستاروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ انسان کی قسمت پر اثر انداز ہوتے ہیں ، سراسر غلط ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ ستاروں سے لوگ رات کو راستہ معلوم کرتے ہیں، ستاروں سے اللہ تعالی نے دنیا کے آسان کو مزین فرمایا ہے اور یہ شیطانوں کے لیے مار ہیں۔ ان تین چیزوں کے علاوہ ستاروں کے متعلق کوئی چیز قرآن اور سیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اور اس سلسلہ میں سیح حدیث بیان کی جاتی ہے۔

رسول الله مَنَّ اللهِ مَنَّ اللهِ مَنَّ اللهِ مَنَّ اللهِ الدَّمَ اللهِ مَنَّ اللهِ الدَّرَ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهِ الدَّرَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ ا

### ۵\_ريا کاري:

مسلمان کو ہرکام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اگر وہ کوئی کام کرتا ہے اور اس میں دکھلاوالیعنی ریا کاری کرتا ہے تو وہ شرک ہے۔ (الماعون: ۱) ای طرح صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ طَالِیْنِ نے فرمایا: ''قیامت کوسب سے پہلے جن کا فیصلہ ہوگا وہ ریا کار بجابہ، ریا کار عالم اور ریا کارتخی ہوں گے، جن کو ریا کاری کی وجہ سے اوندھے منہ تھیٹتے ہوئے فرشتے جہنم میں ڈال ویں گے۔'' وصحیح مسلم، کتاب الامارة، باب من فاتل للریاء والسمعة استحق النار: ۱۹۰۵

# ۲\_ جاندار کی تصویر بنانا:

صیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول الله مَالِيَّةُ نے فرمایا: '' تضویریں بنانے والے کو قیامت کے دن الله تعالیٰ فرمائے گا کہ جوتصویر تو نے بنائی اس میں جان ڈال۔''

[بخاری، کتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة: ٥٩٥١ مسلم، کتاب اللهاس والزبنة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان ..... الخ: ٢١٠٨] اس طرن زماني كوبرا كمينج سے بھی تختی سے منع كيا گيا ہے۔



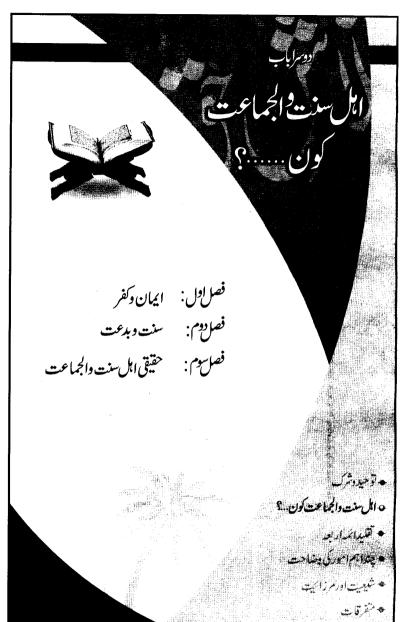

رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ ال

# فصل اول

# ايمان وكفر

### ایمان کی تعریف:

الله تعالی اور رسول الله منظیم کی تمام باتوں پر ایمان لانا، ان کو دل و جان سے سیح ماننا اور قبول کرنا اور ان کے پہندیدہ کاموں پرعمل کرنا اور ناپہندیدہ کاموں سے بچنا ایمان کہلاتا ہے اور ایسے شخص کومومن کہتے ہیں۔

### کفر کی تعریف:

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مُظَلِّمُ کی تمام بانوں سے انکار کرنا یا ان میں سے کسی ایک یا زیادہ فرمان کو قبول نہ کرنا اور اس پرایمان نہ لانا کفر ہے اور ایسے شخص کو کا فر کہتے ہیں۔

### کفریدامور:

- ا۔ اسلام کے منافی چیزوں میں پہلی چیز شرک کرنا ہے۔ (النساء: ۴۸) مردوں اور غائب زندوں سے دعائیں مانگنا،ان کی دہائی دینا، مردوں کے لیے نذریں ماننا اور قربانی وغیرہ پیش کرنا اس شرک میں داخل ہے۔
- ۲۔ جس نے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کچھ واسطے بنا لیے، ان سے دعائیں مانگیں، ان سے شفاعت طلب کی اور اضی پر بھروسا کیا تو بالا جماع کا فر ہو گیا (جبیبا کہ آج کل لوگ قبروں پر حاکر کہتے ہیں)۔ (پونس: ۱۸۔ الزمر: ۳)
- س۔ جس نے مشرکوں کو کافرنہیں سمجھا، یا ان کے کافر ہونے میں شک کیا، یا ان کے مذہب کو سمجھا۔

۳- جو شخص سی عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ مَنْ اللَّهُمُ کے علاوہ کسی اور کا طریقۂ زندگی زیادہ مکمل اور جامع ہے یا بیعقیدہ رکھے کہ رسول الله مَنْ اللَّهُمُ کے طریقۂ حکمرانی ہے تو وہ کا فریعے۔
وہ کا فریے۔

۵۔ جس نے رسول اللہ ﷺ کی لائی ہوئی شریعت کی سمی چیز کو ناپسند کیا خواہ وہ اس پرعمل ہی کیوں نہ کرتا ہو وہ شخص کا فر ہو گیا۔اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

"كونكمانحول نے اس چيزكوناليندكيا جے الله تعالى نے نازل كيا ہے، اس ليے الله تعالى في ان كے اعمال ضائع كرديے "(محمد: ٩)

۲۔ جس نے رسول الله طاقی کے دین کی کسی چیز کا یا اس کے جزا اور سزا کا نداق اڑایا اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ (التوبہ: ۲۲،۲۵)

القرة :١٠٢) جادوكيا يا اس سے رضا مند ہوا تو ايسا شخص كفر كا مرتكب ہو گيا۔ (القرة :١٠٢)

۸۔ مسلمانوں کے خلاف مشرکوں سے تعاون کرنا اور ان کو مدد بہم پہنچانا۔ (المائدة: ۵۱)

9۔ جس نے عقیدہ رکھا کہ کچھ مخصوص افراد شریعت رسول مُنَاتِیَّاً کی پابندی سے آزاد ہو سکتے ہیں تو وہ کا فریے۔ (آل عمران: ۸۵)

۱۰۔ اللہ کے دین سے اعراض کرنا، وہ اس طرح کہ آ دمی نہ اس دین کو سیکھتا ہواور نہ اس پرعمل کرتا ہو۔ (طٰلہٰ: ۱۲۳ تا ۱۲۷)

اا۔ پیغیبروں کو انسانی جامہ میں اللہ سیحضے سے انسان کا فر ہو جاتا ہے۔ (المائدة: ١٧)

۱۲۔ الله تعالیٰ کی کسی ایک آیت یا زیادہ آیات کے انکار سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ (الا مراف: سے ۳۷ تا ۲۳)

۱۳ ۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے سے انسان کا فر ہو جاتا ہے بینی انسان وہ بات کہے جواللہ نے نہ کہی ہو۔ (ایضاً)

۱۳ غیراللّٰد کو پکارنے والا کافر ہوجا تاہے۔ (ایضاً)

غیر اللّٰد کو یکارنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ (الاعراف: ٣٧ تا ٨١) ان آيات کے متعلق احد رضا

خانی ترجمه مع تغییر میں لکھا ہے کہ کفار کا جنت ہے محروم رہنا قطعی ہے۔ (دیکھیے تغییر مراد آبادی: الا مراف: ۳۷ ما ۲۰۰۰)

۵ا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو مخلوق کی کسی صفت کے مشابہ کیا تو وہ کا فر ہے۔ (فقد اکبر مقدمہ ہدایہ: ۱۲/۲)

ا۔ جونص کا انکار کرے وہ کا فرہے۔ (مقدمہ ہدایہ:۱۸۱۸)

۱۸۔ جوکوئی قرآن کی ایک آیت کا انکارکرے یا قرآن میں ہے کسی چیز میں عیب رکھے تو یہ کفر ہے۔ (مقدمہ ہدایہ: ۸۶۱۱)

91۔ جواللہ کے کسی حکم سے مسخرا بین کرے یا اس کے وعدہ اور وعید سے انکار کرے تو وہ کا فر ہے۔ (درمخار:۲/۵۹۲،۵۹۱)

۲۰۔ حدیث متواتر کا منکر کا فرہے۔ (ایضاً)

۲۱۔ ایک نے حدیث بیان کی دوسرے نے کہا یہ کچھ نہیں تو وہ کا فرہے۔ (ایساً)

۲۲۔ جوسنت کو ہلکا جان کر برابرترک کرے وہ کا فر ہے۔ (مقدمہ ہدایہ: ۲۷۱)

۲۳۔ جوسنت کو حقیر جانے گا وہ کا فر ہے۔ (درمخار: ۱۲۹۱)

۲۴\_ جوسنت کوحق نه جانے گا وہ بھی کا فر ہوگا۔ (ایضاً)

۲۵۔ کسی نے کہا ناخن تراشنا سنت ہے، دوسرا کیے کہ میں نہیں تراشوں گا تو کفر ہے۔ (ما لا بد: ۱۳۰)

۲۷۔ اگر کھے کہ سنت کیا کام آوے گی تو کافر ہوجائے گا۔ (ایشا)

۲۷۔ رافضی (شیعہ) جب شیخین (ابو بکر وعمر ٹھاٹھ) پر لعنت کرے تو وہ کا فرہے۔ (درمختار: ۱۲/۵۹۱) ۲۸۔ کوئی مقام بندے پر ابیانہیں کہ احکام شرعی بندہ سے ساقط ہوں، اس کا خلاف کفر ہے۔ (مقدمہ ہدایہ: ۱۲۸۳)

۲۹\_ جوعبادت کومعاف کھے وہ کا فرہے۔ (ایشاً)

۳۰\_ جو شخص قرآن میں ہے کسی آیت کا منکر ہووہ کا فریے۔ (درمختار:۲۸ا۵۹۲،۵۹۲)

٣١\_ جو شخص منخرا بن اور بے اد بی کسی آیت سے کرے وہ کا فرہے۔ (ایشاً)

٣٢ ـ جوقر آن کو دف وغيره کي گت پر پڑھے وہ کا فر ہے۔ (ایضاً)

سس-ایک شخص نے دوسرے ہے کہا کہ نماز پڑھ۔اس نے جواب دیا کہاس کو کون سر پراٹھاوے یا بولا کہ تو نے نماز پڑھ کر کیا کیا یا یوں بولا کہ نماز پڑھنا یا ناپڑھنا برابر ہے، بیسب کفرہے۔ (ایفاً)

۳۳\_ جو شخص کیے ہم نے بہت نماز پڑھی، ہماری کوئی حاجت روائی نہ ہوئی تو وہ کافر ہے۔(ایضاً) ۳۵\_شریعت حقیقت سے باہر نہیں ہے، جو باہر جائے اس پر کفر کا خوف ہے۔ (در مختار:۲۰/۱) ۳۲\_قص کرنے والے اور حلال جانبے والے اور حال کھیلنے والے کافر ہیں۔ (در مختار:۲۰/۱۲)

سے گانے باح سے لذت اٹھانا کفر ہے۔ (درمختار:۲۲۲،۲۲)

۳۸\_صوفیا گانا سننے والے، حال کھیلنے والے مفسد، بدرین ہیں۔ (ہدایہ:۳۱۷)۳۸ ۳۹\_ جوصوفی رقص میں مشغول ہوتے ہیں، ایسے لوگ شہر سے دور کر دیے جاویں۔

( فتاويٰ عالمگيري: ٩٧/٨ )

۱۰۰ یا شیخ عبد القادر جیلانی شَیْعًا لله کهنا خوف کفرے خالی نہیں۔ (در مختار: ۲۱۰) ۲۱ یوولی کے واسطے طے مسافت کو پچ کہے وہ جاہل و کا فرہے۔ (ایضاً) ۲۲ یکا ہن کی خبر کی تصدیق کرنا کفرہے۔ (مقدمہ ہدایہ: ۱۷۲) ۲۲ یعبدالنبی وغیرہ نام رکھنا کفرہے۔ (ایشاً: ۸۲)

٢٧ \_ حرام كھانے يربسم الله پڑھے تو كفر ہے۔ (الفِنا: ٨٣)

۵۷ \_ جوبسم الله كهه كرحرام كهاوي تو كافرى \_ (مالابد: ۱۳۸)

٢٨ ـ شراب پيتے وقت يا زنا كرتے وقت يا جوا كھيلتے وقت بسم الله كہ تو كافر ہے۔

(در مختار:۲ ۱۹۹۲)

٧٧ ـ جوحرام مال سے صدقہ دے اور ثواب کی امیدر کھے تو کا فرہے۔ (مالا بد:١٣٦)

۳۸ - کوئی امر بالمعروف کرے ( یعنی تبلیغ کرے ) دوسرا کیے کیوں شور مچاتے ہوتو کا فر ہے۔ (مالا بد: ۱۳۰)

۳۹۔ کوئی گناہ سے توبہ کرنے کو کہے اور وہ یہ کہے کہ میں نے کیا کیا ہے جو توبہ کروں تو کافر ہو جائے گا۔ (ایٹنا: ۱۳۲)

٥٥ ﴿ إِنَّ الصَّلْوةَ تَنْهَى ﴾ مين تَنْهي بطور مذاق كجتو كفر بـ (ايضاً: ١٣٧)

۵۱۔ جو کے کہزر جا ہے علم کیا کام آئے گا تو کافر ہوگا۔ (ایفا۔ ۱۳۷)

۵۲ جو کیج اس زمانه میں بغیر خیانت اور دروغ گوئی گزرنہیں ہوسکتی یا روٹی نہیں ملتی تو کا خرہے۔ (درمختار:۸۹۳/۲)

۵۳\_افلام بازی کا حلال جانے والا کافر ہے۔ (ایضاً:۳۷،۲۲)

خلاصۂ تحریر ہرکلمہ گو کو چاہیے کہ ان کفریہ امور کو پڑھے، سمجھے اور ان سے پر ہیز کرے، تا کہ اپنی عاقبت سنوار سکے۔

### خلوص اور نفاق

## خلوص کی تعریف:

خلوص دل سے اللہ تعالی اور اس کے رسول ٹاٹٹٹے کی باتوں پر ایمان لانا اور ان پر خلوص دل سے عمل کرنا خالص ایمان کی نشانی ہے اور جو ایسانہیں کرتا وہ منافق کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ نفاق کی تعریف :

خلوص دل سے اللہ اور اس کے رسول مُثَلِّيُّا کی باتوں پر نہ ایمان لائے نہ تہ دل سے عمل کرے یعنی دل و جان سے یقین رکھ کر ایمان نہ لائے اور عمل نہ کرے۔

قرآن وحدیث میں منافق کی کچھ نشانیاں ہیں، ان سے بچنا جا ہے:

ا۔ منافق نماز وغیرہ کی ادائیگی میں ستی کرتا ہے۔

۲۔ امانت میں خیانت کرتا ہے۔

٣۔ بات كرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔

م۔ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔

۵۔ جھگڑتا ہے تو ناحق کی طرف جاتا ہے اور گالی دیتا ہے۔



فصل دوم

### سنت و بدعت

### بدعت کی تعریف:

لغوی تعریف: یه "بدع" سے لیا گیا ہے جس کامعنی ہے کسی چیز کا ایسے طریقے پر ایجاد کرنا جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہواوراس سے اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے:

﴿ بَكِينُعُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [ البقرة : ١١٧]

'' آسانوں اور زمین کو بنانے والا۔''

یعنی ان کا ایجاد کرنے والا، ایسے طریقے پرجس کی پہلے کوئی مثال نہیں ہے۔

اور الله تعالى كابي فرمان:

﴿ قُلْمَا كُنْتُ بِدُعًا مِّنَ الرُّسُلِ ﴾ [ الأحقاف: ٩]

'' کہہ دیجیے! میں اللہ کی جانب سے بندول کی طرف پیغام لانے والا پہلا انسان مہیں ،'

بلکہ مجھ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔

اورمثل ہے: " اِبْتَدَعَ فُلاَنٌ بِدُعَةٌ" لِعِن اس نے ایبا طریقہ ایجاد کیا ہے جے اس سے

میلے کسی نے نہیں کیا ہے۔

ابتداع وایجاد کی دونشمیں ہیں:

ا . عادات میں ابتداع و ایجاد، جیسے نگ نگ ایجادات، مثلاً بجلی ٹیلیفون، کار، ہوائی جہاز، فرج

وغیرہ اور یہ جائز ہے، اس لیے کہ عادات میں اصل اباحت ہے لین ثواب حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرنا۔

ر وین میں نئی چیز ایجاد کرنا، بیر دام ہے۔ اس لیے کہ دین میں اصل توقیف ہے یعنی اصل پر قائم رہنا۔ رسول اللہ مُلَّیْمِ نے ارشاد فرمایا: ''جس کی نے ہمارے دین میں کی ایمی نئی چیز کی ایجاد کی جو دین سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔' [بخاری، کتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا علی صلح جور …… الخ: ۲۶۹۷۔ مسلم، کتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور: ۱۷۱۸

اور ایک دوسری روایت میں ہے:

''جس نے کوئی ایبا کام کیا جس پر ہمارا تھم نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔''

[بخارى، تعليقًا، كتاب البيوع، باب النجش، و من قال لا يجوز ذلك البيعـ مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة و رد محدثات الأمور : ١٧١٨/١٨]

### بدعت کی قشمیں:

دین میں برعت کی دوقشمیں ہیں:

#### ىپاقشى: يېلى قىتىم:

ایسی بدعت جس کاتعلق قول واعتقاد ہے ہے، جیسے جہمیہ،معتزلہ، رافضیہ اور تمام گمراہ فرقول کے اقوال واعتقادات ۔

### دوسری فشم :

- عبادات میں بدعت، جیسے اللہ کی پر شش غیر مشروع طریقے سے کرنا اور اس کی چند قسمیں ہیں: ا۔ نفس عبادت ہی بدعت ہو جیسے کوئی ایسی عبادت ایجاد کر لی جائے جس کی شریعت میں کوئی بنیاد اور اصل نہ ہو۔ مثلاً نماز غوثیہ، غیر مشروع نماز، غیر مشروع روزہ یا غیر مشروع عیدیں جیسے عید میلا دوغیرہ۔
- ۲۔ دوسری فتم جو مشروع عبادت میں زیادتی کی شکل میں ہو جیسے کوئی ظہریا عصر کی نماز میں پانچویں رکعت زیادہ کردے۔

س۔ جوعبادت کی ادائیگی کے طریقوں میں ہو یعنی اسے غیر شری طریقے پر ادا کرے۔ جیسے مشروع اذکار و دعائیں اجماعی آواز اور خوش الحانی سے اداکرنا اور جیسے اپنے آپ پر عبادت میں اتن تخق برتنا کہ وہ سنت رسول اللہ مُنافِیْن سے تجاوز کر جائے۔

۴۔ جومشروع عبادت کسی ایسے وقت کی تخصیص کی شکل میں ہو جے شریعت نے خاص نہ کیا ہو۔ جیسے پندرھویں شعبان کی شب وروز کونماز وروزے کے ساتھ خاص کرنا کیونکہ نماز وروزے اصلاً مشروع ہیں لیکن کسی وقت کے ساتھ خاص کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔

### بدعت كى تمام قسمول كاحكم ديني نقطه نظرت:

دین میں ہر بدعت حرام اور باعث صلالت و گراہی ہے۔ اس لیے که رسول الله طَلَّیْنَمُ کا فرمان ہے: "دین کے اندر تمام نی پیدا کی ہوئی چیزول سے بچو، کیونکہ ہرنی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گراہی ہے۔ " [مسند أحمد: ١٢٦/٤ ـ أبوداؤد، كتاب السنة، باب فی لزوم السنة: ٢٦٠٧ ] اور رسول الله طَلِّيْنَمُ كے اس فرمان كی وجہ سے بھی:

( مَنُ أَحُدَثَ فِي أَمُرِنَا هَذَا مَا لَيُسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ))

[بخارى، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور .....الخ: ٢٦٩٧]

''جس نے ہمارے دین میں کوئی الی چیز ایجاد کی جس کا تعلق دین سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔''

اور ایک دوسری روایت میں ہے:

« مَنُ عَمِلَ عَمَلًا لَيُسَ عَلَيْهِ أَمُرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

[مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام ..... الخ: ١٧١٨]

''جس نے کوئی ایساعمل کیا جس کا تعلق دین سے نہیں تو وہ مردود اور نا قابل قبول ہے۔''

تو یہ احادیث اس بات پر دالات کرتی ہیں کہ دین میں ایجاد شدہ نئ چیز بدعت ہی ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور وہ مردود ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادات و اعتقادات میں بدعتیں حرام ہیں لیکن میر حمت بدعت کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہے۔ بعض بدعتیں صراحنا کفر ہیں جیسے صاحب قبر سے تقرب حاصل کرنے کے لیے قبروں کا طواف کرنا اور ان پر ذیجے اور نذر و نیاز پیش کرنا۔ان سے مرادیں مانگنا اور فریاد ری کرنا، یا جیسے غالی قتم کے جمیوں اور معتز کیوں کے اقوال ہیں بعض بدعتیں وسائل شرک میں سے ہیں جیسے قبروں پر عمارتیں تغییر کرنا اور وہاں نماز پڑھنا اور وعاکس ماز پڑھنا اور دعا کیں مانگنا۔ بعض بدعتیں فتق اعتقادی ہیں جیسے خوارج ، قدریہ اور مرجیہ کے اقوال اور مشروع دلیلوں کے مخالف ان کے اعتقادات۔ بعض بدعتیں معصیت و نافرمانی کی ہیں جیسے شادی و بیاہ سے کنارہ کشی اور دھوپ میں کھڑے ہو کر روزہ رکھنے کی بدعت اور شہوت و جماع ختم کرنے کی غرض سے خصی ہونے یا کرنے کی بدعت۔

جس نے بدعت کی تقسیم اچھی اور بری بدعت سے کی ہے وہ غلطی و خطا پر ہے اور رسول اللہ طَالِیْمُ کی صدیث ﴿ كُلُّ بِدُعَةٍ ضَلاَلَةٌ ﴾ [مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفیف الصلاة والخطبة: ١٨٦] كے خلاف ہے۔ اس ليے كدرسول الله طَالِيُّ الله عَمَام بدعتوں پر مُرابی كا حَمَم لگایا ہے اور بیصاحب كہتے ہیں كہ ہر بدعت مُرابی نہیں بلكہ پھے بدعتیں الى ہیں جو نیك ہیں، اچھی ہیں۔

حافظ ابن رجب نے اپنی کتاب جامع العلوم والحکم میں رسول اللہ کالیٹی کے اس فرمان : ﴿ فَإِنَّ بِدُعَةٍ ضَلاَلَةٌ ﴾ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آپ کالیٹی کا ندکورہ فرمان جامع کلمات میں سے کُل بِدُعَةٍ ضَلاَلَةٌ ﴾ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آپ کالیٹی کا ندکورہ فرمان جامع کلمات میں سے جن سے کوئی چیز خارج نہیں ہے۔ وہ اصول دین میں ایک عظیم اصل ہے اور رسول اللہ کالیٹی کے فرمان: ﴿ مَنَ أَحُدَثَ فِی أَمُرِ نَا هٰذَا مَا لَیُسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ ﴾ [بحاری : ۲۹۹۷۔ مسلم: کوفرمان: ﴿ مَنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ چیز ایجاد کی اور دین کی طرف اس کی نسبت کی اور دین میں اس کی کوئی اصل مرجع نہیں ہے تو وہ گمراہی ہے اور دین اس سے بری والگ ہے، خواہ وہ عقادی مسائل ہوں یا ظاہری و باطنی اعمال واقوال ہوں۔

برعت حسنہ کہنے والوں کے پاس کوئی ججت و دلیل نہیں ہے سوائے سیدناعمر ٹائٹؤ کے تراوی کے بارے میں اس قول کے کہ ﴿ نِعُمَ الْبِدُعَةُ هٰذِهِ ﴾ [بخاری، کتاب التراویح، باب فضل من قام رمضان: ۲۰۱۰] ''یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔' ان لوگوں کا کہنا ہے بھی ہے کہ بہت ساری چیزیں الیی رو پذیر ہوئیں جن پرسلف نے کوئی نکیر نہیں کی ہے، جسے کتابی شکل میں قرآن کریم کا جع کرنا اور حدیث کی کتابت و تدوین۔ تو اس کا جواب ہے ہے کہ یہ چیزیں الی ہیں جن کی شریعت میں اصل ہے، یہ نئی نہیں ہیں اور رہا سیدنا عمر ڈائٹؤ کا یہ فرمان تو اس سے مراد لغوی بدعت ہے نہ کہ شری بدعت میں جس کی اصل موجود ہے، جس کی جانب رجوع کیا جاسکتا ہے تو جب شری بدعت ۔ پس شریعت میں جس کی اصل موجود ہے، جس کی جانب رجوع کیا جاسکتا ہے تو جب

اسے بدعت کہا جاتا ہے تو وہ لغوی بدعت مراد ہوتی ہے نہ کہ شری۔ اس لیے کہ شرعی طور پر بدعت وہ ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو کہ اس کی جانب رجوع کیا جاسکے اور قرآن کریم ایک دو ہے جس کی شریعت میں موجود ہے، اس لیے کہ نبی کریم شائیا ہم لکھنے کا حکم فرماتے تھے لیکن متفرق طور پر لکھا تھا۔ صحابہ کرام ڈٹائیٹی نے ایک مصحف میں حفاقت کی غرض سے اکٹھا کیا۔

اور تراوت کے رسول اللہ نگائی نے صحابہ کرام ڈٹائی کو چندراتیں پڑھائیں آخر میں فرض ہونے کے خوف سے جماعت سے پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ صحابہ کرام ڈٹائیٹی برابراللہ کے رسول نگائیٹی کی زندگی میں اور وفات کے بعد الگ الگ گروپ بنا کر پڑھتے رہے یہاں تک کہ سیدنا عمر ڈٹائیئا۔ نے اپنے دور خلافت میں ایک امام کے پیچھے تمام لوگوں کو جمع کر دیا جیسے نبی کریم نگائیٹی کے پیچھے پڑھنے، تھے اور بیددین کے اندرکوئی برعت نہیں ہے۔

اور کتابت حدیث کی بھی شریعت میں اصل ہے، اس لیے کہ نبی کریم تکافیا نے بعض صحابہ کرام ٹھائیج کو حدیثیں لکھنے کی اجازت مرحمت فر مائی تھی اور عمومی طور پر آپ تکافیا کے زمانے میں اس کے لکھنے کی ممانعت تھی، اس ڈر سے کہ کہیں قر آن کے ساتھ خلط ملط نہ ہو جائے۔

لیکن جب آپ سُلُیْم کی وفات ہو گئی تو یہ خطرہ ٹل گیا کیونکہ قرآن کریم مکمل ہو گیا اور آپ مُکین جب آپ سُلُیْم کی وفات ہو گئی تو یہ خطرہ ٹل گیا کیونکہ قرآن کریم مکمل ہو گیا اور آپ مُلُیْم کی وفات سے پہلے ہی محفوظ کر لیا گیا تو اس کے بعد مسلمانوں نے سنت کوضیاع سے بچانے کی غرض سے اس کی تدوین شروع کی۔ اللہ تعالی انھیں اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین بدلا دے، اس لیے کہ انھوں نے اپنے رب کی کتاب اور نبی مُلُیْم کی سنت کوضائع ہونے سے اور خلط ملط کرنے والوں کے کھیل سے محفوظ رکھا۔

معلوم ہونا چاہیے کہ عام برعتیں جن کا تعلق علوم وعبادات سے ہے بیے خلفائے راشدین کے آخری دور خلافت میں رونما ہوئیں جیسا کہ نبی کریم ٹائٹیؤائے اس کی خبر دی ہے۔ آپ نے فرمایا:

( مَنُ يَعِشُ مِنُكُمُ بَعُدِى فَسَيَرَى الْحَتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمُ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلُفَاء الرَّاشِدِينَ مِنُ بَعُدِى )

[سنن أبى داؤد، كتاب السنة، باب فى لزوم السنة : ٤٦٠٧ـ مسند أحمد : ١٢٦/٤، ١٢٧ـ ح : ١٧١٤٥ـ سنن ابن ماجه، كتاب السنة (المقدمة ) : ٤٣ـ سنن الترمذى : ٢٦٧٦ مسند الشاميين للطبراني : ١٧٣/٣ م : ٢٠١٧

''تم میں سے جولوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے تو تم

لوگ میری سنت اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کولازم کرلواورائ پر جے رہو۔'

تو سب سے پہلے انکار تقذیر، انکارعمل ، تشیع اور خوارج کی بدعتیں ظاہر ہوئیں، یہ بدعتیں دوسری صدی ہجری میں رونما ہوئیں جب کہ صحابہ کرام ڈوکٹی موجود تھے انھوں نے ان بدعتوں پر گرفت کی پھر اعتزال کی بدعت ظاہر ہوئی اور مسلمانوں میں طرح طرح کے فتنے ظاہر ہوئے۔ پھر خیالات میں اختلافات پیدا ہوئے۔ بدعات اور نفس پرتی کی جانب میلان ہوا۔ صوفیت اور قبروں برتھی کی بانب میلان ہوا۔ صوفیت اور قبروں گرزر جانے کے بعد ظاہر ہوئیں اور ایسے ہی جوں جوں وقت گرزر جانے کے بعد ظاہر ہوئیں اور ایسے ہی جوں جوں وقت گرزرتا گیافتم قتم کی بدعتیں برھتی رہیں۔

### بدعتوں کے ظاہر ہونے کی جگہیں:

اسلامی مما لک بدعتوں کے ظاہر ہونے میں مختلف ہیں۔ شخ الاسلام ابن تیمیہ رششہ نے کہاہے کہ وہ بڑے بڑے سرے بڑے شہر جہال صحابہ کرام بھائی کے سکونت اختیار کی اور جن سے علم و ایمان کی قند یلیں روثن ہوئیں پانچ ہیں۔ دونوں حرم یعنی مکہ و مدینہ دونوں عراق یعنی بھرہ، کوفہ اور شام۔ اضی جگہوں سے قرآن و حدیث، فقہ وعبادت اور دیگر اسلامی امور کی کرنیں پھوٹیں اور بجز مدینہ نبویہ کے اضی شہروں سے اعتقادی بدعتیں نکلیں۔

کوفہ سے شیعیت وارجا کی ابتدا ہوئی، جو بعد میں دیگر شہروں میں پھیلی اور بھرہ سے قدریت و اعتزال اور غلط و فاسد عبادتوں کا ظہور ہوا جو بعد میں دوسرے شہروں میں پھیلا اور شام ناصبیت اور قدریت کا گڑھ تھا، رہی جمیت تو اس کا ظہور خراسان کی جانب سے ہوا اور یہ سب سے بری بدعت ہے۔

بدعتوں کا ظہور شہر نبوی سے دوری کے اعتبار سے ہوا اور جب سیدناعثان ڈٹائٹ کی شہادت کے بعد فرقہ بندی ہوئی تو حروری بدعت کا ظہور ہوالیکن مدینہ نبویہ ان بدعتوں کے ظہور سے محفوظ تھا، اگر چہ وہاں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو دلوں میں بدعات چھپائے ہوئے تھے مگر اہل مدینہ کے بزدیک وہ ذلیل ورسوا تھے کیونکہ مدینہ میں قدریہ وغیرہ کی جماعت تھی لیکن یہ لوگ ذلیل ومغلوب تھے۔اس کے برخلاف کوفہ میں شیعیت وارجا، بھرہ میں اعتزال وزاہدوں کی بدعتیں اورشام میں اللہ بیت سے براءت کا اظہار، تو یہ چیزیں ان مقامات پر ظاہر و باہرتھیں۔ نبی کریم طَافِیْمُ سے صحح حدیث میں ثابت ہے کہ' دجال مدینہ میں واغل نہیں ہوگا۔' وہاں امام مالک کے شاگردوں کے زمانے تک علم وائیان ظاہر و غالب رہا اور یہ لوگ چوتھی صدی ہجری کے ہیں۔ رہے تین بہترین صدیوں کے زمانے تو ان میں مدینہ نبویہ میں قطعی طور پر کوئی بدعت ظاہر نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی دین کے اعتقادی امور میں کوئی بدعت یہاں سے دوسرے شہروں کی طرح نکلی۔

#### بدعات ظاہر ہونے کے اسباب:

بلاشبہ کتاب وسنت پرمضبوطی ہے جمے رہنے ہی میں بدعت و گمراہی میں پڑنے سے نجات ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَآنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيبًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِه ﴾

[الأنعام: ١٥٣]

''اوریمی میرا راسته سیدها ہے، ای کی پیروی کرو اور دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو جو شھیں اس کے رائے سے جدا کر دیں۔''

نبی کریم طالیم نے اس کو سیدنا عبد اللہ بن مسعود والین کی روایت میں واضح کر دیا ہے۔
آپ والین نے فرمایا: ''رسول اللہ طالیم نے ہمارے سامنے ایک لیر سینی اور فرمایا کہ بیاللہ کا راستہ
ہے پھر اس کے داکیں باکیں چند لیریں کھینچیں اور فرمایا یہ بہت سارے راستے ہیں اور ان میں
سے ہرایک راستے پر شیطان ہے جو اپنی جانب بلا رہا ہے۔''و مسند أحمد: ١٩٥٥، ٤٣٥٥ النسائی فی الكبریٰ كتاب التفسیر، باب قول تعالی ﴿ و إِن هذا صراطی ﴾ : ١١٧٤ - صحیح ابن حیان : ٢٠١٠

﴿ وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىٰ مُسْتَقِيْبًا فَاتَّبِعُونًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُواالسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ ذٰلِكُمْ

وَصَّكُمْ بِهِ لَعَكُمُ مُنَّقَوْنَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣]

''اور یہ کہ بید دین میرا راستہ ہے جو متقیم ہے، سواس راہ پر چلو اور دوسری راہول پر

مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی، اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تا کیدی حکم دیا ہے، تا کہتم پر ہیز گاری اختیار کرو۔''

پس جوبھی کتاب وسنت ہے روگردانی کرے گا تو اسے گمراہ کن راستے اور نئ نئی بدعتیں اپنی جانب محینج لیں گی۔ بدعتوں کے ظہور کے اسباب کا خلاصہ درج ذیل امور میں پیش کیا جاتا ہے:

دینی احکام سے لاعلمی و جہالت، خواہشات کی پیروی، آراء و اشخاص کے لیے عصبیت برتنا، کا فرول کی مثنابہت اختیار کرنا اور ان کی تقلید کرنا۔ ان اسباب کو قدر نے تفصیل سے بیان کریں گے۔

### دینی احکام ہے، لاعلمی وجہالت :

جوں جوں زمانہ گزرتا گیا اورلوگ آ ثار رسالت سے دور ہوتے گئے علم کم ہوتا رہا اور جہالت عام ہوتی گئی جیسا کہ اس کی خر نبی کریم تالی نے اپنی اس حدیث میں دی ہے:

''تم میں سے زندہ رہنے والاشخص بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔''

[ أبو داؤد، كتاب السنة، باب في لزوم السنة : ٢٠١٧ ]

اور اینے اس فرمان میں بھی کہ 'اللہ تعالیٰ علم بندوں سے چیس کر نہیں ختم کرے گا بلکہ علماء کوختم کر کےعلم ختم کر ہے گا۔ یہاں تک کہ جب کسی عالم کو زندہ نہیں جھوڑ ہے گا تو لوگ جاہلوں کو رؤسا (مفتی) بنالیں گے اور بیلوگ مسلہ یو چھے جانے پر بغیرعلم کے فتو کی دیں گے، تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔''

[بخاري، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم: ١٠٠]

تو علم اور علماء ہی بدعت کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں اور جب علم وعلماء ہی کا فقدان ہو جائے تو بدعت کے پھلنے پھولنے اور بدعتوں کے سرگرم ہونے کے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں۔

### خواهشات کی پیروی:

جو کتاب وسنت ہے اعراض کرے گا وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوْالِكَ فَاعْلَمْ آتَّهَا يَتَبَّعُونَ اهْوَا ٓعَهُمْ ۚ وَمَنْ اَضَكُ مِتِّن اتَّبَعَ هَوْيهُ بِغَيْر هُدِّى مِّنَ اللهِ ﴾ [ القصص: ٥٠ ]

"اگریة تیری نه مانیس تو تو یقین کر لے که بیصرف اپنی خواہشات کی پیروی کررہے

میں اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جوا پی خواہش کے چیچے پڑا ہوا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے؟''

اور فرمایا:

﴿ اَفَرَءَيْتَ مَنِ التَّخَذَ اِلهَهُ هَوْمُهُ وَاَضَلَّهُ اللّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمُعِهُ وَقَلْمِهُ وَجَعَلَ عَلَى بَهُ وَمَعَلَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

''كيا آپ نے اسے بھی ديكھا جس نے اپنی خواہش نفس كو اپنا معبود بنا ركھا ہے اور باوجود سجھ بوجھ كے اللہ نے اسے مراہ كر ديا ہے اور اس كے كان اور دل پر مهر لگا دى ہے اور اس كى آكھ پر بھی پردہ ڈال ديا ہے، اب ايشے خص كو اللہ كے بعد كون ہدايت دے سكتا ہے؟''

اور یہ بدعتیں اتباع خواہشات کی پیدادار ہیں۔

مخصوص لوگوں کی رائے کے لیے تعصب برتنا:

کسی کی رائے کی طرف داری کرنا بیانسان اور دلیل کی پیروی ومعرفت حق کے درمیان بہت بوی رکاوٹ ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ البِّعُوا مَمَّ أَنْزَلَ اللهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ الْأَعْنَا \* ﴾

[ البقرة : ١٧٠ ]

''اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی فرماں برداری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔''

اور آج کل یمی حالت متعصبین کی ہے،خواہ وہ ندہب صوفیت کے بعض پیروکار ہوں یا قبور کی حضرات، جب انھیں کتاب وسنت کی پیروی اوران دونوں کی مخالف چیزوں کو چھوڑنے کو کہا جاتا ہے حضرات، جب انھیں کتاب مشائخ اور آباؤ اجداد کو دلیل بناتے اور بطور جمت پیش کرتے ہیں۔ تو بیر حضرات اپنے نداہب،مشائخ اور آباؤ اجداد کو دلیل بناتے اور بطور جمت پیش کرتے ہیں۔

کافروں سے مشابہت اختیار کرنا:

کا فروں سے مشابہت سب سے زیادہ بدعتوں میں مبتلا کرنے والی چیزوں میں سے ہے

جیسا کہ ابو واقد لیٹی کی حدیث میں ہے، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول مُلَّلِیْم کے ساتھ حنین کی طرف نکلے اور ہمارے کفر کا زمانہ ابھی قریب ہی تھا۔ مشرکوں کے لیے ایک بیری کا درخت تھا جہاں یہ لوگ تھہرتے تھے اور جس کے ساتھ اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، جے ذات انواط کہا جاتا تھا۔ تو ہمارا گزر بیری کے درخت کے پاس سے ہوا۔ ہم لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول (سُلِیْم)! ہمارے لیے بھی ذات انواط بنا دیجیے جیسا کہ ان کے لیے ذات انواط ہے؟ رسول اللہ سُلُیْم نے فرمایا: 'سجان اللہ! یہ تو ایسے ہی ہے جیسے موئ (طلیم) کی قوم نے کہا تھا:

[ترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم: ٢١٨٠]

اس حدیث میں واضح بیان ہے کہ کفار کی مشابہت ہی نے بنی اسرائیل اور بعض صحابہ کو اس بات پر ابھارا کہ وہ اپنے نبی سُلُولِئِ سے ایسا غلط مطالبہ کریں کہ وہ ان کے لیے اللہ کو چھوڑ کر ایک ایسا معبود مقرر کر دیں جس کی وہ پرستش کریں اور اس سے تیرک حاصل کریں اور یہی آج حقیقت میں ہو رہا ہے، اس لیے کہ اکثر مسلمانوں نے شرک و بدعت کے ارتکاب میں کافروں کی روش اپنائی ہوئی ہے۔ جیسے برتھ ڈے منانا، مخصوص اعمال کے لیے دنوں اور ہفتوں کی تعیین ، یادگاری چیزوں اور مناسبتوں سے جلسے جلوس منعقد کرنا، یادگاری تصویریں و جسمے قائم کرنا، ماتم کی محفلیں منعقد کرنا، یادگاری اور مناسبتوں سے جلسے جلوس منعقد کرنا، یادگاری تصویرین و جسمے قائم کرنا، ماتم کی محفلیں منعقد کرنا، جازے کی بدعتیں اور قبروں پر فیرہ قبروں پر فیرشری کام اور فیر اللہ کو یکارنا۔

### برعتوں کے متعلق امت مسلمہ کا موقف:

اہل سنت والجماعت ہمیشہ سے برعتوں کی تر دیداوران کی برعتوں کا انکار کرتے رہے ہیں اور اضیں ایسا کرنے سے منع کرتے رہے ہیں۔اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جارہی ہیں:

ا۔ سیدہ ام درداء ڈی ﷺ سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ابو الدرداء (ڈی ﷺ) میرے پاس غصے کی حالت میں آئے۔ میں نے پوچھا:''کیا بات ہے؟'' انھوں نے کہا:''اللہ کی قسم! میں ان لوگوں میں محمد مُن ﷺ کے دین سے کچھ نہیں جانتا ہوں سوائے اس کے کہ یہ تمام لوگ نماز

ير مع الله الفجر في حماعة : ٦٥٠] بأب فضل صلاة الفجر في جماعة : ٦٥٠] ۲۔ عمرو بن کیچیٰ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم لوگ سیدنا عبداللہ بن مسعود ڈٹاٹٹڑا کے دروازے پرضیح کی نماز سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے کہ جب وہ باہر نکلیں تو ہم سبھی لوگ ان کے ساتھ مجد کو چلیں۔ ات میں ابوموی اشعری ٹاٹیڈ آئے اور کہا کہ کیا ابھی تک ابوعبدالرحمٰن ( ہواٹیڈ) نہیں نکے؟ ہم نے کہا کہ نہیں تو وہ بھی ان کے نکلنے تک بیٹھ گئے۔ جب وہ نکلے تو ہم سجی لوگ کھڑے ہو گئے۔ ابوموی بھاٹھ نے کہا کہ اے ابوعبدالرحمٰن! میں نے ابھی معجد میں ایک الی چیز دیکھی ہے جو مجھے بہت نا گوار گزری اور الحمدللہ خیر ہی دیکھی ہے۔ انھوں نے یو چھا وہ کیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا کہ اگر وہ وہاں رہیں گے تو آپ بھی دیکھ لیں گے۔ انھوں نے کہا کہ میں نے مبحد میں کچھ لوگوں کو حلقہ لگا کر ببیٹھے ہوئے دیکھا، وہ نماز کے انتظار میں تھے، ہر حلقے میں ایک آ دمی تھا اوران کے ہاتھ میں کنگریاں تھیں۔ جب وہ کہتا کہ سو ہاراللہ اکبر کہو تو سب لوگ سو بارالله اکبر کهتے اور جب وہ کہتا کہ سو بار لا الہالا الله کہوتو وہ سو بار لا الہ الا الله کہتے ہیں۔ جب وہ کہتا کہ سومر تبہ ہجان اللہ کہوتو وہ سومر تیہ سجان اللہ کہتے ۔ انھوں نے کہا : " كول نهيس تم في انھيں اپن گنامول كوشار كرنے كوكها؟ اور تم ضانت لے ليتے كة تمهارى کوئی بھی نیکی ضائع نہیں ہوگی۔'' پھروہ چلے ہم بھی ان کے ساتھ چکل پڑے یہاں تک کہ ان حلقوں میں سے ایک حلقے کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور کہا: ''یہ میں شمھیں کیا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں؟" تو انھوں نے جواب دیا: "ابوعبدالرطن! ککریاں ہیں جن سے ہم تکبیر وتہلیل اور شبیح وتحمید کا شار کرتے ہیں۔'' سیدنا عبداللہ بن مسعود رہائیؤ نے کہا کہتم لوگ این این خطائیں شار کرو، میں تمھارے لیے اس بات کی ضانت لیتا ہوں کہ تمھاری کوئی نیکی بربادنہیں ہوگی۔اے امت محمد! تمھاری تباہی و بربادی ہو،کتنی جلدی تمھاری ہلاکت آگئی۔ پیہ صحابہ کرام واللہ کی جماعت موجود ہے، یہ نبی کریم مالیا کا کے کیڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے اور نہ آپ مَالِیْمُ کے برتن ٹوٹے۔اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! کیا تم لوگ ایسے طریقے پر ہو جو محمد مُثَاثِیُمُ کے طریقے سے زیادہ بہتر ہے یا گمراہی کے دروازے كھولنے والے ہو''

تو ان لوگوں نے کہا کہ 'اللہ کی قتم! اے ابو عبدالرحن! ہمارا مقصد صرف خیر ہی کا ہے۔''
انھوں نے کہا کہ'' کتنے خیر کے متلاثی اسے ہر گزنہیں پا سکتے ہیں۔ رسول اللہ طُلِیْم نے ہم کو ایک
حدیث سائی کہ'' ایک قوم قرآن مجید پڑھے گی لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا'' اور
اللہ کی قتم مجھے معلوم نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ تر شمصیں میں سے ہوں۔'' یہ کہہ کر وہاں سے
والیس طے گئے۔

عمر و بن سلمہ کہتے ہیں کہ ہم نے اضیں نہروان کے دن دیکھا کہ وہ خوارج کے ساتھ ہم سے نیز ہ زنی کررہے تھے۔ [ سنن الدارمی : ۲۹٬۶۸۷۱ و فی النسخة الأخرى : ۲۸۷٬۲۸۶۷ ح :

. ٢١ و إسناده حسن لذاته تاريخ واسط ص : ١٩٨، ٩٩١ لأسلم بن سهل البخشل ]

س۔ ایک آدمی امام مالک بن انس بُوَ اللہ کے پاس آکر کہنے لگا کہ میں کہاں سے احرام باندھوں؟ تو
آپ نے جواب دیا کہ اس میقات سے جو رسول اللہ مُنالیّا نے مقرر کیے، وہاں سے احرام
باندھو۔ آدمی نے کہا کہ اگر اس سے دور سے احرام باندھوں تو؟ امام مالک نے کہا کہ یہ میں
اچھا نہیں سمجتا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اس میں آپ کیا براسمجھتے ہیں؟ انھوں نے کہا کہ یہ میں
تمھارے فتنے میں پڑنے کا مجھے خوف ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ خیر کے زیادہ چاہئے میں کیا
فتنہ ہوسکتا ہے۔ تو امام مالک نے جواب دیا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ فَلْحَذَرِ الَّذِينَ يُعَالِفُونَ عَنْ آمْرِهَ آنْ تُصِيْبَهُمْ فِنْنَةٌ آوْيُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴾

[ النور : ٦٣ ]

''سنو! جولوگ تھم رسول (ٹاٹیٹِم) کی مخالفت کرتے ہیں انھیں ڈرتے رہنا جا ہے کہ کہیں ان پر کوئی زبر دست آفت نہ آ پڑے یا انھیں درد ناک عذاب نہ پہنچے۔'' پھر فر مایا:

''اور کون سافتنه اس سے بڑا ہوسکتا ہے کہتم نے اپنے آپ کوالیے فضل کے ساتھ خاص کیا جورسول اللہ ٹاٹیٹی کے ساتھ خاص نہیں تھا۔''

یہ چندنمونے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے ہر زمانے میں علائے کرام بدعتوں کا انکار کرتے رہے ہیں۔

### بدعتوں کی تر دید میں اہل سنت والجماعت کا طریقة کار:

اسلط میں ان کا طریقہ کتاب وسنت پر مبنی ہے اور یہی طریقہ فائدہ مند ہے۔ وہ اس طرح کہ برعتوں کے شبہات پیش کرنے کے بعد اس کا توڑ پیش کرتے ہیں اور سنتوں پر کاربندر ہے، بدعات و محد ثات سے باز رہنے کے وجوب پر کتاب و سنت سے دلیلیں پیش کرتے ہیں اور اس سلط میں بیش کرتے ہیں اور اس سلط میں بیش ایک تابیں تالیف کی گئی ہیں اور ایمان وعقیدہ کے بارے میں شیعہ ،خوارج ، جہمیہ ، معز لہ اور اشاعرہ کے بدی اقوال پر کتب عقیدہ میں تر دید کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن و صدیث میں کسی عمل کے اللہ تعالیٰ کے بال قبول ہونے کی تین شرائط ہیں: ''عقیدہ کا درست ہونا، عمل میں کسی عمل کے اللہ تعالیٰ کے بال قبول ہونے کی تین شرائط ہیں: ''عقیدہ کا درست ہونا، عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور عمل رسول اللہ تالیا گئی ہے۔ کے مطابق کیا جائے۔''

اگر مندرجہ بالا شرائط میں سے ایک یا زیادہ شرائط پوری نہ ہوں گی تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں نا قابل قبول ہوگا۔

### سنت کی تعریف:

سنت کے معنی ہیں طریقہ لینی وین میں عقائد و اعمال و اخلاق و معاملات اور عادات میں رسول الله تَالِیُّظِ کا جوطریقہ تھا وہ آپ تَالِیْظِ کی سنت ہے۔

### بدعت کی تعریف:

بدعت سنت کا الٹ ہے، جس کوسنت کہتے ہیں وہ بدعت نہیں ہے اور جو بدعت ہے وہ سنت نہیں ہے اور جو بدعت ہے وہ سنت نہیں ہے اور بدعت ہر وہ عمل ہے جس کی اصل کرنے کی نیت سے کرتے ہیں۔



فصل سوم )

## حقيقي الل سنت والجماعت

اہل سنت و الجماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جوسنت کی بیان کردہ تعریف پر پورے اتر تے ہوئے سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اگر دین میں کوئی نیا عقیدہ داخل کیا گیا تو وہ شرک فی الحکم میں آئے گا اور اگر دین میں کوئی نیا عمل داخل کیا گیا تو وہ بدعت ہے۔ (النساء: ۱۵۱۔ المائدۃ ۳۰) اور اس میں وہ حدیث بھی آئی ہے جس میں رسول اللہ طافی نے فرمایا: ''میں شمصیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امیر کی بات سننا اور ماننا ، اگر چہ وہ جشی غلام ہی ہو، میرے بعد جوتم میں سے زندہ رہے گا وہ سخت اختلاف دیکھے گا۔ اس وقت تم میری سنت اور خلفائے راشدین کا طریقہ لازم پکڑنا ، اسے دانتوں سے مضبوط پکڑے رہنا اور نئے شئے کا موں سے پچنا۔'' [ أبو داؤد، كتاب السنة ، باب فی لزوم السنة : ۲۶۷۹۔ تر مذی ، كتاب العلم ، باب رماجاء فی) الأحذ بالسنة و اجتناب البدعة : ۲۶۷۲ ]

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ہر بدعت گراہی ہے، کوئی بدعت حسنہ نہیں۔خلفائے راشدین کے فیصلوں کے متعلق مندرجہ ذیل امور قابل غور ہیں:

#### ا به رسول الله مثَالِيَّةُ عَلَيْ كَى وَفَاتِ كَا مُسَلَّمَةٍ :

جب رسول الله مطالع کی وفات ہوئی تو الله تعالیٰ نے سیدنا عمر دلانیٰ کو ایک عظیم آزمائش میں ڈالا، انھوں نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر فرمایا کہ اگر کوئی میہ کھر کے دسول الله مطالع فوت ہو گئے ہیں تو میں تلوار سے اس کا سر اڑا دول گا۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر دلانیٰ رسول الله مطالع کی میت کوسیدہ عائشہ دلانیا کے حجرہ میں دیکھ کرمسجد نبوی مطالع کمیں صحابہ کرام جائم کے اجتماع میں

تشریف لائے اور خطبہ دیا:

" ، جو شخص رسول (عَلَيْظِ) کی پوجا کرتا تھا تو رسول اللہ تو وفات پا گئے اور جو اللہ کی پوجا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے۔''

سب صحابہ کرام ٹونٹیڈ نے، جن میں سیدنا عمر ٹونٹیؤ بھی شامل تھے، اس بات سے اتفاق کیا کہ رسول اللہ ٹانٹیؤ فوت ہوگے اور اس کے بعد کسی صحابی برنٹیؤ نے روضۂ اطہر پر جا کر کوئی عرض پیش نہیں کی بلکہ سیدنا عمر برنٹیؤ کی حکومت کے زمانہ میں جب قحط پڑتا تو سیدنا عمر برنٹیؤ روضۂ مبارک پر حاضر ہونے کی بجائے سیدنا عباس برنٹیؤ سے بارش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرواتے اور بارش ہو جاتی ۔ اس بحث کی بجائے سیدنا عباس برنٹیؤ سے بارش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرواتے اور بارش ہو جاتی ۔ اس بحث کے بعد سے بات کلی طور پر ثابت ہوگئی کہ رسول اللہ شکھیؤ کی وفات کے بعد صحابہ کرام بونگئی کا میہ متفقہ فیصلہ ہے کہ آپ ٹائیؤ وفات پا چکے ہیں اور اب آپ ٹائیؤ کے ساتھ رابطہ نہیں ہوسکتا ۔ لیکن اب بچھ کلمہ گوجن میں حفی پر ملوی ، حفی و یو بندی ، شیعہ اور تبینی جماعت والوں کا عقیدہ ہے کہ فوت شدگان سے رابطہ ہوسکتا ہے اور یہ دین میں نیا عقیدہ ہے۔

### ۲\_نمازتراوت کی جماعت:

سب کو معلوم ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ تاہی آئے نہ یہ منورہ میں مجد نبوی میں تین رات نماز تراوی کی جماعت کی امامت فرمائی، پھر آپ تاہی آئے آئے آئے بھی بھی نماز تراوی جماعت نہیں ہوئی۔ جماعت سینیں پڑھائی۔ سیدنا ابو بکر ڈاٹٹو کے زمانہ میں بھی نماز تراوی کی جماعت نہیں ہوئی۔ ایک رات سیدنا عمر دالٹو کے زمانہ خلافت میں بھی کچھ عرصہ تک تراوی کی جماعت نہیں ہوئی۔ ایک رات سیدنا عمر دالٹو نے معجد نبوی میں موجود صحابہ کرام ڈواٹٹو کو نماز تراوی کیا جماعت پڑھنے کا حکم دیا۔ ایستان صلح ابدال میں موجود صحابہ کرام ڈواٹٹو کی جماعت کا عمل من قام رمضان : ۲۰۱۰،۲۰۹ اور اس سے سب صحابہ کرام دوالٹو کیا اور بیابل سنت والجماعت کاعمل تھم را۔

#### س\_ حج تمتع كا مسكه:

رسول الله مُلَّيِّمًا نے جج تمتع كا حكم فرمايا، اس كے بعد جج تمتع اداكيا جاتا رہا۔سيدناعمر اللَّيُّمُ كَ زمانهٔ خلافت میں انھوں نے بعض وجوہات كى بنا پر حج تمتع سے مسلمانوں كومنع فرمايا ليكن سيدناعبدالله بن عمر اللَّهُ نے اس سے اتفاق نہيں كيا لہذا حج تمتع نہ كرنا اہل سنت والجماعت كاعمل نہ

کھر بھی سیدنا عمر ڈاٹٹیؤ کے متعلق ہم اس معاملہ میں کوئی مخالفانہ ردعمل ظاہر نہیں کر سکتے بلکہ خاموثی اختیار کریں گے۔

#### ٧ \_ خلافت اورعمر ﴿ النَّفَهُ كَا مُوقَّفُ:

سیدناعر رفائی پرمسجد نبوی میں ضبح کی نماز کے وقت جب حملہ ہوا تو وہ شدید زخی ہو گئے تو سیدنا عبر الله بن عمر رفائی پرمسجد نبوی میں صبح کی نماز کے وقت جب حملہ ہوا تو وہ شدید زخی ہو گئے تو سیدنا عبد الله بن عمر رفائی ان کے پاس حاضر ہوئے اور کہا میں نے لوگوں سے ایک بات سی، وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کریں گے۔ میرے کہنے سے وہ ایک گھڑی تک سر جھکائے رہے پھر سر الله تا الله تا الله تعالی اپنے وین کی حفاظت کرے گا اور میں اگر خلیفہ مقرر نہ کروں تو رسول الله تا الله تا الله علی الله علی الله علی تو سیدنا ابو بکر رفائی نے خلیفہ مقرر کیا ہے۔ سیدنا عبد الله بن عمر رفائی اور ابو بکر رفائی کا ذکر عبد الله بن عمر رفائی کہ اور وہ خلیفہ مقرر نہیں کریں کو نہیں کرنے والے اور وہ خلیفہ مقرر نہیں کریں کے برابر کسی کو نہیں کرنے والے اور وہ خلیفہ مقرر نہیں کریں گے۔

[مسلم، كتاب الإمارة، باب الاستخلاف و تركه: ١٨٢٣]

لیعنی رسول اللہ عُلِیْم کی بیروی سیدنا عمروسیدنا ابو بکر (ٹائٹیا) کی بیروی ہے مقدم ہے۔ گوسیدنا ابو بکر وسیدنا عمر وسیدنا کی کام ہے کہ رسول اللہ عُلیْم کی بیروی کرے اور جب آپ عُلیْم کا قول یا فعل بصحت بینج جائے پھر اس کے خلاف کسی اور کے قول اور فعل کی کچھ پروا نہ کرے اور اپنے بیغیمر عُلیْم کے طریقے پر چلے۔ جب رسول اللہ عَلَیْم کے قول وفعل کی جھے بروا نہ کرے اور اپنے مقابلہ میں سیدنا ابو بکر وسیدنا عمر والله کی بات نہ مانی جائے گی تو پھر ووسرے مسلمانوں کی بات تو بھراس کی عقل کا آپ خود اندازہ ملمانوں کی بات تو بالکل ہی نہ مانی جائے گی اور اگر کوئی مانے تو پھراس کی عقل کا آپ خود اندازہ ملکائیں اور الیہ شخص کا انبام برا ہوگا۔

### سنت کومضبوطی سے بکڑنے اور بدعت سے بیچنے کا بیان :

جو شخص عقید ہے اور عمل میں سنت نبوی سُلِیْ پِمَل کرتا ہے اور خلفائے راشدین کے طریقہ پر چاتا ہے وہ کامیاب ہے اور جوانسان بدعتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر صبر نہیں کرتا اور خلفائے راشدین کے طریقے پر نہیں چاتا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مقرر کردہ حدود سے باہر نکل جاتا ہے، وہ ناکام ہے۔ یاور ہے کہ سنت کی تین قشمیں ہیں:

#### ا\_سنت قولى:

لیمنی رسول الله طَالِیْم کا زبانی ارشاد مبارک سنت قولی کهلاتا ہے۔ مثلاً آپ کا فرمان: '' کھانا کھانے سے پہلے بہم الله رپڑھو۔' [مسلم، کتاب الأشربة، باب آداب الطعام و الشراب و أحكامهما: ٢٠٢٢]

#### ۲\_سنت عملی:

رسول الله مَنَّ يُنْفِعُ كَمُل مبارك كوسنت عملى كہتے ہيں۔ جيسے صحابہ كرام حَمَّلُيُّمُ فرماتے ہيں جب ہم ميد سع ہم نماز كے ليے كھڑے ہوتے تو رسول الله مَنْ يُنْفِعُ ہمارى صفيں درست فرماتے اور جب ہم سيد سعے كھڑے ہو جاتے تو پھر الله اكبر كہہ كرنماز شروع فرماتے۔ آ أبو داؤد، كتاب الصلوة، باب تسوية

#### الصفوف: ٦٦٥] ٣\_سنت تقريري:

رسول الله طَالِيَّا کی موجودگی میں جو کام کیا گیا ہواور آپ طَالِیَا نے خاموثی اختیار فرمائی ہویا اس پر اظہار پیندیدگی کیا ہو، اسے سنت تقریری کہتے ہیں۔ مثلاً رسول الله طَالِیَا نے ایک آ دمی کو شخ کی نماز کے بعد دور کعتیں پڑھتے دیکھا تو فرمایا صبح کی نماز تو دور کعت ہے۔ اس آ دمی نے جواب دیا میں نے فرض نماز سے پہلے دور کعتیں نہیں پڑھی تھیں لہٰذا اب پڑھی ہیں۔ رسول الله طَالِیَا میہ جواب س کر خاموش ہو گئے (لیعنی اس کی اجازت دے دی)۔ [ أبو داؤد، كتاب التطوع، باب

من فاتته متى يقضيها : ١٢٦٧]

سنت کی پیتنون قسمیں ایک ہی مرتبے کی ہیں اور شریعت میں جبت کا درجہ رکھتی ہیں، کیونکہ:

- ا۔ دین کے معاملہ میں رسول اللہ مُکاٹِیَّا کے حکم کی اطاعت فرض ہے۔ (الاُنفال: ۲۰۔ النور: ۵۷۔ النساء: ۸۰)
  - ٢\_ رسول الله مَا لِيَامَ كَا اطاعت اور اتباع كامياني كي ضانت ہے۔ (النور: ٥٢،٥١)
- ٣٠ الله اور رسول الله مَنْ يَنْيَمُ كَ حَكم كِ مطابق كيه المال كا يورا يورا اجر وثواب مله كار (الحجرات ١٣٠)
  - ۳۔ گناہوں کی مغفرت رسول اللہ طالع کی اتباع کے ساتھ مشروط ہے۔ (آل عمران: ۳۱)
- ۵۔ اللہ اور رسول اللہ مُنافِین کی اطاعت کرنے والے لوگ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ (النساء: ۲۹)
- ٦۔ الله اور رسول الله طَالِيُّمْ پر ايمان لانے کے باوجود بعض لوگ عملاً الله اور رسول طَالِيْمَ کا حکم نہيں مانتے ، ايسے لوگ مومن نہيں۔ (انساء: ٦١)
- ے۔ اللہ اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت نہ کرنے کا نتیجہ باہمی انتشار اور لڑائی جھگڑے ہیں۔ (الأنفال:۲۶)
  - ٨۔ اللہ اور اس كے رسول عَلَيْظً كى نافر مانى محراہى ہے۔ (الأحزاب:٣٦)
- 9۔ اللہ اور اس کے رسول مُن ﷺ کی نافر مانی کرنے والے اپنے عمل کے خود جواب دہ ہوں گے۔ (المائدة: ۹۲)
  - ٠١- الله اوررسول الله عَلَيْم كي نافر ماني كرنے كى سراجہم اوررسواكن عذاب ہے۔ (الق : ١٤)
- اا۔ سنت کی اتباع کرنے والوں کو رسول الله مَثَاثِیم نے جنت کی خوشخبری وی ہے۔ [بخاری، کتاب الإعتصام بالکتاب والسنة، باب الإقتداء بسنن رسول الله ﷺ: ۲۲۸۰]
- ۱۲\_ رسول الله مَثَاثِیْمَ کی اطاعت اور فرمان برداری الله کی اطاعت اور فرمان برداری ہے۔ (النساء: ۸۰٬۶۴۳)
- ۱۳۔ امت میں اختلافات کے وقت آپ تُلَیْمُ کی سنت پر مضبوطی سے جے رہنا ہی نجات کا ماعث ہوگا۔ آبو داؤد، کتاب السنة، باب فی لزوم السنة : ۲۶۰۷
- ۱۲ و ممل قابل ثواب ہے جوسنت رسول الله عَلَيْظِ کے مطابق ہو۔ جس نے رسول الله عَلَيْظِ کی سنت سے منہ موڑا اس کا آپ عَلَیْظِ سے کوئی تعلق نہیں۔ [بخاری، کتاب النکاح، باب

الترغيب في النكاح: ٥٠٦٣]

10 سنت كاعلم به وجانے كے بعد اس پرعمل نه كرنے والے لوگول كورسول الله مَالَيْمَ نے نافر مان كها \_ [ مسلم، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية ..... الخ: ١١١٤]

یہاں دوسوال پیدا ہوتے ہیں: ا۔ کیا توحید کے بغیر انسان مسلمان کہلا سکتا ہے؟ قرآن تو یہی کہتا ہے کہ جس کے پاس توحید نہیں ہے۔ ۲۔ کیا اطاعت رسول نگائیا کے بغیر محبت رسول نگائیا کا دعویٰ محبت رسول نگائیا کا دعویٰ محبت رسول نگائیا کا دعویٰ ہے۔ معنی ہے۔ بغیر محبت رسول نگائیا کا دعویٰ ہے۔ بغیر محبت رسول نگائیا کا دعویٰ ہے۔

#### بدعت کی حقیقت :

ان آثار ونصوص کی روشنی میں مندرجہ ذیل حقائق سامنے آتے ہیں:

ا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں احکامات وضع کیے ہیں وہیں ان احکامات پرعمل کرنے کا طریقہ بھی متعین فرما دیا ہے، لوگوں کی اپنی مرضی پرنہیں چھوڑ دیا۔ چنانچہ رسول اللہ مَثَاثِیْنَ کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیتے ہوئے فرمایا:

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [ الأحزاب: ٢١]

''یقیناً تمھارے لیے رسول الله ( تاثیم ) کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔''

اورہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اس نمونہ کو اختیار کریں۔ ارشاد ربانی ہے:

﴿ وَمَاۤ أَلٰتُكُمُ الرَّسُولُ فَنَذُوْهُ وَمَا نَهَلَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ﴾ [ الحشر: ٧]

''جو رسول (مَثَالِينِمُ) شمحين دين اسے لے لواور جس سے روک دين رک جاؤ۔''

- الله تعالی کی عبادت اپنی خواہشات کے مطابق نہیں بلکہ جس طریقے سے الله تعالی نے مشروع کی ہائے گی۔
   کی ہے ای طرح کی جائے گی۔
- س۔ جو چیز کتاب وسنت سے ثابت ہواس کو تقوی سیجھتے ہوئے ترک کر دینا گراہی ہے۔ مثلاً نکاح جو کتاب وسنت سے ثابت ہے اگر کوئی زہد و تقویٰ سیجھتے ہوئے نکاح کو ترک کر دے تو وہ گمراہ ہے۔ اس لیے نبی مُثالِیْمؓ نے ان تین آ دمیوں کو جو زہد و تقویٰ میں آگے بڑھنا چاہتے

تهي بختي سيمنع فرما ويا\_ [بخارى، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح: ٥٠٦٣]

۳۔ برعت اضافی بھی گراہی ہے۔ بدعت اضافی اس بدعت کو کہتے ہیں جواصل کے اعتبار سے تو مستند ہولیکن کیفیت و ہیئت کے اعتبار سے ثابت نہ ہو۔ چنانچہ جولوگ مجد کوفہ بیس بیٹھے ہوئے تنبیجات دانوں پر شار کر رہے تھے وہ ذکر ہی کر رہے تھے جو مشروع عمل ہے لیکن چونکہ اس کی ہیئت و کیفیت رسول اللہ علی اللہ عالیہ اس نہ تھی اس کے سیدنا عبداللہ بن مسعود رفائع اس کی ہیئت و کیفیت رسول اللہ علی اللہ عالیہ اللہ بن مسعود رفائع اس کے انسان الدارمی: ۲۸۲، ۲۸۷، ح: ۲۱۰۔ و تاریخ واسط نے انسان الدارمی: ۲۸۲، ۲۸۷، ح: ۲۱۰۔ و تاریخ واسط ص: ۱۹۹،۱۹۸

۵۔ برعت سنت کوختم کر دیتی ہے۔ چنانچ مسجد کوفہ میں ذکر کرنے والوں نے ذکر کا جو طریقہ
 اختیار کیا، اس سے رسول الله تَالَّيْظِ کی سنت پامال ہوگئ۔[أيضًا]

اس حقیقت کوسلف صالحین نے اچھی طرح سمجھا تھا کہ بدعت اور سنت الحیرے نہیں ہو سکتے، چنانچہ جلیل تابعی حسان بن عطیہ المطلق فرماتے ہیں:

" مَا ابْتَدَعَ قَوْمُهُ بِدُعَةٌ فِي دِيْنِهِمُ إِلَّا نَزَعَ مِنُ سُنَّتِهِمُ مِثْلِهَا "

[سنن الدارمي، المقدمة، باب اتباع السنة: ح،٩٨]

'' جب بھی کوئی قوم دین میں برعت ایجاد کرتی ہے تو ان میں سے اس کے مثل سنت مثل اساق میں''

اٹھالی جاتی ہے۔'

۲۔ برعت ہلاکت کا سبب ہے، کیونکہ اس سے سنت کا ترک لازم آتا ہے اور اس سے بڑھ کر ضلالت کیا ہوسکتی ہے؟ چنانچے سیدنا عبداللہ بن مسعود ڈاٹنڈ کا ارشاد ہے:

" وَلَوُ تَرَكُتُمُ سُنَّةٌ نَبِيِّكُمُ لَضَلَلُتُمُ "

[مسلم، كتاب المساجد، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى: ٢٥٧/٢٥٧ ـ نسائى:

، ۸۵ ابن ماجه : ۷۷۷]

''اگرتم اپنے نبی کی سنت جھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔''

اور بدعت صلالت و ہلاکت کا پیش خیمہ ہے۔اس لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود ڈلائٹؤ نے مسجد کوفہ میں ذکر کرنے والوں سے کہا تھا:''اےامت محمہ!تمھاری ہلاکت کتنی جلدی آگئے۔''

[ سنن الدارمي : ۲۸۲۸، ۲۸۷، ح : ۲۱۰ ]

ے۔ بدعت کفر کا پیش خیمہ ہے، اس لیے کہ بدعتی اپنے آپ کو مشرع اور شریک کے مقام پر لا کھڑا کرتا ہے۔

۸۔ بدعت اختلاف کے دروازے کو پوری طرح کھول دیتی ہے اور بی ضلالت و گراہی کا دروازہ
 ہے۔

9۔ بدعات کی پروا نہ کرنا انسان کوفش وعصیان تک پہنچا دیتا ہے۔ جیسا کہ کوفہ کی مسجد والوں کا حشر ہوا کہ خوارج کے ساتھ صحابہ کرام ڈنائیڈ کے ساتھ مصروف جنگ ہو گئے۔

۱۰۔ اعمال صالحہ کا دار و مدار نیت صالحہ پر ہے لیکن نیت کا اچھا ہونا کسی باطل کام کو صالح نہیں بنا سکتا۔ اس لیے کہ کسی عمل کے صالح ہونے کے لیے صرف نیت کافی نہیں بلکہ اتباع سنت اور شریعت کی یابندی بھی ضروری ہے۔ (مدارج السالکین لابن القیم الجوزید: ۱۸۵۱)

اا۔ خیر میں زیادتی ہمیشہ خیر نہیں ہوتی بلکہ اکثر حالات میں شر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثلًا شجاعت میں زیادتی جنون کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور کمی بزدلی قرار پاتی ہے۔ اس طرح سخاوت اگر اپنی حد سے بڑھ جائے تو اسراف و تبذیر اور اگر کم ہو جائے تو بخالت قرار پاتی ہے، لہذا میانہ روی ہی بہتر چیز ہے۔

### بدعات کی فہرست:

ذیل میں چندمشہور بدعات کی فہرست پیش کی جارہی ہے، تا کہ ہمارے مسلمان بھائی جان سکیس کہ ان کے وہ کون سے اعمال ہیں جن کو وہ ثواب سمجھ کر انجام دیتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کا ثواب سے دور کا بھی تعلق نہیں بلکہ ہمیں سنت کے اتباع سے دور کر دیتے ہیں اور بدعتی بنا دیتے ہیں:

ا۔ تقلید ائمہ اربعہ (کیونکہ یہ چارصدی ہجری کے بعد شروع ہوئی) تفصیل آگے آرہی ہے۔

ا۔ عید میلا دالنبی مَثَالِیْجُ ۔

ال عید میلا دالنبی مَثَالِیْجُ ۔

۳۔ آخری بدھ۔

ہم۔ شب براءت۔

۵۔ شب معراج۔

۲۔ کونڈے۔

ے۔ رسومات محرم۔

۸\_ گیار هویں شریف\_

9۔ مزارات پرعرس اور میلے۔

ا۔ نماز وحشت۔

اا۔ قرآن خوانی (مردے بخشوانے کے لیے )۔

۱۲ تیجه، دسوال، چالیسوال (مردول سے متعلق بدعات)۔

سار عہد نامہ۔

۱۳- قبر پراذان-

۵ا۔ عرفہ۔

۱۷۔ تبرک کی روٹیاں اور شادی بیاہ سے متعلق رسومات اور بدعات۔

ےا۔ شرع محمدی مہر۔

۱۸\_ چوتھی کھیلنا۔

19\_ نی کی فاتحہ۔

٢٠ ـ نوبيا ہتا عورت كامحرم اور شعبان كا جاند ميكے ميں ويكھنا۔

۲۱\_ بی بی کی کہانی ماننا۔

۲۲ یی کی صحنگ۔

۲۳ بارہ اماموں کے پیالے۔

۲۲- امام ضامن باندهنا۔

**۲۵۔** منت کی مالی اور کڑے پہننا۔

۲۷۔ بوے پیرصاحب کی ہنسلی پہننا۔

ے۔ سہا گئیں کھلانا۔

۲۸\_محافل میلاد\_

٢٩\_صلوة وسلام (خودساخته)\_

تَهُ ثِينَ 360

٣٠ ـ شركيه فتين لكصنا ـ

اس-شركيه نعت خواني \_

۳۲\_خود ساخته درود پڑھنا۔

٣٣ ـ انگو تھے چومنا ـ

۳۳\_خودساخته دعائيں\_

۳۵ خود ساخته وظا کف به

٣٦ ـ دعاؤل میں اضافے۔

سے نیاز، روزے اور وضو کی زبان سے نیت کرنا۔

۳۸\_ ندالغير الله۔

۳۹۔ ہرے اور تھنی رنگ کا صافہ باندھنا۔

۴۰ سلسله بائے طریقت۔

اہم\_قوالیاں\_

۴۲ \_تعویذ گنڈے۔

٣٣٨ ختم خواجگان۔

۱۹۲۸ \_شبینه \_

۳۵\_' دبسم الله'' كرنا\_

۲ م \_ آمین \_

ے یہ په روز ه کشائی په

۴۸\_ مساجد پر چراغال کرنا۔

وم \_ مساجد میں ٹویباں رکھنا \_

۵۰\_ مزارات پرگنبد بنانا\_

۵-مزارات پر چراغال کرنا۔

۵۲\_مزارات کونسل دینا۔

۵۳ قبروں پر پھول چڑھانا۔

۵۴\_قبر پراگریتی جلانا۔

۵۵۔ بزرگوں کے ختم۔

۵۲۔ تلاوت قرآن مجید کے بعد صدق اللہ العظیم کہنا۔

۵۷\_فرض نماز کے بعد مروجہ اجتماعی وعا۔

۵۸\_خانقابی تغمیر کرنا۔

۵۹ ـ مساجد، مدارس اور گھروں میں مُردوں کی تدفین ۔

۲۰ \_ وضو میں گردن کامسح کرنا۔

۲۱ \_ وضو کے دوران کلمہ شہادت پڑھنا۔

۲۲ ـ مساجد میں مینا کاری اور آ رائش ـ

۲۳\_ گھروں اور د کانوں پرتصادیر، مزارات کے طغرے لگانا۔

۲۴ \_ قبر پر قرآن پڑھنا اور پڑھوانا \_

۲۵ ـ برائے دفع بلیات اذان دینا۔

۲۲۔ ہارش روکنے کے لیے اذان دینا۔

٢٧ علاوه نماز كے قرآن يڑھتے ہاتھ باندھنا۔

۲۸\_غیراللہ کے لیے قیام تعظیمی کرنا۔

۲۹ \_ نمازعید سے قبل تقریر کرنا۔

- حار ہاتھوں سے مصافحہ کرنا اور سینے پر ہاتھ رکھنا۔

ا۷۔ جمعہ کی نماز میں تین خطبے دینا۔

۷۷\_ خطبہ جمعہ سے قبل برائے ادائیگی سنت وقفہ دینا۔

۷۳\_ بعدنماز جمعه ظهراحتیاطی پژهنا۔

۲۷ مردوں اورعورتوں کا جدا جدا طریقے سے نماز پڑھنا۔

24\_ جيھ ڪلم پڙھنا اور پڙھوانا۔

21۔ نماز پڑھ کرامام کا صرف ثال کی طرف ہی منہ کر کے بیٹھنا۔

۷۷ نمازغو ثیه ب

۸۷۔نماز غائب۔

9 کے نمازیر ہے کر ہتھیلیاں آسان کی طرف کر کے سجدہ کرنا۔

۸۰ ـ چلے لگا نا اور چله کشی کرنا ـ

۸۱ عقیق کی انگوهی مؤثر سمجھ کر پہننا۔

٨٢ ـ نويت سنت الاعتكاف كهنا ـ

۸۳ \_ قبرستان میں مساجد بنانا \_

۸۰\_مردے ہے معافی مانگنا اور کہا سنا معاف کرنا۔

۸۵ ۔ سوگ میں کا لے کیڑے بہننا اور کالی پٹیاں باندھنا۔

بدعات کی فہرست میں دی گئی بدعات میں سے اکثر ظاہر و باہر ہیں لیکن کچھ بدعات کی وضاحت مندرجہ ذیل ہے۔ اس کی غرض و غایت صرف یہ ہے کہ عوام بدعات سے آگاہ ہوں، دین کی سمجھ حاصل کریں، سنت سے آگاہی ہو، پھر بدعات سے اجتناب کرتے ہوئے سنتوں پڑمل پیرا ہوں۔

#### عرفه:

شب براءت سے دو دن پہلے عرفے کے نام سے نے اور پرانے مردوں کی فاتحہ بڑی دھوم دھام سے حلوے اور روٹی پر دلائی جاتی ہے۔ پرانے مردوں پر عرفے کی فاتحہ واجی طور پر دی جاتی ہے لیکن نے مردے کی عرفہ کی فاتحہ میں پورا خاندان اور برادری کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ تقریب میں نہ آنے والوں پرطعن کیا جاتا ہے۔ حلوہ اور روٹی نہ صرف کھلایا جاتا ہے بلکہ غریب غرباء میں تقسیم بھی کیا جاتا ہے اور یہ بدعت بھی نام نہاد اہل سنت ہی کے ہاں رائج ہے، باوجود کیکہ وہ اس رسم کا احادیث صحیحہ اور سنت رسول نگا ایکنی ثبوت نہیں پاتے ہیں۔

### شرع محدی مهر:

شرع محمدی مہرعوام میں اس قدرمشہور ہے کہ نہ صرف جاہل بلکہ پڑھے لکھے لوگ بھی سیمجھتے میں کہ رسول اللہ ٹاٹٹائٹا نے جتنے نکاح فر مائے سب میں اپنی ازاوج کا مہرساڑھے بتیں روپیہ مقرر فرمایا، لہٰذا ہمیں بھی اتنا ہی مہر رکھنا چاہیے۔عوام کو جاننا چاہیے کہ یہ سب عورتوں کے حقوق سلب کرنے والوں کے ڈھکوسلے اور بدعتی کام ہیں کہ ان ناجائز کاموں کو کرتے ہیں اور پھر سجھتے ہیں شاید اب یہ تواب کے مستحق بھی ہوگئے ہیں حالا نکہ رسول اللہ سکائی نے کسی زوجہ کا مہر ساڑھے بیتس روپیر نہیں رکھا بلکہ ہر زوجہ کو بقدر استطاعت آپ سکائی نے بڑھ چڑھ کر مہر عطا کیا۔ چنانچہ تاریخی روایات اور احادیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ سکائی نے اپنی درج ذیل از واج مطہرات کو کتنا کتنا مہر ویا:

ا ۔ سیدہ خدیجة الکبری بی اٹنا کا مہرساڑھے بارہ اوقیہ سوناتھا۔ (بحوالہ نورالیقین فی سیرۃ سیدالمرسلین )

- ۲۔ سیدہ عائشہ صدیقہ وٹائٹا کا مہر ساڑھے بارہ اوقیہ سوناتھا۔
- سار سیده سوده بنت زمعه دلانها کا مهرسا ژهے باره اوقیه سونا تھا۔
- ۴۔ سیدہ هفصه بنت عمر بن خطاب ڈلٹنیا کا مہرساڑ ھے بارہ او قیہسونا تھا۔
- ۵ـ سیره زینب بنت مجش رئال کا مهر ساڑھے باره اوقیہ سونا تھا۔ [مسلم، کتاب النکاح، باب
   الصداق و جواز کونه تعلیم..... الخ: ١٤٢٦ له بغیر أسماء أزواجه صلى الله علیه وسلم]
- ۲۔ سیدہ ام حبیبہ بنت ابوسفیان رہائی کا مہر نجاثی شاہ حبشہ نے رسول الله مائی کی طرف سے حیار ہزار درہم ویا۔[ سنن أبی داؤد، كتاب النكاح، باب الصداق: ۲۱۰۸]
- ے۔ سیدہ صفیہ بنت جی چاھٹا غزوۂ خیبر میں قید ہو ئی تھیں، آپ نے انھیں آ زاد کر کے نکاح میں لے لیا تھا، یہی ان کا مہر تھا۔
  - ٨ ۔ سيده ميمو نه بنت الحارث چاپينا كا مېر بار ه او قيەسوناونصف او قيه تھا۔
- 9۔ سیدہ جو بریہ بنت الحارث وہ شاغ غزوہ مریسیع میں قید ہو کر ٹابت بن قیس اوران کے بھائی کے حصہ میں آئی تھیں اور نو اوقیہ سونے پر مکا تب بن تھیں جسے رسول اللہ سکا تیا ہے ادا کرکے ان سے نکاح کرلیا تھا، یمی ان کا مہرتھا۔
- ا۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ ام المساکین رہ اللہ کوآپ سُلُالہ نے ایک تولد سونا اور دس تولہ چاندی مہر دیا تھا۔
  - اا۔ سیدہ امسلمہ بنت الی امیہ رہا گا کا مہر ساڑھے بارہ اوقیہ سوناتھا۔
  - ۱۲۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رفای کنیز تھیں، بطور مدیہ مقوض شاہ روم کی طرف سے ملی تھیں۔

علاوہ ازیں مہر کے سلسلے میں کچھ لوگ مبالغہ بھی کرنے گے ہیں، شاید نام آوری کی خاطر آخ کل لاکھ دولا کھ کا مہر رکھنا ایک رواج بنتا جا رہا ہے جب کہ سیح حدیث میں امیر المومنین جناب عمر بن خطاب کا بیارشاد موجود ہے کہ عورتوں کے حق مہر میں مبالغہ نہ کرو۔ اگر زیادہ حق مہر باندھنا دنیا میں عزت والی چیز ہوتی تو اللہ کے نزدیک اللہ کے نبی تائیم زیادہ لائی شخے کہ زیادہ حق مہر مقرر کرتے ۔ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ تائیم نے ساڑھے بارہ اوقیہ سونے سے زائد پر اپنی ہویوں سے نکاح کیا ہواور بیٹیوں کا نکاح کیا ہو۔

#### دعاؤں میں اضا فے :

وہ تمام دعائیں جو احادیث صححہ میں مرقوم ہیں ہمارے لیے کافی و شافی ہیں لیکن ہمارے برصغیر کے نام نہاد اہل سنت جن میں بریلوی اور دیوبندی دونوں ہی شامل ہیں، انھوں نے ان مسنون دعاؤں میں بھی اپنی جانب سے کلمات بڑھا دیے ہیں۔ ان اضافوں کا یہی مطلب اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ان حضرات کے نزدیک زبان رسالت مآب شائیا ہے تکی ہوئی دعائیں ناقص اور ادھوری ہیں، ای لیے ان حضرات نے دعاؤں میں اضافے کیے ہیں۔ ان اضافوں کی چند مثالیں درج ذیل ہیں:

نماز کے بعد کے اذکار جو احادیث صححہ میں درج بیں، ان میں سیرہ عائشہ وہ اسے روایت کے جب رسول اللہ تالیج سلام پھرتے تو نہ بیٹھتے مگراتی مقدار کہ اس میں کہتے: ﴿اللّٰهُمُّ انْتَ السَّلاَمُ وَ مِنْكَ السَّلامُ وَ الْإِكْرَامِ ﴾ [مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة و بیان صفته: ٥٩٦] لیكن بیدوعا جمارے برادران ان كلمات کے اصافے کے ساتھ پڑھتے ہیں: ﴿اللّٰهُمُّ انْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ وَ اِلْيُكَ يَرُجِعُ السَّلامُ حَيِّنَا رَبَّنَا وَ تَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلالِ وَ الْإِكُرَام ﴾ (مترجم نمازم شفح اوكاروی)

علاوه ازي اذان كے بعدكى وعا احاديث شريفه ميں ان كلمات كے ساتھ وارد ہوكى ہے: ( اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعُوةِ التَّامَّةِ وَالصَّلُوةِ الْقَائِمَةِ اتِ مُحَمَّدَ فِ الْوَسِيُلَةَ وَ الْفَضِيُلَةَ وَ الْفَضِيرَةُ اللهِ اللهُ الل

٢٦١٤ جب كداحناف ك دونوں كروه اس دعاكوان كلمات ميں اضافوں كے ساتھ پڑھتے ہيں: ﴿ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّعُوةِ التَّامَّةِ وَ الصَّلْوةِ الْقَائِمَةِ اتِ مُحَمَّدَ بِالْوَسِيلَةَ وَ الْفَضِيلَةَ وَ دَرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَبُعَنْهُ مَقَامًا مَّحُمُودَ بِالَّذِي وَعَدْتَهُ وَارُزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُحُلِفُ الْمِيْعَادَ بِرَحُمَتِكَ يَا اَرُحَمَ الرَّحِمِيْنَ ﴾ (نمازمترجم اوكارُوى)

ندکورہ بالا مثالوں کے علاوہ ایسی اور بھی بیسیوں مثالیں ہیں لیکن بخوف طوالت انھیں درج نہیں کر رہا،صرف انھی مثالوں کو بیان کیا ہے جو روز مرہ پڑھنے کی دعا ئیں کہلاتی ہیں۔

برادران اسلام!

انساف ہے کہیے کہ کیا ان دعاؤں میں اضافہ کرنا اس امرکی نشاندہی نہیں کررہا کہ اضافہ کرنے والوں کے نزدیک یہ دعائیں ناقص اور ادھوری تھیں، جبی تو یہ اضافے کیے گئے۔ اس طرح دانستہ طور پر رسول اللہ تُلِیْمِ کی تعلیم کردہ دعاؤں میں تحریف اور اضافے کیے گئے۔ کیا ان حضرات پر دحی اتری تھی کہ انھوں نے اپنی جانب سے یہ کلمات بڑھائے کی بھر یہ لوگ تعلیمات رسول اللہ تُلِیْمِ کو ناقص وادھورا سجھتے ہیں کہ اپنے اضافوں سے اس کی پیمیل کر رہے ہیں۔ (نعوذ بلائم من ڈالک) پھر یہ لوگ کس دیدہ دلیری سے اس منہ سے عاشق رسول تُلِیْمِ بھی ہے بھرتے بیں، بلائم من ڈالک) پھر یہ لوگ کس دیدہ دلیری سے اس منہ سے عاشق رسول تُلِیْمِ بھی بنے پھرتے ہیں، جس سے نبی تُلِیْمِ کی تعلیم کردہ دعاؤں کو پڑھتے ہیں، جب یہ اور اور واسم کی بجائے اضافہ شدہ دعاؤں کو پڑھتے ہیں، اور ادھورا سمجھنا ہے۔ اس سے زیادہ نبی تَلَیْمِ کی اور کیا گتا خی ہو گتی ہے جو آج کل کے نام نہاد اہل سنت کر رہے ہیں۔

### نماز، روزے اور وضو کی زبان سے نیت کرنا:

جمارے نام نہادسی بھائیوں سے اگر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ سی کے کہتے ہیں تو اکثریت یہ جواب دیتی ہے کہ جولوگ من کرمسلمان ہوئے ہیں، وہ سی کہلاتے ہیں۔ اس کیے ان بے چاروں کے ہاں قرآن وحدیث پڑمل کی بجائے ہمیشہ سی سائی باتوں پڑمل ہوتا ہے۔ جو باپ دادا سے من لیا اور مولویوں اور ملاؤں سے من لیا وہ ممل کے لیے کافی ہے۔ اس کی ایک مثال زبان سے نماز اور روزے کی نیت کرنا ہے۔ ہمارے یہ بھائی بہن جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز

ر سے سے پہلے یہ کلمات زبان سے اوا کرتے ہیں: ''نیت کی میں نے چار رکعت فرض نماذ ظہر واسط اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبشریف کی طرف پیچے اس امام کے....' اگر نماز کوئی اور ہوتو اس کی وضاحت بصورت الفاظ ان کلمات نیت میں گی جاتی ہے۔ میں نے احادیث شریفہ میں ایک ایک حدیث کو چھان مارا مگر صحیح تو کیا ضعیف سے ضعیف حدیث میں بھی مجھے یہ الفاظ یا ان سے ملتے جلتے الفاظ نہیں ملے۔ نہ کسی صحابی کے ممل سے ثابت ہے کہ وہ نماز سے قبل اس قتم کے الفاظ میں نیت باندھا کرتے تھے، صرف ان دو باتوں ہی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کلمات نیت جو زبان سے اوا کیے جاتے ہیں وہ سراسر بدعت ہیں اور یہ کلمات زبان سے اوا کرنے والے سو فیصد برعتی اور غضب الہی کے مستحق ہیں۔ نیت در حقیقت دل کے اراوے کو کہتے ہیں اور اس کے بارے میں حق تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ إِلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّٰ اللّٰ مُلْ اللّٰ کَا اللّٰ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ کَا تَعْلَیْ کَا اللّٰ کَا کَا اللّٰ کَا وَ اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا کَا کَا اللّٰ کَا وَ اللّٰ کَا وَ اللّٰ کَا وَ اللّٰ کَا اللّٰ کَا وَ اللّٰ کَا اللّٰ کَا وَ نَدُ اللّٰ کَا وَ اللّٰ کَا وَ اللّٰ کَا اللّٰ کَا وَ اللّٰ کَا وَ اللّٰ کَا اللّٰ کَا وَ اللّٰ کَا وَ اللّٰ کَا اللّٰ کَا وَ اللّٰ کَا وَ اللّٰ کَا وَ اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا وَ اللّٰ کَا ا

نمازی اس نیت کی مانندان نام نہاداہل سنت نے ایک خود ساختہ روزے کی نیت بھی بنالی ہے جو نہ تو رسول اللہ مُنالِیَّا ہے ثابت ہے اور نہ کسی صحابی کے قول سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔الفاظ نیت یہ ہیں "وَ بِصَوْمٍ غَدٍ نَو یُتُ مِنُ شَهُرِ رَمَضَانَ "ان کلمات کو بدعت کہنے میں جھے کوئی باک نہیں، اس لیے کہ یہ خود ساختہ کلمات ہیں۔افسے العرب مُنالِیًا کی زبان مبارک سے ایسی گلابی عربی نہ تو بھی سن گئی اور نہ باسند صحح وحسن قل کی گئی۔

 معنی میہ میں کہ زبان سے اور ظاہری عمل سے جو کچھ کہا جائے اور کیا جائے وہ عنداللہ ماجور نہیں بلکہ اراد ہوں تعلی بوقت عمل باعث اجر و ثواب ہے نہ کہ قول زبان ۔ پس اس حدیث سے بھی اس امر کی تر دید ثابت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔

#### سلسله بإئے طریقت:

یہ حکایت بھی ہمارے برصغیر میں بہت مشہور ہے کہ شریعت اور طریقت دونوں سے مل کر اسلام بنتا ہے، گویا اسلام نہ ہوا بھان متی کا کنبہ ہوا کہ شریعت میں چارامام مقلدوں کے اور بارہ امام رافضوں کے جب تک شامل نہ ہوں شریعت ادھوری ہے۔ اصطلاح میں شریعت اور طریقت تقریباً ہم معنی اور متر ادف الفاظ ہیں گر نہ ہی جغادر یوں نے ان دونوں کو جدا جدا کر دیا ہے۔ تقلید کے باب میں شریعت کے ناخداؤں کا ذکر آگے آئے گا۔ اس باب میں طریقت سے اور اس کے سلسلوں سے متعلق عرض کرنا مقصود ہے۔ اس وقت جوسلسلے ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں ان میں سلسلوں کے نام یہ ہیں: نقش بندی، چشتی، قادری، سہروردی، نظامی، گواڑی، رضوی، اشرنی، گھوچھوی، صابری، گونڈلوی، الوری، راشدی، وارثی، وارشی، براری وغیرہ وغیرہ۔

کے لیے خانقاہ نہیں بلکہ مجد تعمیر فرمائی تھی، اسلام میں اصل مرکز معجد ہے گر خانقاہی سلسلوں نے عوام کومساجد سے دوراورمقبرول سے قریب کر دیا ہے۔

برادرانِ اسلام!

یہ خانقائی ڈاکوآپ کی دولت ایمانی پرشب وروز ڈاکے ڈال رہے ہیں، آپ کواصل ایمان باللہ اور ایمان بالرسول ہے دور کر کے شرک وبدعات کی ظلمتوں میں غرق کر رہے ہیں بلکہ ان میں ہے کچھ دولت ایمانی پر ڈاکے ڈالنے کے ساتھ ساتھ دولت دنیاوی پر ہاتھ صاف کر رہے ہیں۔ اس سلیلے میں آپ ابھی خانقاہ چشتیہ والے حاجی عثان کو نہ بھولے ہوں گے جس نے الائنس موٹرز کے نام پر اہل کراچی کے اربوں روپے اپنے باپ کا مال سجھ کر ہڑپ کر لیے۔ اب بھی اگر آپ نہ سمجھیں تو بھر اللہ ہی آپ کو سمجھائے اور آپ ان بدعتی پیروں اور ان کے سلسلوں سے جان جھڑا کیں۔

# تعویذ لٹکا نا شرک ہے؟

سیدناعبداللہ بن مسعود ٹالٹو روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ٹالٹو کو کہتے ہوئے سنا

کہ'' دم (شرکیہ الفاظ ومنتر وغیرہ) تعویذ اور تولہ (محبت کا تعویذ) سب شرک ہے۔'

[أبو داؤد، کتاب الطب، باب تعلیق التمائم: ۳۸۸۳] بعض قتم کے دم جن میں شرکیہ

الفاظ نہیں سے نبی ٹالٹو نے ان کی رخصت دے دی گر تعویذ گنڈے کی اجازت نہیں دی بلکہ

اس کو شرک قرار دیا ہے اور اس طرح تعویذ محبت وغیرہ کو بھی شرک فرمایا۔اللہ تعالی نے شرک

کوظلم عظیم فرمایا۔ (سورۃ لقمان: ۱۳) اور فرمایا کہ شرک کرنے والے کو بھی معاف نہیں کیا

جائے گا، وہ ابدی جہنی ہوگا۔ (سورۃ النساء: ۲۸)

۲۔ عیسیٰ بن حزہ فرماتے ہیں کہ میں سیرنا عبداللہ بن عکیم ڈاٹنؤ کے پاس عیادت کے لیے گیا، وہ حمرہ (سرخ بخار) میں مبتلا تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ حمرہ کے لیے تعویذ کیول نہیں لاکا لیت ؟ انھوں نے کہا تعویذ سے اللہ کی بناہ، رخول اللہ تائیل نے ارشاد فرمایا: ''جس نے کوئی بھی چیز لاکائی تو وہ آدمی ای کے سپرد کر دیا جائے گا۔' و ترمذی، کتاب الطب، باب ما جاء فی کراھیة التعلیق: ۲۰۷۲ معلوم ہوا کہ بلاؤں سے نیجنے ، بیاری دورکرنے ، محبت و بغض فی کراھیة التعلیق: ۲۰۷۲ معلوم ہوا کہ بلاؤں سے نیجنے ، بیاری دورکرنے ، محبت و بغض

- ڈالنے اور فتح حاصل کرنے وغیرہ کے لیے جوتعویذ استعال کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوکراس سے کچھ مطلب نہ رکھے گا اور اس شخص کو اس تعویذ گنڈے کے سیر دکر دے گا۔
- ٣ رسول الله عليم في مايا: "جس في تعويذ لكايا الله عن شرك كياء" [مسند أحمد: ٤/ ١٥٦، ح: ١٧٥٨، ح: ١٧٥٨، ح: ١٧٥٨، ح: ٢١٩/٤]
- ۴۔ وکیج سعید بن جبیر مینید سے روایت کرنے ہیں کہ جس شخص نے کسی آ دمی کا تعویذ کاٹ دیا تو گویا اس نے ایک جان آ زاد کرا دی۔
- ۵۔ وکیج کہتے ہیں کہ ابراہیم تخفی مشہور تابعی (امام ابو صنیفہ کے استاد کے استاد) روایت کرتے ہیں: ''صحابہ کرام ڈوَلٹی و تابعین عزام روسٹے ہرفتم کے تعویذ وں کو ناجائز سمجھتے تھے۔ ان میں قرآن لکھا ہوتا یا غیر قرآن \_''
- ۲ قاضی ابو بکر فیصله فرماتے ہیں کہ قرآن کا اٹکانا سنت کا طریقہ نہیں ہے، سنت تو یہ ہے کہ قرآن سے نصیحت حاصل کی جائے، اسے لکھ کراٹکایا نہ جائے۔ (عون المعبود ۲۷۴)
- 2۔ عردہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا حذیفہ بن یمان رہا تھا ایک مریض کی عیادت کو گئے اور اس
  کے بازو پر انھوں نے دھا گا بندھا ہوا دیکھا تو اس کو کاٹ کر الگ کر دیا اور قرآن کی یہ آیت

  بڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے: '' لوگوں کی اکثریت اللہ کو مانتی ضرور ہے مگر اس کے ساتھ

  دوسروں کو شریک بھی تھم اتی ہے۔' (یوسف: ۱۰۲) وکیع کی روایت میں اضافہ بھی ہے کہ سیدنا
  حذیفہ رہا تھا نے اس مریض سے کہا: ''اگر تو اس حالت میں مرجائے کہ تیرے ہاتھ پر دھا گا

  بندھا ہوا ہو تو میں تیری نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔'' (تفیر ابن کشر: ۲۰۲۲)
- معلوم ہوا کہ دھاگا، چینی، تھی، تیل، گھاس وغیرہ دم کرا کر استعال کرنا، کھانا، لگانا، باندھنا سخت منع ہے۔

  ۸۔ سیدنا عمران بن حصین دلائٹوروایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ ہیں نے ایک صاحب کو ہاتھ میں پیتل

  کا کڑا پہنے ہوئے دیکھا، پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ پہننے والے نے جواب دیا کہ یہ داہنہ کی وجہ
  سے ہے (ہاتھ کی کمزوری اور بیاری دور کرنے کے لیے ) نبی تالیو آئے نے رد فرمایا اور کہا: ''بلکہ
  میکنار نہ ہوگا (یعنی جنت میں نہ جائے گا اور اگر تو اسے پہنے ہوئے مرگیا تو بھی کامیائی سے
  میکنار نہ ہوگا (یعنی جنت میں نہ جائے گا)۔' و مسند احمد: ۱۶ ۵۶۵، ح: ۲۰۲٤۲

ابن حبان، ح: ٦٠٨٥ الحاكم: ٢١٦/٤]

نبی مُنَافِیْ کا فِرمان یہ ہے اور آج امت محدید میں جدهر نگاہ ڈالیے کڑے ہی کڑے ، چھلے ہی چھلے ہی چھلے نظر آتے ہیں، بلاؤں اور جنات سے نیچنے کے لیے لوہ کے نکڑے بچوں کے پاس اور اپنے یاس رکھتے ہیں۔

9۔ سیدنا جابر بن عبداللہ واللہ وایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالیّی سے پوچھا گیا کہ جن بھوت اتارنے کے ممل کے بارے (تعویذات وغیرہ سے) آپ کا کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا: ''میہ شیطانی عمل ہے۔''[ أبو داؤد، كتاب الطب، باب فی النشرہ: ٣٨٦٨]

#### بسم الله كرنا:

بچوں کو قرآن مجید پڑھانا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔اس لیے کہ بیقرآن اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے نازل فرمایا ہے کہ ہم بھی اسے پڑھیں اور جماری اولا دیں بھی اور سجی اس پر احادیث شریفہ کی تشریحات و توضیحات کی روشی میں عمل کریں۔ ہارے نام نہادسی احباب نے یہاں بھی ایک تقریب اورایک بدعت''بسم اللہ'' کے نام سے ایجاد کر رکھی ہے۔ وہ یہ کہ جب بجہ جار سال چار ماہ اور چار دن کا ہو جائے تو اس کی ''بسم اللہٰ' کی جاتی ہے۔ پیچھ فیشن ایبل گھرانوں میں سال و ماہ کا خیال نہیں رکھا جاتا لیکن نام نہاد سنی حضرات کے دیندار گھر انوں میں سال و ماہ وایام کا نہایت شدت سے خیال رکھا جاتا ہے۔ بسم اللہ کی تقریب میں شرکت کرنا ثواب دارین کا حاصل کرنا ہوتا ہے، یہی دعوت ناموں پر لکھا جاتا ہے۔ کوئی مشہور قاری یا مولوی آکر بیجے یا بچی کو بسم اللہ شریف پڑھا تا ہے اور ساتھ میں کوئی ایک آ دھ آیت یا جھوٹی سی کوئی سورت پڑھا تا ہے پھر مبارک سلامت کا شور اور میلاد وغیرہ شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے احادیث کی تمام کتابیں اور تاریخ کی بھی تمام ہی کتابیں تقریباً و کیے ڈالیں گر مجھے کہیں بھی پینظر نہیں آیا کہ رسول اللہ طَالِیَمَ نے اپنے بڑے نواسے سیدناعلی بن زمنب ڈٹٹٹا اور نواسی امامہ بنت زمنب ڈٹٹٹر کی بسم اللہ کروائی ہو، یا اپنی مجھلی صاحبزادی رقیہ وٹائٹا کے صاحبزادے اور سیدناعثان ڈٹائٹا کے بیٹے عبداللہ بن عثان ٹائٹا کی بسم اللہ کروائی ہو، یا آپ مُلَاثِمُ کی تیسری صاحبزادی سیدہ فاطمہ واٹھا کے بڑے بیٹے حسن واٹھا، بڑی بیٹی زینب والفاء ام کلثوم والفا اور جھوٹے بیٹے حسین والفاؤ وغیرہ جوآپ مالفاؤ کے نواسے نواسیال تھے ان کی بھم اللہ کروائی ہو۔ اس طرح نہ صحابہ کرام ٹھائیٹم سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اپنی جانب سے بھم اللہ کی بدعت ایجاد کرنے والے۔

برادران اسلام!

یا توصاف صاف کہہ دیں کہ ہم شریعت خود بناتے ہیں یا پھران بدعات کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھ دیں اورصرف وہی کریں جس کا اللہ اوراس کے رسول مُنْاشِیْز نے ہمیں حکم دیا ہے۔

#### آمين:

ایک آ بین تو وہ جے اگر امام کے پیچھے کوئی باآ واز بلند کہد دے تو لوگ اسے مار نے پر تیار ہو جاتے ہیں، حالا نکد احادیث صیحہ سے ثابت ہے کہ یہ آ بین کہنا سنت رسول اللہ عنائیم اور سنت صحابہ کرام شائیم ہے لیکن جس آ بین کا جوت نہ رسول اللہ عنائیم سے ماتا ہے نہ آپ تائیم کے صحابہ کرام شائیم ہے لیک جس ہوتا ہے، ہمارے نام نہاد سنیول نے اپنے دل سے لگا رکھا ہے، وہ یہ کہ جب بچہ قرآن مجید پورا پڑھ لیتا ہے تو کوئی قاری یا مولوی بلوایا جاتا ہے، اہتمام تقریب ہوتا ہے، پھرقاری یا مولوی بین کہتا ہے، اس طرح یہ محفل ثواب دارین انعقاد پنے کوسورہ فاتحہ پڑھاتا ہے، اس طرح یہ محفل ثواب دارین انعقاد پنے ہوتی ہے، اس محفل میں بھی بیا اوقات اہتمام میلا دشریف ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں ایک طریقہ پنے ہی جابل گھرانوں میں ہے کہ لڑکی کی آمین اس کی شادی کے موقع پر کی جاتی ہے، وہ لڑکی کوسورہ فاتحہ پڑھاتی ہے، اور آخر میں لڑکی آ مین کہد دیتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دونوں طریقے جہلاءاور کرنے کے بورنہیں کی جاتی ہوں کہ دونوں طریقے جہلاءاور بیٹ کے بجاریوں کے ایجاد کردہ ہیں، نہ اللہ کے رسول عنائیم نے اپنی اولاد کی آمین کی نہ اپنی صحابہ شائیم کو اس کی تعلی ایجاد کیے، نہ مقلدوں کے خود ساختہ اماموں سے ایسے احکام ثابت ہیں، پھرکون ہے جس نے یہ ساری خرافات دین کے نام پر ایجاد کی ہیں؟

میرے دوستو!

یہ شیطان اور اس کے چیلوں کی ایجاد کردہ اور اٹھی کی پھیلائی ہوئی ہیں، کیا ان پرعمل کرنا شیطان کی فرماں برداری کرنانہیں ہے؟

#### روز ه کشائی:

روزہ رکھنا ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے لیکن فسادات کے اس دور میں پیہ عبادت بھی اُ اب ریا کاری میں بدلتی جارہی ہے۔ اپنی دولت اور شان وشوکت کے اظہار کے لیے دین کے نام پر لوگوں نے جو نت نئی رسومات اور بدعات نکالی ہیں ان میں سے ایک روزہ کشائی بھی ہے، جس کی تقریب بری دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ روزہ کشائی کرنے والے اینے زعم باطل میں بہت بڑی نیکی کرتے ہیں، اس لیے آنے والے مہمان روزہ رکھنے والے بیچ کے لیے تھفے تحا کف وغیرہ لاتے ہیں، اس کے والدین کو ہار پہناتے ہیں اور مبارک باد دیتے ہیں کہ ماشاء اللہ آج ان کے بیجے نے روزہ رکھا۔ ہماری گنہگار آنکھوں نے بار ہا ان محافل میں یہ مشاہدہ کیا کہ مبارک باد دینے والے اور وصول کرنے والے زیادہ تر بے روزہ دار ہی ہوتے ہیں، علاوہ ازیں نمازوں سے تو بالکل بیگانے ہوتے ہیں الا ماشاء الله۔سوال یہ ہے کہ جب بچی یا بچہ پہلا روزہ ر کھے تو اس کے لیے الی نقاریب لازی ہیں؟ کیا اللہ اور اس کے رسول مُنْ اللہ اور اس کے رسول مُنْ اللہ ا ہیں؟ جب بچہ پہلی بار کلمہ پڑھتا ہے تو پھر کلمہ کشائی، جب پہلی بار مجد جائے تو مجد کشائی، جب پہلی بارنماز پڑھتا ہے تو نماز کشائی، جب پڑھائی شروع کرتا ہے تو تعلیم کشائی، جب سکول جانا شروع كرتا ہے تو مدرسه كشاكى، جب يهلى بارز كوة اداكرتا ہے تو زكوة كشاكى، جب يهلى بار جهادكرتا ہت تو جہاد کشائی، جب پہلی بار عمرہ کرتا ہے تو عمرہ کشائی، جب پہلی بار حج کرتا ہے تو حج کشائی کیوں نہیں کی جاتی ہیں؟ کیا یہ کشائی صرف روزے ہی کے ساتھ لازم وملزوم ہے؟ اگر ہے تو کرنے والے قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت دیں، ورنہ اسے بدعت سمجھتے ہوئے فوراً ترک کر

## فرض نماز کے بعد اجتاعی دعا:

جب بھی امام فرض نماز سے سلام پھیر کر فارغ ہوتا ہے تو وہ اور اکثر تمام نمازی مل کر دعا کرتے ہیں، امام دعا پڑھتا جاتا ہے اور مقتری آمین آمین کہتے رہتے ہیں۔ یہ بات تقریباً تمام ہی مساجد میں نظر آتی ہے لیکن اس کا خصوصی اہتمام نام نہاد اہل سنت بالاستمر ار اور بالتشد دکرتے ہیں۔ گویا اگر اجمّاعی دعائے نہ ہوتو ان کی نماز نہیں ہوتی۔ ہیں کہتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد عادت بنا کر اجمّاعی دعا معمولات نبی علیٰ شامل نہیں ہے۔ نماز کے بعد اذکار مسنونہ تو البتہ احادیث سے خابت ہیں جنسیں اجمّاعی دعا پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے یہ بات کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں کہروزانہ ہر نماز کے بعد اجمّاعی دعا ایک بدعت اور اس کے مرتکب بدعتی ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی مجمّی مکتبہ فکر سے ہو۔ اجمّاعی دعا کے بارے میں چندلوگ احادیث ضعیفہ سے دلیل کیڑتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان احادیث فی نمیاد پر بھی بھی اجمّاعی دعا کا ثبوت ماتا ہے بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے ان احادیث ضعیفہ سے بھی بھی اجمّاعی دعا کا ثبوت ماتا ہے لیکن استمرار کا ثبوت نہیں ملتا ور میرا کہنا بھی بہی ہے کہ اجمّاعی دعا پر جھنگی یعنی استمرار کرنا ہی بدعت ہے نہ کہ فی الذات اجمّاعی دعا پر جھنگی یعنی استمرار کرنا ہی بدعت ہے نہ کہ فی الذات اجمّاعی دعا پر جھنگی دیا سے بدعت ہے نہ کہ فی الذات اجمّاعی دعا پر جھنگی دیا ہوت ماتا ہے لیکن استمرار کرنا ہی بدعت ہے نہ کہ فی الذات اجمّاعی دعا پر جھنگی دیا ہوت ماتا ہے لیکن استمرار کرنا ہی بدعت ہے نہ کہ فی الذات اجمّاعی دعا ہوت ہے۔

## چھے کلمے پڑھنااور پڑھانا:

نام نہادسی اپنے مدارس میں بچوں کو چھکلموں کی تعلیم دیتے ہیں اور انھیں یہ چھ کلیے یاد کراتے ہیں۔ اول کلمہ طیب، دوسرا کلمہ شہادت، تیسرا کلمہ تبجید، چوتھا کلمہ تو حید، پانچواں کلمہ استغفار اور چھٹا کلمہ رو کفر۔ نام نہادسی ان کلموں پر بڑا زور دیتے ہیں آور سیجھتے ہیں کہ جس مسلمان کو یہ چھ کلے یاد نہیں یا اس کا ان چھکلموں پر ایمان نہیں اس کا یا تو ایمان نہیں یا پھر اس شخص کو کامل الایمان نہیں سمجھا جائے گا۔ میں کہنا ہوں کہ ان چھکلموں کی یہ خاص ترتیب و ترکیب کی ایجاد، ان کی لازمی تعلیم اور ایمان کا لازمی جزو سمجھ کر یاد کرنا بدعت ہے۔ کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ اللہ کے رسول جناب مجمد مصطفیٰ طابقیٰ نے ان چھکلموں کی اس طرح سے تعلیم اپنے صحابہ کرام ڈیائٹی کو دی ہو۔ یہ چھ جناب مجمد مصطفیٰ طابقیٰ نے ان چوکلموں کی اس طرح سے تعلیم اپنے صحابہ کرام ڈیائٹی کو دی ہو۔ یہ چھ حلے اس ترتیب سے اپنے ان ناموں سمیت کسی بھی حدیث میں کی کتاب موجود نہیں۔

## مردوں اور عور توں کا جدا جدا طریقے سے نماز پڑھنا:

یام نہادسی جب نماز پڑھتے ہیں تو اپنے ہاتھ ناف کے پنیج باندھتے ہیں اور ان کی عورتیں اپنے ہاتھ سینے پر باندھتی ہیں۔ ای طرح جب نام نہادسی مردسجدہ کرتے ہیں تو ناک، پیشانی، متصلیاں، گھٹے اور قدموں کے کنارے یعنی انگلیاں زمین پر رکھتے ہیں اور بقیہ بدن کو زمین سے بلند رکھتے ہیں لیکن ان کی عورتیں جب سجدہ کرتی ہیں تو اعضائے سجدہ کو زمین پر رکھنے کے ساتھ

ساتھ بقیہ بدن کو زمین سے لگا لیتی ہیں اور بدن کو سکیٹر لیتی ہیں۔ نام نہاد سنی مرد اور عورتوں کی نماز میں بیفرق برعت ہے۔ اس لیے کہ نہ تو قرآن مجید میں ایسا کوئی حکم پایا جاتا ہے نہ احادیث شریفہ میں اس فرق کا ثبوت ملتا ہے، بلکہ احادیث سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ عورت اور مردکی نماز میں کوئی فرق نہیں سوائے لباس اور ستر کوثی کے۔ جن کے احکامات صاف الفاظ میں احادیث میں موجود ہیں۔ لہذا بیہ بات ایک مضبوط دلیل کے طور پر کہی جا سکتی ہے کہ نام نہاد سن مرد اور عورتوں کی نماز میں بیر فرق بدعت ہے اور اس فرق کے مطابق پڑھی جانے والی نماز خلاف سنت اور بدعت ہے نیز میں بیرالوگ بدعت ہے دین اور فرول نہیں۔

اگر آپ بدعات کی مکمل تفصیل معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کتاب''بدعات اور ان کا تعارف'' مصنفہ علامہ سعید بن عزیز یوسف زئی کا ضرور مطالعہ فرما کیں جو اردو بازار لاہور سے باآسانی دستیاب ہے۔ یہ کتاب ۱۲۴۴ صفحات پر مشتمل ہے۔

لوگ آج کل عید میلا دالنبی مُنَافِیْمُ بڑے زور شور سے مناتے ہیں، حالانکہ یہ ثابت نہیں ہے۔
مندرجہ ذیل نقشہ اسلام پنجاب (اسلام مکہ مدینہ نہیں) کی پچھ ضروری بدعات کے سن ایجاد بتاتا
ہے۔ اب پچھ لوگوں نے ماہانہ محفل میلاد بھی منعقد کرنا شروع کر دی ہے، میرے سامنے اس وقت
نوائے وقت لا ہور مؤرجہ کے فروری ۲۰۰۵ء موجود ہے جس میں لکھا ہے کہ جامعہ محبد قادریہ شیر ربانی
میں ۱۲ ویں ماہانہ محفل میلاد آج ہوگی۔ (اس سے پہلے ہم نے ماہانہ محفل میلاد کا وجود ہھی نہ سنا تھا)

## اسلام پنجاب کے ضروری ارکان

نمبرشار نام رکن سن ایجاد کیفیت ۱۔ قیام مجلس میلا دالنبی منگائی تا ۲۰۴ ه تاریخ این خلکان میں ملاحظه ہو ۲۔ گیارھویں شریف ۵۰۰ھ کے بعد

۔۔ رسول الله طَالِيَّةُ كُو بَشِر كَمِنْ والے كافر ميں، يعقيدہ چودهويں صدى جَبرى كى ايجاد معلوم ہوتی ہے۔ ياد رہے رسول الله طَالِيَّةُ وَس جَبرى ميں فوت ہوئے، ابوطنيفه رَطِّ اليك سو پچاس جَبرى ميں فوت ہوئے اور شُخ عبدالقا در جبلانی ا ۵۱ ججری میں فوت ہوئے۔

#### حاصل بحث سنت و بدعت:

برعت میں مبتلا ہونے کے بعد قلب کی نورانیت و صلاحیت زائل ہو جاتی ہے۔آ دمی حق و باطل (قرآن و حدیث اور بدعت) کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ اس کی مثال اس اناڑی کی ہی ہو جاتی ہے جس کو کسی نوسر باز نے روپیہ برطانے کا جھانسا دے کر اس سے اصلی نوٹ (قرآن و حدیث) چھین لیے ہوں اور جعلی نوٹوں (بدعات) کی گڈی اس کے ہاتھ میں تھا دی ہو۔ وہ احتی خوش ہے کہ اسے ایک کے بدلے میں سومل گئے گریہ خوثی اس وقت تک ہے جب تک وہ انھیں لے کر بازار کا رخ نہیں کرتا۔ بازار جاتے ہی اس کو نہ صرف کا غذکے ان بے قیمت پرزوں کی حقیقت معلوم ہو جائے گی بلکہ جعلی کرنی کے الزام میں اسے تھکڑی بھی لگا دی جائے گی۔

خوب سمجھ لیجیے کہ آخرت کے بازار میں صرف اور صرف رسول اللہ طالیقی کی سنت کا سکہ چلے گا اور جن لوگوں نے بدعتوں کی جعلی کرنسیوں کے انبار لگا رکھے ہیں وہاں ان کی قیمت ایک کوڑی بھی نہ ہوگی، بلکہ سرکاری مہر والے سکہ محمدی کے مقابلے میں غیر سرکاری مہر والی جعلی کرنسی بنانے اور رکھنے کے الزام میں پابند سلاسل (دوزخ) کر دیے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کتب احادیث کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام ڈی گئی تحق سے سنت کے پابند تھے اور ہرئی چیز سے سخت متنفر تھے۔

#### صحابه کرام رُی اُلَیْم کے چندوا قعات:

ایک دیباتی صحابی رسول کا نئات تا گینی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ '' مجھے ایسا عمل بتا ہے کہ میں اس کو کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔'' تو آپ تا گینی نے ارکان خمسہ کی تعلیم دی۔ سننے پراس نے کہا : '' قتم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں نہ اس سے زیادہ کر وں گا اور نہ اس سے کم۔'' جب وہ واپس ہوا تو رسول کا نئات تا گینی نے فر مایا : '' جس شخص کی سی خواہش ہو کہ جنت والوں میں سے کسی آدمی کو دیکھے تو اس کو دیکھ لے۔'' [بحاری، کتاب الزکاۃ، باب و حوب الزکاۃ ، ۱۳۹۷] اس سے معلوم ہوا کہ احکام دینی کو بلا کم وکاست قائم رکھ کر عمل کرنا برسی سعادت اور وسیار نجات ہے اور ان میں ذاتی تصرف یا تحریف کرنا برسی شقاوت اور عذاب بری سعادت اور وسیار نجات ہے اور ان میں ذاتی تصرف یا تحریف کرنا برسی شقاوت اور عذاب ابری کا ذریعہ ہے، اس وجہ سے صحابہ رہی گئی کو اتباع نبوی تا گئی کی پورا خیال اور کامل انہمام تھا۔ چنانچ فرائض و واجبات وغیرہ امور عظیمہ کا تو ذکر ہی کیا ہے خفیف خفیف باتوں بلکہ امور انقاقیہ میں

- بھی مخالفت روانہ رکھتے تھے، جیسا کہ مندرجہ ذیل واقعات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے:
- ا۔ آپ ٹاٹیٹی نے ایک خاص ضرورت سے انگوشی بنوائی اور پہنی توسب نے انگوٹھیاں بنوالیں اور پہنی توسب نے انگوٹھیاں بنوالیس اور پہن لیس۔ جب آپ ٹاٹیٹی نے اس کو اتار کر پھینک دیں۔ اور پہن لیس۔ جب آپ ٹاٹیٹی نے اس کو اتار کر پھینک دیں۔ [بخاری، کتاب اللباس، باب من جعل فص الخاتم فی بطن کفه: ٥٨٧٦]
- ایک مرتبہ آپ طافیم تعلین پہنے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے تو آپ طافیم نے نماز کے دوران
   کی ضرورت سے تعلین اتار دیے تو صحابہ نے بھی آپ کو اتار تے دیکھ کر اتار دیے۔ [ أبو داؤد،
   کتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل: ١٥٠٠
- سا۔ ایک صحابی ران عن اسول کا تنات تالیق کم اس حالت میں دیکھا کہ آپ کے قیص کا بٹن کھلا ہوا تھا تو انھوں نے عمر بھر بٹن کھلا رکھا۔ [ أبو داؤد، كتاب اللباس، باب في حل الأزار: 
  ۲۰۸۲ ]
- ۳۔ ایک دفعہ سیدنا علی ڈٹائٹؤ گھوڑے پرسوار ہوکر ہنسے، وجہ دریافت کرنے پرسیدنا علی ڈٹائٹؤ نے جواب دیا کہ ''میں نے رسول اللہ مُٹائٹؤ کو اس جگہ گھوڑے پرسوار ہوکرائی طرح بنتے دیکھا۔'' [ مسند أحمد: ۹۷/۱ مستدرك للحاكم: ۹۹،۹۸/۲ مصحیح ابن حبان، ح: ۲٦٩٨ ترمذی، ح: ۳٤٤٦ سنن أبی داؤد: ۲۲۰۲]
- ۲۔ ایک سفر میں سیدنا عبد اللہ بن عمر اللہ ایک مقام پر راہ سے ہٹ کرچلنے لگے، ان سے دریافت کیا گیا تو انھوں نے کہا کہ ''میں نے رسول اللہ طَالِیْنَ کو ایسا کرتے ویکھا ہے۔''
   [سنن أبى داؤد، كتاب الأدب، باب كراهية الغناء والزمر: ٤٩٢٤]
- 2۔ ای طرح نافع کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر ڈاٹٹیارسول اللہ طالبی کے آثار کی اتباع کرتے سے اور جہال کہیں آپ طالبی اس میں اترے سے وہیں اترتے سے۔ آپ طالبی ایک درخت کے نیچ اترے سے تو سیدنا عبداللہ بن عمر ڈاٹٹیاس درخت کی آبیاری کرتے سے، تا کہ سوکھ نہ جائے اور اس درخت کے نیچ جا کر قیلولہ کرتے اور خبر دیتے کہ میں نے رسول نہ جائے اور اس درخت کے میں نے رسول اللہ طالبی کوای طرح کرتے دیکھا ہے۔[صحیح این حیان، ح: ۷۰۷٤]

زیادہ پلایا ہے۔ عاصم نے کہا ابن سیرین کہتے تھے اس کٹورے میں ایک کنڈا لوہے کا لگا تھا سیرنا انس ڈٹاٹٹؤنے جابا کہاس کے بدلےسونے یاجا ندی کا کنڈا لگا دیں۔سیرنا ابوطلحہ ڈٹاٹٹؤنے ان کوسمجھایا کہ رسول اللہ مُثاثِثِظ کی کوئی چیز مت بدل۔ تب انس ڈاٹٹیز نے اس طرح رہنے دیا۔ [ بخارى، كتاب الأشربة، باب الشرب من قدح النبي بِكُلُيْ و آنيته: ٥٦٣٨، ٥٩٠٩] 9۔ رسول الله مُن الله من ا کروٹ لیٹ اور بید دعا پڑھ (ترجمہ): ''یااللہ! میں نے اپنی جان تیر سے سپر د کر دی اور اپنا سارا کام بھی تجھ کوسونی دیا اور تجھی پر میں نے تیرے عذاب سے ڈر کر اور تیرے ثواب کی امید کر کے بھروسا کیا، تجھ سے بھاگ کر کہیں بناہ یا چھٹکارے کی جگہ تیرے سوانہیں ہے، میں اس کتاب پر جوتو نے اتاری، ایمان لایا اور نبی (محمر مَثَاثِیمٌ) پر جن کوتو نے بھیجا۔'' آپ نے فرمایا:'' جو شخص اس دعا کو پڑھ کرسو جائے اور پھر مر جائے تواسلام پر مرے گا اور ایسا کر کہ بیہ دعا سب باتوں کے اخیر میں پڑھ'' براء نے کہا:''اے اللہ کے رسول (مُثَاثِيْمٌ)! میں اس کو يادكرلول، انھوں نے بڑھا تو يوں كہا: ﴿ وَ بِرَسُولِكَ الَّذِي اَرُسَلُتَ ﴾ آپ تَا اللَّهُ نے فرمایا: " أنهي*س يول پڑھ* ( وَبنبيِّكَ الَّذِيُ اَرُسلُتَ ) [بحارى، كتاب الوضوء، باب فضل من بات على الوضوء: ٢٤٧] كيونكه آب مَا الله إلى الفاظ سكهائ تقير

•ا۔ سیدنا ابن عمر و الله کی سامنے ایک آدی کو چھیک آئی تو اس نے: "اَلْحَمُدُ لِلَّهِ وَ السَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ الله "کہا بین کر سیدنا ابن عمر و الله فرمانے گے: میں بھی "اَلْحَمُدُ لِلَّهِ وَ السَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ الله "كَلَیْم نے اس موقع پر ہمیں یہ تعلیم نہیں دی، بلکہ فرمایا کہ "چھینک آنے پر" اَلْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى کُلِّ حَالٍ "پڑھا جائے۔ [ترمذی، نہیں دی، بلکہ فرمایا کہ "چھینک آنے پر" اَلْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى کُلِّ حَالٍ "پڑھا جائے۔ [ترمذی، کتاب الأدب، باب ما یقول العاطس إذا عطس: ۲۷۳۸۔ مستدرك حاکم: ۲۲۵، ۲۲۹] فایت ہوا کہ رسول کا نئات فایل الله میں آپ کے منہ مبارک سے نگلی ہوئی بات وجی ہے اور وجی میں روو بدل نہیں ہوسکتا۔

حدیث نبوی علی میں ارشاد ہے: ''میں حوض کور پرتم سے پہلے موجود ہوں گا، جو تحص میر سے پاس آئے گا وہ اس کا پانی ہے گا اور جو ایک بار پی لے گا پھر اسے بھی پیاس نہیں لگے گا۔ پھولوگ میر سے پاس وہاں آئیس گے جن کو میں پہچا تنا ہوں گا (کیونکہ جہاں جہاں وضو کا پانی لگے گا وہ اعضا قیامت کے دن جہلے ہوں گے اور حدیث کے مطابق بیکی اور امت کی خصوصیت نہ ہوگ) اور وہ مجھے پہچانے ہوں گے (کیونکہ اللہ تعالی نے رسول اللہ تنافی کو قیامت کے دن حوض کور وینے کا قرآن میں وعدہ فرمایا) گرمیرے اور ان کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی جائے گی، میں کہوں گا: ''یہ تو میرے امتی ہیں۔'' مجھے جواب ملے گا کہ آپ (تنافی ) نہیں جانے ، انھوں نے آپ کے بعد کیا کیا۔ یہ جواب من کر میں کہوں گا: ''دور ہوں، دور ہوں وہ لوگ جنھوں نے میرے بعد میرا طریقہ بدل ڈالا۔'' [بخاری کتاب الرقاق ، باب فی الحوض: ۲۰۸۳] میرے بعد میرا طریقہ بدل ڈالا۔'' [بخاری کتاب الرقاق ، باب فی الحوض: ۲۰۸۴، ۲۰۸۶] اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ تنافی کی سنت چھوڑ کر دین میں نئی بئی برعتیں ایجاد کر لی ہیں وہ قیامت کے دن رسول اللہ تنافی کے حوض کور سے محروم رہیں گے۔ نئی برعتیں ایجاد کر لی ہیں وہ قیامت کے دن رسول اللہ تنافی کے حوض کور سے محروم رہیں گے۔ نئی برعتیں ایجاد کر لی ہیں وہ قیامت کے دن رسول اللہ تنافی کے حوض کور سے محروم رہیں گے۔ ذراسو چے! کیا اس سے بڑی محروی کوئی ہو عتی ہے، حالانکہ وہ نمازی ہوں گے۔



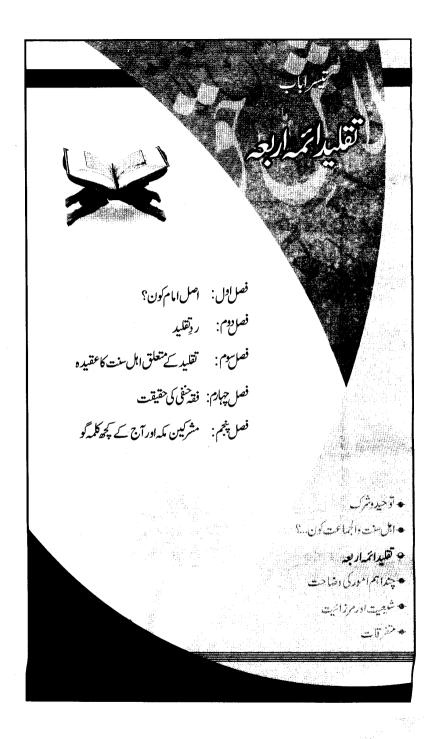

# فصل اول

# اصل امام كون؟

امام سے مراد وہ امام نہیں جو نماز پڑھاتا ہو، امام سے مراد وہ امام نہیں جو کئی فن میں مہارت رکھنے کی وجہ سے اس فن میں امام کہلاتا ہو، امام سے مراد وہ امام نہیں جو امیر یا حکمران ہو، امام سے مراد وہ امام بھی نہیں جو کئی نیک میں پہل کرنے کی وجہ سے دوسروں کے لیے پیش رو بن جائے ..... بلکہ امام سے مراد وہ امام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے منصب امامت پر سر فراز فرمایا ہو۔ جس کا ہر حکم واجب الا تباع ہو، جس کا ہر فقرہ ضابطہ حیات ہو، جس کا ہر فعل مشعل ہدایت ہو، جس کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو، جس کی امامت عارضی نہ ہو بلکہ قیامت تک کے لیے دائی ہو اور جومعصوم ہو، جس سے دینی بات میں غلطی کا صدور ناممکن ہواور جس کی ہر دینی بات وحی ہو۔ حاکم صرف ایک ہے بینی اللہ تعالیٰ، اس کے بندوں پر صرف اس کا حکم چلتا ہے، دوسروں کا نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہر بندے کے پاس براہ راست نہیں پنچتا بلکہ وہ اپنے بندوں میں سے مہیں ایک بندے کو اپنے بندے کو اپنے بند کو نتی بر رول کا حکم ہو بندہ کی ایک جتم میں ایک جتم میں ایک جتم اماد کام سے مطلع فرما تا ہے۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام سے دوسروں کو مطلع کر دیتا ہے۔ ایسے بندے کو نبی یا رسول کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام سے دوسروں کو مطلع کر دیتا ہے۔ ایسے بندے کو نبی یا رسول کہتے ہیں۔ اطاعت رسول دراصل اطاعت اللیٰ :

رسول بندوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطہ ہوتا ہے۔ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے۔ اس کی اطاعت عین اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے۔ ارشاد باری ہے:''جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے درحقیقت اللہ ہی کی اطاعت کی۔'' (نساء: ۸۰) رسول خود اپنی اطاعت نہیں کراتا بلکہ اس کی اطاعت اللہ تعالیٰ کے تھم سے کی جاتی ہے۔ اللہ تعالى فرماتا ہے: ﴿ وَمَمَا آرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ ﴿ ﴾ [نساء: ٦٤] "كوكى رسول بم نينيس بھيجا مَراس ليے كه الله كي تعم سے اس كى اطاعت كى جائے۔"

کیونکہ اطاعت (جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے میں) صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، لہذا بغیراس کے علم یا اجازت کے کسی دوسرے کی اطاعت نہیں کی جاستی۔ اگر کوئی شخص بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم یا اجازت کے دوسرے کی اطاعت کرتا ہے تو گویا اس نے اس دوسر شخص کواطاعت میں اللہ تعالیٰ کا شریک بنالیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ اپنے کسی بندے کی اطاعت کوانسانوں پر فرض قرار دے کا شریک بنالیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ اپنے کسی بندے کی اطاعت کوانسانوں پر فرض قرار دے دے۔ اگر بندے خود کسی کواطاعت کے لیے منتخب کرلیں تو گویا وہ خود اللہ بن بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ کے حق عطائے رسالت پر خود قابض ہو گئے اور بیشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعُلُ رِسْلَتَهُ ۖ ﴾ [الأنعام: ١٢٤]

''الله ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کس کوعطا فر مائے۔''

### امام بنانا الله تعالیٰ کا کام ہے:

لہذا وہ جس کسی کورسالت عطا فرما تا ہے اسے بنی نوع انسان کا امام ومطاع بنا دیتا ہے، امام بنانا لوگوں کا کام نہیں۔ جولوگ رسول ٹاٹٹیٹر کے علاوہ دوسروں کو اپنا مطاع اور امام بنالیس پھر آتھی کی اطاعت کریں، آتھی کے فتووں کو سند آخر مجھیں، وہ شرک فی الحکم کے مرتکب ہوں گے۔

صرف رسول ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے امام بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ رسول کو رسالت یا امامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ [البقرة: ١٢٤]

"(اے ابراہیم!) میں شمھیں لوگوں کے لیے امام بنار ہا ہوں۔"

ابراتيم ملينة جانة تنصح كه امام بنانا صرف الله تعالى كا كام ب، لبذا وه دعا فرمات بين:

﴿ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ﴾ [البقرة: ١٢٤]

''اےاللہ! میری اولا دمیں ہے بھی (امام بنانا )۔''

الله تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ لَا يَنَّالُ عَهْدِي الظَّلِينَ ﴾ [البقره: ١٢٤]

''ہاں! بناؤں گالیکن یہ وعدہ گنہگاروں کے لیے نہیں ہوگا۔''

آیت بالا سے خابت ہوا کہ امام بناناللہ تعالی کا کام ہے نہ کہ انسانوں کا۔ دوسری بات بیہ خابت ہوئی کہ امام گنبگار نہیں ہوتا بلکہ معصوم ہوتا ہے، لہذا جومعصوم ہوگا وہی امام ہوگا۔ جومعصوم نہیں وہ امام بھی نہیں اور معصوم سوائے نبی کے اور کوئی نہیں ہوتا، لہذا سوائے نبی کے اور کوئی امام نہیں ہوسکتا۔ سیدنا ابراہیم مُلِیُنا اور چنداور رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ وَجَعَلْنَهُ مُ آبِكَةً يَقُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَاۤ الَّيُهِمْ فِعْلَ الْخَيْرُتِ ﴾ [الأنبياء: ٧٣]

" ہم نے ان رسولوں کو امام بنایا تھا، وہ ہمارے تھم سے ہدایت کرتے تھے اور ہم نے ان کو نیک کام کرنے کی وحی کی تھی۔"

اس آیت کے بعد بھی اللہ تعالی نے بہت سے نبیوں کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے امام بنائے جانے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ان آیات سے ثابت ہوا کہ امام بنانا اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ امام صرف رسول ہی ہوتے ہیں۔ رسول کے علاوہ اگر کسی دوسرے کو امام بنالیا جائے تو یہ شرک فی اتحکم ہے۔

## رسول ہی حاکم ہوتا ہے:

رسول ہی وہ ہتی ہے جس کو اپنے تمام اختلافات میں فیصلہ کرنے والا ماننا اوراس کے فیصلہ کو بلا چون و چرانسلیم کرناحقیقی ایمان ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے :

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا

قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا لَسُلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥]

''اے رسول! آپ کے رب کی قتم! لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام اختلافات میں آپ کا فیصلہ نہ مان لیں اور جو فیصلہ آپ کریں اس سے کسی قشم کی تنگی نہ محسوں کریں بلکہ اس کو برضا ورغبت تسلیم کرلیں۔''

اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام اختلافات میں رسول آخری سند ہیں۔ جو لوگ اپنے معاملات میں کسی غیر نبی کوسند مانتے ہیں، اس کے قول وفعل کو بلاچون وچرا اور بے دلیل سلیم کرتے ہیں، وہ گویا اس کو نبی کا درجہ دے دیتے ہیں۔ آیت بالاکی روسے ایسے لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔

### اطاعت ِ رسول باعث ِمحبت الهي :

رسول سَلَيْهُمْ بَى وه بَسَق ہے جس كى بيروى كرنے سے الله تعالى محبت كرتا ہے، الله تعالى فرما تا ہے: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُهُ تَجِبُوْنَ اللهُ فَالَيْعُوْنِيُ مُجْمِبِهُ كُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ " وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴾

[آل عمران: ٣١]

''(اے رسول!) کہہ دیجے! اگرتم اللہ سے محبت کرتے ہوتو میری پیروی کرو (میری پیروی کرو (میری پیروی کردے گا۔ پیروی کرو گے تو) اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمھارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے۔''

## اطاعت رسول سبب مدايت :

رسول مَالِیْظِ ہی وہ ہستی ہے جس کی اطاعت اور پیروی سے ہدایت ملتی ہے۔ارشاد باری ہے: ﴿ وَإِنْ نَصِٰدُووْ مُوسِدُوْلُ ﴾ [النور: ٤٠]

''اگرتم رسول کی اطاعت کرو گے،تو ہدایت یاب ہو جاؤ گے۔''

﴿ وَالَّبِعُودُ لَعَلَّكُمْ تَهُدُّ وَنَ ﴾ [ الأعراف: ١٥٨]

''رسول کی پیردی کرو، تا که شمھیں مدایت مل جائے۔''

کیا اللہ کی طرف ہے ایسی سندیں رسول ٹالٹیٹر کے علاوہ کسی اور کے حق میں بھی دار دہوئی ہیں۔ اگر نہیں تو بے سند شخص کیسے امام ہوسکتا ہے اور کیسے اس کی اطاعت اور پیروی سے ہدایت مل سکتی ہے۔ رسول شریعت الٰہی کا شارح:

رسول ہی وہ ہستی ہے جواپنے منصب کے لحاظ سے اس بات کی حقدار ہے کہ وہ منزل من اللہ شریعت کی تقریح و توضیح کر سکے ،کسی دوسرے کو بیرحق نہیں پہنچتا کہ وہ تشریح و توضیح کر سے ۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے :

﴿ وَٱنْزَلْنَاۚ إِلَيْكَ اللِّيكُو لِتُكِيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَّهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُ وْنَ ﴾

[النحل: ٤٤] شرور تر (ایر لر) ازار کی برای تر لرگار

"(اے رسول!) ہم نے میشریعت آپ پر (اس لیے) نازل کی ہے تا کہ آپ لوگوں

کے لیے نازل شدہ باتوں کی تشریح کر دیں اور لوگ (اپنی نجات کے متعلق) سوچ سکیں''

## رسول کے قول و فعل کی مخالفت فتنهٔ عظیم:

رسول مَثَاثِيْنِ ہی وہ ہستی ہے جس کے قول وفعل کی مخالفت کرنا فتنۂ عظیم اور عذاب الیم کو دعوت دینا ہے۔اللّٰہ تعالٰی کا ارشاد ہے :

﴿ فَلَيْحُذُرِ الَّذِيْنَ يُخَالِقُونَ عَنْ آمْرِةَ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ آوْيُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ المِيْرُ

[النور: ٦٣]

''ان لوگوں کو جورسول کے قول وفعل کے خلاف چلتے ہیں، ڈرتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ کسی فتنہ میں مبتلا ہو جا کیں یاان پر کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے۔''

## رسول کی زندگی اسوهٔ حسنه:

رسول عَلَيْظِ ہی وہ ہستی ہے جس کا طریقہ تمام مسلمانوں کے لیے ضابطۂ حیات ہے، یہی وہ معنونہ ہے۔ کہا وہ معنونہ ہے۔ معونہ ہے جس کے مطابق بن کرلوگ الله تعالیٰ سے کوئی امیدر کھ سکتے ہیں۔ ارشاد باری ہے: ﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ لِيّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْأَخِرَ وَذَكَرَ

الله كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢١]

"بے شک تمھارے لیے رسول (کی زندگی) میں بہترین نمونہ ہے، اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کی امیدر کھتا ہواور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔"

یے نمونہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ،اللہ کے نمونہ کے علاوہ دوسرے نمونے بنانا خود کو اللہ تعالیٰ کے منصب پر فائز کرنا ہے اور پیشرک ہے۔ رسول مُناتِیْنِ ہی وہ ستی ہے جس کی ہر بات وحی الٰہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے :

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى أَ إِنْ هُوَ إِلَّا وَنْيٌ يُوْلَى ﴾ [ النحم: ٣ ، ٤ ]

''رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا ،وہ جو کچھ کہتا ہے وحی ہوتی ہے۔''

کیا پیسند کسی اورکوحاصل ہے، اگر نہیں تو پھر کسی دوسرے کی بات کیے سند ہو کتی ہے۔ رسول تالیا ہے، ہی کی وہ ذات گرامی ہے جس کی ہر بات حق ہے، جومعصوم ہے، جو بھی غلطی پر قائم نہیں رہتا۔

ارشاد ہاری ہے:

﴿ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴾ [ النمل: ٧٩]

''(اے رسول!) بے شک آپ درخشال حق پر قائم ہیں۔''

کیااللہ تعالیٰ کی طرف سے بیسند کسی اور کو ملی ہے، اگر نہیں ملی تو وہ امام کیسے ہوسکتا ہے؟ امام وہی ہوسکتا ہے، جس کی ہر بات حق ہو۔

رسول سُلِیْم ہی وہ سراج منیر اور روثن چراغ ہے جس کی روشی میں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت اللی کا مطالعہ ہو شریعت کا مطالعہ ہو سکتا ہے۔ اگر بیروشن چراغ نہ ہوتو پھر تاریکی میں نہ شریعت اللی کا مطالعہ ہو سکتا ہے۔ السانوں سکتا ہے۔ انسانوں میں رسول سُلِیْم ہی وہ ستی ہے جس کا فیصلہ مل جانے کے بعد سی مومن کو اختیار باتی نہیں رہتا کہ وہ اس معاملہ میں خود کوئی رائے دے یا کسی دوسرے کی رائے لے۔مومن کو رسول اللہ سُلُیْم کے فیصلہ ہی یوم کرنا ہوگا اور بس۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ وَمَا كَانَ لِهُوْمِنِ وَلاَ مُوْمِنَةِ إِذَا فَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ آمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَغْصِ اللهَ وَرَسُولُهُ فَقَلْ ضَلَّ ضَللًا هَبِينَا ﴾ [الأحزاب: ٣٦] "مومن مرداورعورت كے ليے به جائز نہيں كه جب الله اور رسول كى معامله ميں فيصله صادر فرما ديں تو پھر بھى اضي اس معامله ميں كى قتم كا اختيار باتى رہے (كه اس فيصله كے مطابق كريں يا نه كريں) اور جو شخص بھى الله اور اس كے رسول كى نافر مانى كرے گاگرائى ميں مبتلا ہوجائے گائ

کیا بیت اللہ تعالی کی طرف ہے کسی اور انسان کو دیا گیا ہے، اگر نہیں دیا گیا تو پھر وہ امام کیسے ہوسکتا ہے، وہ واجب الا تباع کیسے ہوسکتا ہے؟ کسی مومن کو اختیار نہیں کہ رسول (مُثَاثِّمُ ) کا فیصلہ سننے کے بعد کوئی اور بات کجے سوائے اس کے کہ''میں نے سنا اور میں اطاعت کروں گا۔'' اللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ إِنَّهَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوّا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحَلَّمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُولُوْا سَمِعْنَا وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحَلَّمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُولُوْا سَمِعْنَا وَاطْعَنَا ۗ وَأُولَٰكُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [النور: ١٥]

''جب مونین کواللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تا کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان کا قول سوائے اس کے اور پھی نہیں ہونا چاہیے کہ''ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی'' ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔''

کیا پیمنصب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کسی اور کوعطا ہوا ہے؟ یقیناً نہیں اور جب بیمنصب کسی کوعطانہیں ہوا تو پھروہ واجب الا تباع کیسے ہوسکتا ہے، وہ امام کیسے ہوسکتا ہے؟

## رسول ہی منبع مدایت:

رسول الله طَالِيَّةِ بن كَمتعلق الله تعالى كى گوانى ہے كه وہ سيد هے راستے پر ہے۔ ارشاد بارى ہے: ﴿ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ ﴾ [ الزحرف: ٣٤]

"(اے رسول!) بے شک آپ (مُلَيُّمٌ) سيد ھے راستے پر ہیں۔"

رسول مَا ﷺ ہی کے متعلق اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ وہ سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ وَإِنَّكَ لَتَنْ عُوْهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴾ [المؤمنون: ٧٧]

"(اے رسول!) بے شک آپ سیدھے راہتے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔"

رسول الله مَثَاثِيَّا ہی کے متعلق الله تعالیٰ کی گواہی ہے کہ اس کی پیروی سے سیدھا راستہ ل سکتا ہے۔ الله تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ وَاتَّبِعُونِ مُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴾ [ الزحرف: ٦١]

''(اے رسول! کہہ دیجیے) میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔''

یہ آیات اس بات کی کھلی سند ہیں کہ رسول مُنالین صراط متنقیم پر ہیں، رسول مُنالین صراط متنقیم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ رسول مُنالین کی پیروی صراط متنقیم ہے۔ بتایے! بیسندیں اور صانتیں کسی اور کے پاس ہیں۔ نہیں ہیں اور یقینا نہیں ہیں تو پھر وہ امام کیسے ہو سکتے ہیں۔ ان کی بات آخری سند کیسے ہو سکتے ہیں۔ ان کے فتوے اور قیاسیات دین میں کس طرح شامل ہو سکتے ہیں۔

رسول مُلَّيِّيْنِ ہی وہ ہستی ہے جس کی ہر دعوت اور ہر پکار حیات جاوداں بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ذوالحِلال والاکرام فرما تا ہے:

#### ﴿ يَا تَهُا الَّذِينَ أَمَنُوا اسْتَجِيبُوا يِنْهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُمْ لِمَا يُعْيِيْكُمْ

[الأنفال: ٢٤]

''اے ایمان والو! جب اللہ اور رسول شمصیں ایسی بات کی طرف بلائیں جوتمھارے لیے حیات بخش ہوتو فوراً ان کی بات قبول کر لیا کرو۔''

## رسول کی نافر مانی باعث حسرت و ندامت:

رسول مُؤلِّيْنِا ہی وہ ہستی ہے جس کی پیروی نہ کرنا میدان محشر میں باعث حسرت و ندامت ہو گا۔اللّٰہ عزوجل فرما تا ہے :

﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الطَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ لِلْيَتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴾

ر الفرقان : ۲۷ م

''روز محشر کنہکار اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا اے کاش! میں نے رسول کی پیروی کی ہوتی۔''

#### انتاعِ رسول باعث رحمت:

رسول الله طَالِيَّا بَى وه بستى ہے جس كى بيروى سے رحمت ملتى ہے۔ الله عزوجل كا فرمان ہے: ﴿ وَ رَحْمَا يَكُو وَ اللّذِينَ وَ يَعُونُونَ اللّؤَلُوقَ وَ اللّذِينَ وَ وَ رَحْمَا يَكُونُ وَ يَعُونُونَ اللّؤَلُوقَ وَ اللّذِينَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّذِينَ عَلَيْهُ وَلَيْكُونُ اللّذِينَ عَلَيْهُ وَاللّذِينَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُونُ وَ اللّذِينَ عَلَيْهُ وَاللّذِينَ عَلَيْهُ وَاللّذِينَ عَلَيْهُ وَاللّذِينَ عَلَيْهُ وَاللّذِينَ عَلَيْكُونُ وَاللّذِينَ عَلْمُ اللّذِينَ عَلَيْكُونُ وَاللّذِينَ وَلِيلًا عَلَيْكُونُ وَاللّذِينَ عَلَيْكُونُ وَاللّذِينَ عَلَيْكُونُ وَالْكُلُونُ وَاللّذِينَ عَلَيْكُونُ وَاللّذُونُ وَاللّذِينَ عَلَيْكُونُ وَاللّذِينَ عَلْمُ الللللّذِينَ وَلِيلًا عَلَيْكُونُ وَاللّذِينَ وَلِيلًا عَلَيْكُونُ وَاللّذِينَ اللّذِيلُولُ وَاللّذِيلُولُ وَاللّذُولُ وَاللّذُ مِنْ عَلَيْكُولُونُ وَاللّذُولُ وَاللّذُو

## رسول صرف الله سے ڈرتا ہے:

رسول ہی وہ ہتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ، جو تقیہ نہیں کرتا، جو بے خوف و خطر حق بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ اَلَّذِينَ يَبُلِغُونَ يِسْلِتِ اللهِ وَيَعَشَوْنَهُ وَلاَ يَعْشُونَ أَحَدًا إِلَّا اللهَ ﴾ [ الأحزاب: ٣٩] "جولوگ الله كى رسالت كو يَبْنِيات بين اور الله بى سے ڈرت بين اور الله كے علاوه كى ہے نہیں ڈرتے (وہی آپ کے لیے نمونہ ہیں)۔''

بھلا جولوگ غیر اللہ سے ڈرتے ہوں، تقیہ کرتے ہوں، تقیہ کر کے حق کو چھپاتے ہوں وہ
کیے معصوم ہو سکتے ہیں؟ ان کی ہر بات کیے حق ہو سکتی ہے؟ وہ کیے امام ہو سکتے ہیں؟ امام تو
در حقیقت وہ ہوسکتا ہے جو بے خوف و خطر اللہ کے احکام کی تبلیغ کرے ادر کسی ملامت کرنے و لے،
طعنہ دینے والے کی پروانہ کرے بلکہ اپنے مخالفین کو چیلنج دے کہتم سب مل کر جو چھے میرے خلاف
کرنا چاہتے ہوکر گزر واور مجھے ذرای بھی مہلت نہ دو۔ سیدنا نوح علیا اپنی قوم سے فرماتے ہیں:
﴿ فَا تَحْمِعُواْ اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاْ مَكُمُ ثُمَةٌ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ عُلَيّهٌ ثُمّة اَقْضُواْ إِلَىٰ وَلَا
تَنْظِرُونِ ﴾ آپونس نا ۱۷

''تم اپنے تمام شرکاء کو جمع کرو پھر (میرے خلاف) جو کچھ کرنا چاہوسب مل کر اس کا فیصلہ کرو،تمھاری تدبیر کا کوئی گوشہ تم سے مخفی نہ رہ جائے۔ پھر میرے خلاف (جو پاہر) کرگزرواور مجھے (ذراسی بھی) مہلت نہ دو۔''

سیدنا ہود ملیلا اپنی قوم سے فرماتے ہیں:

﴿ فَكِيْدُ وْنِي جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ ﴾ [ هود: ٥٥ ]

''تم سب مل کرمیرے خلاف جو تدبیر کرنا چاہو کرلو پھر مجھے (ذراسی بھی) مہلت نہ دو۔'' اللہ تعالیٰ اپنے رسول مَالِیْمُ کو مخاطب کرتے ہوئے فرما تا ہے :

﴿ قُلِ ادْعُواْ شُرَكَاءَكُورُتُمَّ كِيْدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ ﴾ [ الأعراف: ١٩٥]

''(اے رسول!) آپ کہد و بیجے کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ اور (سب ل کر) میرے خلاف جو تدبیر کرنی چاہو کر و، پھر مجھے ( ذرا سی بھی ) مہلت نہ دو۔''

اس تھم الٰہی کی تقیل میں رسول نے بھی اپنی قوم کو چیننج دے دیا اور کسی قتم کا خوف نہیں کیا۔ الغرض رسولوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ وہ بے خوف وخطر ہر مسلہ بیان کرتے ہیں۔خواہ مخالفین اس مسلہ کو سن کر کتنے ہی غیظ وغضب میں آئیں۔ اگر رسول ایسا نہ کرس تو حق رسالت اوا نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَإِنْ لَّمْ تَقْعُلُ فَهَا بَلَّغْتَ رِسْلَتَهُ ﴾ [ المائدة : ٢٧]

"اگرآپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اپنی رسالت کاحق اوا نہیں کیا۔"

#### رسول تقیه نہیں کرتے:

جن علاء کولوگوں نے خود امام بنالیا ہے اور ان کی اطاعت کو واجب قرار دے لیا ہے ان کے ایمان کے شہوت میں بھی ان کے پاس کوئی تقینی ذریعہ نہیں۔ ہم صرف ان کے ظاہر کی عقائد و اعمال کی بنا پر حسن ظن رکھتے ہیں کہ وہ مومن ہیں لیکن ان کے مومن ہونے سے یہ کب لازم آتا ہے کہ ان کی تمام باتیں صحیح ہی ہوں گی، وہ تقیہ نہیں کریں گے، خوف و مسلحت کی خاطر حق کو نہیں چھپائیں گے۔ نہ ہمارے پاس ان کے متعلق وحی الہٰی کی الیمی کوئی سند ہے، نہ وہ امام کیے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالی فرماتا ہے:

گر بتا ہے کہ الیمی صورت میں وہ امام کیے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالی فرماتا ہے:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوْا آطِيْعُوا اللَّهَ وَاطِيْعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوْا آعْمَالَكُمْ ﴾

[ محمد : ٣٣ ]

''اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضالع مت کرو۔''

آیت بالا سے معلوم ہوا کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اطاعت رسول مُنْ اَلَّمْ پر ہے۔ تمام اعمال حسنہ جو رسول الله مُنْ اللّٰمِ کے فرمان کے مطابق نہ کیے جائیں باطل ہیں۔ کیا میہ حیثیت بھی کسی اور کو حاصل ہے۔ اگر نہیں تو وہ امام کیسے ہوسکتا ہے؟ الله تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ لَقَدُ مَنَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمُ اليَّهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ [آل عمران: ١٦٤]

''بقیناً اللہ نے مونین پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں اٹھی میں سے ایک رسول معبوث کیا جو ان کو اللہ کی آمیس پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور آھیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔''

کیا الی سند اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کسی اور کو حاصل ہے، کیا کسی دوسرے کی اتباع سے تزکیہ نفس ہونا یقینی ہے، کیا کسی اور شخص کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ اس نے کتاب و حکمت کا جومفہوم بتایا ہے وہ یقیناصحے ہے، اگرنہیں تو وہ امام کیے ہوسکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي ثَمَىٰءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [ النساء: ٥٩ ]

''اگر تمھارا کسی معاملہ میں اختلاف ہو جائے تو اس معاملہ میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو''

کیا آپس کے اختلافات میں اللہ تعالی کی طرف سے رسول ( عَلَیْظُ) کے علاوہ بھی کسی اور کو آخری سندمقرر کیا گیا ہے۔اگر نہیں تو پھر وہ امام کیسے ہوسکتا ہے؟ اللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ إِنَّا ٱنْوَلْنَا ٓ اِلْلِكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ لِتَعَكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِهَاۤ ٱرْبِكَ اللهُ ﴾ [النساء: ١٠٠] "(اے رسول!) ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، تا کہ آپ لوگوں کے درمیان (اس طرح) فیصلہ کریں جس طرح اللہ آپ کو بتائے۔"

کیا کسی اور کے فیصلے بھی اللہ تعالی کی رہنمائی میں صادر ہوتے ہیں، اگر نہیں تو ان کی بات کیسے سند ہو سکتی ہے؟

مندرجہ بالا آیات سے ثابت ہوا کہ صرف ایک ہی ہستی ایس ہے جس کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے ، جس کا طریقہ واجب الا تباع ہے ، جس کی طرف دعوت دیتا ہے ، جس کی اطاعت و ا تباع ہے ، جس کی طرف دعوت دیتا ہے ، جس کی اطاعت و ا تباع سے ہدایت ملتی ہے ، جس کی پیروی سے ولایت ملتی ہے ، جس کے پاس ان تمام باتوں کے لیے دی اللہ کا اور کی اطاعت سے ، کسی اور کو آخری سندیا امام بنانے سے سوائے نقصان کے اور کیا مل سکتا ہے ۔ یہ نقصان دوقتم کا ہوگا : ایک شرک فی الحکم کا ، دوسرا فرقہ بندی کا ۔ شرک کسی فتم کا بھی ہو بغیر تو بہ کے معاف نہیں ہوتا، لہٰذا اس سے بچنا بڑا ضروری ہے ، ورنہ نجات ناممکن ہے ۔ فرقہ بندی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اور اس سے جھکارا حاصل کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ کہ مواف ایک مناز ہو ہائے ۔ ایبا امام سوائے رسول خاری کے اور کون ہوسکتا ہے ۔ کہ صرف ایک متعد ہے اور اس سے جھکارا حاصل کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ کوئی فرقہ ایبا نہیں ، موسکتا ہو ، ان کی پیروی کو ذریعہ نجات نہ ہو اتباع رسول خاریج مقصد ہے ، علماء اور فقہاء ذریعہ تو ہو سکتے ہیں ، مقصد نہیں بن سکتے ۔ علماء اور فقہاء ذریعہ تو ہو سکتے ہیں ، مقصد نہیں بن سکتے ۔ علماء اور فقہاء ذریعہ تو ہو سکتے ہیں ، مقصد نہیں بن سکتے ۔ علماء اور فقہاء ذریعہ تو ہو سکتے ہیں ، مقد نہیں ہیں ۔ امام ہمارا اور فقہاء ذریعہ تو ہو سکتے ہیں ، خود امام نہیں ہیں ۔ امام ہمارا

صرف ایک ہے اور وہ وہی ہے جس کو اللہ تعالی نے ہمارا امام بنایا ہے۔ آیئ! صرف اللہ کے بنائے ہوئے امام کو امام مائے ، فرقہ بندی ختم کر دیجیے، سب ایک مرکز پر جمع ہوجائے اور ایک ہوجائے۔ ﴿ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلْمِیْنَ ﴾



فصل دوم

# ردِتقلير

#### تقلید کی تعریف:

غیرنبی کی بات بلادلیل شلیم کر لینے کا نام تقلید ہے۔

# تقلید کی ابتدا:

ہم نے بدعات کی جوفہرست پیش کی ہے ان میں سرفہرست تقلید ائمہ اربعہ ہے۔ یا درہے کہ امت مسلمہ کے اتحاد کو جن چیزوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ان میں سرفہرست دو چیزیں

ا۔ شیعہ صاحبان کا امت مسلمہ سے علیحدہ فرقہ بنانا۔

- تقليدائمهار بعه-

تقلید ائمه اربعه چوشی صدی ججری میں شروع ہوئی۔ حوالہ کے لیے دیکھیے اے شاہ ولی الله صاحب کی کتاب ججة الله بالغه۔ (مطبوعه صدیق بریلی ص: ۱۵۷) ۲۔ اعلام الموقعین (مطبوعه اشرف المطالعه۔ وبلی ار۱۲۲ از حافظ ابن قیم) ۳۔ محمد یوسف لدھیانوی حنی دیوبندی کی کتاب اختلاف امت اور صراط متنقیم (از مکتبه مدینه ۱۷ اردو بازار لاہور، حصه اول: ص ۲۰ تا ۲۵)

#### کیا تقلید واجب ہے؟

ید بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ چار امام برحق ہیں اورعوام پر ان کی تقلید کرنا واجب ہے۔ پار اماموں سے مراد مالک بن انس، ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، محمد بن ادریس شافعی، احمد ابن صنبل فی اسلام میں ان کی خدمات کی بہت بلند علمی مرتبہ ہے اور دین اسلام میں ان کی خدمات کی ہونے و مسل فی چھی نہیں ہیں، لیکن ان کے درجہ امامت پر فائز ہونے اورعوام پر ان کی تقلید کے واجب ہونے کی کوئی ولیل قرآن و حدیث سے ہم کسی بات کا جوت پالیں تو پھر تاویل کی گنجائش نہیں رہتی اور جب قرآن و حدیث میں ہمیں سے ہم کسی بات کا جوت نہیں ملتا تو پھر اے تسلیم کرنے کی کوئی گنجائش ہمارے پاس نہیں۔ اس لیے کہ ہم شریعت کے تابع ہیں، شریعت ساز نہیں۔ چند نادان قتم کے مقلد آیت قرآنی: ﴿ فَسَعَلُوْا اَهُلَ اللّٰهِ لُو لَٰ لَٰ اَلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اَلٰہُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

یہود و نصاریٰ اپنے مولویوں اور درویشوں کا کہنا مانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشرک فرمایا۔ مومنوں کو حکم دیا کہ لوگوں کے قول مت پوچھو بلکہ یہ پوچھو کہ اللہ تعالیٰ اور رسول الله تالیُم کا کیا حکم ہے۔ (مقدمہ عالمگیری: ۱۴۱)

حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی حقیقی تعلیم سے لوگوں کو سب سے زیادہ برگشتہ کرنے والی بدعت یمی تقلید ائمّہ اربعہ ہے کہ اس کے سبب لوگوں نے رسول الله تنافیظ کے اقوال، احادیث وسنن مبار کہ ترک کر دیں اور ان لوگوں کے اقوال وافعال کی پیروی کرنے لگے ہیں جن کی تقلید کرنے کا حکم نہ اللہ تعالیٰ نے دیا اور نہ رسول اللہ تنافیظ نے، کیونکہ وہ نجی نہیں تھے بلکہ امتی تھے۔

یہاں بیسوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب بی تقلید چوتھی صدی ججری میں شروع ہوئی تو وہ مسلمان جواس تقلید کے شروع ہونے ہوئے ان کا کیا جواس تقلید کے شروع ہونے سے پہلے ہی تقلید پرعمل کیے بغیراس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کا کیا

بنے گا اور ان میں صحابہ کرام ڈیائیٹر، تابعین اور تبع تابعین سب لوگ شامل ہیں جو قرون ثلاثہ کے لوگ ہیں کہ جن زمانوں کے متعلق رسول اللہ مٹائیٹر نے خیر کی خبر دی اور یہ حدیث بخاری (۲۲۵۱) میں ہے۔ تیجہ یہ نکلا کہ تقلید سرا سر برعت ہے۔

یہاں ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ شریعت مطہرہ کا بیشتر حصہ وہ ہے جس پر بیہ چاروں امام شفق ہیں اور بقول شاہ ولی اللہ محدث وہلوی بڑائے ان چاروں ہزرگوں کا کسی مسئلہ پر اتفاق کرنا ''اجماع امت' کی علامت ہے بیٹنی جس مسئلہ پر ائمہ اربعہ شفق ہوں "مجھ لینا چاہیے کہ صحابہ کرام ٹوکھٹی ہے لیے کہ آئی ہے۔ اس لیے ائمہ اربعہ کے اتفاقی مسئلہ سے باہر نگنا جائز نہیں۔

جواباً عرض ہے کہ ائمہ اربعہ کسی مسئلہ پرمتفق ہوں وہ اگر اجماع امت ہے تو سب سے پہلے ائمہ کے مقلدین خصوصاً حنی اس کے مخالف ہیں۔ مثال کے طور پر دومسئلے جس پر ائمہ اربعہ متفق ہیں لیکن مقلدین اس کے منکر ہیں۔ الا ماشاء اللہ!

#### ا۔ تقلید سے ائمہ اربعہ کی ممانعت :

#### (: امام الوحنيفه رشالله فرمات بين:

"حَرَامٌ عَلَى مَنُ لَمُ يَعُرِفُ دَلِيلِي اَنُ يُّفُتِي بِكَلاَمِي" [ميزان شعراني: ٣٨]
"ميرى بات كى دليل (قرآن وحديث سے) جس كومعلوم نه ہو،اس كے ليے ميرے
كلام پرفتوى دينا حرام ہے۔"

#### در مختار میں ہے:

" إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذُهَبِي أَنُ تَوَجَّهَ لَكُمُ دَلِيُلٌ فَقُولُوا بِهِ " [درمحتار:

#### [0./1

''صحیح حدیث سے جومسکلہ ثابت ہو جائے وہی میرا ندہب ہے۔ اگرتم کو کوئی دلیل قرآن وحدیث میںمل جائے تو اس پڑمل کرواوراس پرفتو کی دیا کرو۔''

#### ب: امام ما لك رَطْكُ فرمات مين:

" إِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اُخُطِئُ وَأُصِيُبُ فَانُظُرُوا فِي رَأْيِي فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَ

السُّنَةَ فَجُدُوهُ وَ كُلُّ مَا لَمُ يُوافِقُ فَاتُر كُوهُ " [ايقاظ طبع هند: ١٠٢]
"ا لوگو! ميں ايك انسان ہوں كبھى ميرى بات ٹھيك ہوتى ہے اور كبھى غلط، تم ميرى اس بات كو تو لے لوجو كتاب وسنت كے مطابق ہواور جواس كے خلاف ہواس كوچھوڑ دو۔" شاہ ولى الله صاحب امام مالك كا قول نقل فرماتے ہيں:

" مَا مِنُ اَحَدٍ إِلَّا وَهُو مَأْخُودٌ مِنُ كَلاَمِهِ وَمَرُدُودٌ عَلَيْهِ إِلَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "[الانصاف: ١٣٠ عقد الحيد: ٨٠]

'' دنیا میں کوئی ایساشخص نہیں کہ اس کی تمام ہائیں قبول کی جائیں سوائے رسول اللہ مَالَّيْمُ اللہ مَالِّيْمُ اللہ مَالِیْمُ اللہ مَالِیْمُ اللہ مَالِیْمُ اللہ مَالِیْمُ اللہ مَالِیْمُ اللہ مَالِیْمُ اللہ مَالِیمُ اللہ مَالِمُ اللہ مَالِیمُ اللہ مَالِمُ اللہ مَالِیمُ اللہ مَالِیمُ اللہ مَالِمُ اللہ مَالِیمُ اللہ مَالِمُ اللہِ مَالِمُ اللہِ اللہِ اللہ مَالِمُ اللہِ اللہِ اللہِ مَالِمُ اللہِ اللّٰ اللّٰ

لیعنی دوسروں کی باتوں میں غلطی کا ہوناممکن ہے لیکن رسول الله طَالِیْم کی باتیں سو فیصد میں اور حق میں، البندا مانے کے قابل صرف آپ طَالِیْم بی کی بات ہے۔

" إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذُهَبِي وَ إِذَا رَأَيْتُمُ كَلاَمِي يُخَالِفُ الْحَدِيثَ فَاعُمَلُوا بِالْحَدِيثِ وَاضُرِبُوا كَلاَمِي الْحَائِطَ" [عقد الحيد: ٨١]

''صحیح حدیث میں جو کچھ ہے وہی میرا ندہب ہے، جبتم میرے کلام کو حدیث کے خلاف یاؤ تو حدیث یکم خلاف یاؤ تو حدیث یکمل کرواورمیرے قول کو دیواریر دے مارو۔''

نیز آپ فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اجماع کے کہ جب بھی کسی پرسنت رسول الله مُثَاثِیْمَا ظاہر ہو جائے ، اس شخص کے لیے اس سنت کو چھوڑ کر اوروں کے قول پرعمل کرنا حرام ہے۔ (اعلام:

۱٦١/٢ ـ ايقاظ: ٨٥)

۵: امام احمد ابن حنبل بطلقه فرماتے ہیں:

" لَيُسَ لِا حَدٍ مَعَ اللهِ وَرَسُولِهِ كَلاَمٌ " [عقد الحيد: ٨] "الله ورسول ك مقابله مين كى كاكلام كوئى حقيقت نهيس ركها-"

شاہ ولی الله صاحب ہی مزید نقل فرماتے ہیں کہ امام احمد رشک نے فرمایا:

" لَا تُقَلِّدُونِيُ وَ لَا تُقَلِّدُنَّ مَالِكًا وَ لَا الْلَاوُزَاعِيَّ وَ لَا الثَّوْرِيُّ وَ خُذُوا

الُا حُکامَ مِنُ حَیْثُ اَحَدُوا مِنَ الْکِتَابِ وَالسُّنَّةِ " [عقد الحید : ۱۸]

" فخروارا ہر گز ہر گز نہ میری تقلید کرنا، نہ امام مالک کی، نہ اوزاعی کی، نہ توری کی، بلکہ جہال
سے یہ بزرگ احکام لیا کرتے تھے وہیں ہے تم بھی لیا کرویعنی قرآن وصدیث ہے۔"
پیائمہ اربعہ کے اقوال ہیں جو تقلید شخص کی تر دید کرتے ہیں۔ گویا ائمہ اربعہ اس بات پر شفق
ہیں کہ تقلید حرام ہے اور بقول شاہ ولی اللہ رفطش ہیا جماع امت کی علامت ہے۔ اب مقلدین ہی ایخ گریبان میں منہ ڈال کر فرمائیں کہ اس اجماع کی وہ مخالفت کیوں کرتے ہیں۔ خصوصاً حنفیہ جب کہ ان کی نہ ہی کتابوں میں بھی تقلید سے روکا گیا ہے۔ مثلاً شخ ابن الہمام حفی فتح القدر (۲۲۷س ۲۲۷۲)

" فَلَا دَلِيُلٌ عَلَى وَجُوُبِ اِتَبَاعِ الْمُحْتَهِدِ الْمُعَيَّنِ بِإِلْزَامِ نَفُسِهِ ذَلِكَ قَوُلًا اَوُ نِيَّةً "

''کسی ایک ہی مجتہد اور امام کی ہر ایک بات اپنے اوپر لازم اور واجب کر لینے کی قطعاً کوئی دلیل نہیں ہے۔''

#### ۲\_ائمهار بعه کاعقیده:

دوسرا مسئلہ جس پرائمہ اربعہ منفق ہیں عقائد ہے، تمام عقائد کی کتابیں اس پر منفق ہیں کہ اٹمہ اربعہ عقائد کے معاملہ میں تفویضی سے لیکن امام احمد در اللہ کے مقلدین کے علاوہ اٹمہ ثلاثہ کے مقلدین نے اپنے امام کا بیعقیدہ چھوڑ کرتاویلی عقیدہ جو بعد میں آنے والے متکلمین جیسے اشعری و ماتریدی وغیرہ نے بیان کیا ہے، اختیار کیا ہے۔ اب ان اٹمہ ثلاثہ کے مقلدین سے عموماً اور امام ابو صنیفہ کے مقلدین سے خصوصاً بیسوال ہے کہ اس اجماعی عقیدہ کو کیوں چھوڑ اگیا ہے؟ اور اس کو چھوڑ نے کی وجہ سے آپ حضرات اجماع کے ممکر ہوئے یا نہیں؟ آخر کچھا ختلاف صحابہ کرام مخالفہ کے مابین بھی تھے لیکن ان میں بیفرقہ بندی اور فقہی اختلافات کی شدت نہ تھی۔ اس کی وجہ بہی تھی کہ وہ صدیث رسول مخالفہ کی حالی میں رہتے تھے اور صدیث رسول مخالفہ مل جانے کے بعدوہ اس کی ووراز کارتاویلیں اور رکیک توجیہیں نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے آگے سر تسلیم تم کر دیتے تھے۔ کی دوراز کارتاویلیں اور رکیک توجیہیں نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے آگے سر تسلیم تم کر دیتے تھے۔ آب جھی اگر مقلدین عمد ول سے احادیث کی وہ حیثیت و اہمیت تسلیم کر لیں جوعہد صحابہ و

تابعین میں تھی اور جس کو شریعت نے فی الواقع جو اہمیت وحیثیت دی ہے تو آج بھی اختلافات کی شدت میں معتدبہ کی آسکتی ہے:

شدت میں معتد بہتی اسمی ہے: ۱۔ قرآن کریم نے یہ بتایا کہ رسول اس لیے آئے کہ جاہلوں اور گمراہوں کو ہدایت پر لائیں۔ ۲۔ قرآن کریم کواللہ نے آسان اور عام فہم بنایا تا کہ اس سے ہر شخص فائدہ اٹھائے۔ ۳۔ رسول اللہ مُٹالِینِّم نے فرمایا کہ میں آسان دین لے کر آیا ہوں۔



فصل سوم

# تقليد كمتعلق المل سنت كاعقيده

اصلی سی کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول مُلَّلِیْم نے جو کچھ فر مایا وہ حق ہے۔ اگر کوئی شخص سے
کہتا ہے کہ قرآن و حدیث کا سمجھنا مشکل ہے، تو گویا وہ اللہ و رسول مُلَّلِیْم کو چیلیج کر رہا ہے، جس
کاوہ بروز قیامت جواب دہ ہوگا اور جو کچھ اصلی سی کہتے ہیں اس کا عملی ثبوت صحابہ ٹوئائیم کی زندگ
میں موجود ہے کہ انھوں نے قرآن و حدیث کو رسول مُلَّلِیْم کی زبان مبارک سے سنا اور سمجھ کرعمل کیا
اور یہ تمام احکام عبادات ومعاملات پر رسول اللہ مُلِّلِیم کے شروع زمانے میں عمل ہوا اور وہ بتواتر
نسلا بعد نسل ہم تک پہنچا اور یہی سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ گویا بشکل کتابت وبشکل عمل
دونوں طریقوں سے ہمارے پاس وہ احکام من وعن موجود ہیں۔ اگر بھی عمل میں بر بنائے ذہول و
نسیان نقصان واقع ہو جائے تو مکتوبات سے اس کی تشریح کر لی جائے۔

اصلی سی بیر بھی کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے براہ راست قرآن و حدیث سے اس نقص کی تھی کر سکتے ہیں اوران پڑھ کی عالم سے جاکر سوال کرے گا کہ اس باب ہیں قرآن و حدیث ہیں کیا وارد ہواور وہ عالم قرآن و حدیث کا تھم تنا دے گا جس سے اس نقص و خامی کی تھی جو جائے گی اور اس سوال کے لیے کس ایک ہی کو معین نہیں کیا جائے گا بلکہ جو بھی وقت پر مل جائے گا اس سے پوچھا جائے گا کیونکہ صحابہ کی روش بھی تھی۔ قرآن نے ﴿ فَالْسَکُلُو اَا اُلَّ اللّٰہِ کُو اِن کُنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ جائے گا کیونکہ صحابہ کی روش بھی تھی۔ قرآن نے ﴿ فَالْسَکُلُو اَا اُلّٰ اللّٰہِ کُو اِن کُنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ والنحل : ٤٣] فرمایا، جس کا مفہوم بیر ہے کہ زندہ و موجود عالم سے روبرو پوچھانو، اور کیا پوچھانو قرآن و حدیث کا بی تھی نہیں کہ فلال نے کیا کہا اور فلال نے کیا کہا۔ گویا اصلی سی ان پڑھ کسی پڑھے لکھے عالم سے مسئلہ قرآن و حدیث کا معلوم کرے گا اور بیتحقیق ہے تقلید نہیں۔ آپ فقہ حفی پڑھے لکھے عالم سے مسئلہ قرآن و حدیث کا معلوم کرے گا اور بیتحقیق ہے تقلید نہیں۔ آپ فقہ حفی

میں دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے شاگر دوں نے اپنے استاد کے ہزاروں استنباطات کو رد کر دیا اور یہی حال دوسرے ائمہ کا ہے۔

# امام الوحنيفه رُطلتُ كاحقيقي رشمن كون؟

حنقی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اصلی سی امام ابو صنیفہ رٹر لیٹن کی توہین کو''سرمایئہ سعادت'' سیجھتے ہیں۔ حالانکہ اصلی سی پر بیدایسے ہی بہتان عظیم ہے جس طرح بر بلوی اہل حدیث پر توہین اولیاء بلکہ گتا نی پینیبر ( ٹائٹیٹر ) تک کے الزام عائد کرتے ہیں۔ حالانکہ اہل حدیث کے نزدیک پینیبر ٹائٹیٹر کی شان میں گتا فی گفر ہے۔ پھر اس الزام کی نوعیت کیا ہے؟ وہ یہ کہ اہل حدیث اولیاء اور انبیاء کو کہ ائل حدیث اولیاء اور انبیاء کو مدائی صفات میں شریک گردانتے ہیں۔ بر بلوی اولیاء اور انبیاء پیٹرا کو خدائی صفات میں شریک گردانتے ہیں۔ مثلاً وہ عالم الغیب، حاضر و ناظر، نافع و ضار، متصرف فی الامور وغیرہ وغیرہ ہیں، جو شخص بھی اولیاء اور انبیاء کی بابت یہ غالیانہ عقائد نہ رکھے وہ ان کے نزدیک گتا نے اولیاء اور گتا نے رسول ہے۔

ہم پوچھتے ہیں کہ کیا بریلو یوں کا بیالزام صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو اعلان کر دیجیے ہم بھی اعتراف کر لیں گے کہ اصلی سنی واقعی گتاخ ابو حنیفہ ہیں لیکن غلوعقیدت سے اجتناب گتاخی نہیں بلکہ عین مطلوب ہے۔ تو پھر بریلویوں کی طرح دیو بندیوں کی بیرٹ کہ اصلی سنی ائمہ کرام بالخصوص امام ابو حنیفہ کے گتاخ ہیں، ایک ہذیان گوئی کے سواکوئی حیثیت نہیں رکھتی۔

اگران کے فقہی اقوال سے اختلاف گتاخی ہے تو یہ گتاخی سب سے پہلے ان کے ارشد تلافدہ قاضی ابو یوسف اورامام محمد وغیرہ نے کی ہے، پہلے ان پر فرد جرم عائد کیجیے، اصلی سی کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ پھر ائمہ کے اقوال اور ان کے اجتہادات سے اختلاف اگر گتاخی ہے تو سارے حفی گتاخ ہیں۔ جضوں نے امام مالک رٹرائشہ ، امام احمد رٹرائشہ اورامام شافعی رٹرائشہ اوردیگر ائمہ کے اقوال واجتہادات سے اختلاف کیا ہے اور مسلسل کر رہے ہیں۔

دراصل امام ابوصنیفہ کے دشمن خود مقلدین حنفیہ ہی ہیں کہ انھوں نے اس امام عالی مقام کے نورانی چہرہ نورانی چہرہ کے اس کا صحیح چہرہ درائی چہرے پر اس قدر کیچر فرضی مسائل کے نام سے اچھالا ہے کہ کسی کے لیے ان کا صحیح چہرہ در کھیا مشکل ہوگیا ہے۔ اس کے باوجود مجھے معلوم نہیں کہ کسی اصلی سنی نے انھیں برا بھلا کہا ہویا

ان سے عداوت کا اظہار کیا ہولیکن اگر حنی صاحبان کے علم میں یہ بات ہوتو اس کے ذمہ دار بھی اٹھی کے اکابر ہیں یعنی مصنفین فقہ حنفیہ۔ باقی الزامات کے بارے میں مختصراً عرض ہے:

ا۔ اگرنقل صحیح سے ثابت ہو جائے تو ان کی تابعیت کے انکار کی ضرورت کیا ہے بلکہ بعض علائے جماعت محمدی نے تو احناف ہی پر اعتبار کرتے ہوئے امام صاحب کو تابعی بھی لکھا ہے۔

۲۔ امام صاحب کی مرتب کردہ کتاب کہاں غائب ہوگئی، امام مالک کی مؤطا تو موجود ہے۔

س۔ اگر نید حضرت امام ہمام کے شاگر دہیں تو بیان کے لیے ذخیرہ عاقبت ہوگا، کیکن اس سے آپ حضرت امام ہمام کے شاگر دہیں تو بیان کے لیے ذخیرہ عاقبت ہوگا، کیکن اس سے آپ حضرات کو کیا ملا، حالا نکہ تاریخ اور سیر سے اس کا ثبوت پیش کرنا بھی مشکل ہے۔ جن لوگوں کو امام ہمام کا شاگر دہتلایا گیا ہے ان سب کی روایتیں کتب صحاح و مسانید میں موجود ہیں، ان میں سے ان کی وہ روایا ت جمع کر دی جا کیں جو امام صاحب سے مروی ہیں تا کہ عوام کو معلوم ہو جائے کہ امام صاحب کے شاگر دول نے ان سے کتنا استفادہ کیا ہے۔

ہم۔ وہ اگر غلطی نہیں کر سکتے تھے تو کیا وجہ ہے کہ انھوں نے غلطیاں کیں۔ اگر ان سے غلطیاں نہ ہوتیں تو ان کے تلافہ ان سے اختلاف نہ کرتے حالانکہ یہ واقعہ ہے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد نے ایک دو مسائل میں نہیں بیسیوں مسائل میں اپنے استاد (امام ابو حنیفہ) سے اختلاف کیا ہے۔

امام ابو پوسف امام ابوحنیفہ کے سب سے اہم شاگرد ہیں بلکہ ان کے بارے میں یہال تک کہا گیاہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو امام ابوحنیفہ کا نام تک کوئی نہ جانتا:

" مَا كَانَ فِي اَصُحَابِ اَبِي حَنِيفَةَ مِثْلَ اَبِي يُوسُفَ لَوُلا اَبُو يُوسُفَ مَا ذُكُولاً اَبُو يُوسُفَ مَا ذُكِرَ اَبُو حَنِيفَةَ " [وفيات الأعيان: ٢٤/٥- الطبعة الاولى]

''ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ابو پوسف جبیبا کوئی نہیں ،اگر ابو پوسف نہ ہوتے تو ابو حنیفہ کا ذکر تک نہ ہوتا۔''

یہاں تک کہ ان دونوں نے اپنے استاد کی اصول میں بھی مخالفت کی ہے اور انھوں نے متعدد مسائل میں اپنے استاد امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے: "وَ حَالَفَهُ فِی مَوَاضِعِ كَثِیْرَةٍ "وحواله مذكور: ٢١١] كه انھول نے بہت سے مسائل میں اختلاف كیا ہے۔ اس طرح امام محمد ہیں، ریعی امام ابو یوسف کے بعد سب سے اہم شاگرد ہیں بلکہانھی کی تصنیفات فقد حنی کی بنیاد

بین لیکن انھوں نے بھی بے شار مسائل میں اپنے استاد سے اختلاف کیا ہے حتی کہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہدونوں شاگرد (امام ابو بوسف اور امام محمد) اپنے استاد کی اصول تک میں مخالفت کرتے ہیں: "فَإِنَّهُمَا يُخَالِفَانِ اُصُولُ صَاحِبِهِمَا "[طبقات الشافعية: ١٠٢/٢ طبع جدید]

نیز کہا گیا ہے:

"إِسْتَنْكَفَ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ وَ اَبُويُوسُفَ عَنُ مُتَابَعَتِهِ فِي ثُلْثَى مَذَهَبِهِ وَ وَافَقَا الشَّافِعِيَّ فِي أَكْثَرِ الْمَسَائِلِ " [مغيث الحلق في ترجيح القول الحق، لامام الحويني: ٤٤]

''ان دونوں شاگر دوں محمد بن حسن اور ابو یوسف نے اپنے امام سے دو تہائی مذہب میں اختلاف کیا ہے۔'' اختلاف کیا ہے اور اکثر مسائل میں امام شافعی کی موافقت کی ہے۔'' اور مولا نا عبدالحی تکھنوی حنی بھی اس کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" فَإِنَّ مُخَالِفَتَهُمَا لِآبِي حَنِيُفَة فِي الْأُصُولِ غَيْرَ قَلِيلَةٍ حَتَّى قَالَ الْإِمَامُ الْغَزَالِيُّ فِي كِتَابِ الْمَنْخُولِ إِنَّهُمَا خَالَفَا اَبَاحَنِيفَةَ فِي ثُلْقَى مَذُهَبِهِ " [مقدمة عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية : ٨- طبع مجتبائي دهلي]

''محر اور ابو یوسف نے ابوطنیفہ کی اصول میں بھی جو مخالفت کی ہے وہ قلیل نہیں ہے، حتی کہ امام غزالی نے ''مخول'' میں صراحت کی ہے کہ محمد اور ابویوسف نے ابوطنیفہ کی دوتہائی مسائل میں مخالفت کی ہے۔''

# تقليد اور تحقيق ميں فرق:

ہم رسول کریم طافیظ کے فرمان کے مطابق ہر عالم کی عزت کرتے ہیں لیکن مطاع کسی کوشلیم نہیں کرتے، لہٰذا اس سے ہم پر ججت قائم کرنا لاعلیت کی دلیل ہے۔ ہم پر ججت تو صرف قرآن و حدیث سے قائم کی جا سکتی ہے۔

یاد رہے کہ نصوص قرآن و حدیث کے مقابلے میں کسی کا قول اور قیاس کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور ایسی صورت میں تقلید قطعاً حرام ہے۔

كيا رسول الله طَالِيَّا في ان صحابه كو جو بدوى تص بي حكم ديا كمتم قرآن يا ميرى سنت برعمل

کرنے کے اہل نہیں، لہذا کسی مجتہد صحابی کے توسط سے عمل کرنا؟ عدم علم کی بنا پر کسی صاحب علم سے معلومات حاصل کرنے کو تقلید نہیں کہا جاتا بلکہ یہ عین تحقیق ہے، اس کو تقلید سے تعبیر کرنا خلط مبحث کی بدترین مثال ہے۔ بدترین مثال ہے۔

## ائمَه کی شان بهت بره ها دینا:

اماموں کو ان کی شان سے بڑھانا بھی ان کی ہے ادبی ہے۔ انسان کو گرانے کی دوصورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جس مرتبے کا وہ ہواس سے کم مرتبہ اس کے لیے ہم ثابت کریں۔ مثلاً ایک بادشاہ کو وزیر کہہ دیں یا اس سے بھی کم، اس طرح دوسری صورت اسے گرانے کی یہ بھی ہے کہ اس کے مرتبے سے اسے بڑھا دیں۔ مثلاً کسی پولیس والے کو ہم بادشاہ کہہ دیں۔ بزرگوں کی دشنی کے بھی یہی دو درج ہیں، کسی بزرگ کو ان کی حیثیت سے گرانا بھی ان کی بے ادبی اورخلاف شرح ہمیں کہی در ورج ہیں، کسی بزرگ کو ان کی حیثیت سے گرانا بھی ان کی بے ادبی اورخلاف شرح ہمین اکا ایک طریق یہ بھی ہے کہ انھیں ان کے مرتبے سے بڑھا دیں، مثلاً کسی ولی اللہ کو ہوتی ہوتی دوطریق کا ہوتا ہے۔ پس کسی امام دین کی جس طرح ان کی سے بھی تو ہین ہے کہ اس طرح کا دیں جسے کہ اسے مربے سے کہ اسے مربے کہ کہ اسے مربے کہ کہ کو این خور کہ کو یہ نو ہین ہے کہ ان کی سے بھی تو ہین ہے کہ انہ کی کہ کہ کی خور کہ کو یہ نو ہین ہے کہ کو این کی کہ کو یہ نو ہین ہے کہ کو این خور کہ کو یہ نو ہوں کی کری پر بٹھا دیا جائے ۔ تقلیہ شخصی میں امام کو گویا نبی مانتا ہے۔ اور کی کہ کو این کو کو کری پر بٹھا دیا جائے ۔ تقلیہ شخصی میں امام کو گویا نبی مانتا ہے۔

## چارو**ں م**ٰدہب برحق نہیں :

حاروں مذہب برحق نہیں، ارشاد باری ہے: -

﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّ يَكُوْ اللَّهُ مَنْ شَآءَ فَلْيُوْمِنْ وَمَنْ شَآءَ فَلْيَكُفُوْ ﴾ [الكهف: ٢٩] " يهى وه حق ہے جواللہ كى طرف سے ہے، اب جو چاہے مانے جو چاہے انكار كرد ہے۔ " ہےكوئى جو اس امر كا انكارى ہوكہ حق ايك ہے، اس حق كسوا جو ہے وہ باطل ہے۔ اس حقیقت كو مانتے ہوئے جو حضرات چارول مذہبوں كوحق كہتے ہیں، وہ سوچیس كہ كیا كهدرہے ہیں؟ اگر ساراحق ایك مذہب میں ہے تو ظاہر ہے كہ باقی تینوں مذہب حق ندرہے، اگر چاروں میں سے ہرا یک میں حق ہے تو زیادہ سے زیادہ ہر مذہب میں حق کا چوتھائی حصہ ہے نہ کہ پورا۔ جب ایک چوتھائی حق ہوتو یہ بھی مسلم ہے کہ ہر مذہب میں تین چوتھائی باطل ہے۔ آپ ایک روپے کے چار حصے کریں، چار ڈھیریاں ریت کی کریں اور اس ایک روپے کو ان چار میں رکھیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہر ایک میں آپ ایک چوائی رکھ سکتے ہیں۔ جس جس ڈھیر پر جو جماعت قبضہ کر کے بیٹھے گی وہ بہت کچھ محنت کرنے کے بعد رول رول کر اس ڈھیر میں سے چوانی نکال سکتی ہے نہ کہ پورا روپیے، پس اگر حق ان چاروں میں ہے تو زیادہ سے زیادہ ہر مذہب میں ایک چوتھائی حق ہے اور تین چوتھائیاں باطل کی ہیں۔ ہے کوئی جو اس کھلی حقیقت سے انکار کرے؟

## جماعت محمدی کاحق پر ہونا:

ہاں وہ جماعت جو اس ایک حق کے طکڑے نہ کرے، اسے چار حصوں میں اور چار ڈھروں میں اور چار ڈھروں میں اور چار ڈھروں میں اور چار نہ بوں نہ کرے وہ بے شک پورے حق کی مالک رہ سکتی ہے، اس کے قبضہ میں پورا روپیہ رہ سکتا ہے، مندرجہ بالا چار جماعتیں چاروں نہ بہ والوں کی تھیں اور یہ ایک جماعت اصلی اہل سنت کی ہے، اسے آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہر ایک نہ بہ والا اس آیت و حدیث پر عمل کر سکتا ہے، جو اس کے نہ بہ میں ہو، جس پر اس کے امام کی مہر گلی ہو، جو اس کے نہ بہ کی فقد کی کتابوں میں قابل عمل قرار دی گئی ہو، جے اس کے نہ ب کے بانی نے مانا ہواور قابل عمل قرار دیا ہو۔ پس ہر ایک کے لیے ایک روک ہے لیکن جماعت محمدی اس روک سے بالکل الگ ہے۔ اس لیے وہ ہر آیت وحدیث پر عملی عقیدہ رکھ سکتی ہے ۔

## حنفی اور جماعت محمدی کی مثال:

اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک وسیع مکان ہے، جس کے چار حصے کر دیے گئے اور ہر حصے کو دیواریں بناکر دوسرے سے بالکل الگ کر دیا گیا اور چاروں حصوں میں مختلف لوگوں نے رہائش شروع کر دی۔ ظاہر ہے کہ ہر قبیلے والوں کے لیے وہی وسعت رہی جواس اصلی مکان کی وسعت کی چوتھائی ہے۔ پورے مکان کی وسعت ان چاروں قبیلوں میں سے کسی کو حاصل نہیں کی وسعت کی چوتھائی ہے۔ بورے مکان کی وسعت ان جاروں قبیلوں میں سے کسی کو حاصل نہیں

نه ہو جب دل ہی پہلو میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو

لیکن جو قبیلہ اس وسیع مکان کے چار حصے نہ کرے، اسے اس کی اصلی وسعت وکشادگی پر رہنے دے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے بہت وسیع میدان ہے۔ یہ قدرت کی وسیع فضا میں، کھلی ہوا میں اور صاف روشنی میں اپنا گزر کر سکتا ہے اور کر رہا ہے۔ جن لوگوں نے دین ربانی کے جار جصے کیے ہیں دراصل انھوں نے زیادہ سے زیادہ چوتھائی دین کو لیا ہے نہ کہ کامل دین کو کامل دین ال کے ہاتھ میں ہے جو اس جھے سے الگ ہیں، جو اس بٹوارے سے ناراض ہیں۔

## مقلد آزادی سے حدیث پرعمل نہیں کرسکتا:

آپ آزمالیں ایک صحیح حدیث ایک حنی کے پاس رکھیں۔ اس کا صاف جواب ہوگا کہ میرا مذہب اس کے مطابق نہیں۔ میرے مذہب میں تو یوں ہے اور اس کی دلیل فلال دوسری حدیث بندہ ہے۔ اب وہ دلیل ہو یا نہ ہو، مضبوط ہو یا ضعیف ہو، بہر صورت اس صحیح حدیث پر اس کا مل و عقیدہ نہیں۔ یہی حالت آپ شافعیہ کی پائیں گے اور اس حالت پر آپ حنبلیوں کو دیکھیں گے اور یہی نقشہ آپ ماکیوں کے ہاں پائیں گے کیکن بحد اللہ جماعت محمدیہ کے سامنے جہاں آپ نے کوئی صحیح حدیث پیش کی، اس نے سر جھا دیا اور کہہ دیا کہ ہر فرمان رسول سائے ہی سرآ تکھوں پر صرف اس امر کے ثبوت کے لیے کہ بہت می صاف، صرح کا اور سحیح حدیث بیش ایک ہیں جنسیں مذہب وتقلید کی اس امر کے ثبوت کے لیے کہ بہت می صاف، صرح کا اور سحیح حدیث بیں ایک ہیں جنسی مذہب وتقلید کی آرمکس و وقلید کی سے آرمکس و وقلید کی سے آرمکس و وقلید کی سے اس لیے ہم نے اپنے انھی پڑوسیوں سے خطاب رکھا ہے اور اس کتاب میں شع محمد کی ( تصنیف محمد کی اس کی ڈیڑھ سوحدیثیں وہ نقل کر دی ہیں جوضیح ہیں، صرح ہیں کین خفرات کے خد جونا گڑھی ) کی ڈیڑھ سوحدیثیں وہ نقل کر دی ہیں جوضیح ہیں، صرح ہیں کین خفرات کے خد کین گردی ہیں۔ دوسیوں سے خطاب رکھا ہے اور اس کتاب میں شع محمد کی ( تصنیف خور کے ہیں۔ داکھوں حفیوں میں سے ایک بھی نہیں جوان پڑھل کر دے۔

## آ وُ! اپنے نبی کی طرف:

دوستو! یا تو کہہ دو کہ ہم حدیث رسول پر عمل نہیں کرتے یا آؤ ان پر بھی عمل شروع کر دو، پروردگار تو خوب دانا و بینا ہے، میری یہی عرض ہے کہ رسول اللہ علقیظ کی احادیث پر مسلمان عامل ہو جائیں۔

اے لوگو، جو اللہ اور اس کے رسول ( تالیم) پر ایمان لائے ہو! میری بات ذراغور سے سنو! ھ وہ رسول محترم ( تالیم) جن پر اللہ اپنی رحمتیں نازل فرما تا ہے۔

- الله وه رسول محترم ( مَالِيلًا) جن کے لیے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں۔
- وہ رسول محترم (طَالِيْمًا) جن کی عمر کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں اٹھائی ہے۔
  - 🟶 وہ رسول محترم (مُلَاثِيمًا) جن کی زندگی کواللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔
- ﴿ وه رسول محرّم ( عَلَيْهُم ) جن پر ايمان لانے كا وعده تمام انبيائے كرام عِيلًا سے عالم ارواح ميں ليا كيا۔ ليا كيا۔
  - 📽 وہ رسول محترم (مَنْ ﷺ) جنھیں اللہ تعالیٰ نے معراج جسمانی کے شرف ہے نوازا۔
  - ا وہ رسول محترم (مُناتِیْم ) جن کے بعد قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی آنے والانہیں۔
    - ، وه رسول محترم (عَنْ النَّامُ) جن كے خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔
    - ، وہ رسول محترم (عَلَيْظِ) جن کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔
      - ، وه رسول محترم ( عَلَيْنِيمَ ) جن كي اطاعت الله كي اطاعت ہے۔
      - 🔏 وہ رسول محترم (سَالیّیم) جن کی نافر مانی اللہ کی نافر مانی ہے۔
- ﴿ وہ رسول محترم (مَنْ اللَّهِمَ) جن کے کسی بھی فیصلے یا تھم سے روگردانی سارے نیک اعمال برباد کر دیتی ہے۔ دیتی ہے۔
  - 🛞 وہ رسول محترم (مُثَاثِیمٌ) جن ہے آ گے بردھنے کی کسی کوا جازت نہیں۔
- ، وہ رسول محترم (مَالِيْمُ) جن كے حضور اونجى آواز ميں بات كرنا اپنى دنيا وآخرت برباد كرنا ہے۔
  - 🏶 وہ رسول محتر م(مُناتِیْمٌ) جن کی اطاعت میں جنت اور نا فرمانی میں جہنم ہے۔

ہم سب ای رسول محتر م ( طَالِقُا ) کی امت سے ہیں۔ ہم سب نے ای رسول محتر م ( طَالِقا ) کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہماری نبعت ای رسول محتر م ( طَالِقا ) کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہماری نبعت ای رسول محتر م ( طَالَّا الَّا ) کے ساتھ ہے تو پھر یہ کیا کہ ہم نے علیحدہ نبعت علیحدہ نبام رکھ لیے علیحدہ نبام کر کھی ہیں۔ علیحدہ علیحدہ علیحدہ علیحدہ نبام رکھ لیے ہیں اور پھر اپنی اپنی نبعت، اپنے اپنے فرقے ، اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے نام پر فخر جمانے میں خوشی محسوں کرتے ہیں۔

اے لوگو جو اللہ اوراس کے رسول ( تُلَقِیم ) پر ایمان لانے کا دعویٰ رکھتے ہو! کیا ہمارے دل اپنے اپندیدہ مسلکول اور طور طریقول پر پھرول سے بھی زیادہ تختی سے جمے ہوئے ہیں کہ

سنت رسول تَاليَّيْظِ جان لينے كے باوجود بم انھيں چھوڑنے كو تيار نہيں۔

الله اوررسول مَنْ اللهُ إِبِر المِمان لانے والو! ذرا كان لگا كر ميرى بات توسنو، صحابي رسول سيدنا انس ولائن كتيم ميں كه رسول الله مَنالِثَيْمُ نے فرمایا:

( مَنُ رَغِبَ عَنُ شُنَّتِیُ فَلَیُسَ مِنِّیُ )) [بخاری، کتاب النکاح، باب الترغیب فی النکاح: ۵۰، ۱۳ مسلم، کتاب النکاح، باب استحباب النکاح ..... الخ: ۱٤۰۱]

''جس نے میرے طریقے سے منہ موڑااس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔''

اے لوگو جو ایمان لائے ہو! ہم سب نے اپنے رسول محترم تلای کا ارشاد مبارک من لیا، آیے! ذراغور کریں کہ ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟

﴿ إِنَّ الَّذِينُ فَرَّ قُوُّا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِيْ ثَنَى ءِ ﴾ [الأنعام: ١٥٩] ''جن لوگوں نے دین کو فرقوں میں تقسیم کر کے تکڑے تکڑے کر دیا، (اے رسول!) تمھارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔''

تقلید چوتھی صدی میں شروع ہوئی، اس سے پہلے کوئی حنی، ماکی، شافعی اور حنبلی نہ تھا۔ مدرسہ دیو بند کا ۱۹۱ء میں بنا؟ اس سے پہلے کوئی دیو بندی نہ تھا۔ مولا نا احمد رضا خان بریلوی ۱۹۱۱ء میں فوت ہوئے اس سے پہلے کوئی بریلوی نہ تھا۔ یہ سب فرقے جدید ہیں۔ اہل سنت ہی صرف ''جماعت'' ہے، باقی سب فرقے ہیں۔ ہم کو صرف رسول اللہ تالیج کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ مالیج کے فرامین کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث رسول تالیج کو مان کر محمدی بنو۔ پھر ان کے ہوئے طریقے پر چل کر اہل سنت بنو، بھی نبی مگالی کی سنت پر چلنے والی جماعت ہے۔ بتائے ہوئے طریقے پر چل کر اہل سنت بنو، بھی نبی مگالی کی سنت پر چلنے والی جماعت ہے۔ رسول اللہ تالیج نے فرمایا:

( مَنُ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَيْدَ شِبُرٍ فَقَدُ خَلَعَ رِبُقَةِ الْإِسُلَامِ مِنُ عُنُقِهِ»

[مسند أحمد: ١٣٠/٤ - المستدرك للحاكم: ١١٨/١ - صحيح ابن حبان: ٦٢٣٣]

''جو جماعت سے بالشت بھر پیچھے ہٹا، اس نے ايمان كا حلقه اپنی گردن سے اتار دیا۔''
اہل سنت نبی سائٹی کے فرمال برداروں كا نام ہے اور سب فرقے امتیوں کے نام پر نئے بنے
ہیں۔ نبی سائٹی کے مقابلے میں کسی امتی کی کوئی حیثیت نہیں، اپنی نسبت نبی سائٹی کی طرف کرو،
امتی کی طرف نہ کرو کیونکہ رسول اللہ سائٹی کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں اور ان کی بات جیسی کسی
کی بات نہیں ۔'

چھوڑ کر راہ سنت کی مگن بیٹے ہو اپنے فرقوں کی لگائے لگن بیٹے ہو جب محمد (مُلَاثِیْمُ) کا کسی فرقے سے تعلق ہی نہیں کیوں مانتے اور چھوڑتے فرقوں کو نہیں

## بریلوی حضرات کی مزید دورخی:

الله تعالی اور اس کے رسول من الله کیا است (جو دونوں وجی ہیں، دیکھیے تر جمہ قرآن از احمہ رضا: الله تعالی اور اس کے رسول من الله کیا ہے ارب میں نعیم مراد آبادی صاحب نے اپی تفسیر الا تعام (۵۲، ف ۱۲۵) میں لکھا: ''لیعنی تمھارا طریقہ اتباع نفس وخواہش ہوا ہے نہ کہ اتباع دلیل، اس لیے اختیار کرنے کے قابل نہیں۔'' الا تعام (۱۲۱، ف ۲۲۲) میں لکھا: ''کیونکہ دین میں تھم اللی کو جھوڑ ٹا اور دوسرے کے تعلم کو ماننا اللہ کے سوا اور کو حاکم قرار دینا شرک ہے۔'' اور الاعراف (۱۲، ف ۱۷) میں لکھا: ''نص کے موجود ہوتے ہوئے اس کے مقابل قیاس کیا اور جو قیاس کہ نص کے خلاف ہو، وہ ضرور مردود۔''

اوراس کے باوجود کہ دین مکمل ہو چکا (المائدۃ:۳) اور اس کے باوجود کہ جن صحابہ کرام ڈیالٹیڈ کو دنیا میں جنت کی خوش خبری دی گئی انھوں نے صرف قر آن و حدیث پر عمل کر کے یہ اعزاز حاصل کیا کیونکہ امام صاحبان تو بعد میں پیدا ہوئے۔

اوراس کے باوجود کہ احمد رضا خان صاحب کے قرآنی ترجمہ مع تقبیر میں حدیث کی کتابوں کا کافی ذکر ہے۔ بخاری ومسلم کی متفق علیہ احادیث کا ذکر (۴۵) بار ہے اور ان دونوں کتب احادیث کو سیحین کہا ہے۔ (الاُنفال: ۲۹، ف ۱۲۸) صرف بخاری کا ذکر بائیس (۲۲) بار، صرف مسلم کا ذکر (۲۶) بار، تر ذی (۲۲) بار، ابو داؤد (۱۲) بار، نسائی دو بار اور ان سب کو پانچ بار صحاح کلاما کیا ہے۔ داری اور مؤطا امام مالک کا ذکر بھی موجود ہے۔ یعنی قرآن و حدیث کا مکمل مطالعہ کیا لیکن اسے کافی نہ سمجھا اور امام ابو حنیفہ راستانہ اور فقہ خفی کا ذکر بار بار کیا اور فقہ خفی کی کتابوں ہدایہ، عالمگیری، در مختار کا ذکر کیا۔

مندرجه بالاصورت حال كوسامنے ركھتے ہوئے ميہ باتيں سامنے آئيں جو كعظيم دورخى ہے: وحی والا دین یعنی قرآن و حدیث اینے پاس موجود ہوتے ہوئے بھی امام ابو حنیفہ رسمالیہ اور فقہ حنى كى طرف رخ كيا، حالانكه امام ابو حنيفه رطالله ٥٠ه مين پيدا موئ، ١٥٠ه مين فوت ہوئے،تقلید ۲۰۰۰ھ کے بعد شروع ہوئی،تقریباً ۲۰۰ سال فقہ حنی کوامت مسلمہ نے تسلیم نہ کیا۔تقلید کے بودے کا پھل یہ نکلا کہ خانہ کعبہ میں پانچ مصلے رکھے گئے اور امت میں فرقہ بندی ہوگئی۔ یاد رہے کہ ائمہ اربعہ کی تقلید کے بعد رفتہ ان کے مقلدین بھی بڑھ گئے اور سلاطین کا میلان بھی تقلید ہی کی طرف ہو گیا۔ ہر ہادشاہ اپنے ہم ندہب کو قاضی مقرر کرتا۔ ہر فرقہ اپنے نہ ہب کو فروغ اور دوسرے مذہب کو زیر کرنے کی تدبیریں اور کوشش کرتااور ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتا، بھی کوئی غالب ہو جاتا اور بھی کوئی مغلوب۔ بالآخر شاہ بیرس کے زمانے میں ٢٦٥ ه جرى ميں چار فد جول كے چار قاضى مقرر ہوئے ۔ گويا سركارى طور پر چارول فداہب سلیم کر لیے گئے۔آخر سلطان فرح بن برقوق نے اول نویں صدی میں کعبہ شریف کے اندر مصلیٰ ابراجیم کے علاوہ چار مصلے قائم کر دیے، اس طرح رسول اللہ ٹاٹیٹی کے دین کے حیار مكرے كرديے كئے۔ ايك مصلے يرنماز ہوتى تو تينوں مصلے والے بيٹھے ہوئے ديكھا كرتے تھے اور ای طرح کیے بعد دیگرے جاروں مصلوں پرنماز ہوتی تھی۔ یہ سلسلہ تقریباً ۵۰۰ سال تک چاتا رہا۔ اب سعودی عرب کے موجودہ حکمر انوں نے جاروں مصلوں کوختم کر کے امت مسلمہ کوایک مصلی پر جمع کر دیا ہے۔ آپ پاکتان میں یہی فرقد بندی دکھ سکتے ہیں۔ یہال ہم خیر القرون کے سلف صالحین کے نہایت ہی اہم اقوال نقل کرنا چاہتے ہیں جومخلص کلمہ گو بھائیوں کے لیے کافی ہونے حاسیں:

ا ۔ مشہور ثقه امام عامر بن شراحیل اشعبی التابعی (المتوفی ۱۰۴ ھ) فرماتے ہیں:

" مَا حَدَّنُوكُ هُو لَا يَعُنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحُدُ بِهِ وَمَا قَالُوهُ بِرَأْيِهِمُ فَأَلْقِهِ فِى الْحُسِّ "[سن الدارمى: ٢٧/١ ح: ٢٠٦ و إسنادهٔ صحيح] " يُولُواور جو "يوك تَجْهِ رسول الله تَالِيْمُ كَى جوحديث بيان كرين اس (مضوطى س) پكر لواور جو بات وه اپني رائ سے (خلاف قرآن وحديث اور اجماع ثابت) كهيں اسے بيت الخلا ميں يھينك دو"

٢\_ ثقة محدث امام عبدالعزيز بن رفيع (التوفى ١٣٠ه) فرمات ين:

"امام عطاء ابن الى رباح والتي (التوفى ۱۱۳ هاى المشهور) سے كوئى مسكد يو چھا گيا تو انھوں نے كہا: "لا أَدُرِى " (مجھے اس كے متعلق علم نہيں) امام عبدالعزيز بن رفع فرماتے ہيں كہ امام عطاء ابن الى رباح سے كہا گيا: " أَلاَ تَقُولُ فِيهُا بِرَأَيك؟" "آپ نے اپنی رائے سے جواب كيول نہيں ديا؟" اس كے جواب ميں امام عطاء ابن ابى رباح نے فرمايا: " إِنِّى اَسْتَحْي مِنَ اللهِ أَنْ يُدَانَ فِي الْأَرُضِ بِرَأَيِيْ " الى رباح نے درمایا: " إِنِّى اَسْتَحْي مِنَ اللهِ أَنْ يُدَانَ فِي الْأَرُضِ بِرَأَيِيْ " استن الدارمي : ۱۸۷۱، و إسناده صحيح و أخرج عنه ابن عساكر في تاريخ دمشق : ۲۹۷۶، ۲۷ و إسناده صحيح ] "ميں الله سے اس بات ميں حيا كرتا بول كرون ميں ميرى رائے كودين بنايا جائے۔"

س تابعي صغير مشهور ثقه وشبت امام الحكم بن عتبة (المتوفى ١١٥ه) فرمات بين:

" لَيُسَ أَحَدٌ مِنُ حَلَقِ اللّٰهِ إِلَّا يُوَّخَذُ مِنُ قَوْلِهِ وَ يُتَرَكُ إِلَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " [جامع بيان العلم و فضله : ١١/٢، إسناده حسن لذاته الأحكام لابن حزم : ٢٩٣/٦ وإسنادهٔ حسن لذاته ]

''نی اکرم نگایی (فداہ ابی وای و روی) کے علاوہ الله کی مخلوق میں کوئی بھی شخص الیا نہیں ہے کہ جس کی بات لی اور چھوڑی نہ جا سکتی ہو۔ صرف آپ نگایی ہی الیی بابر کت اور یا کیزہ ) شخصیت ہیں جن کی ہر بات کی جائے گا۔''

ہم۔ مشہور ومعروف ثقة ومتقن محدث ابراہیم بن یزیدائنحی کے سامنے کسی نے امام سعید بن جبیر تابعی ڈلشنہ کا قول پیش کیا تو آپ نے فرمایا: " مَا تَصُنَعُ بِحَدِيُثِ سَعِيُدِ بُنِ جُبَيْرٍ مَعَ قَوُلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ؟ " [الأحكام لابن حزم: ٢٩٣/٦ و إسنادهٔ صحيح] "رسول الله طَالِيُّ كَلَ حديث كے مقابلے ميں تم سعيد بن جبير كى بات كوكيا كرو گے؟" ٥- امام الائمہ الحافظ الكبير ثقة ومتقن محدث محمد بن اسحاق بن خزيمه نيشا پورى ( المتوفى: ٣١١هـ)

"لَيُسَ لِأَحَدٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوُلٌ إِذَا صَحَّ الْخَبَرُ عَنهُ "
"بب نبي كريم تَلَيُّ (فداه الى وامى وروى) كى صحح حديث آجائے گى اس كے مقابلے ميں كى بھى شخص كى كوئى بات قابل التفات واتباع نہيں ہوگا۔"[معرفة علوم للحاكم نيشاپورى، ص: ١٨٥، دوسرا نسخة، ص: ٢٨٦، ح: ١٩٥ وإسناده صحيح]

''اے یعقوب! (قاضی ابو یوسف) تیرا ستیاناس ہو! میری ہر بات نہ لکھا کر، میری آج ایک رائے ہوتی ہے اور کل بدل جاتی ہے، کل دوسری رائے ہوتی ہے تو پھر پرسوں وہ بھی بدل جاتی ہے۔''

### تنبيه:

اس موضوع پر ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا عمر ڈاٹنؤ کے تورات پڑھنے پر رسول اللہ موضوع پر ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا عمر ڈاٹنؤ کے چہر ہ اقدس پر ناراضگی کے آثار دیکھے گئے ..... اور پھر آپ مالیٹی نے فرمایا کہ اگر موکی طابقہ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر کوئی راہ نہ پاتے۔ بیر روایت مجالد بن سعید، جابر بن بزید الجعفی ، ابو شیبہ عبدالرحمٰن بن اسحاق الواسطی کے سخت ضعیف اور ابو عام القاسم بن محمد الاسدی کے غیر معروف ہونے کی وجہ سے تمام اسانید کے ساتھ ضعیف ہے۔

[دیکھی : مجمع الزوائد: ۱۷۳/۱، ۱۷۳/۱

ان آ ثار سلف صالحین اور امام ابو حنیفہ کے قول کو پیش نظر رکھ کر غور فرما کیں کہ سلف صالحین اتباع سنت کو کس قدر مضبوطی سے تھامنے کی تلقین ونصیحت فرماتے اور خلاف قرآن وسنت آ راء کو بیت الخلا میں چھیکنے کی نصیحت کرتے اور اپنی رائے سے فتو کی دینا اللہ کی زمین پر ایک نیا دین کھڑا کرنے کے مترادف گردانتے تھے، ان عمدہ اقوال سلف صالحین سے اہل رائے کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو اپنے اندھے مقلدین کو قبل و قال ، رُوِی، یُقَالُ اور خلاف قرآن وسنت اور اجماع مسائل سے بھری کتابوں پر عمل کرنے اور ان کے نفاذ پر ابھارتے ہیں۔



# فصل چہارم

# فقه خفى كى حقيقت

فقہ حنی کی حالت زارسب کے سامنے ہے۔ جیسا کہ آپ نے گزشتہ فصل میں ملاحظہ فرمایا۔
رسول اللہ تُلَقِیْم کا مقام اور آپ تُلَقِیْم کی عظمت ظاہر و باہر ہے، جیسا کہ تعیم مراد آبادی صاحب کی تفییر میں بار باراس بات کا تذکرہ ہے کہ آپ تُلَقِیْم اللہ کے قریب ترین بندے اور رسول ہیں اور آپ مُلَقِیْم مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ کی تفلید کا کیا جواز بندا ہے، حالانکہ اس تفییر میں لکھا ہے: ''ولی کو نبی سے افضل جاننا انتہائی خطرناک ہے۔'' (الکہف، ف ۱۷۸) پتاہے اس دورخی کا قیامت کے دن کیا جمہہ نگلے گا۔ قیامت کے دن لوگوں کو ان اماموں کے نام پر بکارا جائے گا اور جوکلہ گورسول اللہ تلاقیم کی وہ اطاعت کرتے ہیں ان کو رسول اللہ تلاقیم کے نام پر بکارا جائے گا۔ ور جوکلہ گورسول اللہ تلاقیم کی نام پر بلایا جائے گا۔ (دیکھیے تفیر مراد آبادی، نی اِ مرائیل : ۱۵ می دالمون : ۱۳۲، ف اے)

## موجوده فقه حنفی کی حالت زار :

ہمارے ملک میں چونکہ حفی بھائیوں کی غالب اکثریت ہے، اس لیے ہم صرف حفی فقہ کے بارے میں اس کتاب میں بحث کریں گے، تا کہ معاملہ بالکل صاف ہو جائے۔اس وقت حفی فقہ کی جومعتبر کتابیں دستیاب ہیں ان کی فہرست پہلے ہی دی جا چکل ہے۔ ان کتابوں کا بغور مطالعہ کرنے کے بعدانیان اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ فقہ کی ان کتابوں میں دوقتم کے مسائل درج ہیں:

(: وہ مسائل جو قرآن و حدیث اور اخلاق و تہذیب کے سرا سرخلاف ہیں۔

ر: وہ مسائل جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں۔

پہلے فقہ کی ان کتابوں سے وہ مسائل درج کیے جاتے ہیں قرآن و جدیث اور اخلاق و تہذیب کے سراسرخلاف ہیں۔

#### حصه اول:

اس میں کتب فقہ حنفی کے وہ مسائل درج ہیں جو خلاف شرع ہیں، ایسے مسائل چھسو سے زائد ہیں، اختصار کی خاطریہاں کم درج کیے جا رہے ہیں۔ یا درہے کہ بیسب حنفی فقد کی کتابیں ہیں جو بریلویوں اور دیو بندیوں کے نزدیک قابل تتلیم ہیں کیونکہ دونوں امام ابوحنیفہ کو اپناامام اعظم مانتے ہیں:

ا۔ رسول الله طَالِيَّا نے فرمایا که ابوحنیفه میری امت کا چراغ ہے۔ (درمختار: ۱۲۱۱)

ہ مشہور حفی عالم ملاعلی قاری نے اپنی کتاب موضوعات کبیر میں لکھا ہے کہ یہ حدیث باتفاق محدثین موضوع ہے یعنی من گھڑت ہے۔

۲\_ امام ابوحنیفه نے سو باراللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ (درمختار: ۲۹۱)

اور فتاوی قاضی خال جلد چہارم میں لکھا ہے کہ جوشخص سے کہ یک میں نے اللہ تعالی کو خواب میں دیکھا تو و شخص اور بتوں کی بوجا کرنے والا برابر ہیں۔

س۔ امام نے اپنے آخری حج میں کعبہ شریف کے خادموں سے ایک رات اندر داخل ہونے کی اجازت لی۔ ایک رکعت میں ایک ٹا نگ پر آدھا قر آن شریف ختم کیا پھر رکوع اور سجدہ کیا پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ دوسری ٹانگ پر باقی آدھا قر آن ختم کیا۔ (درمخار: ۱۲۰۰۱)

ﷺ صدیث شریف میں ہے کہ قرآن مجید کو تین ون سے کم میں فتم نہ کیا جائے۔[بخاری، کتاب فضائل القرآن، باب فی کم یقرأ القرآن: ٥٠٠٤] (اور فقد خفی)

س۔ امام صاحب کے والد گرامی ثابت رشاشنہ اپنے بیٹے امام ابو صنیفہ کو سیدناعلی ڈٹاٹھنٹ کے پاس کے گئے اور دعا کروائی۔ (درمختار:۳۲/۱)

الله میدامر که سیدناعلی دلانتواک کا چالیس ججری میں وفات پانا اور امام الوحنیفه کا ۸۰ ججری میں پیدا ہونا مسلمہ ہے گرید مؤلف صاحب کی تاریخ دانی اورصحت روایت کانمونہ ہے۔

۵۔ امام ابو بوسف قاضی تھے بعضول نے آپ کو سخت ست کھھا ہے۔ (مقدمة فاوی عالمگیری: ار۵۳)

- پادر ہے کہ امام ابو بوسف حنفیوں کے مشہور امام ہیں۔
- ۲۔ معتزلہ (شیعہ) فروع میں حفی ہیں۔ (در مختار: ۱۰۸/۱) سن کا نکاح معتزلی ہے جائز نہیں، اس
   لیے کہ وہ کا فر ہیں۔ (در مختار: ۲۲/۲)
  - # غور کی ضرورت ہے۔
- ے۔ لعنت ہو ہمارے رب کی بقدر شار ریت کے ذرات کے اس شخص پر جو ابو صنیفہ کے قول کورد کر کے لیے بعض میں ہو ابو کی بین تبین امام ابو صنیفہ کے شاگردوں امام محمد وابو بیسف نے دو ثلث سے زیادہ مسائل میں امام ابو صنیفہ کا خلاف کیا ہے۔ (در مختار: ارص ۳۳)
- ﴿ قابل غور بات ہے۔ پھر اور لوگ جو امام ابو حنیفہ رشائیہ سے اختلاف کرتے ہیں ان پر غصہ کیوں؟ جب کہ ان کے شاگر دول نے ان سے اتنا اختلاف کیا۔
  - ۸۔ امام ابوصنیفہ کا کوئی قول اس قتم کانہیں کہ جس کی دلیل قرآن وحدیث سے نہ ہو۔ (شرح وقالیہ: اراا)
    - اس بات کی صدافت ہی کا اس باب میں جائزہ لیا جارہا ہے۔
- 9۔ امام ابو حنیفہ و صاحبین کا قول صحیح حدیث کے خلاف ہو تو اپنے ائمہ کے قول پرعمل ہوگا، حدیث پرنہیں۔ (مقدمہ ہدایہ: ۱۸۱۱)
- ﷺ کیا ہی انصاف ہے!! یہ بات سراسر قرآن وحدیث کے خلاف ہے، کیا حنی انکہ صاحب وحی تھے؟ (النباء: ۸۰،۲۵)
- ۱۰ فَوَىٰ طلب كرنے والا بوجھ كه اس مسله ميں شافعي رشاشنہ كاكيا قول ہے تو مفتی جواب ميں ابوحنيفه رشاشنہ كا قول بيان كر دے۔ (در مخار ۲۷۱،۳)
  - # دیانتداری کا تقاضا بھی یہی ہے۔
  - اا۔ ہمارا مذہب حق ہے اور دوسرے کا مذہب خطا۔ (در مخار: ارص ۲۷)
  - پیسارے کرشے تقلید کے ہیں، حق اور خطا کا پتا ای باب میں چل جائے گا۔
  - ۱۲۔ اگرچہ مفتی نے خطا کی ہو جب بھی عامی کواس کی تقلید لازم ہے۔ (شرح وقایہ: ۱۳)
    - **پ** دلیل کیا ہے۔
  - ۱۳۔ اجماع ہے عوام کے لیے کہ تقلید صحابہ کی ، ائمہ کے مقابلہ میں نہ کی جائے۔ (شرح وقایہ:۱۳)

ع قرآن كے خلاف ہے۔ (النساء: ١١٥) البقرة: ١٣٧)

۱۳ ایک مجتهد دوسرے مجتهد کی تقلید نہیں کر سکتا بلکه اس کوحرام ہے۔ (در مختار: ۱۳۳۱، مقدمه عالمگیری: ۱۲۷۱)۔

الرحرام ہوتو سب کے لیے حرام ہے اور اگر تقلید محمود ہے تو سب کے لیے ہے۔

### فقه کے متعلق:

۵ا۔ فقہ کا سیکھنا افضل ہے باقی قرآن سیکھنے سے۔ (درمختار: اروا اور عالمگیری: ۱۲۹/۹)

١٦ يورا قرآن پڑھنے سے فقہ پڑھنا افضل ہے۔ (عالمگیری:٩ر١٢٩ اليساً)

۱۷ کتاب در مختار باذن نبوی تالیف ہوئی۔ (در مختار: ۱/۱۱)

ارمخار کی بابت لکھا ہے بوجہ ایجاز قابل افتاء نہیں۔ (مقدمہ ہدایہ: اربے ۱۰)

۱۸\_ مصنف در مختار کے استاد کا نام عبدالنبی تھا۔ (در مختار: ار۱۳)

عبدالنبی وغیرہ نام رکھنا ظاہراً کفرہے۔ (مقدمہ ہدایہ: ۱۸۲۸)

## عقائد کے متعلق:

19۔ ایمان اہل آسان واہل زمین کا نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ (مقدمہ ہدیہ: ۱۲۱۱)

### ایمان کے متعلق:

۲۰ مومن ایمان اورتو حید میں برابر ہیں۔ (مقدمہ ہدایہ: ارا۲)

و معاذ الله!انبياء اور ادنی ورجه کے ایمان والے کا ایمان اور تو حید کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔

۲۱ جواہل قبله صحابه خالتُهٔ کو گالی دینا جائز سمجھے وہ کافرنہیں۔ (درمخار:۲۹۲۱)

و انصاف کی دہائی ہے۔

۲۲\_ جوالله کی صفت اور دیدار کے منکر ہیں، وہ کا فرنہیں۔ (درمختار:۲۹۲۸)

ﷺ نه معلوم پیرکون کا فر ہول گے؟

۲۳ مدیث مشهور کا منکر بقول صحیح کا فرنہیں۔ (درمختار:۵۹۲٫۲)

### وضو کے متعلق:

۲۲۔ بے ترتیب وضو کرے (پہلے پاؤل دھوئے پھر مند پھر کلی وغیرہ) تو جائز ہے۔ (ہدایہ: ار ۳۳،۳۲)

۲۵۔ اعضائے وضو پر مکھیوں کا اخراج لگا ہواور پانی اس کے پنچے نہ پہنچے تو وضو جائز ہے۔ (عالمگیری: ۱ر۵)

۲۷۔ وضو میں کوئی عضو دھونا کھول جائے تو ہایاں پیر دھولے تو وضو درست ہے۔ (ہداریہ ۲۲۱) میں میں میں کوئی عضو دھونا کھول جائے تو ہایاں پیر دھولے تو وضو درست ہے۔ (ہداریہ ۲۲۷۱)

۲۷\_ متحب ہے سورة "إنا أنزلنا" كا پڑھنا وضوكے بعد (در مختار: ۱۲/۱۷)

۲۸ بلانیت وضو سے نماز ادا ہو جائے گی۔ (در مخار: ۱۸۱۱ ومدیة: ۲۲)

ھ ''اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے'' ( بخاری :۵۴ ) والی مشہور حدیث کدھر گئی؟

۲۹۔ بھیگے ہوئے چھوارے کا پانی (نبیذتمر) جوشیریں ہو گیا ہوتو اس سے وضو جائز ہے۔ (عالمگیری: ۱۳۲۸)

### مسواك كے متعلق:

۳۰۔ مسواک لیٹ کر کرنے سے تلی بڑھ جاتی ہے اور مسواک کو مٹھی بھر پکڑنے سے بواسیر پیدا ہوتی ہے اور مسواک کر کے نہ دھونے سے ہوتی ہوتا سے اور مسواک کر کے نہ دھونے سے شیطان مسواک کرتا ہے اور مسواک ایک بالشت سے زیادہ لمبی رکھنے سے شیطان سوار ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا رے ادر مسواک بڑی رکھنے سے جنون کا خوف ہے۔ (در مختار: ۱۸۱۲)

## جن چیزوں ہے وضو نہیں ٹو ٹا:

## جن چیزوں سے عسل لازم نہیں آتا:

٣٣- بوجها الله نے ہے منی بلاشہوت نکلے توغسل فرض نہیں۔(درمختار:١٧١٩)

۳۲۰ منی شہوت سے جدا ہو تو ذکر پکڑ لے، پکڑ بے بعد دور ہونے شہوت کے منی نکلے تو عنسل فرض نہیں۔(ابو یوسف) (درمختار: ۹۲/۱۱ عالمگیری: ۱۸۰۱ شرح وقایہ: ۳۳/۱)

۳۵ شہوت کے بغیرمنی نکلی تو عنسل واجب نہیں۔ (ابو یوسف) ( درمختار: ۱۹۲۱)

۱۳۹ جانور یا مردہ یا کم عمرائر کی ہے جماع کرے اور انزال نہ ہو تو غسل فرض نہیں۔ (درمخار: ۹۵۸) عالمگیری: ۱۳۲۱ سدارہ: ۱۷۷۱)

س کسی جانور کا ذکر فرج یا د بر میں داخل کرے توعشل لازم نہیں۔( درمختار: ۱۹۵۱)

۳۸ با کرہ ہے جماع کرے اور بکارت قائم رہے توعسل لازمنہیں۔(ورمختار: ۹۶۸۱)

# کیا ہے ممکن ہے؟

٣٩\_ حيض كے دن پورے ہونے پر بغير عشل صحبت جائز ہے۔ ( قول ابو عنيفد۔ ہدايہ: ٨٨٨ - شرح وقابه: ٦٥ - قدوري: ٢٨)

الله خلاف قرآن وحديث م- [ البقرة: ١٢٢ - السنن الكبرى للبيهقي: ٢٦٢ ١ ]

مه \_ نفاس والی کے جالیس ون گزرنے کے بعد بغیر عنسل کے صحبت جائز ہے۔ (شرح وقامہ: ۱۵)

## پانی کے بیان میں:

۔ رہ در دہ حوض میں آدمی کا بیشاب یا نجاست پڑ جائے تو وہ پاک ہے۔ (در مختار: ۱۰۸۰) اور ایسے حوض میں شیرہ انگور بھرا ہواور بیشاب پڑ گیا تو وہ پاک ہے۔ (ہدایہ: ۱۳۹۷، ۱۳۹۰) ایسے حوض میں کتا مرا پڑا ہو تو اس کی دوسری طرف وضو جائز ہے۔ (بہثتی زیور: ۱۲۷۱) ۲۲ ۔ حوض میں کتا گر کر مرگیا، اگر تہ میں بیٹھ گیا تو وضو جائز ہے۔ (در مختار: ۱۲/۱۱)

سوہ \_ سوائے سؤر کے سب کے بال اگر پانی میں گر جا کیں تو پانی پاک ہے۔ (در مختار: ١٨٨١)

## بییثاب کے متعلق:

۴۴۔ تیلی نجاست ( آ دمی کا پییثاب) ہفتیلی کی گہرائی کے برابر معاف ہے۔ (در مختار: ۱۷۷۱۔

عالمگیری: ارا ک۔ ہدایہ: (۲۸۸۱) جن جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کے بیشاب میں چوتھائی سے کم کیڑا بھر جائے تو معاف ہے۔ (در مختارج ام ۱۲۸ عالمگیری ارا کے شرح وقایہ: ۲۹ کنز: ۲۵)

۳۵ ۔ مغلظ نجاست یعنی پاخانہ منی ، مذی بمقدار ۳۰۵ ماشے کپڑے کولگ جائے تو کپڑا پاک ہے۔ (عالمگیری:۱۸۱۱۔قدوری:۸۲)

۴۷ سینکٹروں پیشاب کے چھینٹے سوئی کی نوک کے برابر پڑیں تو پاک ہے۔ (عالمگیری : ارا2۔ درمیخار:۱۹۹۱)

۷۷۔ بیشاب اور خون بینا اور مردار کھانا بیار کو جائز ہے حکیم حاذق کے کہنے سے۔ (درمخار: ۹۸ر ۲۲۹۔شرح وقابیہ: ۹۲۶۲)

۴۸۔ جو گیہوں بیشاب میں پھول گیا وہ بھگو کر تین بارخشک کیا جائے تو پاک ہے۔ ( درمختار : ۱۷۲۱)

### عام نجاستوں کے متعلق:

۵۹۔ نجاست بھرا کپڑا اس قدر جائے کہ نجاست کا اثر جاتا رہے تو پاک ہے۔ (ہدایہ: ۱۸۸۱۔ عالمگیری:۱۰(۷)

۵۰ جس عضو پرنجاست لگی ہووہ تین بار چائے سے پاک ہوجاتا ہے۔ (عالمگیری: ۱۸۵)

شمنه نایاک ہوجائے توبلا ہے۔

۵۱۔ چھری پر نجاست گلے تو چاشنے سے پاک ہے۔ (عالمگیری: ۱۸۰۷۔ ہدایہ: ۲۸۲۱)

۵۲۔ جوانگلی یا پیتان نایاک ہوجائے حاشنے سے پاک ہوجاتی ہے۔(درمختار:۱۹۴۸)

۵۳ نجس دودھ تین بار جوش دینے سے پاک ہے۔ (در مختار: ۱۷۲۱)

۵۴۔ نجس شہر تین بار جوش دینے سے پاک ہے۔اس طرح نجس تیل ، شیر ، خور ما تینوں کو تین بار جوش دینے سے پاک ہیں۔اس طرح گوشت کا شور بہ جس میں نجاست پڑی ہو تین بار جوش دینے سے پاک ہے۔(ایسٰا)

۵۵\_حرام چیز سے دوا کرنا اگر شفا کا یقین ہو تو جائز ہے۔ (ہدایہ: ۱۳۹۱)

### شراب کے متعلق:

۵۲۔ جو گوشت شراب میں پکایا گیا ہو وہ تین بار جوش دینے اور خشک کرنے سے پاک ہے۔ (درمختار:۱۷۲۸)

۵۷۔ جو گیہوں شراب میں پکایا گیا وہ کئی بار جوش دے کرسکھانے سے پاک ہوجا تا ہے۔[ایفنّ] ۵۸۔شراب میں گوندھے ہوئے آئے کی روٹی پکائی گئی ہو،اگر اس قدر سر کہ ڈالا جائے کہ شراب کا اثر جاتا رہے تو یاک ہے۔(ایفنّا)

۵۹ سورنمک سار میں گر کرنمک ہو جائے تو پاک ہے۔ (عالمگیری: ۱۹۶۱ درمختار: ۱۷۰)

### کتے کے متعلق:

۲۰۔ کتا نجس لعین نہیں، کتے کی بھے جائز ہے۔ (در مختار: ۱۱۸،۱۱۹)

۲۱۔ مٹی کے برتن میں کتا منہ ڈالے تو تین بار دھونے سے پاک ہوجا تا ہے۔ ( بہتی زیور:ارا۵)

ھ حدیث میں سات بار دھونے کا حکم ہے۔

٢٢ \_ كتے كے بالول كا تكما بنانے ميں مضا كقة نهيں \_ (بدايہ: ٢٩٢١)

۱۳۷ کے کی ہڈی اور بال اور پٹھے پاک ہیں اور کتے کی کھال کا ڈول اور جائے نماز بنانا جائز ہے۔ (درمختار:۱۱۸۱۱- ہدایہ:۱۲۵۱) سورکی کھال کے سوا ہر جانورکی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے۔ پاک ہو جاتی ہے۔ پاک ہو جاتی ہے۔ (در مختار: ۱۷۵۱) سورکی کھال بھی دباغت سے پاک ہو جاتی ہے۔ (منیہ: ۲۵۷) آدمی کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے۔ کتے اور ہاتھی کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے۔ کتے اور ہاتھی کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے۔ (درمختار:۱۱۷۱۱)

### متفرق نجاستیں:

۱۲-سوائے سور کے حرام جانوروں پر بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا گیا تو اس کے کل اجزاء چربی اور گوشت یاک ہیں۔ (ہدایہ:۱۷۳/۸-۱۷۲)

۲۵ سوائے سور کے سب کے بال پاک ہیں۔ (درمخار: ۱۸۸۱)

۲۲\_مردار کا چستہ اور دودھ یاک ہے۔ (درمختار:۱۸۸۱)

## تىمم كا بيان:

٦٤ ـ تيمّم ميں ترتيب شرطنہيں \_ (شرح وقابيه: ١٧٥)

۲۸ \_ کیچڑ سے تیتم جائز ہے۔ (ہدایہ:۱/۹۵۱)

ع ﴿ فَتَيْمَتُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء: ٤٣] كاحكم كدهر كيا؟

٢٩ ـ سوريا كتے كى پيٹھ يرغبار ہوتو تيمم جائز ہے۔ (ابوطنيفه) (ہدايہ:١٨١١)

#### اذان كابيان:

۰۷۔ اذان فاری وغیرہ ہر زبان میں جائز ہے، اگر لوگ میں بھھ لیس کداذان ہوئی ہے۔ (در مختار: ار ۲۲۷۔ ہدایہ: ۲۲۹۸)

### نماز کی کیفیت کا بیان:

اک۔ شروع کرنا نماز کا سوائے عربی کے درست ہے۔ بجائے اللہ اکبر کے اللہ کبیر یا اللہ کبار کہنا جائز ہے۔ بجائے اللہ اکبر کے المحد للہ یا تبارک اللہ کہے تو جائز ہے۔ بجائے اللہ اکبر کے سجان اللہ یا لا الہ الا اللہ کہے تو جائز ہے۔ اللہ اکبر کا ترجمہ فاری میں پڑھے تو بھی جائز ہے۔ نماز کے سب اذکار اور خطبہ و ثنا وغیرہ ہر زبان میں درست ہیں۔ (در مختار، عالمگیری) سب اذکار سوائے قراء ت کے باوجود عربی جائے کے غیر زبان میں جائز ہیں۔ (قول ابو حنیفہ) (در مختار: ۱۲۲۷۔ ہدایہ: ۱۲۳۷)

۷۲\_ نماز کے سب اذکار اور خطبہ وغیرہ ہرزبان میں درست ہے۔ (درمخار: ۱۳۲۸۱، بدایہ: ۱۷۲۲۸۱)

۳۷\_عورت سینے بر ہاتھ باندھے۔ (درمخار، عالمگیری، ہدایہ: ۱۸۱۸۔شرح وقایہ: ۱۸۸۸)

٢٥ـ امام قراءت شروع كرلة ومقترى سبحانك اللهم يراه له رعالمكيرى:١١١١)

\$ ابآيت: ﴿ وَإِذَاقُونَى الْقُرْانُ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] كاتم كهال كيا؟

24\_بسم الله كالمنكر كافرنهيں \_ ( درمختار: ارا ۲۵)

# حالانکه بیقرآن ہے۔ (اہمل: ۳۰)

۲۷\_ دروو پڑھنا ہمارے نز دیک فرض نہیں۔ (ہدایہ۔شرح وقایہ: ۹۲)

۷۷۔ سلام کے وقت قصداً حدث کرے (ہوا خارج کرے) تو نماز فاسد نہیں ہوگی، سلام پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ (درمخار، ہدایہ: ۲۲۰۔شرح وقایہ: ۱۰۴۰)

۷۸ ـ سلام ك وقت عمداً قبقهه كري تو نماز نبيل او حتى \_ (بدايه:١٢٠١)

94۔ امام نے بعد تشہد کے باتیں کیس یا معجد سے نکل گیا تو نماز جائز ہے۔ (شرح وقایہ: ۱۰۵)

وہ امور جن سے نماز فاسد نہیں ہوتی:

۸۰ نمازی جنبی آدمی یا کتا منه بندها لے کرنماز پڑھے تو جائز ہے۔(در مخار: ۱۹۹۱)

٨١ پيتاب كى جگه يا د بر پرنجاست كى مو، گوبكثرت موتو نماز جائز ہے۔ (درمخار:١٧٦١)

٨٨ كت بلى كو بلائ يا كده كو با نكنے سے نماز فاسد نہيں ہوتى \_ (در مخار: ١٣٢١ ـ بدايد ١٢٢١)

۸۳\_امام کی قراءت مقتدی کو اچھی معلوم ہواور روکر کہے کیوں نہیں یا ہاں یا البتہ تو نماز فاسد نہیں ہوتی۔ ( درمختار: ۳۲۵۱)

۸۸ نماز میں قبلہ ہے منہ چھیر لینے ہے، اگر چہ سارا چھیر لے، نماز فاسدنہیں ہوگی۔ (درمخار:۱ر،۳۳۰)

۸۵\_مردنماز پڑھ رہاہے اورعورت نے بوسہ دیا تو نماز فاسدنہیں ہوتی ، ہاں اگر مردنمازی عورت کو بوسہ دے تو نماز فاسد ہوگی۔ ( درمختار : ۱۸۳۱،۳۲۹ عالمگیری : ۱۶۴۱)

۲۸۔ فقہ حنفی کے مطابق حفی صاحبان کی نماز کا ایک نادر نمونہ، کتاب حیاۃ الحوان الکبر کی، مطبوعہ مصر (۲۱۳/۲) میں ہے کہ باوشاہ سلطان محمود راطشہ امام ابوحنیفہ راطشہ کے ندہب پر تھا اور علم حدیث کی حرص رکھتا تھا اور مشائ سے حدیث سنتا اور استفسار کیا کرتا تھا۔ اکثر احادیث کو اس نے شافعی ندہب کے موافق پایا۔ اس نے فقہاء کو جمع کیا اور ان سے ایک ندہب کے دوسرے ندہب پر ترجیح کا مطالبہ کیا تو اس بات پر سب کا اتفاق ہوا کہ دونوں ندہب کے موافق دو دو رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ پس اس نماز میں نظر وفکر کرنے سے جو ندہب اچھا معلوم ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ پس قفال مروزی نے نماز پڑھنی شروع کی تو وضو کو پوری شرطوں سے ادا کیا اور ابنی نماز پڑھی جس سے کی کرنا امام شافعی رابطش کے نزد یک آداب کو بدرج کمال ادا کیا اور ایک نماز پڑھی جس سے کی کرنا امام شافعی رابطش کے نزد یک ورست نہیں۔ پھر اور دو رکعت اس طور سے ادا کیں کہ جو امام ابوضیفہ رابطش کے نزد یک جائز

ہوں ۔ کتے کی کھال د ہاغت دی ہوئی کو پہن لیا اور اس کو چوتھائی نجاست ہے آلودہ کیا اور نبیز کھجور سے وضوکیا، چونکہ گرمی کا موسم تھا، اس لیے کھیاں ادر مچھر اس پر جمع ہوگئے اور بے نیت کے وضو کیا اور وضو بھی الٹا کیا، لیتن پہلے ہایاں یاؤں دھویا پھر داہنا یاؤں پھر چوتھائی سر كا النامسح كيا۔ پھر النا منه دھويا پھر تين بار ناك ميں يانى ديا پھر تين بار كلى كى پھر ہاتھ دھوئے۔ پھرنماز میں داخل ہوا تو بجائے تکبیر کے فارسی زبان میں کہا خدائے بزرگ است۔ چر قراءت کی تو بجائے: ﴿مُدُهَا مَّنَانِ ﴾ کے فاری میں کہا برگ سز، پھر بجائے بجود کی جگہ مرغ کی طرح ٹھونگیں مارتے رہے اور آئز پر تشہد میں گوز مار کرنماز سے بغیر سلام کے لکلا اور کہا اے بادشاہ! بینماز امام ابوصنیفہ کی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر اس طرح کی نماز ابو حنیفہ کی نه ہوئی تو میں تجھ کوقل کر ڈالوں گا،اس لیے کہالیی نماز تو کوئی صاحب دین جائز نہ رکھے گا۔ پی حفیوں نے امام ابوحنیفہ ڈللٹے کی اس طرح نماز ہونے سے انکار کر دیا۔ (جیسے اب کر جاتے ہیں) تو قفال مروزی نے حفی فرہب کی کتابیں طلب کیں۔ بادشاہ نے منگوا دیں اور ایک نصرانی عالم کو بلایا اور اس کو شافعی اور حنفی ندہب کی کتابوں کے پڑھنے کا حکم دیا تو ابو حنیفہ ڈلٹنے کے مذہب کی نماز و لیں ہی یائی گئی جیسی کہ قفال مروزی نے بڑھ کر دکھائی تھی، تو بادشاہ نے امام ابوحنیفہ بڑلشہ کے مذہب کو چھوڑ دیا اور امام شافعی بڑلشہ کے مذہب کو اختیار کر ليا\_

اے میرے مکرم احناف! اگر آپ کو بھی قفال مروزی کی نماز کے متعلق تسلی وتشفی کرنا ہے تو مسائل بحوالہ مندرجہ بالانمبر ۲۲،۲۲،۲۹،۴۴،۴۴،۷۰،۷۰ بغور ملاحظہ فرمائیں اور بعد اس کے چاہیں تو مثل سلطان محمود کے اس ندہب کوخیر باد کہہ دیں، ورنہ کم از کم اس کی تصدیق کر دیں۔

#### متعلقات نماز:

۸۷۔افعال نماز میں ترتیب شرط نہیں ہے۔ (ہدایہ:۱۱۹۱) ۸۸۔ جو چاہے کہ فجرسے پہلے سنت پڑھے اس کا حیلہ یہ ہے کہ پہلے فرض سے سنت پڑھے پھر اسے توڑ ڈالے، اب بعد فرض سنت پڑھ لے۔ (عالمگیری: ۳۳۴/۱۰- ہدایہ:۹۳۲/۲۴)

۸۹ مستحق امامت وہ ہےجس کی بیوی زیادہ اچھی ہو۔ (درمختار:۱۹۰۱)

۹۰ عورتوں کی جماعت مکروہ تحریمی اور بدعت ہے۔ (ہدایہ:۱۴۵۱)

هو خلاف مديث هـ [ سنن الدارقطني : ٢٧٩/١ ح : ١٠٧١ إسناده حسن لذاته سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب إمامة النساء: ٩٣ - صحيح ابن خزيمة : ١٦٧٦ - المنتقى ابن الجارود: ٣٣٣ ]

ا9<sub>-</sub> سجد نا تلاوت محض رکوع سے بھی ہو جاتا ہے۔ (در مختار: ۱۹۹۸)

عه . حمار قنوت بیر، درود نه بر<u>ه ه</u> (عالمگیری: ارسار)

ع يرموقوف عديث كخلاف مهـ [ ابن خزيمة: ١٥٦/٢، ح: ١١٠٠ و إسناده صحيحـ فضل الصلاة على النبي للقاضي اسماعيل: ١٠٧]

۹۳\_فوت شدہ نماز کے بدلے کفارہ دینا جائز ہے۔ (درمختار:۱۸۹۱)

9۴ \_ قضا نمازوں کے کفارے کا طریقہ بیہ ہے کہ دوسیر گیہوں فقیر کو دے پھراس سے بطور ہبہ مانگ لے، روزانہ ایسا کرے جب تک کہ سب نمازوں کا فدید نہ ہو جائے۔ (عالمگیری: ۱۰ر ۳۳۷ \_ ہوایہ: ۹۳۵٬۹۳۴/۲)

90\_ تنوت نه را مع كسى نماز مين سوائے وتر كے \_ (بدايد: ارص ١٨٥)

86 آگے جا کر لکھا ہے۔ نماز فجر میں قنوت پڑھنا چاروں خلفائے راشدین اور اکثر صحابہ ٹٹالٹیم سے ثابت ہے۔ (ہدایہ: ۱۸۳۷) دونوں قول قابل غور ہیں۔

#### متعلقات جمعه:

97 \_ جمعہ کی شرطوں میں سے بیہ ہے کہ شہر ہو، جہاں حدود شرعیہ قائم ہوں \_ ( درمخنار، عالمگیری، ہدایہ: ار ۸۲۱ \_شرح وقابیہ: ۱۳۴۶)

ھ پیشرط دنیا بھر میں مفقود ہے، لہذا جمعہ ناجائز ہے۔

92\_ جعه کی شرطوں میں بادشاہ یا نائب کا ہونا بھی ہے۔ (ہدایہ: ار۸۲۳۔ شرح وقایہ: ار۱۳۹)

ﷺ اکثر جگہ ریجھی مفقود ہے۔

۹۸\_ جمعه کا خطبه بیٹھ کر بھی پڑھنا جائز ہے۔ (ہدایہ: ارص ۸۲۷ قدوی:۱۲۵۱)

ﷺ خلاف قرآن ہے۔ (سورۃ الجمعہ:۱۱)

99\_ جمعہ کے روز روحیں اکٹھی ہوتی ہیں۔ (درمختار: ۲۷۱۱)

98 محض بے اصل ہے۔ البزازیہ میں ہے کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ مشائخ کی روحیں حاضر ہوتی ہیں اور تعلیم بھی دیتی ہیں یا ان کوعلم بھی ہوتا ہے، ایسے شخص کی تکفیر کی جائے گی یعنی وہ کا فر ہو جائے گا۔ (عکس وترجمہ بحرالرائق شرح کنز الدقائق لا بن نجیم : ۱۲۴۷۵)

• • ا \_ جوشرطیں جمعہ میں ہیں وہی عیدین میں بھی واجب ہیں \_ (شرح وقایہ: ۱۱۷ او کنز)

١٠١ يكبيرات عيدالاضخل جهر سے كهنا بدعت ہے۔ (بدايہ: ١٠١ ٨٨ درمختار)

ھ ہدایہ اور شرح وقایہ (۱۳۹۸) میں یہ ہے کہ عیدین میں تکبیر جہر سے کہ، یہی سنت ہے (راستے اور عید گاہ میں)۔

### ز کوة کا بیان:

۱۰۲ کسی کو انعام کا نام لے کر زکوۃ دی، دل میں نیت کرلی تو زکوۃ ادا ہو جائے گی۔ (بہتی زیور: ۲۴/۳)

۱۰۳- زکوة نه دینے کا حیلہ بیہ ہے کہ جس کے پاس مال ہو بقدر نصاب سال گزرنے سے پہلے ایک درہم خیرات کر دے یا بعض درہم اپنی اولاد کو ہبہ کر دے تاکہ مال نصاب سے کم ہو جائے تو زکوة واجب نه ہوگی۔ (ابو بوسف) (درمخار: ۱۸۵۱-عالمگیری: ۱۸۳۳۰- ہدایہ: ۹۳۲/۳)

۱۰۴ - جو شخص زکوة این قرضه میں وصول کرنا جاہے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ دار محتاج کو زکوۃ حوالہ کرے پھر اس سے واپس اپنے قرضہ میں وصول کر لے، اگر وہ نہ دے تو چھین لے۔ (درمختار، عالمگیری: ۳۳۲/۱۰- بدایہ:۹۳۳،۴)

۱۰۵ دوسرا حیلہ یہ ہے کہ قرضہ دار سے کہے کہ میرے خادم کو اپنا وکیل کر لے کہ وہ مجھ سے زکو ۃ وصول کر کے واپس تیرے قرضہ میں مجھ کو دے دے۔ (عالمگیری: ۱۰۱۲ ۳۳۷ بدایہ: ۹۳۳/۴) ۱۰۱ جو شخص زکو ۃ مبحد کی تعمیر میں لگانا چاہے تو اس کا حیلہ یہ ہے کہ زکو ۃ کسی کو دے دے اور وہ مبحد میں لگا دے۔ (درمخار: ۲۸۷۱)

## روزوں کے متعلق:

ے دن کا روزہ خاص رکھیں، اس طرح کہ عوام کو نہ معلوم ہو۔ شک کے دن نفل کی نیت سے روزہ رکھنا بالا تفاق افضل ہے۔ ( درمختار: ۱۸۵۱)

## وہ چیزیں جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا:

۱۰۸ روزه میں ہاتھ سے منی نکالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ (درمختار: ۵۲۴۷ مراید: ۱۱۲۱۱)

۱۰۹۔ اگر زنا کے خوف سے جلق لگا کرمنی نکال دے تو تو قع ہے کہ وبال نہ ہو۔ (درمختار :۲۳۲۱) ہدارہ:۱۱۳۱۱)

۱۱۰۔ جانور کی فرج کے ہاتھ لگایا یا منہ چوما اور انزال ہوتو روزہ فاسد نہیں۔ (درمختار : ۱۷۲۸۔ عالمگیری:۱۲ر1۔ ہدایہ:۱۱۲۱۱۱)

ااا۔ مردہ عورت سے وطی کی تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ (درمختار: ٥٦٤٨)

۱۱۲۔ عورت کو کپڑے کے اوپر سے مساس کیا اور انزال ہوا اگر حرارت معلوم نہ ہوئی ہوتو روزہ فاسدنہیں۔ (عالمگیری:۱۹۸۲)

۱۱۳ ـ ران وغیرہ میں جماع کرے اور انزال ہو جائے تو روزہ کا کفارہ نہیں۔ (القدوری: ۱۸۹) ۱۱۴ ـ روز ہ کی حالت میں بوسہ دینے سے منی نکل پڑے تو کفارہ نہیں۔ (القدوری: ۱۸۹)

## مجج کا بیان:

۵۱۱ مدینه حرم نهیں \_ (درمختار: ۱۷۲۷)

﴿ الراسر حديث كے خلاف ہے۔ [ مسلم، كتاب الحج، باب فضل المدينة .....الخ: ١٣٦٠ ـ
 أبو داؤد، كتاب المناسك، باب تحريم المدينة: ٢٠٣٤ ]

#### نکاح کا بیان:

۱۱۱۔ شب کو جگانے میں مرد کا ہاتھ اپنی بیٹی پر گیا یا عورت کا ہاتھ اپنے بیٹے پر لگا تو میاں بیوی باہم حرام ہیں۔ (درمختار:۱۸/۲) عالمگیری:۱۴۰/۲)

اا۔ اپنی بیٹی کی شرم گاہ شہوت سے دیکھنے سے جور وحرام ہو جاتی ہے۔ (درمختار: ۱۹،۲ مالمگیری:

۱۱۸۔ عورت نے جھوٹے گواہ پیش کر کے دعویٰ کیا کہ میرا فلاں مرد سے نکاح ہو گیا اور قاضی نے تشکیم کرلیا تو مردکواس سے وطی کرنا جائز ہے۔(ابو صنیفہ) (درمختار:۲۲/۲ عالمگیری:۲۸۵۲)

9اا۔ ای طرح مردعورت پر جھوٹا دعویٰ کر کے ڈگری حاصل کر لے تو مرد کو اس عورت سے وطی کرنی جائز ہے۔ (ابوحنیفہ) (عالمگیری:۱۵۵/۲)

۱۲۰ نکاح متعه منعقد ہوگا جب که اس کی مدت اس قدر دراز ہو که آ دی اس مدت تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ (ابوطنیفہ) (عالمگیری: ۱۵۵٫۲)

۱۲۱۔ متعہ درست ہے۔ (امام زفر) (شرح وقایہ: ۲راا)

#### رضاعت كابيان:

۱۲۲ رضاعت امام ابو حنیفه رشطشن کے نزد یک اڑھائی برس ہے۔ (در مختار : ۸۸/۲ شرح وقابیہ : ۱۳/۳ قدوری: ۹۱۰ )

عری نص قرآنی کے خلاف ہے۔ (القرة: ٣٣٣)

#### نسب كابيان:

۱۲۳ مرد انتہائے مغرب میں ہو اور عورت انتہائے مشرق میں، اتنے فاصلہ پر کہ دونوں کے درمیان سال بھر کی راہ ہو، کسی طرح ان کا نکاح کر دیا گیا، اگر بعد تاریخ نکاح کے عورت چھ مہینے میں بچہ جنے تو یہ بچہ ثابت النسب ہوگا، حرامی نہ ہوگا بلکہ اس مرد کی کرامت تصور کی جائے گی۔ (درمخار ۲۲۹۸،۲۲۸)

**ﷺ** اللّٰہ کی پناہ۔

۱۲۴ کسی نے اپنی بیوی کوطلاق رجعی دی، دو برس سے کم میں لڑکا پیدا ہوا تو لڑکا اس شوہر کا ہے،

حرامی نہیں۔ (بہثتی زیور:۱۹۸۴)

۱۲۵۔ نکاح ہو گیا اور رخصتی نہ ہوئی ،لڑ کا پیدا ہو گیا تو شو ہر ہی کا ہے،حرا می نہیں ہے۔ (بہثتی زیور:۴۸٫۰۳)

۱۲۹\_میاں پردیس میں ہے، برسوں گزر گئے، یہاں لڑکا پیدا ہو گیا تو شوہر کا ہے،حرامی نہیں۔ (جہٹی زیور ۲۸٫۴۰)

#### حدود کا بیان :

۱۷۷۔ جوعور تیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں (مال، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی وغیرہ) ان سے نکاح کر کے اور حلال جان کر صحبت کرے تو حد نہیں۔ (ابوصنیفہ) (درمختار: ۲۷۲۲/۲۰ یا ملکیری: ۲۹۳/۳۰ بداریہ: ۲۔شرح وقامیہ: ۲۵/۳۰ کنز: ۴۱۱۱ قد وری: ۴۹۵)

ﷺ یادرہے کہ قرآن میں ان عورتوں کوحرام قرار دیا گیا ہے۔ (النساء:۲۳،۲۲)

۱۲۸\_محرمات (جوعورتیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں) سے حرام جان کر بھی نکاح کر لے تو حدنہیں۔ (ابوحنیفہ) (درمختار:۲/۲/۲۲)

۱۲۹\_ جس عورت کو اجارہ پر لیا ہو (خرچی دے کر) زنا کرے تو حد نہیں۔ (در مختار: ۲رم ۲۸۷۔ عالمگیری: ۲۲۵٫۸۳)

# زانی کیوں نہ خوش ہوں گے۔

۱۳۰ خلیفه اور امام اور بادشاه زنا کرے تو حد نہیں۔(درمختار: ۲۷۲۲مءعالمگیری: ۳۷۰۷۳ مداید: ۹۷۳۲ خلیف ۱۳۳۰ مداید: ۲۲۳۷۳ میل دوقابہ: ۹۲/۲ کنز: ۱۱۱۲)

ا۱۳ - جانور سے جماع کرنے پر حد نہیں آتی۔ (در مختار: ۱۷۲۶ مالگیری: ۲۲۸۸ مراید: ۲۲ ۵۴۵ شرح وقاید: ۹۲،۹۵/۲)

 अ حدیث میں ہے کہ اس شخص اور جانور کو قل کر دیا جائے۔ [ترمذی، کتاب الحدود، باب ما

جاء فيمن يقع على البهيمة : ١٤٥٥]

۳۱۲ کفن چور بر حد نہیں۔ ( در مختار : ۲۱۷۱۸ عالمگیری : ۳۱۲۸۳ )

۱۳۳- کسی کا دودھ یا گوشت چرالے تو حدنہیں،کسی کی لکڑیاں یا گھاس یا میوہ یا کھڑی کھیتی چرالے، مسجد کا دروازہ چرالے،قرآن چرالے،کسی کا لڑکا چرالے، مال لوٹ لے،شاہی خزانے میں سے چرالے تو حدنہیں۔ (شرح وقایہ:۱۷۱۲ تا ۱۰۳)

ھ سراسر قرآن وحدیث کے خلاف ہے۔

### مم شده کا بیان:

۱۳۳۷ زوجه مفقود الخبرنوے برس انتظار کرے۔ (عالمگیری: ۳ ر۱۵۱۰،۵۱۰ بدایہ: ۴ ر۹۳۷ شرح وقابہ: ۱۲۲٫۲ کنز: ۲۷۰۹)

# عقل سے کام لیں، کیا یہ مکن ہے؟

### ذبح كابيان:

۱۳۵\_آگ ہے ذرج کرنا جائز ہے۔ (درمختار:۳۸/۱۸)

۱۳۲\_بم الله، الله اكبر برها عنا مكروه ہے۔ (درمخار: ۱۸۸/ عالمگیری)

(درمختار: ۴ مر ۱۲ اور مدایه: ۴ (۳۰۳)

۳۸۱۔ جو کوا مرداراور دانیہ دونوں کھاتا ہو وہ حلال ہے۔ (ابوحنیفیہ) (عالمگیری: ۸۳۹۸۸۔ درمختار:۱۹۳/۴) ۱۳۹۔ سانڈا کھانا مکروہ ہے۔ (ہدایہ:۱۸۱۸)

ﷺ لا صحیح بخاری کی صدیث کے خلاف ہے۔[بخاری، کتاب الأطعمة باب ما کان النبی ﷺ لا یا کل میں سیسے کے خلاف ہے۔

## قربانی کابیان:

۱۳۰ غصب کے جانور کی قربانی جائز ہے۔ (شرح وقایہ:۵۳٫۴)

۱۴۱ \_ گاؤں میں عیدالاضیٰ سے پہلے اور صبح کی نماز کے بعد قربانی درست ہے۔ ( کنز:۳۲۸٫۲ \_ بہثتی زیور:۲۸٫۳) g خلاف مديث عرب [بخارى، كتاب الأضاحى، باب من ذبح قبل الصلاة أعاد: ٥٠٦١]

### حلال وحرام كا بيان:

۱۲۲ سور کے بال سے موزہ سینا جائز ہے۔ (ہدایہ ۳۲۲،۸)

۱۳۳ کتے کی بڑی سے دوا کرنا جائز ہے۔ (عالمگیری: ۹۸۸ مداید: ۳۲۲،۴)

۱۲۲۷ زمین غصب کر کے مسجد بنا و بے تو ڈر نہیں۔ ( عالمگیری: ۹ ۲۲۷ )

### مشروب کا بیان:

۱۳۵۔ ابو بوسف نے ایک قتم کی انگوری شراب خلیفہ ہارون الرشید کے واسطے تیار کی تھی ،اس شراب کواہا بوسفی کہتے تھے۔ (درمختار:۲۹۰٫۴۰)، عالمگیری:۹ ر۱۸۱)

۲۸ ایشراب گیہوں، جو، شہداور جوار کی حلال ہے۔ (ہدایہ:۴۸ م۳۵)

علاف حديث عهد[أبو داؤد، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر: ٣٦٦٩ مسلم،

كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر و بيان ..... الخ: ١٩٨٠]

المارشراب حجوبارے اور منقیٰ کی حلال ہے۔ (قدوری: ۵۰۸)

۱۴۸۔جس نے شراب کے نو پیالے ہیے اور نشد نہ ہوا پھر دسواں بیالہ پیا تو نشہ ہوا تو ہید دسواں پیالہ

حرام، پہلے کے نونہیں۔ (درمختار:۲۹۴/۲۹)

ی قرآن کے خلاف ہے۔ (المائدة: ۹۰)

۱۲۹ سواشراب کے دیگر مسکرات میں جب تک نشه نه جو پینا حرام نہیں۔ (ہدایہ:۵۲۲/۲)

١٥٠ تحقيق يد ب كه بحلك مباح ب- (مداية:١٧/٥١٧)

ﷺ خلاف حدیث ہے کیونکہ جو چیز نشہ کرے حدیث کی رو سے حرام ہے۔

### فقه حنفی میں حیلہ سازی <u>:</u>

نے ہوں ہے۔ اور کا تذکرہ کیا ہے اور استان الاستان الاستان الراہیم نخبی کے باتوں کا تذکرہ کیا ہے اور اب ہم امام ابو صنیفہ کے استان الاستان الراہیم نخبی کے حیلوں کے بارے میں بیان کریں گے:

ا۔ آپ جب سونے جاتے تو خادم سے فرماتے کہ جوشخص گھر میں آنے کی اجازت مانگے تو کہنا کہ یہاں نہیں ہیں اور یہ مراد لینا کہ جہاں تو کھڑا ہے وہاں کھڑے نہیں ہیں۔ (عالمگیری:

١٠(٥٠١- بدارة: ١٦٣١)

۲۔ جوشخص آپ سے ملنا چاہتا اور آپ کو ملنا منظور نہ ہوتا تو تکیہ وغیرہ پر سوار ہو جاتے اور خادم
 سے کہتے کہ کہہ دے وہ تو سوار ہو گئے ۔ (ایھنا)

۳۔ جو شخص آپ سے کوئی چیز مستعار مانگتا اور آپ کو دینی نہ ہوتی تو ہاتھ زمین پر رکھ کر فرماتے کہ یہاں نہیں ہے۔[ایصنا]

ﷺ قرآن کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ (الماعون: ۷)

### فقه کی حقیقت :

حنی ندہب کی فقہی کتابیں دراصل امام ابو حنیفہ کی اپنی ککھی ہوئی نہیں ہیں بلکہ یہ تو بعد کے لوگوں نے کئی صدیوں بعد مرتب کی ہیں۔ کیا بید دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ان میں ان کی طرف منسوب سب اقوال وآراء صحیح ہیں۔

کتب احناف اور کتب احادیث دنیا میں موجود و متداول اور تقریباً ہر جگہ دستیاب ہیں، اگر کسی کورسول اللہ تنافیل اور صحابہ کرام ڈی لئی سے محبت ہے اور ان کاعمل قابل قبول ہے تو فقہ حفی کے ہر مسلے کو کتب احادیث پر رکھ کر دیکھ لیا جائے اور اس کام کو بہت جلد انجام دینے کی ضرورت ہے۔ اگر واقعی رمق ایمانی ہوتو آج ہی سے کام شروع کر دینا چاہیے، تا کہ فقہ حفی کی حیثیت کھل کر سامنے آجائے اور عوام کو بھی معلوم ہو جائے کہ فقہ حفی میں جو گھناؤ نے مسئلے ہیں وہ رسول اللہ تنافیل سامنے آجائے اور عوام کو بھی معلوم ہو جائے کہ فقہ حفی میں جو گھناؤ نے مسئلے ہیں وہ رسول اللہ تنافیل اور صحابہ کے تعامل پر ہیں یا نہیں، مثلاً زانیہ کی اجرت کا جواز ، جھوٹا دعوی دائر کر کے ڈگری کرانے پرعورت سے وطی جائز۔ جانوروں سے بدفعلی پرکوئی حدنہیں بلکہ محرمات ابدیہ (مال بہن) وغیرہ سے برعورت سے وطی جائز۔ جانوروں سے بدفعلی پرکوئی حدنہیں بلکہ محرمات ابدیہ (مال بہن) وغیرہ سے منہ کالا کرنے پربھی حدنہیں۔ ان مسائل کے لیے شرح وقایہ، ہدایہ اور فقاوئی عالمگیری وغیرہ سے رجوع کیا جائے۔ رہی بات اکابر فقہائے احناف کی جیسے امام ابو صنیفہ، قاضی ابو یوسف وغیرہ کی تھا انسان کی جو تصانیف اس وقت دنیا میں موجود ہیں خود حنفیہ بھی غالبًا ان پرعمل کرنے کو تیار نہوں جیسیا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ نہوں جیسیا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔

## من وسلویٰ کے بدلے ہن و پیاز:

الغرض مسلمانوں نے منہ کا ذاکقہ بدلنے کے لیے من وسلویٰ (یعنی قرآن و حدیث) کے

بدلے لہن و پیاز لیا۔ من وسلوی ان سے چھین لیا گیا اور ان کے پاس صرف لہن و پیاز ہی رہ گیا۔حوالہ جات کے لیے دیکھیے: (البقرة: ۷۹٬٤۲٬۶۱ دالانعام: ۱۵۳ دالز خرف: ۴۳)

## فقه حنفی کا باب دوم :

اس باب میں وہ مسائل درج ہیں جوقر آن اور سیح حدیث کے مطابق ہیں اور خفی فقہ کی کتابوں میں درج ہیں، ان کی تعداد چھسو سے اوپر ہے، اختصار کی خاطریہاں کم درج کیے جارہے ہیں۔ میں درج ہیں، ان کی تعداد چھسو سے اوپر ہے، اختصار کی خاطریہاں کم درج کیے جارہے ہیں۔

## قرآن وحدیث ایک مکمل دین:

- ا۔ کتاب وسنت میں سب کچھ موجود ہے۔ (مقدمہ عالمگیری: اراحال)
- ۲۔ ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱلْمُلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ ﴾ [المائدة : ٣] سے دين قرآن وحديث ميں ممل ہو چا ہے۔ (مقدمہ عالمگيري: ٣٢/١)
- ۔ کتاب وسنت کے موافق عمل کرے اور تعصب، باطل اور کجروی سے بیچے اور یہ مرادنہیں کہ جو کہے میں حنفی ہوں اس کی مغفرت ہو جائے گی۔( درمختار : ۱۸۰۱)
- ۳۔ فتویٰ میں یہ نہ کھا کروکیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلہ میں بلکہ یوں لکھا کروکہ اس واقعہ میں اللہ ورسول کا حکم تم کو کیونکر معلوم ہے؟ (مقدمہ عالمگیری:۱۴۸۱)
  - ۵۔ سیدنا ابن عباس ٹائٹیا کا قول خلاف کتاب وسنت کے معتبر نہ ہوگا۔ ( درمخار:۲۰۸۰)

#### جحیت حدیث:

۲۔ حدیث وحی خفی ہے۔ (مقدمہ ہدایہ: ۱۱۰۱۱)

ک۔ حدیث جحت ہے۔ (درمختار: ۱رمم)

۸۔ حدیث بھی قطعی ہے، اس لیے کہ موزہ کامسح حدیث سے ہے، بلا تامل اس کا منکر کا فرہے۔
 (بدایہ:۱۱/۱۱)

- 9۔ حدیث کا رد کرنے والا گمراہ ہے۔ (مقدمہ ہدایہ: ۱۸۰۳)
- ٠١٥ جوبات رسول الله مَالَيْظِ ك بال برابرخلاف بواس كوترك كريه (مالابد:١٠)
- اا۔ رسول الله مَالَيْظِم کی محبت محض زبان کے کہنے سے نہیں ہوتی بلکہ اتباع سے ہوتی ہے۔

(شرح وقابية: ٩٤)

١٢ حديث امام كے قول يرمقدم ہے۔ ( ہدايہ: ١٧٥١)

۱۳ موضوع حدیث سے استدلال کرنا حرام ہے اور عمل کرنا بھی حرام ہے۔ (درمخار:۱۷۳۱۔مقدمہ بدایہ:۱۷۱۱)

### اقوال امام ابوحنیفه اور مقام حدیث:

۱۲۷ فرمایا جب حدیث صحیح مل جاوے وہی میرا مذہب ہے۔ (مقدمہ عالمگیری:۱۲۹۱)

۵ا۔ فرمایا چھوڑ دومیرے قول کو حدیث کے سامنے۔ (شرح وقایہ: ۱۰)

## كتب احاديث كے متعلق:

۱۷۔ اجماع ہے کہ بعد قرآن کے بخاری پھرمسلم۔ (مقدمہ ہدایہ:۱۱۳۱۱) بخاری ومسلم دونوں میں موجود حدیث متفق علیہ کہلاتی ہے۔ بیر حدیث سب سے مقدم ہے۔ پھر جو تنہا صبح بخاری میں پھر جو تنہا صبح مسلم میں۔ (مقدمہ ہدایہ:۱۱۵۱۱۔شرح وقایہ: ۵)

ا۔ طبقہ اول میں بخاری، مسلم اور مؤطا امام مالک ہیں۔ طبقہ ٹانی میں تر ندی، نسائی اور ابو داؤد ہیں۔ ان کا مرتبہ بخاری ومسلم سے کم ہے۔ طبقہ ٹالٹ میں مسند شافعی، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ سنن ابن ماجہ، دارقطنی، صحیح ابن حبان، مشدرک حاکم، کتب بیہ قی، کتب طحاوی، کتب طبرانی۔ ان کتابوں کی احادیث بغیر تنقید اعتبار کے قابل نہیں ہیں۔ طبقہ رابعہ میں باتی حدیث کی کتابیں آتی ہیں۔ (مقدمہ ہدایہ: ۱۸۱۱،۱۱۲)

حیرانی کی بات ہے کہ صاحب ہدایہ نے حنفی فقہ کی کتابوں کا اس درجہ بندی میں کہیں ذکر تک نہیں کیا۔ شاید ریے کتابیں اس قابل نہیں تھیں کہ کسی طبقہ میں آسکیں۔

## کتب فقہ کتب حدیث کے مقابل:

۱۸ فقہ کے لیے اصل کتاب وسنت ہے۔ (مقدمہ عالمگیری:۲۶۸)

19۔ بدایہ کے مصنف کاشغل حدیث سے کم تر رہا ہے۔ (مقدمہ عالمگیری: ۱۲۰۱۱)

۲۰ درمخار بوجه ایجاز قابل افتاء نهیں۔ (مقدمه مدایه: ۱۰۷)

۲۱۔ فقہ میں جواحادیث ہیں ان پراعتاد کلی نہیں ہوسکتا (جب تک کہ کتب حدیث سے تھیج نہ کر کی

جائے ) حالانکہ فقہ میں احادیث موضوع بھی ہیں۔ (مقدمہ ہداری: ۱۰۷۱)

#### اجماع:

۲۲۔ اسی واسطے بعض اکابرین نے ہرایسے قول و فعل سے انکار کر دیا ہے جوعہداول میں نہ تھا۔ (مقدمہ عالمگیری: ۱۸۰۱)

### اہل سنت کی تعریف:

۲۳ ۔ افضل جاننا ابو بکر وعمر ڈٹائٹھا کو، محبت رکھنا عثمان وعلی ڈٹائٹھا سے، موزوں پرمسے کرنا۔ ( ابوحنیفہ ) (درمختار: ۱۳۴۸)

### تقليداور كتب فقه:

۲۴۔ ائمہ اربعہ آپس میں کئی کے مقلد نہ تھے۔ (درمختار:۳۲/۱)

۲۵\_ آفت تقلید سے بڑی ہے۔ (درمخار:۱۲/۱ براید:۱۱/۱۱)

۲۷۔ ﴿ فَالْمُعَلُوۡ اَ اَهٰلَ اللّٰهِ کُولِنُ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴾ [النحل: ٤٣] سے مراد قرآن وحدیث کا حکم دریافت کرنا ہے، لوگوں کی باتیں مان لینے کا حکم نہیں ہے۔ (مقدمہ عالمگیری:١٣/١)

۲۷۔ یہودونصاریٰ اپنے مولویوں اوردرویشوں کا کہنا مانتے تھے، اس لیے اللہ نے مشرک فرمایا۔ مومنوں کو تھم کیا کہ لوگوں کے قول مت یوچھو بلکہ یوچھواللہ ورسول کا کیا تھم ہے۔ (عالمگیری: ۱۲/۱۱)

#### بدعت اور اہل بدعت :

۲۸۔ تعریف اہل بدعت یہ ہے جولوگ دین میں خواہ اصول میں ہویا فروع میں بدون دلیل شرعی کے تعریف اہل بدون دلیل شرعی کے کوئی نئ بات پیدا کرے ان کواہل ہوا بھی کہتے ہیں۔ (عالمگیری:۱۹۲۱، ۱۹۷) ۲۹۔ اہل ہوا وہ ہے کہ مخالف سنت ہو۔ (درمخار:۳۱۷۳)

#### عقائد كابيان:

۳۰ رسول مَثَاثِیْمُ کے والدین کفریر مرے ۔ (فقدا کبر) (ہدایہ:۱۸۸۱) ۳۱ ۔ ابوطالب کفریر مرے ۔ (فقدا کبر) (مقدمہ ہدایہ: ۱۸۸۱) ٣٢\_آيت ﴿ مَا كَانَ لِلنَّامِيِّ وَالَّذِينَ أَمَنُوٓا أَنْ تَسْتَغْفِرُوا ﴾ [النوبة: ١١٣] اور آيت: ﴿ إِنَّكَ لَا

تَهُدِي ﴾ [القصص: ٥٦] ابوطالب كحق مين بين (بدايد: ١٩٦١ شرح وقايد: ١٧٢١)

(فقد اکبر)اس کے لیے احدرضا صاحب کا قرآنی ترجمہ مع تفسر دیکھیں۔

۳۳\_سوائے انبیاء اورعشرہ مبشرہ کے اولیاء صاحب کرامات اور علاء اصفیاء کوقطعی جنتی نہیں کہہ سکتے۔ (مقدمہ مدایہ: ار۲۸)

## علم غيب كا بيان:

۳۳ علم غیب سوائے الله تعالی کے سی مخلوق کو نہیں ہے۔ (در مختار: ۱۸۵۱ مدایہ: ۱۹۵۱)

۳۵\_عقائد واعمال کفریہ کے لیے سابقہ ابواب دیکھیں۔

### مسائل متفرقه:

٣٦ \_ سلف صالحين سے مراد خصوصاً صحابہ ہیں اور عموماً صحابہ و تابعین \_ (مقدمہ عالمگیری: ١٩٢١)

۳۷\_ معجزہ وہ ہے جو نبی کے ہاتھ پر ہو، کرامت وہ ہے جو متنی کے ہاتھ پر ہو، استدراج وہ ہے جو فاسق کے ہاتھ پر ہو۔ (درمختار:۱ر۲۹۹)

٣٨ ـ پيران پيرعبدالقادر جيلاني حنبلي تھے۔ (مدايه: ١٩٥٠،٥٧١)

### وضو کے متعلق:

m9\_نیت ول کے ارادہ کو کہتے ہیں نہ کہ زبان کے بولنے کو \_ (درمخار: اردمی برایہ: ٢٩ \_ درمخار: اردر)

٥٠٠ نيت زبان سے كرنا بدعت ہے۔ (درمخار: ١١١١ - بدايہ: ٢٦١١)

٣١\_ سر كمسح مين باته آكے سے بيچھے اور بيچھے سے آگے لے جانا جاہے۔ (بداید: ١٩٥١) درمختار: ١٩٩١)

۳۲ گردن کامسح بدعت ہے۔ (ہدایہ:۱۰۲۰)

## مسح کے متعلق:

۳۳ \_ گاڑھی جرابوں پرمسح جائز ہے \_ (درمختار، عالمگیری،شرح وقابیہ: ۱۰۲ \_ قدوری: ۱۹۶۱)

# ياني كے متعلق:

مهم \_مسئله ده درده کی اصل مذہب میں نہیں ہے۔ (عالمگیری: ۱۳۱۱ ـ مقدمه مدایہ: ۱۰۰۱)

## اوقات نماز کے متعلق:

۵۵۔ ظہر کا وقت ایک مثل تک ہے۔ (صاحبین) امام ابو صنیفہ سے بھی ایک روایت ہے۔ یہی فرب زفراور امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد کا ہے۔ (درمختار، کنز، عالمگیری: ۱۸۰۸۔ ہدایہ: ۱۸۳۹۔ شرح وقایہ: ۵۲۷)

۲۶ عصر کا وقت ایک مثل سے شروع ہوتا ہے۔ (فد ہب صاحبین ) (درمخار: ۱۸۲۸۔ بدایہ ار۳۲۹) اذان ونماز کے متعلق:

۷۷۔ صحیح حدیث سے اذان کے کلمے دو دو باراور تکبیر کے ایک ایک بار ہیں۔ (شرح وقایہ: ۹۶۱) ۴۸۔ جب منه کعبہ کی طرف ہے تو کعبہ کی نیت کرنی جائز نہیں۔ (منیہ: ۲۲)

۴۹\_ نماز فرض میں نیت تعداد رکعات کی فرض نہیں ۔ (شرح وقایہ: ۸۲)

۵۰ قیام فرض ہے۔ (شرح وقایہ: ۱۸۳۸ قدوری: ۱۰۱۱)

۵۱۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث باتفاق ائمہ محدثین ضعیف ہے۔ (ہدایہ: ۱۸-۲۵۹)

۵۲ مرزا مظہر جان جاناں مجددی حنفی سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث کو بسبب قوی ہونے کے ترجع دیتے تھے اور خود سینے پر ہاتھ باندھتے تھے۔ (بدایہ:۱۸۰۱)

۵۳۔ ﴿ لَا صَلُوهَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ﴾ يه حديث بسند صحح صحاح سته و ابن حبان وسنن دارقطنی وغيره ميں مروى ہے۔ (بدايہ: ۲۲۱۱)

۵۵۔ ابن ہمام نے ﴿ ثقلت القرآن ﴾ والی حدیث کے راوی کو ثقہ بتا کر کہا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہری نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ براھے۔ (ہدایہ:۱۸۵۵۰،۵۵۰،۵۵۱)

۵۵۔امام کے چیچے فاتحہ نہ پڑھنے کی احادیث ضعیف ہیں۔ (شرح وقاید: ۹۹-۹۹)

۵۱\_ فاتحه خلف الامام مقتدی کومستحسن ہے، بطور احتیاط کے۔(مجمد پڑلٹنے) (ہدایہ: ار۵۵۰)

۵۷\_ رفع الیدین کرنے کی حدیثیں بانسبت ترک رفع کے قوی ہیں۔ (ہدایہ:۱۹۹۸)

۵۸ حق بد ہے که رسول الله ظَلْقِيْم ہے رفع اليدين ثابت ہے۔ (بدايہ: ١٩٩١)

۵۹\_ رفع الیدین اکثر فقهاء اورمحدثین اس کوسنت ثابت کرتے ہیں۔ (مالا بد: ۴۳)

٢٠ عصام ابن يوسف امام ابوحنيفه رالله كي شاكردان شاكرد بين، رفع اليدين كرتے تھے۔ (عالمكيرى: ٥٢١)

ا ۱ ۔ امیر کا تب العمید متعصب حنفی تھا، جس کو رفع الیدین کرتا دیکھتا نماز باطل ہونے کا فتو کی دیتا۔ فاضل کھنوی نے تر دید کر کے کہا کہ رفع الیدین کی روایات صحیح بکثرت موجود ہیں، اس میں

امام ابوحنیفہ سے کچھ مروی نہیں۔ (مقدمہ عالمگیری: ار۸۷)

۲۲\_اکساری کے لیے سر کھول کر نماز پڑھنا درست ہے۔ (درمختار: ۱۲۳۱مالمگیری: ۱۹۹۱۔ ہدایہ: ۱۸۵۸)

۱۳ ـ سات جگہوں میں نماز مکروہ ہے : حمام، راستہ، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ، قبرستان، نجاست ڈالنے کی جگہ، کمیلہ وغیرہ ۔ (درمخار:۱۹۲۱)

۱۲۴ حار رکعت قبل عشاء کے مستحب ہیں نہ سنت ۔ (ہدایہ: ۱۹۲۸)

۲۵\_ تین میل تک کی مسافت میں قصر جائز ہے۔ (شرح وقایہ: ۱۳۲)

### امامت کے متعلق:

۲۷\_ جوامامت مزدوری لے کر کرے تو اس کی امامت مکروہ ہے۔ ( درمختار: ۱۲۹۳)

١٤ - اجرت يرحافظ مقرركرنا مكروه ب- (بدايه: ار ٢٥)

۲۸ برعتی کی امامت مکروہ ہے۔ (درمختار:۲۹۲ شرح وقامیہ:۱۷۱۱)

79۔ امام مقتدیوں کو حکم کرے کہ ایک دوسرے سے ملے رہیں اور چ کی جگہ بند کر دیں۔ (درمختار: ۱۲۹۰۔ شرح وقایہ: ۱۲۹۱)

کے صف میں جگہ چھوڑ نا ثواب فوت کرنا ہے۔ (درمختار: ۱۹۲۸)

#### وتر کا بیان:

ا2\_ وتر ایک رکعت بھی ہے، اس پرمسلمانوں کا اجماع ہو چکا ہے۔ (ہدایہ: ۱۷۵۱، ۲۷۲)

۷۷\_ سجدہ سہو دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد کرے اور سلام سے پہلے بھی جائز ہے۔ ( در مختار :

الاسم- بدايه: الر24)

٣٧ - سجده سهويس ايك سلام يهيرن والابدعتى هـ (بدايه ارد٥٠)

### نماز کے متعلق:

سے۔ نماز کا منکر کافر ہے، بے نمازی کو نزدیک امام ابو طنیفہ مُنظمت ہمیشہ قید رکھنا واجب ہے۔ امام شافعی رٹسٹن کے نزدیک قتل کیاجائے۔ امام شافعی وامام احمد رٹبلٹنا کے نزدیک ایک نماز ترک كرف والاكافر ب\_ (درمخار: ١/٠٨١، بدايد: ١٣٢٢/ مالابد: ١٢)

22 صبح كى فرض كے بعد سنت پڑھ سكتا ہے۔ (ہدايہ:١٩٩١)

۲۷ ـ التحیات میں مٹھی باندھ کرانگلی اٹھاوے۔ (ہدایہ:۱۷۱۱ه۔شرح وقایہ)

24\_ جلسهٔ استراحت میں مضا نقه نہیں۔ (درمختار:۲۵۹۸)

24 صبح کی سنت پڑھنے کے بعد داہنی کروٹ پر کیٹے۔ (درمخار: ۱۵۸۱۔ ہدایہ: ۱۹۴۸)

92\_ظهراحتياطي نه پڑھنا بہتر ہے۔ (درمخار:١٧١١)

۰۸۔ جس نے نماز فجر یا مغرب تنہا شروع کی اور پھر تکبیر کہی گئی تو نماز توڑ دے، اگر چہ ایک رکعت پڑھ چکا ہو۔ (شرح وقابہ: ۱۲۳۔ ہدایہ: ۱۸۲۱۔ کنز: ۱۵۹)

٨١ حديث مي ج كدا قامت مونے كے بعد سوافرض كے كوئى نماز نہيں \_ (بدايد ١٩٥٢)

۸۲ ۔ سنت کو جماعت کے درمیان پڑھنا مکروہ ہے اور مغرب سے پہلے دو رکعت ثابت ہیں۔ نماز تحیۃ المسجد بیٹھنے سے پہلے پڑھے اور مستحب ہے وضو کے بعد دو رکعت کا پڑھنا سوائے وقت کراہت کے۔ (درمختار: ۳۵۲۱ تا ۳۵۲)

۸۳ بعدنماز فجر وعصر قضا نماز پڑھ سکتا ہے۔ (ہدایہ:۱۱۷۲)

### تراویج کے متعلق:

۸۴ ـ تراوی میں رکعت کی حدیث ضعیف ہے۔ (ہدایہ: ۱۲۲۱) \_ درمختار: ۱۸۷۱\_شرح وقایہ: ۱۲۱)

۸۵ ۔ تراوح آٹھ رکعت کی حدیث سیجے ہے۔ (شرح وقایہ:۱۲۱)

۸۶۔ تراوح صحیح حدیث سے مع وتر کے گیارہ رکعت ثابت ہیں۔ (ہدایہ: ۱۲۲۱۔شرح وقایہ: ۱۲۲) ۸۵۔ مع وتر کے تراوح گیارہ رکعت سنت رسول الله مَثَاثِیْجَا ہیں اور میں سنت خلفائے راشدین۔

(ايضاً)

## جمعه کے متعلق:

۸۸ \_ جمعه کو زوال کے وقت نفل پڑھنے جائز ہیں۔ (درمخار: ۱۱ر۲۷۸،شرح وقایہ)

٨٩ ـ ابو بكر زلافيك كا قبل زوال كے خطبہ پڑھنا ثابت ہے۔ (شرح وقابه)

مه- جمعه کو ایک اذان رسول الله مالینیم، ابو بکر را الله اور عمر رات کی زمانه مین تھی اور دوسری اذان

عثان والنظ كے زمانه ميں شروع موكى \_ (ورمخار: ارممام اور بدايه)

٩١ - خطيب سے رسول الله طَالِيَّا كا نام س كرا ينے جي ميں درود پڑھے۔ (درمخار: ١٧٢١)

۹۲ \_خطبہ کے وقت نہ کلام ہے نہ سجان اللہ، پیسب سامع کو حرام ہے۔ ( در مختار: ار۲۲۳)

### عیدین کے متعلق:

٩٣ عيدين ميں تكبير جر سے كہے يهي سنت ہے، راسته ميں اور عيد گاه ميں \_ (ور عقار، ہدايه)

۹۴\_نمازعیدین میں بارہ نکبیروں کی حدیث صحیح ہے۔ (ہدایہ:۱۸۵۸۔شرح وقایہ: ۱۳۸)

9۵\_مصافحہ بعد عید کے مکروہ ہے، بیاطریقہ رافضوں کا ہے۔معانقہ بھی بعد عید کے بے اصل اور مکروہ ہے۔ (درمختار: ارب۳۳)

## فن کے متعلق:

۹۲\_قبروں برقرآن بڑھنا مکروہ اور بدعت ہے۔ (عالمگیری: ۹را۸۔ ہدایہ: ۳۱۴/۳)

عور پخته قبرنه بنائی جائے۔ (درمخار: ۱۸۲۸، ۳۲۹ کنز: ۱۹۲)

۹۸۔ عمارت بنانا قبر پرزینت کے لیے حرام ہے۔ (درمختار:۱۸۹۸)

99 \_اولیاء الله کی قبروں پر بلند مکان بنانا اور چراغ جلانا بدعت ہے، حرام ہے۔ (ہدایہ: ۱۹۸۳– در مختار: ۴۸ر ۷۷- مالا بد: ۷۸)

۱۰۰۔ انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو سجدہ کرنا اور طواف کرنا اور مراد مانگنا اور نذریں چڑھانا حرام ہیں اور کفر ہیں۔ (مالا بد: ۸۲)

ا ا قبر پراذان دینا بدعت ہے۔ (بہثتی گوہر: ۱۲۱)

۱۰۲ قبر کو بوسد دینا جائز نہیں کہ نصار کی کی عادت ہے۔ (در مخار ۲۷۰/۲۷)

۱۰۳ تین دن سے زیادہ سوگ حرام ہے۔ (مالا بد:۸۰)

۱۰۴۔ اہل مصیبت کے گھر سے کھانا کھانا حرام ہے۔ (ہدایہ:۱۰۲۸)

۱۰۵ فرش بچھانا لیعنی موت پر دریاں وغیرہ زمین پر بچھاناً بری حرکت ہے۔ ( فقاوی عالمگیری: ار

۲۲۵ مرایه: ۱۲۳۱)

۲۰۱-سنت سے قبر کی زیارت اور صاحب قبر کے لیے دعا کے علاوہ کچھ ثابت نہیں۔ (عالمگیری: ار ۲۲۴)

٤٠١ ينجا، دسوال، چاليسوال نهايت مذموم اور بدعت ہے۔ ( بهتی زيور: ٢ ر٨٩)

۱۰۸ فانخدم وجر بدعت ہے۔ (بہتی زیور حصہ: ۲۸۰۸)

روزوں کے متعلق:

۹۰۱۔ شک کے دن کا روزہ ندر کھے۔ (درمخار: ۱۷۵۸۔ شرح وقایہ: ۱۱۷۷۱)

اا۔ شک کے دن کا روزہ مکروہ تحریمی ہے، اہل کتاب کی مشابہت ہے۔ (درمخار: ١٩٥١)

#### نکاح کے متعلق:

ااا۔ جواللہ اور رسول تَلَقِيْرًا کو نکاح میں گواہ کرے تو نکاح درست نہیں بلکہ وہ کافر ہے۔ (درمختار: ۱۳۷۲۔ مالا بد: ۱۳۹۹)

#### طلاق کے متعلق:

۱۱۱\_بعضوں کے نز دیک تین طلاق ایک جلسہ میں ایک طلاق ہوگی۔ (شرح وقایہ:۲۳/۲۳)

## تم شدہ کے متعلق:

۱۱۳ نوجه مفقود الخبر کو قاضی چار برس کے بعد تفریق کرا دے، عمر، علی اور عثان بھائیم کا یہی فیصلہ ہے، بلکه اس پر اجماع صحابہ ہے۔ (ہدایہ:۷۳۱/۲)

#### ذبح کے متعلق:

۱۱۳ جس جانور پر نام غیر الله کا پکارا گیا ہواگر چہ وقت ذیج کے بسم الله الله اکبر کہا ہو، ذیجہ حرام ہے۔ (درمختار:۱۹۵۸)

۱۱۵۔ سید احمد کبیر کی گائے ،شخ سدو کا بکرا اور اجالا شاہ کا مرغا حرام ہے۔ (در مختار : ۱۹۲۲، شرح وقایہ: ۱۳۹۴)

١١١- ني اور ولي كے نام سے ذرج كرنا حرام ہے۔ (شرح وقاميد:٣٧/٣)

## قربانی کے متعلق:

الدميت كى طرف سے قربانى جائز ہے۔ (درمخار، بہثتى زيور)

۱۱۸ ابوصنیفه رالله گھوڑے کو حرام جانتے تھے، مرنے سے پہلے آپ نے رجوع کیا۔ (درمختار:۱۹۱۸)

## شہادت کے متعلق:

119۔ تارک جمعہ کی گواہی قبول نہیں، زکوۃ نہ دینے والے ، پتیم کا مال کھانے والے، گانے والی عورت، راگ سننے والے، نشہ باز، چوسر کھیلنے والے، رنڈی باز، لونڈ بے باز، کیوتر باز، مرغ باز، شطرنج کھیلنے والا، سودخور، صحابہ کی بدگوئی کرنے والا ان سب کی گواہی قبول نہیں۔ (ہدا یہ: ۳۲۲/۳ ما ۳۲۲/۳ عالمگیری: ۳۷۲/۵)

#### قاضی کے متعلق:

۱۲۰ نص قرآنی کے خلاف جومسئلہ ہو قاضی اس کو باطل کر دے اور نص حدیث کے خلاف جومسئلہ ہو قاضی اس کو باطل کر دے۔ ( درمختار: ۹۸۲۲-۱۷۰)

### حلال وحرام کے متعلق:

الااعلم راگ حرام ہے۔ (درمخار: ۱۸۵۱ مالابد: ۱۲۵)

۱۲۲\_ نے کا راگ، باجوں اور بانسری کی آواز سننا حرام ہے۔ (در مختار:۲۲۲/۳۰ بدایہ:۲۲۲۸۰۰ میرایہ:۲۲۲۸۰ میرایہ:۲۲۲۸۰ میرایہ:۱۲۲۱ میرایه:۱۲۲ میرایه:۱۲۲۱ میرایه:۱۲۲۱ میرایه:۱۲۲۱ میرایه:۱۲۲۱ میرایه:۱۲۲۱ میرایه:۱۲۲۱ میرایه:۱۲۲۱ میرایه:۱۲۲۱ میرایه:۱۲۲۱ میرایه:۱۲۲ میرایه:۱۲۲ میرایه:۱۲۲ میرایه:۱۲۲ میرایه:۱۲۲۱ میرایه:۱۲۲۱ میرایه:۱۲۲ میرایه:۱۲۲ میرایه:۱۲۲ میرایه:۱۲۲ میرایه:۱۲۲ میرایه:۱۲۲ میرایه:۱۲ میرایه:۱۲۲ میرایه:۱۲۲ میرایه:۱۲۲ میرایه:۱۲ میرایه:۱۳ میرایه:۱۳ میرایه:۱۳ میرایه:۱۲ میرایه:۱۳ میرایه:۱۳ میرایه:۱۳ میرایه:۱۳ میرایه:۱۳ میرایه:۱۳ میرایه:۱۳ میرایه:۱۳ میرا

١٢٣- ببهلا گانے والا شيطان ہے۔ (در مختار: ٢٢٢/٦- مدايد: ٢٣٩/٨)

١٢٨\_ كانا نفاق اكاتا ب\_ (ورمخار:١٧٢٧\_ بدايه:١٨٧٧)

۱۲۵\_گاناحرام ہے اورسننا معصیت، اسی طرح قوالی۔ (عالمگیری: ۹۳۸-بدایہ: ۳۱۲،۳۲)

۱۲۱\_گانا، قوالی، رقص جو ہمارے زمانہ کے صوفی لوگ کرتے ہیں، حرام ہے۔ (عالمگیری: ۸۴۶۹۔

بدایه: ۱۹۷۲)

۱۲۷ اس زمانے میں عورتوں کا ڈھول بجانا امام ابو پوسف ڈسٹنٹر کے نزدیک مکروہ ہے۔ (عالمگیری: ۹۸۸) ۱۲۸ وعوت ولیمہ میں ناچ گانا اگر دستر خوان کے پاس ہوتو ہر ایک کو واپس آنا چاہیے۔ (درمختار: ٣/٢٢١ بدايية: ٣/٢٥٥٨ شرح وقاليه: ٩/٥٥ كنز: ١٤٧ ما الابد: ١٢٥)

١٢٩ - اگر جانے سے پہلے ناچ گانے كاعلم ہوجائے تو وہاں نہ جائے ۔ (درمختار: ١٢٢م بدایہ: ١٢٥٥)

·۳۱\_مولود میں را گنی سے اشعار سنا اور برا هنا حرام ہے۔ ( ہداید: ۲۲۷ م)

اسا۔ لحن و گنگری کے ساتھ قرآن سننا معصیت اور پڑھنے و سننے والا دونوں گنہگار ہیں۔ (ہدایہ: ۲۲۹۸)

۱۳۲ قرآن سے فال نکالنا حرام ہے۔ (مقدمہ ہدایہ: ار۵۵)

۱۳۳۳ نقش اورطلسم حرام ہیں۔ ( درمختار:۱۲۵)

۱۳۴ - تعویذ بیچنا حلال نہیں۔ (مدایہ:۱۳/۳)

۳۵ا۔ تعویذ قرآن یا حدیث یا عربی زبان میں ہواوراس کومتاثر حقیق نہ جانا جائے تو جائز ہے اور جس کے معنی معلوم نہ ہوں تو جا ئز نہیں۔ فرشتہ یا ولی یا مخلوقات عرش کے نام ہوں تو ترک کرنا بہتر ہے۔ (درمختار:۱۰/۳۰۱)

١٣٦ \_ قرآن اگر گر جائے تو اس كے برابر اناج تولنا كوئى شرح كا حكم نہيں ہے۔ (بہثتی زيور: ١٠١٥)

٧٣١ ـ قرآن او نچی جگه پر جو تواس کی طرف پاؤل پھیلا نا مکر وہ نہیں \_ (در مختار: ٣٣٢/)

٣٨ [مصحف ( قر آن ) بوسيده هو جائے تو فن كيا جائے۔ ( درمخار:١٠٢/١)

۱۳۹ ـ قرآن اگر دور رکھا ہوتو اس طرف یا ؤں پھیلا نا مکر وہنمیں \_ ( درمخار :۱ ر۳۴۴ )

۱۳۰۔عبداللہ بنعمر ٹائٹٹادعائے استعاذہ اپنی اولاد کوسکھاتے اورصغیر کے گلے میں لکھ کر ڈال دیتے تھے۔ (بدایہ:۳۲۳/۳)

۱۳۱۔ ایک روز میں قر آن ختم کر نا مکر وہ ہے اور قر آن کی تعظیم کے واسطے تین روز ہے کم میں ختم نہ کرے۔ (عالمگیری: ۱۱۸۹)

۱۴۲ ۔ تین دن سے کم قرآن پڑ ھنا مکروہ ہے۔ (شرح وقایہ:۱۰۲)

۱۳۳۳ اویب کا شعر پڑھنا جس میں ذکرفتق وشراب وا مرد کا ہے مکر وہ ہے۔ (ہدایہ:۳۱۲۸)

۱۲۲۲ حکمت یونان (فلسفه) رمل، نجوم، شعبده، کهانت سیکهناحرام ہے۔ (درمختار:۱۲۵۱)

۱۳۵ منطق سیمنا حرام ہے ( مگر مخالفین کے جواب کے لیے )۔ (در مخار: ۱۸۵)

۱۳۶۱ کیمیاحرام ہے۔ (درمختار:۱۷۵۱)

۱۹۷۷۔ رئیٹمی کیٹرا اور زیور بچے کو پہنا نا حرام ہے۔ (درمختار: اسسس

۸۶۱۔نوحہ کرنا اورپیٹینا اور کپڑے پھاڑنا حرام ہے۔ ( مالا بد: ۸۰ )

۱۳۹ سلام کے وقت جھکنا مروہ ہے، اس کی حدیث میں ممانعت آئی ہے۔ (بدایہ:۳۲۰/۳)

۰۵۱ سلطان وغیرہ کے سامنے جھکنا ممنوع ہے کہ یہ مجوس کے ساتھ مشابہت ہے۔ (عالمگیری: ۹ر ۱۱۲۔ ہدایہ:۳۲۰٫۴۳)

ا ۱۵ دمصافحہ دائے ہاتھ سے کرنے پراتفاق ہے۔ (ہدایہ:۳۲۰/۳)

۱۵۲۔مصافحہ ایک ہاتھ سے کرنا اکثر روایات صححہ سے ثابت ہے۔ (ہدایہ:۳۲۰/۳)

۱۵۳ بیت میں عورت سے مصافحہ کرنا جائز نہیں۔ (ہدایہ:۲۲۷/۲)

۱۵۴ردوست سے ملاقات کے وقت اپنا ہاتھ چومنا، جیسا جاہل لوگ کیا کرتے ہیں، بالا جماع مکروہ ہے۔ (عالمگیری: ۱۳۷۹)

۱۵۵\_ا نگلیول اور رکانی کا چاش سنت ہے۔ (در مختار:۲۱۲/۲)

۱۵۲ برہندسر کھانے میں مضا نقہ نہیں۔ (درمختار:۲۱۲/۴)

۱۵۷\_شطرنج حرام ہے اور گنجفداور چوسر بالاجماع حرام ہے۔ (ہدایہ:۳۱۸/۳)

۱۵۸ - کوتر بازی اور مرغ بازی حرام ہے۔ (شرح وقایہ: ۲۲/۲۰ مالا بد: ۱۲۹)

۱۵۹ کشتی کرنا حصول قوت اور جهاد جائز ہے اور بقصد بازی مکروه۔ (شرح و قاید: ۱۴٫۴۲)

۱۶۰ ننگے ہو کر نہانا اگر پردہ ہو، خوا ہ کھڑے ہو کریا بیٹھ کر بخسل خانہ کی حصِت پڑی ہویا نہیں، جائز ہے۔ (بہثتی زیور:۳۴۸)

۱۲۱۔خشک منی رگڑ ڈالنے سے پاک ہے۔ (بہثق زیور:۲ر۵)

۱۶۲ ـ طاعون وہیضہ وغیرہ میں اذان دینا بے وقو فی ہے۔ ( ہدایہ:۳۷۵/۳)

۱۹۳ فجر کی اذان آ دھی رات ہے دین درست ہے۔ (شرح وقایہ: ۷۸)

۱۶۴ ـ اذان اور ا قامت پر اور تعلیم فقه اور دیگر عبادات پر مزدوری کینی جائز نہیں۔ (ابوصنیفه) در در ایسان

(در مختار: ۱۸/۴- مداید: ارسه ۵۷ شرح وقاید: ۲۰/۲)

۱۶۵\_ چغل خوروں کی امامت مکروہ ہے۔ (شرح وقایہ: ۱۰/۱)

۱۲۷\_اصل ہر شے میں اباحت ہے۔ (درمختار: ۱۸۰۱)

۱۶۷۔ تمباکو کی حرمت پر کوئی دلیل نہیں لیکن ترک اولی ہے۔ (مقدمہ عالمگیری: ۱۲۶۱)

١٦٨ ـ بلي كا جو ثھا مكر وہ نہيں \_ (ابويوسف رشك \_ بدايہ:١٨٨١)

۱۲۹ جوان مرداین بیوی کادود ھ لی لے تو بیوی حرام نہیں ہوتی \_ (بہتی زیور:۸۴/۸)

• ١٤ ـ خواجه سراسے عورت كو يرده كرنا جاہي ـ (درمخار: ٢٣٨٧)

ا كار چينك والا ( ٱلْحَمُدُ لِلهِ ) كه تو سننه والا ( يَرُحَمُكَ اللهُ ) كه الرجد و وفعه (ورمخار: ارام)

۱۷۱\_ فطرت کی دس چیزوں میں سے داڑھی بڑھانا اور موٹچیس کتر انا ہے۔ (ہدایہ:۱۸۱۷) ۱۷۲\_موٹچیس کتر انا سنت ہے۔ (درمختار:۲۲۲/۳)

سم ۱۷ داڑھی منڈوانا اور کتروانا حرام ہے، کفار اور مجوس کی رسم ہے،عورتوں سے تشبیہ ہے۔ (درمختار: ۲۹۲٫۸

۵ کا۔ داڑھی ایک مشت ہے کم کتروانی حرام ہے اور بڑھانی سنت ہے۔ (مالا بد: ۱۳۰)

۲ کا۔ کسی نے عمداً یا خطا داڑھی مونڈی اگر بوری مونڈی ہو تو بوری دیت اور آدھی مونڈی تو آدھی

دیت لی جائے۔ (عالمگیری: ۳۳۳۸) (ضرور لی جائے تا کہ نائیوں کو عبرت ہو)

۷۵۱۔ سر پچھ منڈ انا اور پچھ چھوڑ نامکر وہ ہے۔ (ہدایہ:۳۲۵/۳)

۸۷۱\_کنگوری بال جو پیشانی پر بڑھائے جاتے ہیں جائز نہیں۔ (بہثتی گوہر:۱۰۹)

9 کا۔ ازار آدھی پنڈلی سے لے کر مخنوں تک جائز ہے، مخنوں سے ینچ حرام ہے۔ (مالا بد: ١١٠)

• ۱۸ ـ دعا نجق ولی ما نگنا مکروہ ہے، اس لیے کہ مخلوق کا کچھے حق اللہ پر نہیں ہے۔ (درمختار: ۱۲۵۸ ـ ۲۵۵٫۰ م عالمگیری: ۹ ر۲۲ ـ ہداریہ: ۲۲/۸۲)

۱۸۱ شری احکام کا مدارخواب برنبیس هوسکتا\_ (در مختار: ۱۷۲س)

۱۸۲\_شرط کی طرفه درست ہے۔ (درمخار:۱۸۲۵)

۱۸۳\_مردہ بدعتی کی برائی کرنا درست ہے تا کہ اور لوگ بدعت سے باز رہیں۔ (درمختار: ۱۸۰س)

۱۸۴ ا اعلانیه گناه کرنے والے اور بدعقیدہ کی غیبت جائز ہے۔ (درمخار:۲۲۳/۲)

۱۸۵\_رات کے وقت درخت سوتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ (بہثی زیور: ۱۹۸۱)

۱۸۷۔ جو بھنگ کو حلال جانے وہ ملحد اور بدعتی ہے، اس کا قتل مباح ہے۔ (درمخار:۲۹۸/۴)

۱۸۷۔ جس نے مولود پڑھوانے یا مزار پر چادر چڑھوانے یا عبدالحق کا توشہ یا سید کبیر کی گائے یا

معجد میں گلکے چڑھانے یا اللہ میاں کے طاق بھرنے یا بڑے پیرکی گیارھویں، مولامشکل کشا کا روزہ، یا آس بی بی کا کونڈا کرنے کی منت مانی ہوتواس کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ

سب واہیات وخرافات ہیں اور روزہ ماننا تو شرک ہے۔ ( بہتی زیور ۳۷/۳)

۱۸۸\_مولود مروجه بدعت ہے۔ (بہنتی زیور:۲ ۱۲)

۱۸۹\_ بسم الله كى رسم باصل اور لغو بـ (ببثتى زيور: ١٥١)

۱۹۰ ـ شب برأت کا حلو ه اور دیگر رسومات اور رسومات محرم سب بدعت ہیں ۔ ( بہثتی زیور : ۲۸/۲ )

اوا غیراللہ کی قتم کھانا قتم نہیں بلکہ شرک ہے۔ (بہثتی زیور:۳۸/۳)

۱۹۲ غیرالله کی منت ماننا شرک ہے اوراس چیز کا کھا نا حرام ہے۔ (بہثتی زیور:۳۷/۳)

#### حاصل بحث فقه حنفی:

کیچیلی دو بحثوں کا ماحصل میہ ہے کہ فقد حنی میں حق (آسانی ہدایت لیمی قرآن وحدیث) میں باطل (لیمی خودساختہ مسائل) شامل کر دیے گئے ہیں۔ میہ خطرناک بات ہے۔ تحقیق کی ضرورت ہے، احتیاط کی ضرورت ہے۔ کتاب حقیقۃ الفقہ کا تحقیق کے لیے ضرور مطالعہ فرما کیں، جو حافظ محمد یوسف صاحب ہے لوری کی تحریر ہے اور ۱۳۳۰ جمری میں کھی گئی ہے، اب ۱۳۲۲ ھے ہے آئ تک کوئی حنی بریلوی یا حنی دیوبندی اس کتاب کا جواب نہیں دے سکا، حالانکہ ۸۷ سال گزر گئے ہیں۔

# تقلید کے گڑھ'' دارالعلوم دیو بند'' کے مہتم کی حقیقت بیانی:

جامع متجد منصورہ میں قاضی حسین احد اور نائب مہتم جامعہ اشرفیہ کی موجودگی میں مولانا محد قاسم کے پڑیوتے قاری محمد طیب صاحب کے بیٹے، مرکزی دارالعلوم دیو بند کے مہتم قاری محمد سالم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ''مسلمانوں کے مختلف مکا تب فکر کے اندراختلافات کی وجہ بیہ ہے

کہ ہم نے دین کی تبلیغ کی بجائے ندہب ومسلک کی تبلیغ شروع کر دی ہے۔ فطری بات یہ ہے کہ ہم نے دین کی تبلیغ کی انداز مختلف ہوتا ہے۔ یہ اجتہادی رائے قابل ہر خطے اور ہر طبقے کے اہل فکر اور اہل علم کی سوچ کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ یہ اجتہادی رائے قابل ترجیح تو ہوسکتی ہے قابل تبلیغ نہیں ہوتی۔ جہت صرف اللہ کا دین ہوسکتا ہے۔ فدہب وفقہ اور مسلک ججت نہیں بن سکتا۔ اسے قبول کرنے کا حق بھی ہے اور رد کرنے کا بھی۔'(ہدایہ عوام کی عدالت میں، صور نامہ جنگ لا ہور ص م، مؤرخہ کے 19۸ ا۔ ۱۱۔ ۲۵)

کیا تقلید کے شیدائی، دیوبندیت کے دعویدار اپنے مرکزی رہنما کا مشورہ مان لیں گے؟ یا خلاف کر کے تعلق دیو بندیت کومشکوک بنا دیں گے؟ دیکھا جائے گا۔

يهود ونصاريٰ قرآن وحديث اور حنفي فقه كي روشي مين :

یاد رہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے اور ان کے باطل عقائد کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بارتر دید فرمائی ہے:

ا سورهٔ بقره، آیات ۴۰ ۲۸ سا

۲\_ سورة آلعمران، آیات اتا ۸۳ ـ ۱۰۷ ـ

سر سورة النساء، آيات ٢٨ تا ١٥٥ ــ ١٥٥ تا ١٥٥ ــ

٣ ـ سورة المائدة ، آيات ١٢ تا ٢٦ ـ ٢١ تا ١٢٠ ـ

۵۔ سورة الأعراف، آيات ١٦٠ تا ١٩٤١

٦- سورة التوبيه آيات ٢٩ ١٥،٥ ١٩ تا ٣٥ ـ

ے۔ سورۃ بنی اسرائیل : ۵۷،ااا۔

۸\_ سورة مريم ،آيات: ۳۰ تا۲۰

قبرول کے بارے میں احادیث میں رسول الله مُنَاتِیْمُ نے فر مایا: "الله یہودیوں اورنصاریٰ پر لعنت کرے کہ انھوں نے اپنے بیغبروں کی قبروں کو مبحد بنا لیا۔ "آپ بیفر ماکر (اپنی امت کو) ایسے کام سے ڈراتے تھے۔ [بخاری، کتاب الصلوة، باب: ۳۰، مسلم، کتاب المساجد، باب النهی عن بنا، المسجد علی القبور سسالنے: ۲۰، تا ۳۳ ] تو کیا امت مسلمہ ڈری؟ باب النهی عن بنا، المسجد علی القبور میں مسلمانوں کو اہل کتا بکا طرز عمل اختیار کرنے سے یادر ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو اہل کتا بکا طرز عمل اختیار کرنے سے

منع فرمایا:

﴿ اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اَمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبِهُمْ لِذِكْدِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوْا كَالَّذِيْنَ أُونُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبِهُمْ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبِهُمْ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمُ فَطَالًا عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبِهُمْ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمُ فَطَالًا عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبِهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمُ فَاللهُ عَلَيْهِمُ الْاَمْدُ فَقَسَتْ قُلُونِهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمُ الْاَمْدُ فَقَسَتْ قُلُونِهُمْ وَاللهِ اللهِ الْمُورُ اللهِ الْعَلَى عَلَيْهِمُ الْاَمْدُ فَقَسَتْ قُلُونِهُمْ وَكُونِهُمْ وَاللهُ عَلَيْهِمُ الْاَمْدُ فَقَسَتُ قُلُونِهُمْ وَاللهُ عَلَيْهِمُ الْعَلَيْمُ اللهِ الْعَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُونِهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ الل

'' کیا ایمان والول کے لیے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نقیحت اور جو دین حق نازل ہوا ہے اس کے سامنے جھک جائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جفیں ان سے پہلے کتاب (آسانی) ملی تھی، پھر ان پر مدت لمبی ہوگئی اور ان کے دل سخت ہوگئے اور ان میں سے بہت سے نافر مان میں۔''

اور رسول الله مُنَالِيَّا نے فرمایا: ''تم اپنے سے پہلی امتوں کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک ایک ایک گر میں اتباع کرو گے یہاں تک کہ وہ اگر کسی سانڈ سے کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم اس میں بھی ان کی اتباع کرو گے۔'' صحابہ نے پوچھا: ''یا رسول اللہ! کیا یہود ونصار کی مراد ہیں؟'' فرمایا:''پھراورکون؟'' [بحاری، کتاب الإعتصام بالکتاب والسنة، باب قول النبی ﷺ: ((لتبعن

سنن من كان قبلكم )) : ٧٣٢٠ مسلم، كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود و النصارئ : ٢٦٦٩]

الله تعالیٰ نے نصاریٰ کو قرآن مجید میں گمراہ قرار دیا اور یہود کومفضوب (جن پر الله تعالیٰ کا غضب ہوا) قرار دیااور قرآن میں ان کو جگہ جگہ مختلف جرائم میں ملوث مجرم قرار دیا اور مسلمانوں کو ان کے طرزعمل اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے اور تھم دیا کہ دین کا علم تمھارے پاس آنے کے بعد تم ان کی پیروی نہ کرنا ورنہ نہ کوئی تمھارا حمایتی ہوگا اور نہ کوئی بیجائے والا:

﴿ وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ اَهُوٓا عَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۚ إِنَّكَ إِذًا لَّيْنَ الظُّلِيئِينَ ﴾

[ البقرة : ١٤٥ ]

"اور اگرآپ ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آچکا تو بے شک آپ بھی ظالموں میں سے ہوں گے۔"

مقصدامت کومتنبہ کرنا ہے کہ قرآن وحدیث کاعلم آجانے کے بعد یہود ونصاری اور اہل بدعت کے چھے لگنا اپنے اوپرظلم ہے اور سیسرا سر گمراہی ہے اور رسول اللہ تالیج نے مند رجہ بالا حدیث میں فرمایا کہتم ان کی اتباع کرو گے۔

لہذا ہم یہاں قرآن وحدیث کی روثنی میں یہود و نصاریٰ کے جرائم کی ایک فہرست مرتب کریں گے اورموجودہ کلمہ گو صاحبان کے طریقوں کا یہود و نصاریٰ کے طریقوں سے نقابلی جائز ہ پیش کریں گے، تا کہ اگر ہم یہود و نصاریٰ کا کوئی طرزعمل اختیار کر رہے ہیں تو اس سے دور رہیں۔ پیسب کچھ ہدردی اور احساس کی خاطر کیا جا رہا ہے، تنقید کی خاطر نہیں۔

### قرآن نے یہود ونصاریٰ کومشرک قرار دیا:

انھیں شرک فی الحکم کا مرتکب قرار دیا۔ (التوبہ: ۳۱) اور فرمایا انھوں نے اپنے مولویوں اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنالیا یعنی انھوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے کی بجائے اپنے مولویوں اور درویشوں کے احکامات ماننے کی بجائے اپنے مولویوں اور درویشوں کے احکامات مانے ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کومشرک قرار دیا، جیسا کہ فقہ کی مشہور کتاب میں ہے کہ یہود و نصار کی اپنے مولویوں اور درویشوں کا کہنا مانتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشرک فرمایا، مومنوں کو حکم دیا کہ لوگوں کے قول مت پوچھو بلکہ یہ پوچھو کہ اللہ و رسول منالیگیز کا کیا حکم ہے؟ (مقدمہ عالمگیری: ۱۲۶۱)

اب ہمیں دیکھنا جاہیے کہ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول شکھی ہی کا حکم مان رہے ہیں یا اور لوگوں کا بھی حکم مان رہے ہیں۔ (مزید تشریح کے لیے فصل تو حید فی الحکم اور شرک فی الحکم دیکھیے۔

## اخيين شرك في الذات كامر تكب قرار ديا:

انھیں شرک فی الذات کا مرتکب قرار دیا نیز فرمایا:

''اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر (علیظا) اللہ کا بیٹا ہے اور نصاری کہتے ہیں می اللہ کا بیٹا ہے، بیدان کے منہ کی باتیں ہیں، گے اگلے کا فروں کی می باتیں بنانے۔ اللہ ان کو غارت کرے، کہاں بہک گئے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے مولویوں اور درویشوں اور ت مریم کے بیٹے کو اللہ کے سوا اپنے رب بنا لیا ہے، حالانکہ ان کو یہی تھم ہوا تھا کہ ایک اللہ کی پرستش کریں، اس کے سواکوئی سیا معبود نہیں، وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اللہ کی پرستش کریں، اس کے سواکوئی سیا معبود نہیں، وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے۔'' (التوبہ: ۳۱،۳۰)

اورفر مایا:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ ثَنَّىٰ عُ وَهُوَ السَّعِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴾ [ الشورى: ١١]

''اس جیسا کو ئی نہیں اور وہ سنتا جانتا ہے۔''

اور فرمایا: ''وہ کا فراور مشرک ہیں جضوں نے کہا مریم کا بیٹا سے ہی اللہ ہے۔'' (المائدة: ۲۱۱۷ تا ۷۷)

اور فرمایا:

﴿ وَجَعَلُوْا لَهُ مِنْ عِبَادِمٌ جُزُعًا ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّدِينٌ ﴾ [ الزحرف: ١٥] ''اورانھوں نے اللہ کے بندول کوای کا جزوقرار دیا، بےشک آ دمی تھلم کھلا کا فرہو گیا۔'' اور فرمایا مریم اور عیسیٰ ﷺ کس طرح اللہ ہو سکتے ہیں، وہ تو کھانا کھاتے تھے اور عیسیٰ مریم کا بیٹا تھا اور مریم کے شکم میں رہے۔ [المائدة: ٧٠-آل عمران: ٤٥ تا ٢٠ مریم: ٢٠ تا ٣٢]

ا تھا اور مریم کے سلم میں رہے۔[السائدۃ : ٥٥۔آل عسران : ٤٥ تا ٢٠ مریم : ٠ اور فرمایا :''اللّٰہ کوموت نہیں باقی سب کوموت ہے۔'' (الانبیاء:٣٥،٣٣) مزیر تفصیل کے لیے تو حید فی الذات اور شرک فی الذات کی بحث دیکھیے۔

انھیں شرک فی العبادت کا مرتکب قرار دیا۔ (التوبہ: ۲۹ تا ۳۳۔المائدۃ: ۲۲ تا ۷۷) ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کومشرک قرار دیا کہ وہ عیسیٰ علیہ کی عبادت کر رہے ہیں اور المائدۃ (۱۱۱ تا ۱۲۰) میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ کے درمیان گفتگو کا ذکر ہے جو قابل غور ہے۔ آج کل امت مسلمہ کے کچھلوگ بھی بزرگوں کی عبادت کررہے ہیں۔

اور فرمایا کہ نصار کی عیسیٰ علیہ کو پکارتے ہیں۔ (بنی إسرائیل: ۵۷۔ الجن: ۱۸ تا ۲۰ ـ الائحراف: ۳۵ تا ۴۲) دیکھیے قرآن کا ترجمہ مع تفییر از احمد رضا خال صاحب اور یہال لفظ "یدعون" وغیرہ ہیں۔ مزیر تفصیل کے لیے تو حید فی العبادت اور شرک فی العبادت کی بحث ملاحظہ فرمائیں۔

انھیں شرک فی الصرف اور شرک فی العلم کا مرتکب قرار دیا۔ (المائدة: ۲۵،۱۱۱،۱۱۱) یعنی قیامت کے دن اللہ تعالی عیسیٰ علیفا سے فرمائے گا کہ کیا تو نے نصاری کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنانا؟ تو عیسیٰ علیفا عرض کریں گے کہ جب تک میں ان میں رہا ان کا حال دیکھا رہا پھر جب تو نے مجھے اپنے پاس اٹھا لیا تو تو ہی ان کا تگہبان رہا اور سب چیزیں تیرے سامنے ہیں (لیعنی جب اللہ تعالی نے عیسیٰ علیفا کو اپنی طرف اٹھا لیا تو عیسیٰ علیفا کو بتا نہیں کہ ان کی امت کیا کر رہی ہے) اور رسول اللہ تا الله تا الله تا کے خرمایا کہ جب میرے کھے ساتھی قیامت کے دن پکڑے

جائیں گے تو میں بھی عیسیٰ علیا والا جواب دوں گا۔ [بخاری، کتاب التفسیر (سورۃ الانبیاء) باب ﴿ کما بدأنا أوّل حلق نعیدہ وعدا علینا ﴾ : ٤٧٤٠] مزید تفصیل کے لیے توحید فی العلم کی بحث دیکھیں۔ چونکہ اہل کتاب مشرک ہیں اس لیے ان کا اللہ اور قیا مت کے دن پر ایمان نہیں۔ (التوبہ: ۲۹) اور ہر مشرک کا یہی حکم ہے جیسے مشرکین مکہ (الانعام: ۱۵۰) حالانکہ وہ اللہ کو ما نتے تھے۔ (یونس: ۱۸ تا ۱۳، ۱۳۳) اہل کتاب کے مولوی اور درولیش لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ (التوبہ: ۳۲) غور کریں آج کیا ہور ہا ہے۔ آج کل بھی اکثر مولوی اور درولیش جاہل ہیں اور لوگوں کو قرآن و حدیث شانے کی بجائے "اللہ ہو" "اللہ ہو" کی تعلیم ویتے ہیں حالانکہ اس کامعنی کوئی نہیں ہے۔

#### اہل کتا ب کا غلو:

غلو کا مطلب ہے اعتدال کا راستہ چھوڑ دینا، بیافراط وتفریط دونوں صورتوں میں ہے۔غلو کے لیے دیکھیے (النساء: ۱۷۱ تا ۱۷۵ المائدة: ۲۷ تا ۷۷) ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اے اہل کتاب! غلونہ کر واور اللہ پر وہی بات کہو جو بچے ہو، اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، جو پچھ آسانوں اور زمین میں ہے اس کا وہی مالک ہے اور وہی کافی ہے کارساز اور سب اس کے عبادت گزار ہیں اور اللہ کے سوانہ کوئی تمھارا ولی ہے نہ کوئی مدد گار (النساء: ۱۷۱ تا ۱۷۷) اور فرمایا کہ میچ (طینیا) نے کہا اے بنی اسرائیل! اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا اور تمھارا رب ہے اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حمام قرار دیا ۔ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں تو اللہ سے استعفار کرو۔ اللہ کے سوالیے کی بندگی نہ کرو (عیسی علیا) جو دیا ۔ اللہ کے سوالیے کی بندگی نہ کرو (عیسی علیا) جو تمہا کہ تمور نہیں کا مالک نہیں۔ اے اہل کتاب! غلونہ کرواور ان لوگوں کے خیال پر مت چلو جو پہلے گراہ ہو چکے اور بہتوں کو گمراہ کر گئے اور سیدھے راستے سے بہک گئے۔ (المائدة: ۲۲ تا ۲۷۷)

قرآن مجید کے مندرجہ بالا مقامات پر اگرتھوڑا سا بھی غور کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ اہل کتاب غلوکی وجہ سے مشرک ہوئے، اسی لیے ہمارے پیارے رسول مُلَّقِیْج نے ہمیں اس قسم کے رویہ سے تختی سے منع کیا ہے اور فر مایا ہے کہتم مجھے نصار کی کی طرح نہ بڑھانا جیسا کہ انھوں نے عیسیٰ علیا کے معاملہ میں کیا۔ میں تو اللّٰہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ [ بخاری، کتاب أحادیث الأنبیاء، باب: ۲۶۰۵] رسول اللّٰہ تَالَّیْجَ بلکہ ان سے کمتر بزرگوں کے معاصلے میں بھی ہمیں امت مسلمہ

میں لاؤڈ سپیکروں پر ہرطرف غلو سائی دے رہا ہے، بیدمعاملہ انتہائی خطرناک ہے، اس طرزعمل کو بد لنے کی ضرورت ہے۔

ہم نے احمد رضا خان کا ترجہ مع تغییر گہری نظر سے کی ماہ لگا کر پڑھا۔اس میں ہرطرف غلوہ ہی غلونظر آیا۔ (غلو کے معنی ہیں کسی ہستی کو اس کے جائز مقام سے بڑھانا یا گھٹانا) رسول اللہ تالیہ ہی کا خاصر و ناظر بھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ بھی ناظر ہیں، یعنی رسول اللہ تالیہ ہی کو بلکہ تمام انبیاء کو اس صفت میں اللہ کے برابر قرار دیا۔ انبیائے کرام پیھا کے ویشر کہنا کفار کا شیوہ قرار دیا، بیغلوکی انتہا ہے۔ غیر اللہ کو پکارنے کے اپنے عقیدہ کو درست ثابت کرنے کے لیے قرآنی ترجمہ مع تفیر میں بار بار تحریف کی صرف اپنا عقیدہ غلو ثابت کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کھا، حالانکہ امام اعظم مارے بیارے رسول تالیہ ہیں۔

اور حدتویہ ہے کہ عبد القادر جیلانی ٹراٹش کو سورہ مریم (۹۲، ف۲۵) میں غوث اعظم کھا، حالانکہ غوث اعظم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ (اہم ن ۹۲۰ الانفال: ۱۹ ور الائھاف: ۱۵) پیر ظاہر غلو اور شرک ہے۔ غیر اللہ کو پکار نے والے باب میں ہم اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ قرآنی حوالوں کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں۔ ان ساری باتوں سے پر ہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں، کوئکہ وہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق۔ رسول اللہ گائیا ہم ایسی ہیں کہ کوئی بڑے ہے بڑا ہی ان کی سے بڑا صحابی، کوئی بڑے سے بڑا امام، کوئی بڑے سے بڑا بزرگ، کوئی بڑے سے بڑا نبی ان کی برابری نہیں کرسکتا۔ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول مگائیا کی کا طاعت کرنی چاہیے۔ مرابری نہیں کرسکتا۔ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول مگائیا کی اطاعت کرنی چاہیے۔ شرک کے علاوہ قرآن نے اہل کتا ہے کومندرجہ ذیل جرائم کا مرتکب قرار دیا ہے:

ا۔ لیعنی ﴿ سَمِعُنَا وَ اَطَعُنَا ﴾ کے اقرار سے پھر گئے، وعدہ یہ کیا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی لیکن الیا نہ کیا اور دوسرا اقرار یہ تھا کہ اللہ نے عالم ارواح میں ہرانسان سے سوال کیا کہ کیا میں تمھارا رب لیعنی داتا نہیں ہوں؟ تو روحوں نے جواب دیا کہ ہاں! تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا، کیا تو ہم کو ہلاک کرتا ہے؟ اس بات سے اہل کتاب پھر گئے یعنی صرف اللہ کو رب یعنی داتا ماننے کی بجائے

پینمبروں کو داتا بنالیا اور یہی حال آج کل کے کلمہ گوصاحبان کا ہے، بلکہ انھوں نے تو ہزاروں داتا بنا لیے۔اگر لاہور والا داتا ہے تو سب صحابہ داتا ہو گئے کیونکہ وہ ان سے افضل ہیں۔اگر صحابی داتا ہو گئے تو سب انبیاء داتا ہو گئے کیونکہ وہ صحابہ سے افضل ہیں۔اس طرح لاکھوں داتا بن گئے تو اللہ کی تو حید کدھرگئی؟

۲۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد نہ رکھے۔ (البقرۃ: ۴۷) آسانی ہدایت کو یاد نہ رکھا، اس سے پھر گئے تو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی انعامات بھی چھین لیے۔ یہی پچھامت مسلمہ نے کیا، یہی پچھان کے ساتھ ہوا۔

سے حق کو باطل کے ساتھ ملا دیا، حق کو چھپالیا (البقرۃ: ۱۲،۱۵۹،۴۲، ۴۲) اور آسانی ہدایت کے ساتھ اور لوگوں کے احکامات بھی ملا دیے، یہی کچھ امت مسلمہ نے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ ذلیل وخوار ہورہی ہے۔

س اہل کتاب کے مزید جرائم کے لیے البقرۃ (۴۰ تا ۱۵۲) اور آل عران (۱۳۳۱) دیکھیں اور فرمایا اللہ کے نام دو۔ (البقرۃ: ۴۵۱) اور فرمایا شرک نہ کرو۔ (البقرۃ: ۴۵۱) اور فرمایا اللہ کی نعموں کا شکر اوا کرو۔ (البقرۃ: ۴۵۱) اور فرمایا اللہ تعالی کے حکم نہ بدلو۔ (البقرۃ: ۴۵۱) اور فرمایا اللہ کی آیوں کا انکار نہ کرو۔ (البقرۃ: ۴۵۱) اور فرمایا کہ ہمارا بیائی نبی اہل کتاب سے اور فرمایا اللہ کی آیوں کا انکار نہ کرو۔ (البقرۃ: ۴۵۱) اور فرمایا کہ ہمارا بیائی نبی اہل کتاب سے وہ بوجھ اور بھندے اتارتا ہے جو ان کے علاء نے خود ساختہ دین کے ذریعے پیدا کر لیے سے۔ (الاعراف: ۱۵۵،۱۵۵) یہو د و نصار کی کے مند رجہ بالا طرز عمل کو سامنے رکھ کر ہر کلمہ گو کو اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارے علاء نے بھی خود ساختہ بوجھ اور بھندے ہیں جن کا اصل دین میں وجود ہمارے کے میں تو نہیں ڈال دیے۔ یہ وہ ہو جھ اور بھندے ہیں جن کا اصل دین میں وجود کی ہیں ہمارے گے میں تو نہیں ڈال دیے۔ یہ وہ ہو جھ اور بھندے) اور پھر اپنا طرز عمل درست کرنا چاہیے اور سب سے بڑا جرم اہل کتاب نے یہ کیا کہ اللہ کی کتاب کے کھے ھے کو مان لیا اور کیجھی ذیل کریں گے اور قیامت کے دن بھی اور یہی کچھ آج کل امت مسلمہ کر رہی ہے کہ تم دنیا میں قرآن کے بچھ ھے کو مانتی ہے اور پھر کا انکار کرتی ہے بلکہ پاکستان میں اکثر لوگ تو قرآن کو سمجھ کر بڑ ھیے ہی نہیں۔

#### نبلیغی جماعت:

ا۔ یادرہ بیخفی دیو بندی ہیں تبلیغی جماعت کے لوگوں سے تبادلہ خیال اکثر ہوتا رہتا ہے، جن
میں عالم پڑھا لکھا طبقہ اور عام اراکان تبلیغی جماعت شامل ہیں۔ جب ان سے بیسوال کیا
جاتا ہے کہ اس وقت امت مسلمہ میں کتنی قشم کا شرک ہورہا ہے اورعبادت کتنی قشم کی ہورہی
ہوتا ہے تو آج تک تبلیغی جماعت کا کوئی بھی رکن ایسانہیں ملا جو ان باتوں کو جانتا ہو۔ یہ بہت
افسوسناک بات ہے، تو حید وشرک اور ان باتوں کی اقسام اور عبادت کی اقسام کا قرآن و
مدیث کی روشنی میں کمل علم تبلیغی جماعت والوں کو ہونا چاہیے، اگر اسلام کے ان بنیادی
عقائد کا بھی کئی شخص کو علم نہ ہوتو وہ تبلیغ کس چیز کی کرے گا۔ اس کی مثال تو ایس ہے کہ کوئی
جہاد کے لیے نکلے، جب میدان گرم ہوتو وہ کیے کہ میرے پاس تو اسلحہ ہی کوئی نہیں۔ یہ بات
جہاد کے لیے نکلے، جب میدان گرم ہوتو وہ کیے کہ میرے پاس تو اسلحہ ہی کوئی نہیں۔ یہ بات
بنیادی عقائد کی تبلیغ فرمائی، قرآن وحدیث اس پر گواہ ہیں۔

۲۔ تبلیغی جماعت کی تین کتابیں فضائل اعمال، فضائل صدقات اورخاص طور پر فضائل درود فوت شدگان اور اہل دنیا کے زندہ افراد کے درمیان رابطہ سے بھری پڑی ہیں۔ یہ باتیں شرک فی انعلم، توحید فی انعلم اور شرک فی انصرف میں آتی ہیں جیسا کہ پہلے شرک فی انعلم، توحید فی انعلم اور شرک فی انتصرف کے تحت بیان ہو چکا ہے، یہ امور خور طلب ہیں۔ شرک فی انتصرف اور توحید فی انتصرف کے تحت بیان ہو چکا ہے، یہ امور خور طلب ہیں۔

ر تبلیغی جماعت کی مندرجہ بالا کتابوں میں کثرت سے ایسی با تیں کبھی ہیں اور بزرگول کے ایسے اعمال کلھے ہیں جو رسول اللہ عُلِیْم کی سنت کے براہ راست خلاف ہیں، ان باتوں پر غور کی ضرورت ہے۔ مثلاً: (1) فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ اس کتاب کا آغاز مولانا ذکر یا نے اس وقت کیا جب وہ وماغی کام کرنے کے قابل نہ تھے۔ (۲) تلاوت قرآن پاک سے جن مرنے گئے۔ (۳) رسول اللہ عُلِیْم اور صحابہ کرام ثنائیم کی اتباع ہر شخص کو نہ کرنا چاہیے۔ جن مرنے گئے۔ (۳) رسول اللہ عُلِیْم اور صحابہ کرام ثنائیم کی اتباع ہر شخص کو نہ کرنا چاہیے۔ (فضائل اعمال کی تلقین ) (۲) صحابی شافعی المذہب۔ (عجیب منطق) (۵) شہید کی ہوہ (فضائل اعمال کی تلقین ) (۲) صحابی شافعی المذہب۔ (عجیب منطق) (۵) شہید کی ہوہ

سے بغیر عدت دوسرا نکاح۔ (فضائل اعمال کا کارنامہ) (۲) حسن ٹٹائٹیٹر کوسات سال کی عمر میں چنداحادیث یادتھیں۔ (۷) حسین ٹٹاٹٹیئر کو چھ برس میں صرف آٹھ احادیث یادتھیں (۸) مولوی زکریا کے والدینے صرف دوسال کی عمر میں پاؤپارہ حفظ کرلیا تھا۔

قرآن جیسی عظیم کتاب سے ہدایت اور رہنمائی لینے سے منع کرنا، فضائل ائمال کو پڑھنے کی المقین کرنا، اجتاع میں اس کو پھیلانے کی بیعت لینا وغیرہ۔ بیصرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے جبہ علی طور پر محبت اپنے بزرگوں کے طریقے سے ہے جن کو پھیلا رہے ہیں۔ لہٰذا عام مسلمانوں کو اس حقیقت سے آگاہ کر ناضرور کی تھا جس کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کی گئی ہے، اس طرح تبلیغی جماعت کے اکابرین اور عقیدت مندول سے بھی درخواست ہے کہ دین کے معاملے کو اپنی انا وضد اور عزت کا مسکلہ نہ بنائیں اور فضائل اعمال کی اصلاح کرلیں یا پھر اس کو تبلیغ کے لیے پیش نہر کی اور اس سے بہتر کتاب قرآن کریم کو دعوت و تبلیغ کے لیے پڑھیں اور سنائیں۔ اس طرح تبلیغی اجتماعات میں بعض رسومات اور بدعات پر قائم رہنے کی بجائے ان کی اصلاح کرلیں:

ا۔ آیات قرآنی کی تحریف کا دھندہ ترک کر کے قرآن کریم کو اسی طرح پیش کریں جس طرح اللہ نے اتارا اور نبی نظائیا نے امت کو سمجھایا۔

- ۲۔ جہاد کی مخالفت چھوڑ دیں اور لوگوں کو کفر کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کریں، تا کہ زمین سے فتنے ختم ہوں، اسلام غالب ہو، مسلمان آزادی کے ساتھ اللہ کے دین پرعمل کر سکیں اور دنیا میں امن قائم ہو۔ اللہ ہمیں دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ ایمان پر کرے اور موت شہادت کی نصیب فرمائے۔ آمین!!
- ۳۔ ہم نے کئی دفع<sup>ع</sup>ملی طور پر آزمایا کہ تبلیغی جماعت رائے ونڈ والے نہ قر آن سناتے ہیں اور نہ سنتے ہیں، نہ احادیث کی کتابیں سنتے ہیں اور نہ سناتے ہیں۔ آزمائش شرط ہے۔
- ۳۔ اور آج کل امت مسلمہ میں جوشرک و کفر اور بدعات کی بھر مار ہے اس کا ذکر تک نہیں کرتے۔
  اہل باطل سے اس قتم کی معرکہ آرائی اور مناظر ہے ہمیشہ اہل حق کا سرمایۂ مل رہے ہیں اور
  یہ بات کہ ان مناظروں میں کسی نے کفر والحاد سے کھلی تو بہ نہ کی، آئندہ مناظروں کی راہ میں
  کبھی رکاوٹ نہ بن کسی۔ بیسب انبیاء کی سنت ہے۔ عمل بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر کی
  تبلیغ سنت انبیاء ہے۔ اگر آپ عمل بالمعروف کی تاکید کریں اور نہی عن المنکر کا ذکر تک نہ کریں

تو پیسنت انبیاءتو نہیں ہوسکتی بلکہ بیتو طریقۂ یہود تھا جس پر قرآن نے یوں تقید کی ہے: ''کیائم کتاب کے بعض جھے پرائمان لاتے ہواور دوسرے بعض کا انکار کرتے ہو۔''

[البقرة : ٨٥]

رسول الله تَالَيْنَ فَيْ نِي عَن المنكر كے ساتھ الل باطل كے فتوں كا تو رُكرنے كا بھى بروى صراحت كے ساتھ ذكر فرمايا ہے۔وكيھے مسلم [كتاب الايمان، باب بيان كون النهى عن المنكر من الايمان....النخ: ٨٠٠٥، ١٠٨٠ [ ٤٩ ]

۵ نیز دیکھیےصفحہ ۲۱۹،۵۹۹ ـ

#### فضائل اعمال کے سات مختلف ایڈیشنوں کے حوالہ جات

|                                              |                                                                                      | $\overline{}$ |          |           |         |             |             |                    |            |       |                 |            |         |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------|---------|-------------|-------------|--------------------|------------|-------|-----------------|------------|---------|
| خانه                                         | کتب                                                                                  | ,             | مكتب     | خواجه     | ا ا     | \$          | قدىمى       | مانه               | کټ ه       | غانه  | کټ خ            | مضامين     | نمبر    |
| <i>ځ</i> ا                                   | مدينا                                                                                | _             | مدين     | محمداسلام | ارحيم   | به عبدا     | كتب خانه    | הפנ                | فيضى لا    | 2     | رحمانه          | حکایات     | شار     |
| بر                                           | صفحه                                                                                 | ı             | لا بور   | لاہور     | ينمبر 🏻 | صفح         | صفحةنمبر    | 1                  | صفحه.      |       | صفحةنمبر        | صحاب       |         |
|                                              |                                                                                      |               | صفحه!    | صفحةبسر   |         |             |             |                    |            |       |                 |            |         |
|                                              | ں نہ خ                                                                               | ، قا بل       | نے کے    | فی کام کر | وه وما  | کیا جب      | اس وفت      | نے                 | ا نا زکریا | زموا  | . كا آغاز       | اس کتاب    | ا_<br>ا |
|                                              | - 1                                                                                  | 1             |          | ۵         | ۸       | ۲           | 4           |                    |            |       | -,              | · <u> </u> |         |
| ۲۔ تلاوت قرآن سے جن مرنے لگے۔ (انوکھا انداز) |                                                                                      |               |          |           |         |             |             |                    |            |       |                 |            |         |
| MA                                           | -   '                                                                                |               | 17/      | ٣٦        | 4ما     | ۲۳          | ٣٢          |                    |            |       |                 | -          |         |
| ن)                                           | ى كى تلقير                                                                           | عمال          | (فضائل ا | ياہے۔(    | نهرنا   | م<br>مرض کو | کی انتباع : | <u>.</u><br>ئالتدم | به کرام ژ  | رصحا. | مَثَاثِينَمُ أو | نبی اکرم   |         |
| ra                                           | f                                                                                    | <u>ال</u> ا   | ۳۱       | 1         | ۳۲      | r2          | 1           |                    | ۵۰         |       |                 |            |         |
|                                              | ٧- صحابی شافعی المذہب۔ (عجیب منطق)                                                   |               |          |           |         |             |             |                    |            |       |                 |            |         |
| ۵۹                                           | 09 OF OA DY MT 42 44                                                                 |               |          |           |         |             |             |                    |            |       |                 |            |         |
|                                              | <ul> <li>۵۔ شہید کی بیوہ سے بغیر عدت دوسرا نکاح۔ (فضائل اعمال کا کارنامہ)</li> </ul> |               |          |           |         |             |             |                    |            |       |                 |            |         |

| 11/2 | IMM           | Ira         | ITT          | IPP           | וריד           | 1149            |                           |           |
|------|---------------|-------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------------|-----------|
|      |               |             | بث ياد تھيں۔ | ں چنداحادیہ   | بال کی عمر میر | نُهٔ کوسات س    | مغرت حسن رشاكا            | ٧_ ي      |
| 145  | 164           | 101         | 107          | 179           | ۱۷۸            | 102             |                           |           |
|      |               |             | ن ياد تھيں۔  | آ ٹھراحادین   | بالميں صرف     | الله كو چھ برار | غرت حسين <sub>طال</sub> ا | 2_4       |
| 141  | 14            | 109         | 102          | 14+           | 149            | 127             |                           |           |
|      |               | رليا تھا۔   | ؤ پاره حفظ   | کی عمر میں پا | رف دوسالً      | ، والدينے ص     | لوی ز کریا کے             | ۰, ۷      |
| 1414 | اكا           | 14+         |              | اكا           | 1/4            | 122             |                           |           |
|      |               |             |              |               |                | ے بالاتر۔       | ائد وضوابط _              | ٩_ قوا    |
| ۵    | ۵۳۷           | ۵           | 12m          | ۵۳۷           | r+9            | דריו            |                           |           |
|      |               |             | -            | ن ممنوع ہے    | قرآن کا بیار   | ت کے بغیر       | ره علوم پرمهار            | •ا۔ پند   |
| 10   | ۵۵۹           | ۱۵          | MAT          | ۵۵۹           | <b>**</b>      | rar             |                           |           |
|      |               |             |              |               |                |                 | <b>ت</b> ـ                | اا۔ عش    |
| ۲    | am            | ۲           | 1/2 m        | ۵۳۸           | r1+            | rrr             |                           |           |
| •    |               |             |              | ے دار نہ ہو   | شايد کوئی دعو  | اہےجس کا        | رهوال علم وهبى            | ۱۲_ پند   |
| ١٢   | Ira           | IY          | ۳۲۳          | Ira           | 441            | ram             |                           |           |
|      |               |             | ں۔           | پر فضیلت بھ   | ے مقامات       | بھی اور دوسر    | ق کی ممانعت ک             | سار عش    |
| 12   | 11.A.         | Z PZ        | ۵۰۳          | ۵۳۷           | rra            | 127             |                           |           |
|      | I <del></del> | <del></del> |              | يكارۇ)        | ل اعمال کا ر   | ختم۔ (فضاً کم   | انهآ ٹھ قرآن              | مهابه روز |
| ra   | ۵۹۷           | ra          | air          | ۵۷9           | rom            | 141°_40         |                           |           |
|      | 1             | 1           |              | رمیں)         | أن ايك نقط     | ۔(سارا قرآ      | اُن سے مذاق               | ۵ا۔ قرآ   |
| ۵۰   | 400           | ۵٠          | ۵۱۷          | 4+1           | 14+            | 19+             |                           |           |
| L    |               |             |              | لت ہے۔        | ن مبارک دو     | کی تدبیر۔عش     | ق پیدا کرنے               | ۱۲_عشز    |
| ۵۸   | All           | ۵۸          | ara          | YIP.          | 12.52          | r99_r**         |                           |           |
|      | -             |             |              |               |                | ,               |                           |           |

| -             |             |             |              |                      |               |               |                        |
|---------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|
|               |             |             |              | ری کرے گا            | ہی سے مصند    | أتكھيں او پر  | ےا۔ محبوبہ برقع میں، آ |
| ۲۲            | 471         | 77          | ۵۳۳          | 444                  | 1/29          |               |                        |
|               |             |             |              | Y                    |               | عاتی ہے۔      | ۱۸_ محبوب کی ہرادا بھ  |
| <b>^</b>      | <b>***</b>  | 4           | 1/1          | 1**                  | <b>19</b> ∠   | rrr           |                        |
| ((            | ل کا دعوکا  | فضائل اعمال | ليتے تھے۔(   | ر رخماللهٔ و مکیمه ـ | امام ابوحنيفه | بھڑتے گناہ    | 19۔ گرتے پانی سے       |
| 10            | <b>r</b> •A | IL.         | IAA          | <b>r</b> •A          | <b>1.</b> 14  | 4.6           |                        |
| <b>5</b> 0.00 |             | ئى)         | مال کی دو رخ | (فضائل اع            | رتے نہیں۔     | یے بزرگ م     | ۲۰۔ نبی پرموت مگرا۔    |
| 77            | 141         | rı          | 190          | riy                  | MIT           | ۳۳۸           |                        |
|               |             |             |              |                      | _1            | زنه پڑھ سک    | ۲۱_ صحالی دور کعت نما  |
| 111           | ria         | rı          | 197          | <b>11</b> ∠          | mm            | mam_m         | TA                     |
|               |             |             | نویٰ)        | ىمان شكن د           | ہوتا ہے۔(ا    | ول پرپیش ہ    | ۲۲_ زندون کاعمل مرد    |
| 44            | MA          | 77          | 197          | MA                   | rır           | ۳۳۹           |                        |
|               |             |             |              |                      | -(            | درمیان فرز    | ۲۳۔ ایمان اور کفر کے   |
| 74            | 11.         | tr ·        | 19/          | 114                  | MIY           | ۲۳۲           |                        |
|               |             | بير)        | س کے مخالف   | . ( مگر تبلیغی ا     | ہادی ذوق۔     | ی سے قبل جہ   | ٢٠ نبي مثليل كا بجرت   |
| ۳.            | rra         | M           | <b>7</b> •٢  | rra                  | 14.           | mry           |                        |
| <del></del>   |             |             |              |                      | -             | ره غلبه حال   | ۲۵_ سفیان توری پر دو   |
| Mr            | ٢٣٩         | ۴۰          | rim          | 144                  | 777           | ran           |                        |
|               |             | ·           |              |                      | ا كمال)       | ۔(بزرگ        | ۲۷۔ شیطان سے دھوکا     |
| r2            | 777         | ra          | r+9          | <b>r</b> mr          | <b>r1</b> 2   | rar           |                        |
|               |             |             |              |                      | لغه کی حد)    | ذاب (مبا      | ۳۷ تین کروڑ نماز کا ث  |
| ra            | ۲۳۲         | mm          | <b>71</b> ∠  | trt                  | rr2           | ۳۲۲           |                        |
|               |             |             |              |                      | -             | انهايا تين سو | ۲۸_ دوسور کعات روز     |

| ۴   | Y M         | ٣               | M          | ~          | MA           |          | ٣٣٣        |          | ٣٣٧         |        | ٣٧٢      |       |                      |          |
|-----|-------------|-----------------|------------|------------|--------------|----------|------------|----------|-------------|--------|----------|-------|----------------------|----------|
|     | · · · · · · |                 |            |            |              |          |            |          |             |        |          |       | اصوفی۔               | ۲۹_ جابل |
| ۵   | ) P(        | 741             |            | ۵۳         | •            | 17       | 10         | ماد      | ۲۲          | ۳۳     | ۳۱       | 71    | <b>1</b> /21         |          |
| _   | <del></del> |                 |            |            |              |          |            | (_       | ابزرگ       | ")     | بحرتنجد_ | ت     | ب <i>فر</i> روزه را. | ۳۰_ دن أ |
| 71  | ~   p       | H               | 71         |            | ۲۳۲          | L.       | 741        | 1        | roz         |        | ۳۸۱      |       |                      |          |
| r   |             |                 | ·          |            |              |          |            |          |             |        |          | لئی.  | اری اور مر           | اس چيخ.  |
| 71  | 7           | r               | - 14       | !          | 774          |          | 7417       |          | <b>r</b> 02 |        | ۳۸۱      |       |                      |          |
|     |             | —т              |            |            |              |          | -          |          | -           | ی ـ    | بےقرار   | ب     | بس سال تا            | ٣٢_چا    |
| 74  | 14          |                 | 71         |            | rra          |          | <b>111</b> |          | ray         |        | ۳۸.      |       |                      |          |
|     | T           |                 |            |            |              |          |            |          |             |        |          |       | په چپلی کا۔          | ۳۳_قص    |
| 412 | 747         |                 | 42         | '          | ٣٧_          | ۲        | ٣٣         | _ '      | <b>~</b> 0A |        | ۳۸۲      |       |                      |          |
|     |             | <del>-</del> 1- |            |            |              |          |            | -ر       | انمازير     | اری    | ره دن سا | ، بار | ب وضو سے             | ۳۳_ایک   |
| 40  | 444         |                 | 414        | r          | 77           | ۲        | 41r        | t        | ~Y+         | 1      | 7% P     |       |                      |          |
|     |             | <del></del> -   |            |            |              |          |            |          |             |        | ہو گیا۔  | را    | دہ قبر میں کھ        | ۳۵ مرد   |
| ۲۷  | 777         |                 | 77         |            | 14.          | ۲        | 77         | t        | ~41         | 1      | 70       |       |                      |          |
|     |             |                 |            | -          | نغول ر ب     | <u>ئ</u> | وت مير     | هعبا     | ی اور و     | ي ر پھ | يوی روني | لى ب  | ب بزرگ               | ۲۳-۱۵    |
| ۸۲  | 747         |                 | 72         |            | m            | ۲        | 77         | ۳        | 45          | t      | 744      |       |                      |          |
|     |             |                 |            |            | رهی۔         | بازې     | بح کی نم   | ه<br>اور | يعشاء       | وية    | ایک وض   | ئك    | پا <i>س برس ت</i>    | <u></u>  |
| 71  | 742         |                 | 72         | •          | m            | . ۲      | 14         | ۳        | 74          | r      | 7/1      |       |                      |          |
| · · |             |                 |            | <b>—</b> — |              |          | (          | يث       | ف حد        | (خلا   | ر ہے۔(   | سے    | یشه روز ه ـ          | F_FA     |
| ۸۲  | 742         | $\perp$         | <b>Y</b> Z | r          | M            | 74       |            |          | 44          |        | 1/4      |       |                      |          |
|     | T           | <b>—</b> —      |            |            | <sub>1</sub> |          |            |          |             | -(     | ار چیزیں | ، ہزا | ز میں بارہ           | وس_نما   |
| ۸٠  | M+          |                 | ۷٩         | ra         | ۳            | 1/1      | •          | ٣2       | ۵ ا         | ۲      | ~99      |       |                      |          |

|     |                                         |          |            | ((     | فيلم پر بہتان       | ہتے۔(نبی مَلَّا | مہر ری سے باندھ <u>ل</u> |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------------|----------|------------|--------|---------------------|-----------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| ۷۸  | r∠Λ                                     | ۷۸       | rar        | ۲۷۸    | ۳۸۴                 | ۳۹۸             |                          |  |  |  |  |  |
|     | L                                       |          |            |        | يكارۇ)              | روزانه_(ر       | ا۳ ـ ایک ہزار رکعات ہ    |  |  |  |  |  |
| ۸۳  | M                                       | ۸۲       | rar        | 1/1    | M2A                 | 144             |                          |  |  |  |  |  |
|     |                                         |          |            |        |                     | رگ ـ            | ۲۴ _ نماز، ڈھول اور بز   |  |  |  |  |  |
| ۸۵  | 110                                     | ۸۵       | 109        | 110    | ۳۸۱                 | r.a             |                          |  |  |  |  |  |
|     |                                         |          |            | تہمان۔ | ، بزرگ اور <b>'</b> | ) تک انتظار     | ۳۳۔ظہرے اگلے دن          |  |  |  |  |  |
| M   | PAY                                     | ΥΛ       | +4+        | PAY    | ۲۸۲                 | ۲۰۰۹            |                          |  |  |  |  |  |
| L   |                                         |          |            |        |                     | راز             | ۴۴۳ ـ عبادت کا انوکھا ان |  |  |  |  |  |
|     |                                         |          |            |        |                     |                 | ۴۵_عشق_                  |  |  |  |  |  |
| 1/  | ٣٠٧                                     | 1/       | 129        | r+2    | ſ <b>′</b> •Λ       | ۵۰۱             |                          |  |  |  |  |  |
|     | ۴۷ ۔ ستو پھا نک رہے تھے۔ (بزرگ کا کمال) |          |            |        |                     |                 |                          |  |  |  |  |  |
| 44  | MM                                      | rr       | 110        | 414    | מות                 | ۵۰۷             |                          |  |  |  |  |  |
|     |                                         | <u> </u> |            | ,      |                     |                 | سه وقصه بادشاه کار       |  |  |  |  |  |
| ۳.  | ٣٢٢                                     | ۳.       | 791        | 777    | ٣٢٢                 | ۵۱۳             |                          |  |  |  |  |  |
|     |                                         |          |            |        |                     |                 | ۴۸_ شیطان اور عابد_      |  |  |  |  |  |
| ۳.  | mrr                                     | ۳٠       | <b>191</b> | mrr    | ۲۲۲                 | ماده            |                          |  |  |  |  |  |
| L   | -                                       | <u> </u> |            |        |                     |                 | ۴۹ ـ حرم میں لوڈ شیڈنگ   |  |  |  |  |  |
| ra  | MYA                                     | ro       | 797        | 771    | 712                 | ۵۲۰             |                          |  |  |  |  |  |
|     |                                         |          |            |        |                     |                 | ۵۰_عشق_                  |  |  |  |  |  |
| سهم | 729                                     | pp       | h+4.       | ٣٣٩    | 747                 | ۵۲۹             |                          |  |  |  |  |  |
| L   |                                         |          |            |        |                     | -               | ۵۔ شیطان سے ملاقات       |  |  |  |  |  |
| ٣   | mma                                     | ۳۳       | 44.44      | rrq    | MT2                 | ۵۲۹             |                          |  |  |  |  |  |

|             |             |             |                                         |              |             | ت           | قرآن کی ممانعی              | ۵۲ ورس<br>۵۲ ورس |
|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| M           | my.         | - YA        | mrq                                     | الملا        | P40         | ۵۵۷         |                             |                  |
| r           |             |             |                                         |              |             |             | ماری اور مرگئی۔             | ۵۳_ چيخ          |
| 4           | 2 m         | . 22        | ۳۳۸                                     | r/\•         | المرا       | 979         |                             | Ï                |
| _           |             | <del></del> |                                         |              |             | پرتی ہیں۔   | إن سيدهي كرنا               | ۵۲_جوتبر         |
| Λ           | MAY         | ٨٣          | Like                                    | MAY          | MAT         | ۵۲۳         |                             |                  |
|             | т           |             |                                         |              |             |             | ں ہزار روزانہ۔              | ۵۵_پیر           |
| ۸۳          | ۳۸۸         | ٨٣          | rra                                     | MAA          | <b>የ</b> ላዮ | 027         |                             |                  |
|             |             |             |                                         | -            |             | ں میں۔      | ومرتنبهایک سا <sup>ند</sup> | ۵۲_ دوس          |
| ٨٣          | MAA         | ۸۳          | rra                                     | MAA          | MM          | 02Y         |                             |                  |
|             | Т           |             | · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ |              |             | -601        | ر<br>مرایک کا فر بادشا      | <br>۵۷_قص        |
| 19          | m90         | 9+          | rai                                     | m90          | ۱۹۹         | ۵۸۳         |                             |                  |
|             |             |             |                                         |              |             | گدھا۔       | رگ، سیابی اور               | ;<br>//\@\       |
| 91          | r+0         | 99          | my+                                     | r+0          | ۵+۱         | 09r         |                             |                  |
|             | т           |             |                                         |              |             | نظاره۔      | تے گناہوں کا                | ۵۹_جھڑ           |
| 1009        | ryy         | 10+         | ااس                                     | רציח         | Ira         | MUX         |                             |                  |
|             | <del></del> |             |                                         |              |             |             | نبجے سے اجتناب              | <u>=</u> 1_Y•    |
| 9 ما        | MAA         | 10+         | וויי                                    | · PYY        | IFG         | 414         |                             |                  |
| <del></del> |             | r           | ممانعت _                                | لمراور ذكركح | ، کے پیش نظ | ہ کے خطر ہے | ا<br>یک میں اضا فے          | <br>  Y_X        |
| 1179        | 440         | 10+         | الما                                    | ۵۲۳          | Ira         | MUN         |                             |                  |
|             |             |             |                                         |              |             | ت کی شیع ۔  | مادات وحیوانار              | <br>2Yr          |
| 10+         | ۲۲۲         | 169         | M+                                      | ۵۲۳          | IFG         | AMA         |                             |                  |
|             |             |             |                                         |              |             | بوٹا دعویٰ۔ | لله کو د <u>یکھنے</u> کا حج |                  |
|             |             |             |                                         |              |             |             | ~                           |                  |

| 171 | γ <b>/</b> • | الاا | ۲۲۲  | ρ <b>γ</b> Λ+ | ۵۲۲          | וצאו                  |                     |               |
|-----|--------------|------|------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|     |              |      |      |               | ساتھ۔        | سامان کے              | ت اپنے ساز و        | ۲۲ جن         |
| 175 | ľΆΙ          | ואר  | 744  | MAI           | ۵۷۵          | 777                   |                     |               |
|     |              |      |      |               |              |                       | یث تبہے۔            | ۲۵_مد         |
| 170 | Ma           | 1717 | ۳۲۲  | ۳۸۵           | ۵ <u>۷</u> 9 | 777                   |                     |               |
|     |              |      |      | -4            | یا برعمل کر۔ | ءان کے قول            | ۔<br>ءاچھاسمجھتا ہے | <u>-</u> 2_44 |
| 111 | محم          | 11/1 | רארי | محم           | 45%          | 74                    |                     |               |
|     |              |      |      |               | نه کریں)     | رتے۔(پب               | نه کرنے کا حکم ک    | ۲۷_ پیڅ       |
| ۳۱  | ۵۳۸          | ۳.   | ۲۲۳  | ۵۳۸           | 4111         | مهما                  |                     |               |
|     |              |      |      |               |              | لاره_                 | ت دوزخ كانغ         | ۲۸_جن         |
| ۸۳  | ۳۸۸          | ۸۴   | rra  | ۳۸۸           | የለተ          | 02Y                   |                     |               |
|     |              |      |      |               |              | به مقاتله به          | یح حیموڑنے ب        | ٢٩ـرّاه       |
| ٦   | 47%          | ۵    | ۵۳۲  | 45%           | 47%          | רור                   |                     |               |
|     |              |      |      |               |              | کی تلقین۔             | رگوں کی اتباع       | ×_4•          |
| ۵   | YM!          | ۷    | ۵۳۳  | YM.           | 414          | MIA                   |                     |               |
|     |              |      |      |               | يتا ہوں۔     | ل <i>ھے کر خوش</i> ہو | کی عور توں کو د     | اک۔گھر        |
| 7+  | rar          | ۲۰   | ۵۵۷  | rar           | 400          | 74                    |                     |               |
|     |              |      |      | ·• (          | م ہلاک کیے   | ، نے کئی حا           | ) جماعت جس          | ۲۷_کوفی       |
| ۲۳  | 44.          | ۲۳   | ٠٢۵  | 474           | <b>7</b> 0∠  | ساساما                |                     |               |
|     |              |      |      |               | نا کھایا۔    | ب مرتبه کھا:          | رره روز میں ابا     | -2m<br>4-2m   |
| 10  | 775          | ra   | ٦٢٥  | 775           | Par          | 220                   |                     |               |
|     |              |      |      |               | -4           | مل ہو رہا ۔           | ئت كالطف حا         | ۳-۷۲          |
| ۳.  | 779          | ۲1   | AYA  | 171           | GFF          | المام                 |                     |               |
|     |              |      |      |               |              |                       |                     |               |

|          |             |          |       |                 |               |        |                        |                                       |              |                          |                         | _        |
|----------|-------------|----------|-------|-----------------|---------------|--------|------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|----------|
| Γ-       |             |          |       |                 |               | ت)     | ( کرام                 | ماز پڑھی۔<br>ماز پڑھی۔                | انه          | رنه روزه رکھ             | ، _عمر كجر              | ۷۵       |
|          | m 42        | ا ۳.     | ٣٣    | ۵۷۰             |               | - 1    | AFF                    | 1                                     |              |                          | Ť                       |          |
| _        |             |          |       |                 |               |        | ديا_                   | نر آن پڑھ                             | وراف         | رات میں ب                | ،۔ایک                   | <br>_ Y  |
| <b>p</b> | 9 41        | •        | ۳۸    | 02Y             | ٧٨٠           |        | 42 M                   | ra.                                   |              |                          | Ť                       |          |
|          |             |          |       |                 |               |        | يا_                    | صحاني کو جگا                          | ز            | يت على خالفناءُ          | <br>2_حفر               |          |
| m        | YA          | 7 PM     | ساما؛ | ۵۸۰             | YAY           |        | 749                    | raa                                   |              |                          |                         |          |
|          |             |          |       | رهيں_<br>برهيں_ | ی نمازیں ب    | مبح    | عشاءاور                | <br>_ وضو سے                          | ا<br>، ایک   | ں برس تک                 | <br>2_ بيجا'            | . ^      |
| اسو      | 1/1/        | •   •    | ~q    | 02Y             | 4A+           |        | 42 M                   | ra.                                   | Ī            |                          | <u> </u>                | 7        |
|          | <del></del> |          |       |                 |               |        |                        | <br>ب سنا۔                            | سله<br>بوار  | ے سلام کا ج              | <br>2_قبر بـ            | <br>, q  |
| 19       | ۷۳          | 1 1      | 9     | YM!             | 211           |        |                        | NPY                                   |              |                          | Í                       | 7        |
|          |             |          |       |                 | ت)            | رياف   | _<br>_ (نئى د          | . باده ثواب                           | ہے ز         | ) جہادوں <sub>۔</sub>    | ۸_بیر                   | <b>.</b> |
| M        | 200         | <u> </u> | •     | 400             | 204           |        |                        | 41+                                   |              |                          |                         | 7        |
|          |             |          |       |                 |               | وان.   | يکھا یا جو             | بن بوڑھا د                            | _            | نَاتِیْنِم کوخوار        | <br>۸_ نبی <sup>ا</sup> | 1        |
| ۵۱       | 249         | 01       | -     | 740             | ∠r9           |        |                        | 224                                   | Ť            |                          |                         | ]        |
|          |             |          |       |                 |               |        | ( <sub>U</sub>         | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ا_<br>نى مَا |                          | ۸۱_شرا                  | <u>.</u> |
| ۵۱       | 44.         | ۵۵       | ١     | 422             | <b>LL</b> +   | T      |                        | 244                                   | T            |                          |                         | ]        |
|          |             |          |       |                 |               | L      | <u>-</u> چـ            | <br>ک مار فرض                         | <br>دوای     | ا<br>ر کھر میں درو       | ۸۳ عم                   |          |
| ΔI       | ۸•۷         | AY       | !     | ۷•۸             | ۸٠۷           |        | •                      | ۷۷٠                                   | <u> </u>     |                          |                         |          |
|          |             |          |       |                 | يم _          | ي نقنه | ر<br>کے ہالوں          | ہے داڑھی کے                           |              | <br>يُ اكرم مَثَاثِيَّةٍ |                         |          |
| 911      | Ari         | 99       |       | 411             | AM            |        |                        |                                       |              |                          |                         |          |
|          |             |          |       |                 | ر بخثے گئے۔   | ) ہزار | نه(۲۰)                 | ت کا طریف <u>ا</u>                    | ك<br>ملا قا  | ا<br>ردول سے م           | - 10                    |          |
| 90       | ۸۲۳         | 100      |       | ∠rr             | Arm           |        |                        | ۷۸۵                                   |              |                          |                         |          |
|          |             |          |       | ن گيا۔          | ) كا ذريعه بر | مخشش   | <del>ا</del><br>تان کی | ا۔۔۔۔۔<br>پورے قبرسا                  | گار          | ۔<br>یک بڑا گناہ         |                         |          |
|          |             |          |       |                 |               |        | -                      | · •                                   | - '          | -, -,                    | - ' '                   |          |

|             |     |      |              |               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |
|-------------|-----|------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 90          | ۸۲۳ | 1++  | <b>4</b>     | ۸۲۳           | ۷۸۵                                                |
|             |     |      |              |               | ۸۷ کثرت درود سے نبی مُالْیَا کھبرا گئے۔            |
| 9∠          | ۸۲۵ | 101  | ∠ra          | ٨٢٥           | ۷۸۸                                                |
| <del></del> |     |      |              |               | ٨٨_شبلی پاگل اور یا محمد (تاتیزم) کی پکار۔         |
| 91          | ٨٢٦ | 1+14 | ۷۲۲          | AFY           | ۷۸۷                                                |
|             |     |      |              |               | ٨٩_منه كالا_                                       |
| 99          | ۸۲۷ | 1+0  | <b>∠1</b> ′∠ | A12           | ۷۹۰                                                |
|             |     |      |              |               | ۹۰ ـ سودخود سور بن گيا ـ                           |
| 99          | ۸۲۸ | 1+0  | ∠111         | ۸۲۸           |                                                    |
|             |     |      | ړ!)          | ـ (نعوذ بالله | ا9۔منہ کالی کے پیٹ پر نبی مُلَاثِیمٌ نے ہاتھ پھیرا |
| 1+1         | ۸۳۱ | 1•Λ  | ۷۳۰          | ٨٣١           | ∠9 <b>r</b>                                        |
|             |     |      | تقی۔         | ، رو فی ساتھ  | 97_ نبی اکرم مُثاثیم کی روح آسان سے اتری،          |
| 1+7         | Ara | 111  | 244          | ٨٣٥           | <b>494</b>                                         |
|             |     |      |              |               | ٩٣ ـ نبي مُثالِينًا کي توجهات _                    |
| 1+4         | ۸۳۵ | III  | 2mm          | ٨٣٥           | ۷۹۷                                                |
|             |     |      |              |               | ۹۴۔ داڑھی کے بال ہاتھ میں تھے۔                     |
| 1+4         | ٨٣٥ | 111  | 200          | ۸۳۵           | <b>∠9</b> ∧                                        |
|             |     |      |              |               | 90 ـ روٹی اورعثمان ( ڈائٹیئہ) کی گستاخی _          |
| 1+4         | ٨٣٥ | 1111 | 244          | ٨٣٥           | ∠9A                                                |
|             |     |      |              |               | ٩٦ ـ زعفران کی خوشبو ـ                             |
| 1•4         | ۸۳۲ | 1111 | ٨٣٥          | ٨٣٩           | ∠99                                                |
|             |     |      | -            | ں فتنہ ہو گا۔ | 92 قبرے مصافحہ کے لیے ہاتھ نکلے گا جس میر          |
| 111         | ۸۳۱ | 114  | 249          | AM            | ۸۰۳                                                |
|             |     |      |              |               |                                                    |

| سابيه نه تھا۔ | 6 | صَالِقَائِينِهِمُ<br>صَالِحَالِينِهِمُ | نبي | _' | ۱۸ |
|---------------|---|----------------------------------------|-----|----|----|
|---------------|---|----------------------------------------|-----|----|----|

|     |     |     |     |     | <br> | ** | -• |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|----|
| 111 | ٨٣٣ | 150 | 294 | ۸۳۳ |      |    |    |
| L   |     |     |     |     |      |    |    |

یہاں تبلیغی جماعت کی کتاب'' فضائل اعمال'' کے پچھ مسائل پر تبصرہ کریں گے:

ا۔ اس کتاب کا آغازمولانا زکریانے اس وقت کیا جب وہ دماغی کام کرنے کے قابل نہ تھے۔

الله الله على وجد ہے كداس كتاب ميس حق و باطل كو گذ مذكر ديا كيا ہے۔

سو ني سَالَيْهُم اور صحابه كرام إلى التباع برخص كونه كرنى جابي- (فضائل اعمال كي تلقين)

ﷺ آیت سورۃ النساء (۱۱۵) کے صریحاً خلاف ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ تَالَّيْكِمْ اور صحابہ کے طریقے پر چلنے کی تختی سے تاکید فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس راستے سے ہٹ جائے گا وہ دوزخی ہے۔ (نیز البقرہ: ۱۳۷)

٣\_ صحابي شافعي المذهب (عجيب منطق)

یاد رہے امام شافعی ۱۵۰ ہجری میں پیدا ہوئے اور تقلید چوتھی صدی ہجری میں شروع ہوئی۔

۵۔ شہید کی بیوہ سے بغیر عدت دوسرا نکاح۔ (فضائل اعمال کا کارنامہ)

ع کوئی صحابی والنیو ایسانهیں کرسکتا، لہذا بیر جھوٹ ہے۔

۸۔ مولویِ زکریا کے والد نے صرف دوسال کی عمر میں پاؤیارہ حفظ کرلیا تھا۔

# کیا ہمکن ہے؟

۱-۱۲۔ پندرہ علوم میں مہارت کے بغیر قرآن کا بیان ممنوع ہے اور پندرھواں علم وہبی ہے، جس کا شاید کوئی دعویدار نہ ہو۔

ھ نص قرآنی کے خلاف ہے۔ (القر:۳۰،۳۲،۲۲،۱۷) جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو سیجھنے میں آسان کر دیا ہے۔

۱۴ \_ آ ٹھ قرآن روزانہ ختم \_ ( فضائل اعمال کا ریکارڈ )

ھو ناممکن بھی اور حدیث بخاری(۵۰۵۴،۵۰۵۲) کے خلاف بھی۔ نیز دیکھیے یہ کتاب ۱۳۳۳ سے نمبر شار ۱۳۲۲ ابسال

المرتے یانی سے جھڑتے گناہ امام ابو صنیفہ بڑلائیں ویکھ لیتے تھے۔ (فضائل اعمال کا دعویٰ)

ع يرصر بيحاً غلو ب، رسول كائنات مُلَيْمَا كِم متعلق الله تعالى كا فرمان ديكھي :

﴿ وَمِتَنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ﴿ وَمِنْ آهْلِ الْمَدِيْنَةِ ﴿ مَرَدُوا عَلَى التِّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ ﴿ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ﴿ سَنُعَلِّ بِهُمْ مَّرَّ تَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إلى عَذَابٍ عَظِيْمٍ ﴾

[التوبة: ١٠١]

''اورتمھارے گرد و نواح کے بعض منافق ہیں اور بعض مدینہ والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، ہم انھیں دوگئی سزا دیں گے، ہوئے ہیں، تم انھیں نہیں جانتے، ہم انھیں جانتے ہیں، ہم انھیں دوگئی سزا دیں گے، پھروہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائمیں گے۔''

حالانکہ منافق آپ (ﷺ) کے سامنے نمازیں پڑھتے، آپ کے ساتھ سفر کرتے، آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور آپ کومعلوم نہ تھا کہ بیدمنافق ہیں۔ یادرہے کہ بیسورت''التوب'' فتح کمہ کے بعد 9 ججری میں نازل ہوئی اور آپ کی وفات ۱۰ ججری میں ہوئی۔

۲۲ زندول کاعمل مردول پرپیش ہوتاہے۔ (ایمان شکن دعویٰ)

الله محض باطل ہے۔ دیکھیے رید کتاب، صفحہ ۱۴۹۔

۳۰ دن بهرروزه رات بهر تهجد ـ (بزا بزرگ)

ھ کیا ایباعمل کرنے والاشخص امت محدیہ سے خارج نہ ہوا؟ کیونکہ یہ رسول الله مَالَیْمُ کے عمل اور فرمان کے سراسرخلاف ہے۔

۲۸،۳۴ میک وضو سے بارہ دن ساری نمازیں۔

الله كيا الياعمل كرنے والا مخص امت محديد سے خارج نه ہوا؟ يعملي طور بر ناممكن ہے۔

۷۳،۳۸،۳۷ پیاس برس تک ایک وضو سے عشاء اور ضبح کی نماز۔

كيا ايساعمل كرنے والاشخص امت محديد سے خارج نه ہوا؟

۹۷،۹۲،۹۲،۹۲،۹۳،۹۲،۹۵،۹۳،۸۲،۸۵،۹۲،۹۳،۹۱،۷۹،۵۹،۲۸

الله سیسب قبر برسی کی باتیں ہیں۔ نیز دیکھیں میہ کتاب، صفحہ ۱۳۹۔

اس ۱۰۰۰ بزار رکعت روزانه ـ (ریکارڈ)

پر پڑھا لکھا نمازی جانتا ہے کہ نماز کی ایک رکعت پر اوسطاً سوا منٹ لگتا ہے۔ ایک ہزار

ر کعت پر بارہ سو بچاس منٹ یعنی اکیس گھنٹے صرف ہوئے، اس طرح باتی لواز مات کے لیے صرف تین گھنٹے بچے۔ کیا روز انہ کا بیہ معمول ممکن ہے؟ کیا بیاسنت رسول مُلَّاثِم یا طریقہ صحابہ ٹھائٹی ہے؟

۲۳ ـ الله کو د کیھنے کا جھوٹا دعویٰ \_

الله محض باطل ہے۔ دیکھیے یہ کتاب صفحہ ۲۱۴ سے نمبرشار۲۔

۲۷،۷۷ بزرگول کی اتباع کی تلقین۔

ﷺ یادر ہے علاءاور بزرگوں کی غیرمشروط اطاعت حرام ہے۔ دیکھیں یہ کتاب صفحہ ۶۲۳، ۹۲۳۔ میں

٨٨ ـ شبلي پاگل اور يا محمد مَثَاثِيْرُم کي پيار ـ

ه پهرېريلوي صاحبان اورتبليغي جماعت کې تعليمات ميں کيا فرق ره گيا؟

٩٨\_ نبي مَثَلَقُهُ كا سايه نه تقار

ه پهر بریلوی صاحبان اورتبلیغی جماعت کی تعلیمات میں کیا فرق رہ گیا؟

#### رسول الله مَثَالِقَالِمُ كَاسَابِهِ مَبَارك:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ نی مُناقِظٌ بشرنہیں بلکہ صرف نور ہیں، ای لیے آپ کا سایہ نہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ آؤ میں قرآن وسنت سے ثابت کرتا ہوں کہ آپ مُناقِظٌ کا سامیہ تھا:

#### تېلى دلىل : چېلى دلىل :

﴿ وَلِلهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلْلُهُمْ بِالْغُدُو وَالْأَصَالِ ﴾

[الرعد: ١٥]

''اور الله کو ہر وہ چیز سجدہ کرتی ہے جو آسانوں میں ہے اور زمین میں، خوشی سے اور ناخوشی سے اور ان سب کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں، صبح وشام۔''

اس آیت میں فرمایا جو آسان اور زمین میں ہے، تو رسول الله طُلِیما بھی زمین ہی میں ہیں، لہذا آپ بھی اللہ کو بجدہ کرتے تھے اور آپ کا سامیہ بھی تھا۔ قرآن سے آپ طُلِیما کا سامیہ فابت ہوا۔

#### دوسری دلیل :

﴿ أَوَ لَمْ يَدُّواْ إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ ثَنَّيْءٍ يَتَفَيَّوُا ظِلْلُهُ عَنِ الْيَكِيْنِ وَالشَّمَآبِلِ سُجَّدًا

لِلَّهِ وَهُمْ لَا خِرُونَ ﴾ [ النحل: ٤٨ ]

''کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے جو بھی چیز پیدا کی ہے سب کے سائے دائیں باکیں پھرتے ہوئے نہایت عاجزی سے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں۔''

تمام مخلوقات کے سانے اس آیت میں ثابت ہوئے۔ رسول الله طَالِيَّا بھی مخلوق ہیں، لہذا آپ طَالِیْا کا سابیہ بھی ہوا۔

#### تىسرى دلىل:

سیده عائشہ تا بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ تا بیج کے ساتھ ایک سفر میں تھیں کہ سیدہ صفیہ بیج کا اون بیار ہو گیا۔ سیدہ نمین بیج کے باس زائد اون موجود تھا۔ رسول اکرم تا بیج نے فرایا:
''نیب! یہ اونٹ سواری کے لیے صفیہ کو دے دو۔'' سیدہ نیب بیجانی نے کہا: ''میں اس یہودیہ کو دوں۔'' (سیدہ صفیہ بیجانی یہودی خاندان سے مسلمان ہوئی تھیں) رسول اللہ تا بیجانی بیس کر ناراض ہو گئے اور سیدہ نیب بیجانی سے کلام ترک کر دیا۔ ذوالحجہ کے چند دن، ماہ محرم، ماہ صفر اور ربیج الاول کے پہلے دن گزر گئے، طویل بایکا ہے سیدہ نیب بیجانی کے پہلے دن گزر گئے، طویل بایکا ہے سیدہ نیب بیجانی کو اٹھانا چاہا اور فرماتی ہیں: ﴿ فَبَینُمَا أَنَا یَوُمَا مِن بِیلُمِی ہیں، ﴿ فَبَینُمَا أَنَا یَوُمَا وَرِیبِ کَا وَقَت تَمَا اَچا کہ بیمیں نے رسول اللہ عَلَیٰ کا سایہ و کھے لیا۔ [ مسند احمد : ١٣٢٧، ویجر کا وقت تھا اچا تک میں نے رسول اللہ تَالِیْ کا سایہ و کھے لیا۔ [ مسند احمد : ١٣٢٧، ۱۳۲، ح : ٢٦٥، ٢٥، ٢٥، ٢٥، ١٣١، ت ٢٨، ٤ و مجمع الزوائد : ٢٣/٢٤]

احد رضا خانی ترجمہ میں رسول الله تالیا کے سایم مبارک کا ذکر موجود ہے کیکن حسب عادت تھوڑی سی گڑ ہڑ کے ساتھ۔ (دیکھیے ان کا ترجمہ مع تفییر (النور: ۱۱، ف1۵)

# چوهی دلیل:

نماز کے دوران آپ عَلَیْمُ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا پھر پیچے کر لیا۔ جب آپ عَلَیْمُ سلام پھر کر فارغ ہوئے تو آپ عَلَیْمُ سنام پھر کر فارغ ہوئے ہوئے اس کے بارے میں پوچھا۔ آپ عَلَیْمُ نے فرمایا میں نے نماز کے دوران (کشفی حالت میں) جنت کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کے میوے قریب ہی جھک رہے تھے۔ میں نے ارادہ کیا کہ ان میں سے پھر میوے توڑلوں تو جنت بھکم اللی غائب کر دی گئی۔ پھر میں نے جہنم کو دیکھا: ﴿ فَتُم عُرِضَتُ عَلَیَّ النَّارُ، بَینِنی وَ بَیْنکُمُ حَتّی راَیْتُ فَر فِلْ اللَّهُ وَ فِلْ اللَّهُ مُن کَیا گیا، یہاں تک کہ اس آگ کی روثنی میں میں نے اپنا سامیا ورتمھارا سامید کھولیا۔ ' [ صحیح ابن خزیمۃ : ۲۷،۰۰،۰۱، ح: کی روثنی میں میں نے اپنا سامیا ورتمھارا سامید کھولیا۔ ' [ صحیح ابن خزیمۃ : ۲۷،۰۰،۰۱، ح: کی روثنی میں میں نے اپنا سامیا ورتمھارا سامید کھولیا۔ ' [ صحیح ابن خزیمۃ : ۲۸،۰۰،۰۱، ح: کی روثنی میں میں نے اپنا سامیا ورتمھارا سامید کھولیا۔ ' و فی النسخة الجدیدۃ : ۲۸،۰۰،۰۰ من المنادة صحیح۔ المستدرك للحاكم : ۲۵،۲۰ و فی النسخة الجدیدۃ : ۲۸،۰۰،۰۰ من کرونی السادة صحیح میں لذاته ]

قرآن وسنت کے دلائل سے میں نے ثابت کیا ہے کہ آپ ناٹیٹی کا سامیہ ہے۔ 91۔ منہ کالی کے پیٹ پر نبی ناٹیٹی نے ہاتھ چھیرا۔ (استغفر اللہ)

ﷺ بیعصمت رسول (مُثَالِّیُمُ) پر کھلا حملہ ہے کہ رسول الله مُثَالِیَمُ نے غیر محرم عورت کے پیٹ پر ہاتھ کچھیرا۔ (نعوذ بالله من ذٰلك!)

آخر میں تبلیغی جماعت کے ایک بہت بڑے عالم اور مبلغ کی کیسٹ کا حوالہ دینا ہے جانہ ہوگا۔

یہ کیسٹ وسیع پیانے پر ملک میں تقسیم کی گئی ہے اور اس میں ان (ط-ج) کی ایک لمبی چوڑی تقریر

ہے۔جس میں وہ اور بہت می چیزوں کے علاوہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ طُلِیْم اپنے رب

کے پاس گئے تو نور کے سب پردے ہٹ گئے اور اللہ تعالی اور رسول اللہ طُلِیم آئے آسے سامنے موجود

تھے اور رسول اللہ (طُلِیم) نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ حالانکہ یہ بات قرآن مجید کے صریحاً خلاف

ہے (الاُنعام: ۱۰۱ تا ۱۰۳) اور حدیث سیدہ عائشہ بڑھیا کے بھی خلاف ہے، جس میں اُنھوں نے فرمایا

کہ '' جُوخص کیے کہ رسول اللہ طُلِیم نے اپنے رب کو دیکھا وہ شخص جھوٹا ہے۔' [ بحاری، کتاب
التفسیر، سورہ والنجہ: ۵ میں 18

ہم تبلیغی جماعت والوں سے دست بستہ عرض کریں گے کہ قرآن کو بغور پڑھیں، بخاری ومسلم اور دیگر کتب احادیث بغور پڑھیں، حنی فقہ کی مشہور کتابیں بغور پڑھیے، حقیقة الفقہ کتاب پڑھیے، علماء کا ایک بورڈ بنایئے جو قرآن و حدیث اور فقہ کی روشن میں عقائد کی کتابیں لکھے۔ پھر تبلیغ سیجیے، شوق سے سیجیے تبلیغی جماعت کے ہررکن کو عقائد کی تعلیم دیں، تا کہ وہ عوام کو بتا سکیں۔ نیز دیکھیں یہ کتاب صفحہ ۲۱۹،۲۱۸ یا ۲۱۹،۲۱۸ اور ۲۲۳،۲۲۲۔

۔ اور مندرجہ بالا مسائل کی مکمل تحقیق کے لیے کتاب ''تبلیغی جماعت کا تحقیقی جائزہ'' کاوش عبیدالرحمٰن محمدی کا ضرور مطالعہ فرمائیں۔



فصل پنجم

# مشرکین مکہ اور آج کے پچھ کلمہ کو

یادرہ کہ جو صفات یہود و نصاری ومشرکین مکہ وغیرہ کے لیے بری تھیں وہی صفات اسلام کے دعویداروں میں اگر آجا کیں تو بھی بری ہوں گی۔قرآن و حدیث میں ان قوموں کے حالات سے آگاہ کرنے کا مقصد در اصل ان کی بری صفات و عادات سے بچنا ہوتا ہے کیونکہ قرآن کے نزول کا مقصد صرف ان امتوں اور اشخاص کی تاریخ بیان کرنا ہی نہیں ہوتا بلکہ تاریخ کے واقعات سے عبرت ونصیحت حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ وہ لا الدالا اللہ کا مطلب سجھتے تھے، اس لیے انھوں نے کلمہ نہ پڑھا نینی وہ غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ نے کو تیار نہ تھے اور آج کل کچھ کلمہ گو حضرات کلمہ تو پڑھ کے لیکن اس کا مطلب نہ جھ سکے یعنی کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی غیراللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔

اس باب میں قرآن کی روشی میں مشرکین مکہ کے متعلق بحث کریں گے، تا کہ ہمیں ان کے عقائد کا پتا چل سکے اور ان کے غلط عقائد سے ہم پر ہیز کر سکیں۔ یا در ہے رسول الله ظافیر نے ان کے غلط عقائد کو جہ سے ان سے جنگیں لویں، حالانکہ وہ الله تعالی کو مانتے تھے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا ذکر اور جگہوں کے علاوہ قرآن میں مندرجہ ذیل مقامات پرآیا ہے۔ سورة الانعام اور سورة یونس (کمل)، الاتفال (۳۲ تا ۳۵)، انحل (۳۸ تا ۳۵)، انحل (۳۸ تا ۳۵)، الزم (۳۸ تا ۳۸) اور الزم کی سورتیں۔ الزم (۳۸ تا ۳۸)، الزم (۳۸ تا ۳۸)، الزم (۳۸ تا ۳۸)، الزم (۳۸ تا ۳۸)، الزم (۳۸) اور الزم کی سورتیں۔

قرآن مجید میں جہاں جہاں مشرکین مکہ کا ذکر ہے وہاں وہاں ان کے عقائد بیان کیے گئے

ہیں ۔ یہاں ہم چند کا ذکر کریں گے:

ا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اپنے طریقے سے نماز پڑھتے تھے، مج کرتے د کولیکن میرسب کچھ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں تھا بلکہ ان میں کافی بگاڑ پیدا ہو چکا تھا (مثلاً الائعام: ۱۳۰ تا ۱۳۰ یونس: ۱۵ تا ۳۲، ۳۲۰ الائفال: ۳۲ تا ۳۳ ) اور کہتے تھے کہ ہم دین ابرا ہیمی پر ہیں ۔ اللہ تعالی نے فرمایا تم مشرک ہو، تمھارا دین ابرا ہیمی سے کوئی تعلق نہیں، قرآن اس بات پر گواہ ہے (دیکھیے تقییر مراد آبادی الائعام: ۱۲۱ انحل: ۱۲۰ تا ۱۲۳)

۲۔ وہ اپنے پچھ مویثی اور کھیتی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے مخصوص کر دیتے اور پچھ مویثی اور کھیتی غیراللہ کے لیے مخصوص کر دیتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک فرمایا۔ سورۃ الاُنعام (ا تا ۱۳۰) میں مشرکین مکہ کے جاہلانہ نظریات کا ذکر ہے۔

س۔ جب بیلوگ زمین پر یاسمندر میں کی مصیبت میں پھنس جاتے تھے تو غیر اللہ کو چھوڑ کرصر ف اللہ کو پکارتے تھے، جیسا کہ قرآن میں بار باراس کا ذکر ہے۔ (یونس:۱۸ تا ۲۳۔ بنی إسرائیل: ۲۲ تا ۲۹۔ الاحکابوت: ۲۱ تا ۲۲۰ الروم: ۳۲،۳۳۳ الاُنعام: ۲۰، ۲۳،۳۱۰ تا ۲۲۰ الزم: ۲۹،۱۵۲۱ ویکھیے ان تمام آیات کے لیے احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ مع تفییر مراد آبادی۔

اور کمال کی بات یہ ہے کہ ان مقامات پر احمد رضا صاحب نے بھی پکارنا ہی ترجمہ کیا ہے سوائے ایک جگہ کے۔ اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ آج کل کے پچھے کلمہ کو صاحبان کا طرزعمل مشرکین مکہ سے زیادہ خطرناک ہے وہ اس طرح:

مشرکین مکہ سکھ کے وقت غیر اللہ کو پکارتے تھے اور مصیبت کے وقت صرف خالص اللہ تعالیٰ
کو پکارتے تھے، باقی سب کو چھوڑ دیتے تھے۔ (حوالہ جات کے لیے دیکھیے یونس: ۱۸ تا ۱۳۳۔
العنکبوت: ۲۱ تا ۲۷ مالروم: ۳۲، ۳۳، ۱۷ نا نعام: ۲۲، ۲۳، ۲۳، ۲۳، دلقمان: ۲۲۲۳۵۔ ترجمہ احمہ
رضا خال صاحب وتفییر مراد آبادی) کیکن آج کل کے پچھکلمہ گوصا حبان مصیبت کے وقت بھی
غیر اللہ کو پکارتے نظر آتے ہیں لیعنی ان اہل عرب سے چند قدم آگے جا چکے ہیں۔

۲۔ آج کل بیلوگ بھی غیراللہ کے نام پر مال خرچ کرتے نظر آتے ہیں۔

٣- اہل عرب غير الله كو الله كے مال سفارش كے طور پر يكارتے اور ان كى عبادت كرتے تھے

(الزمر: ٣ اوريونس: ١٨) ليكن آج كل بيلوگ براه راست اپنے شريكو ل كو داتا، كَتْن بخش، مشكل كشا، حاجت روااورغوث اعظم سمجھ كريكارتے ہيں يعنى اہل عرب سے آگے جا چكے ہيں۔ ٣ يہاں ہم مشركين مكه كا حج كے وقت كے تلبيه كا ذكر كرناچا ہتے ہيں، تاكه ان كا غلط عقيده صاف ظاہر ہو جائے۔

عبد الله بن عباس والنها نے کہا کہ مشرکین مکہ کہتے تھے: ﴿ لَبَیْكَ لاَ شَرِیْكَ لَكَ ﴾ ( ہم حاضر ہیں، تیراکوئی شریک نبیں) تو رسول الله طالع فل فرماتے تھے کہ خرابی ہوتھاری، یہیں تک رہنے دو، یہیں تک رہنے دو (یعنی آگے نہ کہو) اور وہ اس کے آگے کہتے تھے کہ مگر وہ تیرا شریک ہے کہ یاللہ! تو اس کا مالک ہے اور وہ کسی شے کا مالک نہیں۔ غرض یہی کہتے جاتے تھے اور بیت اللہ کا

طواف کرتے جاتے تھے۔[مسلم، کتاب الحج، باب التلبية و صفتها و وقتها: ١١٨٥٧٢٢] اس سے بيمعلوم ہوا كمشركين مكم بھى اپنے شريكوں كواللہ كے برابرنہيں جانتے تھے بلكه اللہ تعالیٰ

کو ہر شے کا مالک جانتے تھے اور ان کو کسی شے کا مالک نہ جانتے تھے، تا ہم ان کو پکارنا اور اپنا سفارتی اور وکیل قرار دینا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے مشرک ہونے کو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے

دوزخ میں جھو نکے جانے کو کافی تھا، جبیہا کہ آج کل لوگ قبروں پر جا کر کہتے ہیں۔

اب ہم مفتی احمد یار خان مشہور حنی بریلوی عالم کا ترجمہ مشکلوۃ مع شرح کی تیسری جلد سے پچھ اقتباسات نقل کرنا چاہتے ہیں، تا کہ ان لوگوں کی تو حید کے معیار کا اندازہ لگایا جاسکے:

رُ: فرمایا رسول الله مَنْ اللهُمُ نَا لَهُمُ عَلَى واللهِ مِنْ مِیلِ وعاجب انھوں نے مُجِھلی کے پیٹ میں اپنے رب سے کی، یہ ہے:'' تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں۔'' کوئی مسلمان آ دمی حاجت میں یہ دعا مائے گا مگر قبول ہوگی۔'' [ أحمد: ۱۷۰۸ - ترمذی،

كتاب الدعوات، باب في دعوة ذي النون : ٣٥٠٥]

ا پی تفسیر میں احمد یار فرماتے ہیں کہ علاء فرماتے ہیں کہ اس مچھلی کا پیٹ عرش عظیم سے افضل ہو گیا تو آمنہ خاتون کا ہے کہ ایک پیغ بحرکا کچھ دن مجلی گاہ رہا، جب مچھلی کا پیٹ عرش عظیم سے افضل ہو گیا تو آمنہ خاتون کا شکم پاک جس میں سیدالانبیاء نو ماہ تک جلوہ افروز رہے وہ تو عرش سے کہیں افضل ہے۔ (مشکلوة: ۳۳۳/۳ از احمد یار گجراتی)

آپ خودغور فر مائیں کہ غلو کی بیانتہا ہے یا نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو عرش پر ہے جیسا کہ قرآن میں بار بار مذکور ہے اور ان لوگوں نے رسول اللہ ظافی کی والدہ کے پیٹ کو اللہ کے عرش عظیم سے بھی کہیں افضل قرار دے دیا ہے تو پھر شرک کس چیز کا نام ہے؟

ب: ای کتاب کے صفحہ (۳۰۱) پر ایک حدیث بیان کر کے لکھا گیا ہے کہ اس حدیث کی روثنی میں سب حاجتیں اپنے رب سے ماگوختی کہ جوتی کا تسمہ اور نمک بھی اور ای کتاب کے صفحہ (۱۴۲) پر لکھا ہے کہ رسول اللہ تالیق سے مال، اعمال، کمال، رب کی رضا و جنت، دوزخ سے پناہ، ایمان پر خاتمہ سب کچھ مانگا جاتا ہے۔ تو پھر دینے والے دو ہو گئے تو تو حید کدھرگئ۔

قرآن وحدیث میں ہے کہ دعا عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت شرک ہے: (( اَللهُ عَامُهُ هُوَ اللهِ کَا عَبَادَةُ )) یعنی '' وعاعبادت ہے۔'' [ترمذی، کتاب الدعوات، باب منه :۲۹۶۹،۳۳۷۲، العِبَادَةُ )) معنی '' دواور، کتاب الوتر، باب الدعاء : ۱٤۷۹ ویکھیے احمد رضاخان صاحب کا ترجمہ مع تغیر مورة المومن آیت (۲۰) کے تحت۔

## حيات النبي مَثَاثِينَا :

ا۔ کچھ کلمہ گو بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ مُلْقِیْلُ حاضر و ناظر ہیں حالا نکہ قرآن مجید ہیں جگہ حکمہ گو بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے لیکن اپنے علم کی بنا پر سب کچھ دکھے رہا ہے،

من رہا ہے یعنی حاضر و ناظر ہے تو رسول اللہ کاٹیڈ کو حاضر و ناظر جاننا گویا ان کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دیتے کو کفر و شرک قرار دیا ہے

کے برابر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو اللہ کے برابر قرار دیتے کو کفر و شرک قرار دیا ہے

اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں۔ (البقرة: ۲۲، ۱۲۵۔ الانعام: ۱۰،۱۵۰۔ ابراہیم: ۳۰۔

الشحراء: ۹۸۔ سباء: ۳۳۔ مریم: ۲۵۔ الزمر: ۸اور حم السجدة: ۹) اس سارے معاطم کا ذکر تو حید
فی العلم اور شرک فی العلم کی بحث میں تفصیل ہے آچکا ہے، وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

۲۔ کچھ کلمہ کو بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ ناٹی کی ہر جگہ حاضر و ناظر تو نہیں البتہ اپنے روضۃ اطہر کے پاس روضۃ اطہر کے پاس درود شریف پڑھے یا کوئی عرض کرے تو آپ ناٹی سنتے ہیں۔ اس عقیدے کا ابطال بھی توجید نی العلم اور شرک فی العلم میں آچکا ہے۔

س قرآن وحدیث میں آپ نابی اے فوت ہونے کا ذکر موجود ہے۔ سیح بخاری (کتاب البخائز:
ا۱۲۳۲،۱۲۳۱) میں آپ نابی کے بیار ہونے اور فوت ہونے اور فن ہونے کا تفصیل ہے ذکر موجود ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ نابی فوت ہوگئے تو سیدنا عمر بڑا ہوئے نے فرمایا جو کہے گا کہ رسول اللہ نابی فوت ہوگئے تو میں اس کا سرتلو ارسے قلم کر دول گا۔ بعد میں سیدنا ابو بکر بڑا ہوئی تاب کرا می فوت ہوگئے کے اس اجتاع میں تشریف لائے اور وعظ فرمایا اور قرآنی آیات کا حوالہ دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالی رسول اللہ نابی کو ایک موت کا مزہ چھا چکا، دوسری موت کا مزہ تھے جس سے حوالہ دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالی رسول اللہ نابی فوت ہو چکے ہیں اور سب صحابہ نے اس بات سے مزہ آپ نہ چھیں گے اور فرمایا آپ نابی فوت ہو چکے ہیں اور سب صحابہ نے اس بات سے اتفاق کیا کہ رسول اللہ نابی فوت ہو چکے ہیں اور ضافائے راشدین کو بہت می مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن کی خلیف کراشد نے مصیبت کے وقت رسول اللہ نابی کے روضۃ اطہر پر جا کر آپ نابی سے دوور شریف پڑھا جا ہے کہ یہ موضوع مدیث ہو چکا کہ یہ صدیث کہ اگر رسول اللہ نابی کے روضۃ اطہر کے قریب درود شریف پڑھا جا کے وقت کہ یہ موضوع مدیث ہو یعنی این ہو چکا ہے کہ یہ موضوع مدیث ہے لیمن من گھڑت ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ آپ ناٹی کا جسم اطہر تو آپ ناٹی کی مدیند منورہ والی قبر مبارک میں ہے اور آپ ناٹی کی مدیند منورہ والی قبر مبارک میں ہے اور آپ ناٹی کی دوح مبارک جنت کے اعلیٰ ترین مقام پرعرش کے بنچ ہے اور آپ ناٹی کی دوح مبارک کے قبض ہونے سے چند کھے پہلے دعا ما کی تھی: (( اللهم بالرفیق الأعلی)) کہ یاللہ! مجھے اعلیٰ رفیقوں یعنی انبیاء اور فرشتوں کے پاس پہنچا دے اور اس کتاب میں صحیح بخاری کی روایت سے یہ بھی ثابت کیا جا چکا ہے کہ رسول اللہ تاٹی کواس وقت معلوم نہیں کہ ان کی امت کیا کر رہی ہے۔ [بحاری، کتاب الرقاق، باب فی الحوض: ١٩٨٦]

## کچه کلمه گوصاحبان کی گوہرافشانیاں:

اب ہم کچھ کلمہ گوصاحبان کے قرآنی ترجمہ سے ان کی ذہن پرتی کے ثبوت فراہم کریں گے: ا۔ ذہن پرسی ہیہ ہے کہ قرآن پاک کی تغییر قرآن پاک کے ساتھ یا صحیح حدیث کے ساتھ یا اقوال صحابہ کے ساتھ یا پھر لغت عرب کے استعالات کی روشنی میں کرنے کی بجائے اپنی رائے کے ساتھ کی جائے، یہی بات فرقد برتی کی جڑ ہے۔ بیتو کوئی بات نہ ہوئی کہ قرآن پاک کا ایسا تر جمہ کیا جائے جو مندرجہ بالا چاروں طریقوں سے ہٹ کر ہو بلکہ ان طریقوں کے خلاف ہو۔ مثلاً، جناب اشرف علی تھانوی صاحب اپنے قرآنی ترجمہ وتفسیر میں فرماتے ہیں، آیت: ﴿ وَآنَ الْسَاجِدَ بِلَٰهِ فَلَا تَدُعُواْ مَعَ اللّٰهِ آحَدًا ﴾ [الحن: ۱۸]

اس کا احد رضا صاحب بریلوی ترجمه کرتے ہیں:

''اوریه که مجدیں اللہ ہی کی ہیں تواللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو۔''

آیت میں لفظ ((تدعوا)) ہے، جس پرمنصل بحث دعا کے باب میں ہے ((تدعوا)) کا معنی پکارنا ہے، دوسرا لفظ ((مع)) ہے، جس کا معنی ساتھ ہے اور تیسرا لفظ ((أحدًا)) ہے، جس کا معنی ہے ایک یعنی مندرجہ بالا آیت کا ترجمہ یہ ہوگا: ''معجدیں سب اللہ کی ہیں، سواللہ کے ساتھ کی ایک کو بھی نہ پکارو'' مطلب یہ کہ مشرکین مکہ اور یہود و نصار کی اللہ تعالی کے ساتھ دوسروں کو بھی معجدوں میں پکارتے تھے، اللہ تعالی نے ان کو اس سے منع فرمایا لیکن احمد رضا صاحب اس آیت کا اپنی رائے سے ترجمہ فرما رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں رسول اللہ تالیق کی حدیث مبارکہ کا یہاں حوالہ دینا نہایت مناسب ہوگا۔ سیدنا ابن عباس ٹالٹی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تالیق نے فرمایا: ''جس شخص نے قرآن پاک کی تفسیر اپنی رائے کے ساتھ کی وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنا لے'' [ترمذی، أبواب التفسیر القرآن برأیة: ۲۹۵۱]

اور آیک روایت میں ہے: ''جس شخص نے قرآن پاک کی تفسیر بلا دلیل کی وہ اپنا شمکانا دوز خ میں بنالے'' [ ترمذی، أبواب التفسير القرآن عن رسول الله سِیسِیْ، باب ما جاء فی الذی یفسر القرآن برأیة: ۲۹۵۰ ]

مزید حوالہ جات کے لیے ان کے قرآنی ترجمہ میں مندرجہ ذیل مقامات پر دیکھیے، وہاں بندگی ترجمہ کیا ہے۔ (الائراف: ۳۷\_النحل: ۲۰\_الائقاف: ۴۸) اور لطف بیہ ہے کہ "دعو"سے نکلے ہوئے اضی الفاظ کا قرآن میں کافی جگہ انھوں نے پکارنا، بلانا یا مانگنا ترجمہ کیا ہے۔

احدرضا صاحب اپنالیک عقیدہ بنالیت ہیں اور پھرقر آن کا ترجمہ اپنی رائے سے اپنے عقیدے کے مطابق کرتے چلے جاتے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ کا کوئی خیال نہیں رکھتے مثلاً لفظ'' اُخی'' کا ترجمہ آل عمران (۱۵۲،۱۵۲) النساء (۱۲،۱۲،۱۱) اور پوسف (۱۲) میں ہرجگہ'' بھائیوں'' کیا ہے،

یاد رہے کہ سورہ یوسف میں یوسف ملیا اور ان کے بھائیوں کا بار بار ذکر ہے، ای طرح یوس (٨٧) ميں'' بھائی'' کيا ہے۔ليکن سورۃ الأنحراف (٣٥،٣٥، ٨٥) ميں ''أخاهم'' کا ترجمہ برادری کیا، ان کا بھائی نہیں گیا۔مطلب یہ کہ انبیائے کرام بشر نہیں ، یہ ثابت کرنے کے لیے اپنی رائے سے ترجمہ کیا۔ یہی کچھ سور کا حود (۵۰، ۲۸، ۲۱) اور سورۃ الشعراء (۲۰،۱۲۲،۱۲۲،۱۲۱) میں کیا۔ اس کی ایک اور مثال ان کے قرآنی ترجمہ وتفییر (لقمان:۳۴) میں ہے۔اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا که یا نی چیزوں کاعلم الله تعالی کے سواکسی کونہیں اور بخاری (۵۰) میں ہے که رسول مُظَافِّع نے فرمایا: ''میہ یانچ باتیں غیب کی تنجیاں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔'' اور حدیث سیدہ عائشہ دلیٹٹا گزر چکی کہ جو کوئی کیے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹل کل کی بات جانتے تھے وہ جھوٹا ہے اور پیہ حدیث بھی گزر چکی کہ رسول اللہ علیم نے اپنی وفات ہے ایک ماہ قبل فرمایا کہ '' قیامت کے وقت کا مجص علم نہیں۔ ' اور بیر حدیث بھی گزر چکی کہ' جب بادل آتے تو رسول الله عَلَيْكِم پریشان ہو جاتے ، شاید کہان میں عذاب نہ ہو''کین نعیم الدین مراد آبادی کی اس جگہ تفییران سب باتوں کے بالكل الث ہے ليعنى چونكه ان كا عقيدہ ہے كه بزرگوں كوغيب كاعلم ہوتا ہے، اس ليے قرآن و حدیث کی ایک بھی نہ مانی اور دونوں اپنی رائے سے ترجمہ وتفسیر کرتے چلے گئے۔ ہم تو حید فی الحکم اورشرک فی الکم میں اورسنت و بدعت کی بحثوں میں تفصیل کے ساتھ ذکر کر کیے ہیں کہ آسانی وحی ( قرآن وحدیث ) کے علاوہ نہ کوئی عقیدہ اختیار کرنا چاہیے اور نہ کوئی عمل اختیار کرنا چاہیے کیکن فیم الدین مراد آبادی قرآن وحدیث کے سارے احکامات کونظر انداز کرتے ہوئے سورة الحدید کی آیت (٢٧) كى تفسير ميں فرماتے ہيں كه وه كام جن ميں لوگ طاعات وعبادات ميں ذوق وشوق كے ساتھ مشغول رہتے ہیں ایسے امور کو بدعت بتانا قرآن مجید کی اس آیت کے صریح خلاف ہے۔ حالانکه نعیم الدین مراد آبادی کا ایبا فرمانا سورة البقرة کی آیت(۱۲۵،۱۲۰)، الرعد کی (۳۷) اور الحديد كي آيت (١٦) كے صريحاً خلاف ہے جن ميں الله تعالیٰ نے صرف آسانی وحی كی پيروى كرنے اور یہود ونصاریٰ کی پیروی نہ کرنے کا حکم دیا۔ یعنی انھوں نے آینے پیروکاروں کو قرآن و حدیث کی لگام دینے کی بجائے قطعی طور پر بے لگام کر دیا، یہی وجہ ہے کہ حنفی بریلوی صاحبان عقیدہ اور عمل کے معاملے میں بالکل آسانی وحی ( قرآن و حدیث ) کی حدود سے باہر نکل کیکے ہیں اور جو عقائد واعمال قرآن وحدیث سے ثابت ہیں ان صاحبان کے نہ وہ عقائد ہیں نہ وہ اعمال لیعنی نہ ان کے پاس تو حیدرہی اور نہ رسول اللہ طَالَیْمُ کی سنت۔ ہر معاملہ میں شرک و بدعت ان میں مکمل طور پر سرایت کر چکے ہیں۔ پھر بھی یہ پکے اہل سنت و الجماعت ہیں۔ اللہ اور رسول طَالَیْمُ کے اہل سنت و الجماعت ہیں۔ اللہ اور رسول طَالَیْمُ کے احکامات مانتے ہیں، اللہ کی ذات وصفات میں دوسروں کو احکامات مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت اللہ کے برابر جانتے ہیں، بزرگوں کو عالم الغیب مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، چیسے قبروں پر سجدے کرنا، چڑھاوے چڑھانا اور غیر اللہ کو پکارنا وغیرہ اور اللہ کے علاوہ بزرگوں کو فقصان کا مالک سجھتے ہیں جیسے کسی کو داتا، کسی کو گئی بخش، کسی کو مشکل کشا، کسی کو حظیم وغیرہ مانتے اور کہتے ہیں، پھر بھی ان کی قوصیہ دوسروک کی فرق نہیں پڑتا۔ زندگی کے ہر شعبے میں سنت سے ہٹ کرعمل کرتے ہیں پھر بھی پکے سن تو حید کوکوئی فرق نہیں پڑتا۔ زندگی کے ہر شعبے میں سنت سے ہٹ کرعمل کرتے ہیں پھر بھی پکے سن تو حید کوکوئی فرق نہیں پڑتا۔ زندگی کے ہر شعبے میں سنت سے ہٹ کرعمل کرتے ہیں پھر بھی پکے سن

ہم اس کتاب میں احمد رضا خان صاحب کی دورخی کا گئی بار ذکر کر بچکے ہیں، اب مزید ایک ہی باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے:

جہم قرآن مجید میں ان آیات کا تذکرہ کریں گے جن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے کافروں اور مشرکین (مشرکین مکہ، یہودی، عیسائی) سے فرمایا کہ میرے بندوں کو بچانے والا، کام بنانے والا، والی، کارساز، بااختیار، آقا اور مولا نہ بناؤ کیونکہ ان صفات کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور کوئی نہیں اور فرمایا ایسے عقیدے کامالک انسان (جو غیر اللہ کو کارساز سمجھے) کافر اور مشرک ہے اور مندرجہ بالا جومعنی کھے گئے ہیں بیاحمدرضا خانی ترجمہ میں ولی اور اس سے نکلے ہوئے الفاظ یعنی ولیا، ولینا اور اولیا، وغیرہ کے معنی قرآنی ترجمہ احمدرضا خانی میں کیے ہیں اور مولا سے نکلے الفاظ یعنی مولا کے، مولانا وغیرہ کے بھی۔

ولی اور اس سے متعلقہ الفاظ کے مندرجہ بالا ترجموں کے لیے دیکھیے اس قرآنی ترجمہ مع فوائد میں (۱) بچانے والا (البقرة: ۱۲۰) (۲) کام بنانے والا۔ (العنکبوت: ۲۲۔ الشوریٰ: ۲۸۔ یوسف ۱۰۱) (۳) والی۔ البقرة: ۲۵۸ ۔ آل عمران: ۸۷۔ التوبہ: ۱۱۱۔ الکہف: ۲۲۔ الشوریٰ: ۸، ۹۔ النساء: ۵۵۔ الانعام: ۲۲۰۔ الاعراف: ۱۹۲۔ الزمر: ۳۰۔ الشوریٰ: ۲۷، ۹) (۴) کار ساز۔ النساء (۵۵) میں معنی والی لکھا اور اس کے ف ۱۳۸ میں کارساز لکھا لیمن ککھا ہے کہ والی کا مطلب کارساز ہے۔ اور اب وہ آیات درج ہیں جن میں اللہ کے بندوں کو کارساز بنانے سے منع فرمایا گیا ہے، جسیا کہ اوپر ذکر ہو چکا، کیکن بعض جگہ حسب عادت معنوں میں دو رخی اختیار کی گئی اورتغییر میں بھی تحریف کی گئی ۔ ملاحظہ فرمائیں (الائعام: ۱۱ تا ۱۹۔ یوسف: ۱۰۱ تا ۱۳۰۰ الثور کی: ۱ تا ۱۲۔ الکہف: ۳۳ تا ۴۳ ادار الفرقان: ۲۱ تا ۲۰۔ العنکبوت: ۱۹ تا ۲۲ سام ۔ الزم: ۱۸)

- ۲۔ یہ ایک اور دورخی ہے، احمد رضا خانی ترجمہ وتفییر میں لکھا ہے کہ سورۃ محمد اتر نے کے بعد رسول اللہ مثافقوں کو ان کی صورتوں اور ان کی باتوں سے پہچان لیتے تھے (دیکھیے محمد: ۳۰، فضر ۱۵۰ کے کیکن سورۃ التوبہ (۱۰۱) میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:''اور تحصارے آس پاس کے کچھ گنوار منافق ہیں اور کچھ مدینہ والے، ان کی خو ہوگئ ہے نفاق، تم انھیں نہیں جانتے ہم انھیں جانتے ہم فضیں جانتے ہم میں جانتے ہم میں جانتے ہیں۔'' یہ عجیب دو رخی ہے، حالانکہ اسی تفییر میں لکھا ہے کہ سورۃ التوبہ قرآن کریم کی سورتوں میں سب سے آخر میں نازل ہوئی۔
- س۔ ایک اور عجیب دو رخی نوٹ فرما کیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا کہ یہود اور نصاریٰ کے طریقے نہ اختیار کرنا بلکہ نازل شدہ اسلام کی پیروی کرنا، احمد رضا خانی ترجمہ مع تفییر میں یہ بھی لکھا گیا کہ یہود و نصاریٰ کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ بھی کہا گیا کہ انھوں نے اپنے نازل شدہ دین کوچھوڑ کر جو بھی بدعات شروع کی تفییں ان میں کوئی حرج نہ تھا اور کلمہ گومسلمانوں کو اس تفییر میں بار بار بدعات کی ترغیب دی گئی۔ دیکھیے ان کا ترجمہ مع تفییر: (الحدید: ۱۲، ف ۲۸، ۲۷، ف ۹، ۹، ۱۹۔ البقرہ: ۲۰، ف کا، ۸۸، ۸۷

شریعت اترنے کے بعد اس پر ایمان لائے اور سیدنا موسی علیظ کے بارے میں انھی کی تفسیر میں لکھا ہے کہ سیدنا موسی علیظ بنی اسرائیل میں سے اول الموشین ہیں۔ (دیکھیے الائواف: ۱۲۳۳) ف ۲۲۱) اور انھی کی تفسیر میں لکھا ہے کہ فرعون کے جادوگر جوسیدنا موسی علیظ کے معجزات دیکھ کر ایمان لے آئے وہ رعیت فرعون میں سے یا اس مجمع کے حاضرین میں سے اول الموشین تھے۔ان باتوں سے ان کی دور خی صاف طاہر ہے۔

۵۔ انھوں نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کوعزت دی اور آپ ﷺ کوعزت دی اور آپ ﷺ کوعزت اور تکریم کی خاطر آپ ﷺ کوعزت اور تکریم کی خاطر آپ ﷺ کو نام کے کرخطاب کیا حالانکہ باتی انبیائے کرام ﷺ کو نام لے کرخطاب کیا۔ (الاحزاب: ۱، ف۲) اور اسی تفسیر میں لکھا ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ رسول اللہ ﷺ کو اوب سے خطاب کریں اور نام لے کر آپ سے خطاب نہیں کرنا چاہیے (الحجرات: ۲، ف۲) کیکن اسی تفسیر میں لکھا ہے کہ جبر کیل علیا نے رسول اللہ ﷺ کو 'نیا محمہ' کہہ کرخطاب کیا۔ (المدرثر ا، ف۲) یہ عجیب دو رخی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو رسول پاک ﷺ کو 'نیا محمہ' کہہ کرخطاب کے۔

"نامجمہ' کہنا لیند نہ فرما کیں لیکن جبر کیل 'نیامجمہ' کہہ کرخطاب کرے۔

۲ اس تفییر میں لکھا ہے کہ آدم علیا سے لے کر آپ نگاٹی آپ کے سب آباؤ اجداد مومن
 بس (الشعراء: ۱۲۹) ف ۱۸۳)

لیکن ابن عباس ڈلٹٹؤ نے کہا اگر تحقیے عرب کی جہالت معلوم کرنا اچھا گئے تو سورہ انعام کی ۱۳۰۰ آیتوں سے زیادہ پڑھ لے۔ وہ لوگ تباہ ہوئے جنھوں نے نادانی سے اپنی اولا دکو مار ڈالا، گمراہ بیں، راہ پانے والے نہیں، اس آیت تک۔ [بخاری، کتاب المناقب، باب قصة زمزم و جہل العب : ۲۰۲۶]

كه عبدالمطلب كے دين پر مر رہا ہوں اور اس وفت رسول الله عظیم وہاں موجود تھے۔ [بخاری، كتاب الجنائز، باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله: ١٣٦٠، ٣٨٨٤] اور رسول الله عَلَيْمَ كَي والدين كفرير مرب (فقد اكبر) (مقدمه مدابية: ١٨٨١)

الأتزاب (۳۳ نه مه ۱۸ میل کی تقییر میں مراد آبادی صاحب نے لکھا ہے کہ اگلی جاہلیت سے مراد قبل اسلام کا زمانہ ہے ہے۔ اور چھیلی جاہلیت سے آخیر زمانہ مراد ہے جس میں لوگوں کے افعال پہلوں کی مثل ہوجا کیں گے اور المجادلہ: (۴ نف ۱۷) میں لکھا ہے کہ خدا اور رسول منالیا کی مثل ہوجا کیں گے اور المجادلہ: (۴ نفر ۱۹۸ نه ۱۳۸۳) میں ہے کہ بہ شک اس فرماں برداری کرواور جاہلیت کے طریقے چھوڑ واور البقرة (۱۹۸ نه ۱۳۸۳) میں ہے کہ بہ شک اس سے پہلے تم بہتے ہوئے تھے لیمن فرمانی ذکر وعبادت کچھ نہ جانتے تھے اور الشوری (۵۲) میں ہے کہ شریعت اتر نے سے پہلے رسول اللہ منالیق قرآن اور ایمان کے متعلق نہ جانتے تھے اور الله تعالی کے متعلق نہ جانتے تھے اور الله تعالی نہ جانے تھے اور الله تعالی نہ جانے تھے اور الله تعالی نہ حابہ فائنڈ کی سے مناز نے سے بہا دیا (نہ ۱۸۹ نہ سے بہا دیا (نہ ۱۸۹ نہ ۱۸۹ نہ اللہ تعالی کو میں نہنجتے)۔ (از احمد رضا خال صاحب، اللہ عمران : ۱۳ تا عمران : ۱۰ تا عمران : ۱۰ تا عمران : ۱۰ تا عمران : ۱۰ تا تا تو دوز ن میں نہنچتے)۔ (از احمد رضا خال صاحب، آل عمران : ۱۰ تا عمران : ۱۰ تا عمران : ۱۰ تا تا تو دوز ن میں نہنچتے)۔ (از احمد رضا خال صاحب، آل عمران : ۱۰ تا عمران : ۱۰ تا عمران : ۱۰ تا عمران : ۱۰ تا تا تو دوز ن میں نہنچتے)۔ (از احمد رضا خال صاحب، آل عمران : ۱۰ تا عمران : ۱۰ تا عمران : ۱۰ تا عمران : ۱۰ تا تا تو دوز ن میں نہنچتے کی دوز ن ن میں نہنچتے کی دوز ن نام میان نا نام کی دوز ن نام میں نام کی دوز نام کی دوز نے میں نے دوز نام کی دوز نام کی دوز نام کی دوز نے میں نام کی دوز نام

تفصیل ہم نے اوپر لکھ دی ہے تو احمد رضاخان صاحب اور مراد آبادی صاحب نے معاملہ زیرغور میں نہ قرآن کی مانی نہ حدیث کی مانی، نہ فقہ کی مانی اور نہ اپنی ہی تفسیر مانی تو پھر انھوں نے کس چیز کو مانا، حیرت کا مقام ہے۔

ک۔ ﴿ علیك البلاغ﴾ قرآن مجید میں بار باراللہ تعالیٰ نے فرمایا که رسول الله ﷺ کے ذہبے دین پہنچادینا ہے اورآپ اپنے پاکسی کے نقع و نقصان کے مالک نہیں۔ (دیکھیے احمد رضاخانی ترجمہ مع تفیر البقرۃ: ۲۲، ۵۷۷، ف∠۵۷۵۔ المائدۃ: ۹۲، ۹۹، فی۲۲۳،۲۲۳، التغابن: ۱۱ تا ۱۳ اسال کہ تا ۲۲۔ الرعد: ۲۷ تا ۱۳ یا ۱۳ یا

تو پھر مندرجہ بالا صورت حال کے باوجود آپ ٹٹاٹیٹم اور دوسرے بزرگوں کو پکارنا اور ان کو تصرف کے اختیار کا مالک سمجھنا دورخی نہیں تو اور کیا ہے۔

٨- احدرضا خان صاحب ك قرآني ترجمه مع تفيير مين بار بار حديث كي معتبر كتابون كا ذكر ہے

ان کا بار بارتفیر میں یہ کھنا کہ وہ کام نہیں کرناچاہیے جس کے کرنے سے سنت اٹھ جائے اور اس کے علاوہ جو چاہے کرو، ان کی یہ بات بے معنی ہے کیونکہ جو خص یا جماعت بدعات پر عمل کرے گی زندگی کے اس موقع کی سنت خود بخو داٹھ جائے گی مثلاً اگر کوئی مؤذن اذان سے پہلے صلوٰ ق نہ پڑھنے کی سنت خود بخو دختم ہوجائے گی۔ اگر کوئی جماعت رسم قل، رسم چالیسواں ادا کرتی ہے تو رسول اللہ ﷺ کی سنت کہ آپ نے یہ کام نہیں کیے خود بخو دختم ہوجائے گی۔ اگر کوئی جماعت زیارت قبور اور قبروں والوں کے لیے دعا کے علاوہ قبر پر کوئی اور کام کرتی ہے جیسے کی قبر بنانا، قبروں پر پھول چڑھانا، قبروں پر چول ہو تھا کرنا، قبر والوں کو پکارنا، وہاں کوئی موسیقی منعقد کرنا، حبان چراغ جلانا ، قبروں کو شانا تو رسول اللہ تکھی کی کی میں شد خود بخو داٹھ جائے گی۔ اگر کوئی آدمی گیارھویں دیتا ہے تو رسول اللہ تکھی کی گیارھویں نہ دینے کی سنت خود بخو داٹھ جائے گی۔ اگر کوئی آدمی گیارھویں دیتا ہے تو رسول اللہ تکھی کے خود بخو داٹھ جائے گی۔ کیونکہ رسول اللہ تکھی نے خود بخو داٹھ جائے گی۔ کیونکہ رسول اللہ تکھی نے نے فرمایا:

. ''جو شخص ابیا کام کرے جس کے لیے ہماراتھم نہ ہوتو وہ مردود ہے۔''

[ بخارى، كتاب البيوع، باب النجش و من قال، يجوز ذلك البيع تعليقًا قبل الحديث: ٢١٤٢، موصولًا : ٢٦٩٧ـ مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة و رد محدثات الأمور : ١٧١٨/١٨]

الله تعالىٰ نے فرمایا: ''رسول الله مُلَّيِّمُ جو چیز شمیں دیں اسے پکڑ لواور جس چیز سے منع کریں اس سے باز رہو'' (الحشر: ۷۔ احمد رضا، ف۲۲ تا ۲۲)

ا۔ ایک اور مسکلے سے ان لوگوں نے شرک کا دروازہ کھولا ہے، میں بفضل اللہ عزوجل ان کے سیح معنی کی تحقیق اور غلط سیمجھے ہوئے معنی کی تر دید کرتا ہوں، تا کہ مسلمان ٹھوکر نہ کھا کیں، برادران بھی ذہن کو دوڑا کیں اور حق کو قبول فرمانے میں تامل نہ کریں۔ اے رب العالمین! تواپی توحید کی طرف ہاری سیمجے رہنمائی فرما اور ہم میں سے جو تیرے در سے بھٹک گئے ہیں انھیں پھراپینے در پر جھکالے۔ آمین۔ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے: ''وہ جب اپنی جانوں پرظلم کرتے ،اگر تیرے باس آتے، پھراللہ سے استغفار کرتے اور رسول ان کے لیے استغفار کرتا تو یہ اللہ تعالیٰ کو تو یہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔'' یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جیسے تو یہ اللہ تا ہے۔'' یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جیسے آپ ٹاٹیٹا کی حیات میں تھی ایسے بی اب بھی ہے۔ آپ ٹاٹیٹا کے روضہ پر جاکر آپ سے کہنا چا ہے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کریں وغیرہ۔

لیکن بید مفہوم سیح نہیں، کیونکہ (۱) اس آیت میں لفظ"جاؤ وُك" ہے لین وہ تیرے پاس آتے، بید لفظ صاف بتلا رہا ہے کہ بی آیت آپ مُلَیّنِظ کی حیات کے ساتھ مخصوص ہے، بعد از وفات آپ مُلَیْظ کے پاس کسی کا جانا ممکن ہی نہیں، آپ اس وقت اعلیٰ علیین میں ہیں۔(۲) دوسرے بید کہ خود آپ مُلَیّنِظ کا صحح فرمان موجود ہے: ﴿إِذَا مَاتَ ابُنُ آدَمَ انفَطعَ عَمَلُهُ ﴾ دوسرے بید کہ خود آپ مُلَیّنِظ کا صحح فرمان موجود ہے: ﴿إِذَا مَاتَ ابُنُ آدَمَ انفَطعَ عَمَلُهُ ﴾ [مسلم، کتاب الوصیة، باب ما یلحق الإنسان من النواب بعد وفاته : ۱۹۳۱]" ہر انسان کاممل اس کی موت کے ساتھ خصوص تھی۔ (۳) آپ مُلِینِظ کی وفات کے بعد صحابہ مُن الیُّظ ہزارہا کی تعداد میں سے کوئی بھی روضۂ رسول مُن اللهِ پر آیا اور آپ مُلِینِظ کے کہ ان میں سے کوئی بھی روضۂ رسول مُلِینِظ پر آیا اور آپ مُلِینِظ کے کہ ان میں سے کوئی بھی روضۂ رسول مُلِینِظ پر آیا اور آپ مُلِینِظ کے کہ ان میں موجود ومکتوب تھی، قرآن میں موجود ومکتوب تھی، جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس آیت کو وہ جملہ صاحبان آپ کی حیات کے ساتھ مختص مانے تھے۔

(٣) يهاں تک کہ جب بوقت خلافت فاروتی قط سالی پڑتی ہے، اس وقت بھی صحابہ کرام اللہ اللہ استفار نہیں کرتے، بلکہ مسنون طریقے کے مطابق جنگل روضۂ رسول مُلَّاثِیًّا پر جاکر آپ سے طلب استغفار نہیں کرتے، بلکہ مسنون طریقے کے مطابق جنگل میں جاکر نماز استبقا اوا کرتے ہیں اور سیدنا عباس ڈلٹی کو آگے کرکے ان سے دعا کراتے ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ پس ثابت ہو گیا کہ استغفار رسول مُلٹی مخصوص تھا بحیات رسول مُلٹی ہے۔ (۵) ہاں یہ اور بات ہے کہ کوئی صاحب اس بات کا دعوی کرے کہ ہم آیات قرآنیہ کا مطلب بنسبت صحابہ ڈلٹی کے زیادہ جانے ہیں۔ (۲) یا انھوں نے نہ اس آیت کو سمجھا نہ اس پرعمل کیا بلکہ غیر مقلد اور منکر رسول (مُلٹی کے لیے تھی، ورنہ صحابہ ٹھائٹی پر بھی چسپاں کر دیں۔ حقیقت پر سے کہ یہ آیت آپ مُلٹی کی زندگی کے لیے تھی، ورنہ صحابہ ٹھائٹی قبر شریف پر آتے، لیکن انھوں نے ایسا نہ کیا بلکہ رسول اللہ طابقی کی زندگی کے لیے تھی، ورنہ صحابہ ٹھائٹی قبر شریف پر آتے، لیکن انھول مسلمانوں پر اس آیت کی تفییر عملی طریقہ سے بھی واضح کر دی۔ فالحمد للد۔ (۷) صحابہ کرام ٹھائٹی مسلمانوں پر اس آیت کی تفییر اپنے عمل سے کردکھائی اپنی زبان سے بھی کہہ سائی۔ چنانچہ سے جمل اس آیت کی تفییر اپنے عمل سے کردکھائی اپنی زبان سے بھی کہہ سائی۔ چنانچہ سے جمل میں ہے: جہاں اس آیت کی تفییر اپنے عمل سے کردکھائی اپنی زبان سے بھی کہہ سائی۔ چنانی ہیں ہے: شریف ہیں ہے:

( إِنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اِسُتَسُقَى بِالْعَبَّاسِ ابُنِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللهُمَّ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنبِيِّنَا فَتُسُقِينَا وَ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسُقِنَا » [بخارى، كتاب الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا: ١٠١٠]

ین بوقت قط سالی سیدنا عمر فاروق دانشا عباس بن عبدالمطلب دانشا سے طلب بارال کراتے اور اپنی دعا میں کہتے کہ 'البی! پہلے ہم جھے سے طلب بارال تیرے نبی ناٹیا سے کراتے سے (اب چونکہ آپ ناٹیا ہو وفات فرما چکاس لیے) ہم اپنے نبی (ناٹیا ہے) کے بچا کے ذریعہ تجھ سے طلب بارال کرتے ہیں، پس تو ہم پر بارش برسا۔' ابن عباس دانشا نے اس موقع پر جودعا کی تھی اس کے الفاظ بھی سن کیجے: ﴿ اَللّٰهُ مَّ لَمُ يُنزَلُ بَلاَءٌ اِلَّا بِذَنْبٍ وَلَمُ يُكُشَفُ إِلَّا بِتَوُبَةٍ وَهذِهِ أَيُدِينَا إِلَيْكَ بِاللَّا نَوْب لَوَاصِيلَنَا إِلَيْكَ بِالسَّوْبَةِ فَاسُقِنَا الْغَيْثَ ﴾ [ونع الباری: ١٤١٧]

''الَّهِی ا گناہوں کی وجہ سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں اور سوائے توبہ کے وہ ہٹائی نہیں جا تیں، اس لیے یہ ہمارے گنہگار ہاتھ تیری رحمتوں اور بخششوں کے طلب کرنے کے

کیے تیری طرف اٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہیں ہماری خطا کارپیشانیاں جو توبہ طبی کے لیے تیری طرف اضح ہوئے ہیں، پس تو ہمارے گناہ معاف فرمااور ہم پراپنی رحمت سے بارشیں برسا۔''چنانچہ بفضلہ تعالی بارش ہوئی۔

اور (۸) سنیے! بے شک آپ تالیا کا وجود اقدی امت کے لیے باعث امن تھا، کھار سے خطاب کرتے ہوئے جناب باری ارحم الراحمین فرماتے ہیں:

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّيهُمُ وَانْتَ فِيهِمْ ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَدِّيبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾

[الأنفال: ٣٣]

پس ان دونوں امن میں سے ایک امن اٹھ گیا، اب ایک باقی ہے، یہ آیت بھی گوہا س آیت کی تفسیر ہے اور صاف بتلا رہی ہے کہ حضور مُنافِیْم کا استغفار کرنا آپ کی حیات تک تھا نہ کہ بعد از ممات بھی۔ اب آپ اعلٰی علمیین میں ہیں، اعمال امت سے بے خبر، استغفار امت سے سبکدوش ہیں صلی اللہ علیٰ روحہ فی الارواح وعلیٰ جسدہ فی الا جساد۔

پر (٩) کسی کے لیے آپ سَالَیْمُ کا این روضہ مطہرہ سے استعفار کرنے کا عقیدہ رکھنا تب ہی صحح و اسلامی عقیدہ ہوسکتا ہے جب اس پر قرآن، صحح احادیث اور ثابت اجماع امت سے خیرالقرون کے سلف صالحین (یعنی صحابہ کرام اِللَّهُ اُللہ اُللہ وصدوق تابعین ومحدثین عظام) کے فہم پر واضح اور ٹھوں دلائل صحیح وحن سندول کے ساتھ موجود ہوں جبکہ بکثرت دلائل اس کے خلاف موجود ہیں، جو بتلارہے ہیں کہ آپ سَالِیْمُ فوت ہو چکے ہیں اور آپ سَالِیْمُ کی روح اقدس واطیب جنت رالفردوس) میں ہے (بخاری: ۱۳۸۱) اور جسم اطہر و اقدس مدینہ والی قبر میں ہے۔ (بخاری: ۱۳۸۲ و اِسادہ حسن لذاتہ) نیز بخاری وسلم کی احادیث میں مقام وفن کو بھی روضۃ من ریاض الجنہ کہا گیا ہے۔ (بخاری: ۱۹۵۱۔ مسلم کی احادیث میں مقام وفن کو بھی کہ آپ سَالہ اُللہ واقدس بھی جنت میں ہے۔

حافظ ابن حجر العسقلاني يُحاللهُ فرماتے ہيں:

"لِّؤَنَّهُ بَعُدَ مَوُتِهِ وَ إِنْ كَانَ حَيًّا فَهِيَ حَيَاةٌ أُخُرَوِيَّةٌ لَا تَشْبَهُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا،

وَاللَّهُ أَعُلُمُ "(فتح الباري: ٧/ ٩٤٩، تحت ح: ٤٠٤٢)

'' بے شک آپ ٹاٹیٹا اپنی وفات کے بعد اگر چہ زندہ ہیں لیکن یہ اخروی زندگی ہے، دنیاوی زندگی کے مشابر نہیں ہے۔ واللہ اعلم''

معلوم ہوا کہ نبی کریم طُلِیْمُ زندہ ہیں لیکن آپ کی بیرزندگی اخروی و برزخی ہے، دنیاوی نہیں کہ آپ طُلِیُمُ امت کے حالات سے واقف ہول۔

چنانچی میں آتا ہے کہ جب بعض امتوں کوفر شتے حوض کوثر سے روکیں گے اور آپ مانی فرشتے حوض کوثر سے روکیں گے اور آپ مانی آپ مانی ہیں، انھیں آنے دو توفر شتے کہیں گے: ﴿ إِنَّكَ لَا تَدُرِیُ مَا أَحُدَثُوا بَعُدَكَ ﴾ [بخاری، کتاب الرقاق، باب فی الحوض: ۲۰۸۲، ۲۰۸۴ مسلم، کتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبینا مینیا مینی وصفاته: ۲۳۰۶]"آپ (مَنَّا اَنْهُمُ ) تَبِیل جانتے کہ آپ (مَنَّا اَنْهُمُمُ ) کے بعدان لوگوں نے کیا کیا برعتیں ایجاد کر لی تھیں؟"

فرمان باری تعالی ہے:

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجِبْتُمْ ﴿ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا \* إِنَّكَ آنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴾ [المائدة: ١٠٩]

''(یعنی قیامت والے دن) الله تبارک وتعالیٰ رسولوں کوجمع کرے گااور ان سے پوچھے گا کہ تعصیر تمھاری امتوں کی طرف سے کیا جواب دیا گیا؟ وہ سب کہیں گے کہ اللی! جمیں اس کا کوئی علم نہیں، غیوں کا جانے والا تو ہی ہے۔''

اگر نبیوں کو اپنی امت کے اعمال کاعلم ہوتا تو پھر نعوذ باللہ ان کا یہ جواب کہ ہمیں کوئی علم نہیں جمونا اور غلط تھہرتا ہے، انھیں تو برابرعلم ہے، امت کے گنہگار ان کے پاس آتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یوں کہا، پھر کسے کہتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں؟ ثابت ہوا کہ یہ عقیدہ اور یہ تول غلط بلکہ اغلط ہے۔

(۱۰) یہ بھی یاد رہے کہ دراصل یہ آیت منافقوں کے بارے میں ہے، شروع رکوع کی آیت : ﴿ اَلَمُ تَدَ اِلَى الَّذِيْنَ يَذْعُمُونَ ﴾ سے یہ مضمون شروع ہے، تغییر کبیر اور تفاسیراہل سنت وغیرہ میں مرقوم ہے: ﴿ نُزِلَتُ فِی الْمُنَافِقِيْنَ ﴾ یعنی یہ آیتیں منافقوں کے بارے میں اتری ہیں اور

(١١) خالص اس آيت كي بابت بهي صاف لفظ مين : (( الَّهُ اَدَّبَّهُ مَنُ تَقَدَّمَ ذَكَرَهُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ )) ینی مراد اس سے وہی منافق ہیں جن کا ذکر اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ توآب حضرات سے مسلمانوں کومنافقوں کے تھم میں کیوں گنتے ہیں؟ (۱۲) اس سے ایک آیت پہلے بھی یہی لفظ ہیں، فرمان بے: ﴿ ثُمَّةَ جَآءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ ﴾ [النساء: ٦٦] پھروہ تيرے ياس آكر الله كي قسميس كھاتے میں کہ ہمارا ارادہ احسان توفیق کا ہی تھا، تو ان ہے منہ پھیر لے اور آخییں وعظ ونسیحت کراور ان کے دلول میں گھپ جانے والی مؤثر بات ان سے کہد۔ پس آیت ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوْ أَ انْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ ﴾ [النساء: ٦٤] كو آپ تالیم كی قبر شريف پر بھی چسپال كرنے والو! كيا آپ تالیم كے وعظ كو آپ نافی کے منہ چیر لینے کو، آپ نافی کی مؤثر تلقین کو بھی یہیں تک پہنیاؤ گے، کیا کہو گے کہ اب بھی آپ ٹاٹیل وعظ کرنے میں، مندموڑنے میں اور مؤثر باتوں کی تلقین کرنے میں مصروف بير ـ ( وَ هَلُ يَقُولُ هِذَا إِلا مَنُ سَفِهَ نَفُسَهُ ) (١٣) بال كيا مين بي بهي كهدوول كه الروضة رسول مَاليَّظ ير جاكرآب مَاليُّظ سے استعفار طلب كرنا لازى ہے تو وہ كروڑوں مسلمان جنھول نے مدینه شریف دیکھا ہی نہیں ان کی نسبت ان مفتی صاحبان کا کیافتو کی ہے؟ (۱۴) کمی گنهگار كا صرف الله تعالى سے استعفار كر لينا كافى ہے، جيك كه قرآن كريم كى بيبول آيول ميں ہے: ﴿ إِلْسَتَغْفِرُ وْ ارْبَكُمُو اللَّهُ كَانَ عَقَارًا ﴾ [نوح: ١٠] وغيره ـ ان منافقين كوجو آپ مَا لَيْمُ ك باس حاضر ہوکر استغفار کرنے اور آپ مُلَاثِمًا ہے استغفار طلب کرنے کا حکم ہوااس کی وجہ بیتھی کہ انھوں نے آپ مالی کا بھی قصور کیا تھا، آپ کے سوا اوروں کی طرف اینے جھڑے چکانے کے لیے گئے تھے، آپ کے حکم اور فیلے سے رضامند نہ تھے توان سے کہا گیا کہ اب اپنی اس روش کی م کافات کرو، آپ کے پاس جاؤ، توبہ کرو، معافی جاہو۔ چنانچے تفسیر کبیر وغیرہ میں ہے کہ آپ مُنافِظ نے انھیں وعظ سنایا، فرمایا: ﴿ فَلْيَقُومُوا وَ يَسُتَغُفِرُوا اللَّهَ ﴾ ''بیاوگ کھڑے ہو جائیں، اللہ سے استغفار کریں۔'' مگر ان منافقوں نے اب بھی سرتانی کی اور نہ کھڑے ہوئے ، پس ان کی اس روش نے رسول الله سَالِيْلِمُ كومغموم كيا تھا۔ ان كى روش نے آپ سَالِيْلُمُ كاحق سلب كيا تھا، اس ليے أنهيس

تعم ہوا کہ خود آپ اللہ سے عذرخوابی کریں اور آپ اللہ کو خوش کریں، تا کہ آپ اللہ خود ہی ان کے لیے استغفار کریں۔ (۱۵) مسلمانوں میں سے کوئی اس بات کا قائل نہیں کہ انسان کا اللہ ہے استغفار کرنا کافی نہیں، ہاں!ان منافقوں کے لیے ان کی سرتابی کے بدلے یہ خاص محم اس حیثیت ہے اور اس حیثیت سے کہ اس کا امکان ہی آپ کے وصال کے بعد نہ رہا، مخصوص ہے۔ اب اس سے دلیل پکڑنا ڈو بے ہوئے کا تنکے کا سہارا لینے سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ اور (١٦) فرض کرو کہ اے مان لیاجائے تو بیہ خاص ہو گا ذات رسول مَثَاثِیْمُ کے ساتھ، کیکن حالت سہ ہے کہ آج کوئی کیا پکا ٹیلا، اونچی نیچی قبر بلکہ کاغذ، ابرک اور بانس بھی نہیں چھوڑے جاتے۔ (۱۷) پھر سے مخصوص ہوگا صرف طلب استغفار کے لیے لیکن یہاں تو اولاد، روزی، بارش، برکت اور شفا غرض کل کام طلب کیے جاتے ہیں۔ (۱۸) پھر طلب در اصل اللہ سے تھی لیکن یہاں تو براہ راست صاحب قبرے طلب ہوتی ہے۔ ان وجوہ سے یہ دلیل مطابق دعوی اور قول مطابق فعل نہیں۔ (۱۹) مسلمانو! قرآن کی ایک تفسیراس چودھویں صدی کا کوئی شخص بیان کرے اور قرآن کی ایک تفسیر رسول الله منافیج کے چیا زاد بھائی، آپ منافیج کے صحابی جن کے لیے آپ منافیج دعا کریں کہ یا اللہ! اے اپنی کتاب کاعلم سکھا دے،جنھیں آپ مُلَّاثِیْ نے اپنے سینئہ پر نور سے لَگا کرعلم کتاب اللّٰہ اور تفسیر کلام اللّٰہ سکھائی، وہ بیان کریں، ایمان سے بتلاؤ کہ کس کا بیان معتبر ہوگا اور کس کا بیان غیر معتبر ہوگا؟ چنانچہ ثقه وصدوق محدث امام عبدالرحمٰن بن عمروالاوزاعی (التوفی ۱۵۷ھ) فرماتے ہیں: "عَلَيْكَ بِآثَارِ مَنُ سَلَفَ وَ إِنْ رَفَضَكَ النَّاسُ وَ إِيَّاكَ وَ آرَاءَ الرِّجَالِ وَ إِنْ زَحُرَفُوا ا لَكَ بِالْقُولِ " [كتاب الشريعة للإمام الأجرى، ص : ٥٨ ح : ١٢٧ وإسنادة صحيح ] ''اسلاف (سلف صالحین) کے آ ثار کو لازم پکڑو، اگر چہ لوگ آپ کو چھوڑ دیں اور لوگوں کی ( قرآن وسنت، اجماع اور سلف صالحین کے خلاف) آراء ( و قیاس زنی ) ہے بچو، اگر چہوہ اپنی بات کوملمع سازی، مرچ مسالا لگا کر ہی کیوں نہ بیان کریں۔'' ثقه ومتقن محدث امام محمد بن سيرين التابعي (التوفي ١١٠هـ) فرماتے ہيں: "كَانُوُا يَرَوُنَ أَنَّهُ عَلَى الطَّرِيُقِ مَا كَانَ عَلَى الْأَثْرِ " [سنن الدارمي : ٣٧١،

٥٥، ح: ١٤٢ و إسنادة صحيح]

"اگلے علاء (لینی صحابہ کرام اور کبار تابعین عظام) یہ سمجھتے تھے کہ جوشخص متبع آثار ہو (لینی قرآن وسنت اور متفقه آثار سلف صالحین پر قائم ہو) وہ شخص صراط متفقیم پر گامزن ہے۔"

پس ایک تو آپ کے زمانے کے کوئی صاحب ہیں، وہ تو آپ سے کہتے ہیں کہ اب بھی روضۂ رسول ٹاٹیٹی پر جا کرطلب استغفار کرواور ایک وہ بزرگ ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی جناب عبداللہ بن عباس ٹاٹٹیا ہے، ان کا فرمان سنیے، فرماتے ہیں:

( كَانَ فِيهِمُ أَمَانَانِ نَبَّىُ اللهِ وَ الْإِسْتِغُفَارُ، فَذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَ بَقِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ بَقِي الْإِسْتِغُفَارُ ) [تفسير الطبرى: ٢٣٣/٦، ح: ١٦٠١٤ و إسناده حسن لذاته حسن لذاته عند الكبرى للبيهقى: ٥/٥٥،٠ ع: ٤٦٠٤ و إسنادة حسن لذاته شعب الإيمان: ١٨٢/٢ ح: ١٤٩١]

''اس امت میں دو امن تھے ایک تو نبی مُثَالِّیُ دوسرا استغفار، پس نبی مُثَالِیُمُ تو تشریف لے گئے (وہ امن تواٹھ گیا) اب ایک امن باقی ہے اور وہ استغفار ہے۔''

اورسيدنا ابو ہرىرہ رالنَّهُ فرماتے ہيں:

( كَانَ فِيُكُمُ أَمَانَانَ مَضَتُ إِحُدَاهُمَا وَ بَقِيَتِ الْأُخُرِي، ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَهُمُ يَسْتَغُفِرُونَ ﴾ ) لِيُعَذِّبَهُمُ وَهُمُ يَسْتَغُفِرُونَ ﴾ )

[مستدرك حاكم: ١٩٨٨، النسخة الجديدة: ٧٢٦/١ ح: ١٩٨٨ و إسنادة صحيح شعب الإيمان للبيهقي: ٢٢١١، ح: ٥٥٥ و إسنادة صحيح]

"( پہلے ) تم میں دو امان نامے تھے، ایک تو گزر چکا ہے بعنی ( رسول الله عَلَیْظِ کی ذات اقدس) اور ایک باقی ہے بعنی توبہ و استغفار کرنا ( پھر سیدنا ابو ہریرہ وُٹائیئنے نے بیہ آیت پڑھی) الله تعالیٰ ان کوعذاب نہیں دے گا آپ عَلَیْظِ کی موجود گی میں اور نہیں الله عذاب دینے والا اس حال میں کہ وہ استغفار کرنے والے ہوں۔"

 صاحب سے ایک ایسی دلیل پیش کرتا ہوں جس کے بعد فریق مخالف کو اس مسئلہ میں کوئی کلام باقی نہیں رہنا چاہیے۔ چنا نچہ عباس رضوی صاحب ''مصنف ابن ابی شیبہ اور تاریخ وتفییر طبری سے ایک ضعیف روایت (من اجل سفیان وابی اسحاق و حامد لسان وقد عنعنا ) نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں : ''سیدنا علی مخالفۂ کی بیر روایت بظاہر موقوف ہے، کیکن حکماً مرفوع ہے، کیونکہ بید اصول ہے کہ صحابی کی تفییر مرفوع حدیث کے حکم میں ہوتی ہے۔' [آپ سِیک رندہ هیں واللہ:

ص ۳۸۲، ۳۸۰]

سیرنا ابو ہریرہ وَاللّٰهُ کی روایت کے بارے میں امام حاکم وَاللهُ فرماتے ہیں: "وَ قَدِ اتّفَقَا عَلَى أَنَّ تَفُسِيرَ الصَّحَابِيِّ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ"

"اور تحقیق امام بخاری اور امام مسلم اس بات پر منفق بین که صحابی کی تفییر مند (مرفوع) حدیث کے حکم میں ہے۔" (المستدرك: ٢٧١١)

لیعنی فریق مخالف کے مناظر و محقق عباس رضوی صاحب کے نزدیک بھی صحابی کی تفسیر مرفوع حدیث کے حکم میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا ابن عباس محالی آئی آئے ان آیات کی تفسیر محض اپنے اجتہاد سے نہیں کی تھی بلکہ یہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہے۔

پس معلوم ہوا کہ آپ سے طلب استغفار کرنا یہ آپ کی زندگی کے ساتھ مخصوص تھا، جب آپ نہ رہے تو وہ چیز ہی نہ رہی، اب انسان خود اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں۔

بنانچ رسول الله طَالِمُ فرماتے ہیں کہ جناب باری کا وعدہ ہے: ﴿ لَا أَزَالُ أَغُفِرُكَهُمُ مَا اسْتَغُفِرُ وَنِي ﴾ [مسند أحمد: ٢٩/٣ ، ح: ١١٢٣٧] "جب تك ميرے بندے مجھ سے بخشش ما نكتے رہیں گے میں بھی اضیں بخشارہوں گا۔"

ایک اور حدیث سنیے، رسول الله مَاللَّيْمُ فرماتے ہيں:

« ٱلْعَبُدُ آمِنٌ مِنُ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ مَا اسْتَغُفَرَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ » [مسند أحمد:

۲۲۰۷٦ : ۳۹۹۳۲]

'' بندہ اللہ کے عذاب سے امن میں ہے جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔'' ان جوابات کے بعد غالباً آپ کی تسلی ہوگئ ہوگ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کے درواز وں سے ہٹا

كرايخ در پر جھكا لے۔ آمين!!

اا۔ منت، نذر اور صدقہ عبادات ہیں۔ (احمد رضاخانی ترجمه مع تفییر البقرۃ: ۱۷۵،۲۷۰،ف ۵۷۲۲۵۷۴) لیکن عادت کے مطابق گڑبڑ کے ساتھ۔ (الدھر: ۵، ۸ ف ۱۵ تا ۱۸)

۱۱۔ ایک اور تحریف ملاحظہ فرما کیں قرآن مجید میں ہے'' یعنی تم پر حرام ہے مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جس کو ذرئح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔'' ف ۲۶۵، النحل: ۱۱۵ اور نسست اور وہ جس کو ذرئح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔'' ف ۲۶۵، النحل: ۱۱۵ اور تسست کی اس کو بتوں کے نام ذرئح کیا گیا ہو۔ آپ نے دھاند کی نوٹ فرمائی آیت میں غیر اللہ کے الفاظ وارد ہوئے یعنی اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی ہستی لیکن یہاں صرف بتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ مزید وضاحت کے لیے دیکھیے یہی تفییر الکوثر (۲، فسست) ان آیات سے ثابت ہوا ذرئح مالی عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کی نہیں ہو سکتی، صرف بتوں کی بات نہیں۔ (دیکھیے یہی تفییر اللاعراف: ۸۵، ۵۲، ۵۹۔ هود: ۸۵، ۸۲،۲۱۵)

### الله تعالى كے ساتھ تين وعدے:

یا در ہے کہ ہر کلمہ گونے اللہ تعالیٰ سے تین وعدے کیے ہیں:

ا۔ الله تعالیٰ جارارب (یعنی داتا) ہے۔ (الانواف:۱۷۲ تا۱۷۸)

لیکن اب امت مسلمہ کے کچھ لوگ بہت سے دوسرے بزرگوں کو بھی اپنا داتا مانتے ہیں لینی اس وعدے سے پھر چکے ہیں۔ (مزید دیکھیے الاُنعام: ۱۲۱ تا ۱۲۵۔ الکہف: ۳۷ تا۴۴) ہم اس مسکلہ پر توحید فی التصرف اور شرک فی التصرف کی بحث میں تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔

- . ۲۔ دوسرا وعدہ لا الہ الا اللہ كاليحن اللہ كے سواكوئى معبود حقیقی نہیں نیكن اب کچھ لوگ غیر اللہ كی عبادت بھى كبارت بيل عبادت بھى كبارت بيل عبادت بھى اللہ كو پكارتے ہیں حالانكہ بكارنا عبادت ہے۔
- س۔ تیسرا وعدہ تھا ﴿ سَمِعُنَا وَ اَطَعُنَا ﴾ یعنی ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کا وعدہ کیا۔ (البقرة: الله تعالیٰ نے ۲۸۵) کیکن اب آسانی وحی کی اطاعت سے منحرف نظر آتے ہیں، یاد رہے کہ الله تعالیٰ نے آسانی وحی کی پیروی کرنے کا حکم دیا، لوگوں نے تقلید اختیار کی۔الله تعالیٰ نے توحید کا حکم دیا، لوگوں نے شرک اختیار کیا۔ الله تعالیٰ نے سنت رسول ٹاٹیٹی کو اختیار کرنے کا حکم دیا، لوگوں

نے سنت سے ہٹ کر بدعات اختیار کیں \_غور وفکر اور اصلاح کی ضرورت ہے، ورنہ خطرہ ہی خطرہ \_ (الاعراف:۱۰۲) اس سلسلہ میں ایک اور مثال بھی ضروری ہے، جوحسب ذیل ہے

# قطعی نصوص قر آن اوراحناف کی دیده دلیری:

قرآن مجید میں ماں کا بچے کو دودھ پلانے کا ذکر تین مقامات پر ہے البقرۃ (۲۳۳)۔لقمان (۱۳۳) اورالاُٹھاف (۱۵) ان آیات مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ماں بچے کوزیادہ سے زیادہ دوسال دودھ پلائے اور حمل کی کم سے کم مدت چھ ماہ ہے،قرآن مجید کی اس قطعی نص کے مقابلے میں ان کی گوہر افشانی ملاحظہ ہو۔

مولوی تعیم الدین مراد آبادی بریلوی (جس نے احمد رضا صاحب کے قرآنی ترجمہ کی تفسیر کھی ) سورۃ الاحقاف کی آیت (۱۵) کی تفسیر حاشیہ (۳۷) پر لکھتے ہیں کہ مسلمای آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اقل مدت حمل جھ ماہ ، کیونکہ جب دودھ چھڑانے کی مدت دوسال ہوئی (البقرۃ: ۲۳۳) تو حمل کے لیے چھ ماہ باقی رہے۔ یہی قول ہے امام محمد بڑاتشہ اورامام ابولوسف بڑاتشہ کا اور امام ابوطنیفہ بڑاتشہ کے نزدیک اس آیت سے رضاعت کی مدت اڑھائی سال ثابت ہوتی ہے۔ ابوطنیفہ بڑاتشہ کے نزدیک اس آیت سے رضاعت کی مدت اڑھائی سال ثابت ہوتی ہے۔

اسی طرح ایک اور صاحب فرماتے ہیں: ''امام ابوصنیفہ جو اکثر مدت رضاعت اڑھائی سال بتاتے ہیں ان کے پاس کوئی اور دلیل ہوگی، جمہور کے نزدیک دوسال ہی ہے۔'' (تغییر عثانی: ۵۲۸) بتاتے ہیں ان کے پاس کوئی اور دلیل ہوگی، جمہور کے نزدیک دوسال ہی ہے۔'' (تغییر عثانی: ۵۲۸) سیسب تقلید کی کار فرمائیاں ہیں، بہرحال ہمیں ان سب معاملات میں ( سَمِعُناً وَ اَطَعُناً ) کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور اللہ تعالی کے فرمان جو سورہ کوئس (۱۰) اور سورہ حم السجدة (۴۰) میں بیں ان کو قطعاً نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ان مقامات پر ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے۔



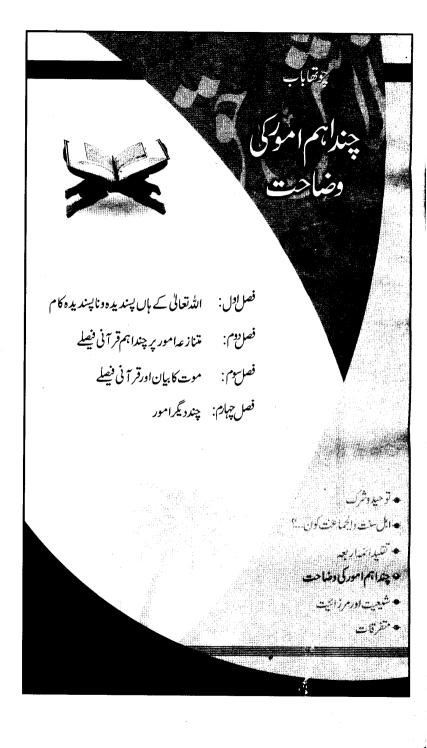

# فصل اول

# الله تعالیٰ کے ہاں بہندیدہ و ناببندیدہ کام

الله تعالیٰ کے ناپیندیدہ کاموں اور پیندیدہ کاموں کے لیے دیکھیے البقرۃ (۲ تا ۲۰، ۱۹۵ تا ۱۳، ۱۹۵)، الاکتاب (۲۳،۹۰)، الاکتاب (۳۳۰)، الحاقة (۳۳۰س)، الفقر (۲۳،۳۳)، الفقة (۳۳۰س)، الفجر (۱۳ تا ۲۰) اور سورۃ الماعون مکمل ان کی مکمل فہرست قرآن و حدیث کی روثنی میں درج ذیل ہے:

### ناپسندىدە كام:

ا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔

۲۔ سحر تعنی جادو۔

الله نے جو تکم نازل کیا اس کے خلاف فیصلہ کرنا اور شریعت الہید کے خلاف چلنا۔

۵۔ بدفالی اور بدشگونی لینا شرک ہے۔

۲۔ قبرکوسجدہ گاہ بنانا۔

۷۔ ان برجراغ جلانا۔

۸۔ الله کو چھوڑ کر مزاروں کو بت بنا کرانھیں پکڑ ہے رہنا۔

9۔ ان کے گرد پھیرے لگانا۔

۱۰۔ ان کو چومنا حاشا۔

اا۔ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔

۱۲۔ غیراللہ کی قشم کھانا۔

۱۳ جان بوجه کرنماز حچور وینا۔

۱۳ بلا عذر نماز کو وقت سے ٹال کریڑھنا۔

۱۵۔ بلاعذر جمعہ کی نماز ترک کر دینا۔

١٦ ز کو ة روک لينا ـ

ے ا۔ ماہ رمضان میں روز ہے ترک کرنا۔

۱۸۔ قدرت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنا۔

مقابلہ کے دن وشمن کے سامنے سے راہ فرار اختیار کرنا۔

٢٠ ـ امر بالمعروف اورنهي عن المنكر نه كرنا ـ

۲۱ ـ ترک سنت اوراس پرمصرر نهنا به

۳۲ بدعت، ماتم،عرس،میلا د\_

۲۳۔ پیپٹاب کے وقت پردہ نہ کرنا اور پیٹاب کے چھینٹوں سے نہ بجا۔

۲۲۔ جس شخص کے قبل کو اللہ تعالیٰ نے حرام تضہرا یا اس کو ناحق قبل کرنا۔

۲۵۔ خودکشی کرنا۔

۲۷۔ قتل کرنا اور اس سے زیادہ بدترین گناہ نسل کثی ہے۔

۲۷۔ زناکاری اور بدرین زناکاری این بڑوی کی بیوی سے زنا کرنا ہے۔

۲۸۔ اغلام بازی۔

۲۹۔ نشر آور چیزوں کا استعال ،شراب اور جملہ مسکرات کے حرام ہونے کی حکمت۔

۳۰ قمار یعنی جوا بازی به

٣١ ـ ايماندار، بهولى بهالى، پاكدامن عورتوں پر جمونى تهمت لگانا ـ

۳۲\_چوری کرنا۔

٣٣٠ ـ جان بوجه كرجهو في قشم كھانا ـ

۳۳ حرام کھانا۔

۳۵\_سودخوری\_

٣٦\_ ينتم كا مال كھانا\_

سے مزدوری نہ دینا۔

۳۸ ـ ورثاء کوستانا ـ

اسودا سلف میں دھوکا دہی۔

۴۰ ـ ناپ تول اور پمائش میں کمی کرنا۔

اسم ظلم وستم كرنا\_

مهم به رشوت کالین دین کرنا به

۳۳ ـ رشوت لينے اور دينے والے كے درميان دوڑ دھوپ كرنا ـ

مهم \_حصوفی گواہی دینا\_

۵۳ والدين کي نا فرماني كرنا۔

۴۲ ۔ والدین کو گالی دینا، والدین کے ساتھ نیکی نہ کرنا۔

۵۷ ۔ رسول اللہ مُنافیط یا آپ کی آل یا صحابہ کرام دی کُٹیم کی زندگی کی نضویر کِشی کرنا، آل رسول مُنافیط کی زندگی کا فلمانا ما اسٹیج کرنا۔

۴۸ \_ کسی جاندار جیسے انسان ، چرند ، پرند وغیر ہ کی تضویر بنانا اورانھیں گھروں یا دکانوں میں لٹکانا \_

وهمه امانت میں خیانت به

۵۰ نقص عهد، لڑائی جھگڑا اورفسق وفجور۔

۵۱ بات چیت میں جھوٹ بولنا۔

۵۲ غداری اور وعده خلافی کرنا۔

۵۳۔ لڑائی جھگڑ ہے میں جھوٹ بولنا۔

۵۴ مذاق اور طعظها کرنایه

۵۵۔ عیب جوئی کرنا،طعن کرنا،غیبت کرنا۔

۵۲\_ چغل خوری کرنا۔

۵۷\_ غروراورتکبر کرنا۔

۵۸\_ ریروسی کوستانا\_

۵۹\_ مسلمان کوگالی دینا۔

۲۰ اس کی عزت و آبرو میں دست درازی کرنا۔

11 \_ اینے والدین کوخود تو گالی نہ دینالیکن اس کا سبب بننا کہ کوئی دوسرا اس کے والدین کو گالی دے۔

۲۲\_ مسلمان کولعن طعن کرنا۔

۲۳ دورخامونا۔

۲۴\_ علم کا چھیانا۔

۲۵۔ قطع رحی کرنا۔

۲۷۔ اپنے ماں باپ یا قبیلہ کے علاوہ کسی اور کی طرف خود کو منسوب کرنا۔

۲۷ کا فرول کی پیروی کرنا۔

۲۸ مردول کاعورتوں اورعورتوں کا مردوں کی مشابهت اختیار کرنا۔

۲۹۔ عورتوں کا بے پردہ اور بن سنور کر نگلنا۔

کار جائے زنااور فخش کاری کار جمان۔

ا 2 \_ خاندانی اور عائلی نظام میں بگاڑ اور طلاق کا عام ہونا۔

۷۷\_ فخش کاری اورشہوت رانی کا تھیل جانا۔

28۔ نوع انسانی کینسل کشی۔

سے۔ بالوں کوجوڑنا۔

۵۷۔ جسموں کو گودنا۔

۷۷\_ دانتوں کوالگ الگ کرنا۔

ے۔ حسین بننے کے لیے بھوؤں کو نوچنا۔

۷۸۔ اجنبی عورت کوشہوت کے ساتھ دیکھنا۔

9- اجنبه کے ساتھ خلوت کرنا، اس کوچھونا۔

۸۰۔ نگاہ نیجی رکھنے کے فوائداور نظر بازی کے مفاسد۔

٨١ شوہر كے خلاف بيوى كو بھڑ كانا۔

الله تعالی کے پیندیدہ کام:

الله تعالی کے پیندیدہ کام مندرجہ ذیل ہیں، سور ہ بقرہ کی کھھ آیات میں درج ذیل باتوں پر زور دیا گیا ہے:

ا ۔ غیب کی باتوں (اللہ تعالیٰ کی ذات، وحی، عذاب قبراور جملہ امور آخرت) پرایمان لانا۔

۲۔ نماز پڑھنا۔

س<sub>ه</sub> الله کی راه میں خرچ کرنا۔

س۔ وحی پرائیان لانا۔

۵۔ آخرت پر نیفین رکھنا۔

۲ الله، يوم آخرت، فرشتون، الله كى كتابون اورنبيون پرايمان لانا، وعده بورا كرنا۔

ے۔ صبر کرنا۔

٨ ( سَمِعُنَا وَ أَطَعُنَا ) ( بم نے سنا، بم نے مانا ) کا رویہ اختیار کرنا۔

9\_ تقوی اختیار کرنا۔

ایمان لا نا اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا۔

آل عمران کی (۱۵ تا ۱۸ ۱۳۲۸ تا ۱۳۷۱) آیات میں درج ذیل احکامات کا ذکر ہے:

اا۔ صبر کرنا، سچ بولنا، فرمال برداری کرنا اور الله کی راہ میں خرج کرنا اور پیچلی رات کو الله تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنا اورالله کے سواکسی کو معبود نه سجھنا۔

۱۲ ۔ تنگی اور فراخی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غصہ کو پی جانا، لوگوں کو معاف کر دینا، لوگوں پر احسان کرنا، اگر گناہ کر بیٹھے تو استغفار کرنا۔

۱۳ صرف الله کی عبادت کرنا، شرک نه کرنا، مال باپ، رشته دارول، بتیموں، ہمسابوں،مسافروں، لونڈیوں اور غلاموں سے اچھا سلوک کرنا۔

۱۳ یچی گوائی دینا،خواہ کسی کے بھی خلاف ہو، عدل کرنا۔

10۔ اللہ اور اس کے رسول مُلْقِیْلُم کی اطاعت کرنا۔

١٦ الله عدورنا، الله يرتوكل كرنا\_

ا۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔

۱۸۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ تک عبادت کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، رکوع و بجود کرنا، نیکی کا تھم کرنا، برائی سے منع کرنا، اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنا (ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے)۔ ۱۹۔ اللہ تعالیٰ کی وحی کوحق جاننا، برے حساب سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، ایمان لانا اور نیک

۱۹۔ اللہ تعالیٰ کی وجی کو حق جاننا، برے حساب سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، ایمان لانا اور نیک عمل کرنا، اللہ کے سواکسی کو معبود نہ سجھنا، اس پر تو کل کرنا، اس کے آگے تو بہ کرنا۔

ای طرح مندرجہ ذیل مقامات پر اللہ تعالی کی طرف سے بیان کردہ اس کے پیندیدہ کاموں کا قرآن مجید سے مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کے مطابق عقیدہ رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ان (حوالہ جات کے لیے دیکھیے سورۃ ابراہیم: ۳سے سورۃ النحل: ۳۸،۳۲ یا ۱۵۰، ۱۵۱ تا ۱۵۳ سورۃ بنی اسرائیل: ۱۷ تا ۴۳ سورۃ الشعراء: ۳۰سورۃ الموسنون: ۱۳ اا، ۵۵ تا ۲۱ سورۃ النور: ۳۸،۳۷سورۃ الفرقان: ۳۲ تا ۲۷)



فصل دوم

# متنازعهامور برچنداہم قرآنی فیصلے

درج ذیل باتیں انتہائی غورطلب ہیں، ان کو مجھیں اور ان باطل عقیدوں سے بچیں۔ قرآن نازل ہوتے وقت جو جھگڑے والے امور تھے اور ان کا فیصلہ دی کے ذریعے کیا گیا، وہ حسب ذیل ہیں:

### ارثرك:

اہل جاہلیت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس سے دعا کرتے وقت صالحین کو اس میں شریک کر لیا کرتے تھے، معنی میہ کہ بیرصالحین اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔اس شرکیہ عقیدہ کی قرآن کریم یوں وضاحت کرتا ہے:

﴿ وَيَعْبُدُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَضَرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هَؤُلَّا عِشْفَعَآؤُنَّا عِنْدَ

الله ﴾ [ يونس: ١٨ ]

"اور بیلوگ الله (کی توحید) کو چھوڑ کرائی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو ان کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیاللہ کے پاس ہمارے سفار شی ہیں۔"
سفار شی ہیں۔"

﴿ وَالَّذِينَ اتَّغَذُوْا مِنْ دُوْنِهَ ٱوْلِيَّاءً مَا نَعْبُدُهُمُ اِلَّالِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾

[ الزمر : ٣ ] ''اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں (وہ کہتے ہیں کہ ) ہم ان کو اس لیے بوجے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کا مقرب بنا دیں۔'' یمی وہ اہم اور عظیم مسئلہ ہے جس میں رسول مکرم تالی نے ان کی مخالفت کی اور اخلاص عمل کا درس دیا یعنی خالص اللہ کو پچارو اور بتایا کہ یہی وہ دین الہی ہے جس کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالی نے انہیاء عیلی کو معبوث فرمایا اور بید کہ وہ خالص عمل ہی کو شرف قبولیت بخشا ہے اور آپ نے بید بھی بتایا کہ جو شخص وہ برے اعمال کرے گا جن کو مشرکین استحسان کی نگاہ سے ویکھتے ہیں اس کا بہشت میں واضلہ حرام اور اس کا محمکانا جہم ہوگا۔ یہی وہ اہم مسئلہ ہے جس سے مسلمان اور کافر میں فرق ہوتا ہے، یہیں سے مجباد کی ابتدا ہوتی ہے، موتا ہے، یہیں سے حبت اور عداوت کی راہیں الگ ہوتی ہیں اور یہیں سے جہاد کی ابتدا ہوتی ہے، حبیا کہ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَقَاتِلُوْهُ مُرْحَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَهُ قَيَّلُونَ اللّهِ بِنَ كُلُّهُ لِللهِ ﴾ [ الأنفال: ٣٩] "اوران لوگوں سے لڑتے رہو بہاں تک کہ فتنہ (یعنی کفر کا فساد) باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہوجائے۔"

### ۲\_فرقه بندی:

دین و دنیا میں اہل جاہلیت کی راہیں الگ الگ تھیں اور وہ ای کو درست اور تھے سمجھتے تھے، رب کریم ان کے افتراق کو یوں آشکار کرتا ہے:

﴿ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ﴾ [ المؤمنون: ٥٣ ]

''جو چیزیں جس فرقے کے پاس ہیں وہ ای سے خوش ہو رہا ہے۔'' چنانچہ اللہ تعالی دین میں اتحاد کی تلقین کرتے ہوئے فرما تا ہے :

﴿ شَرَعَ لَكُمْ قِنَ الدِّيْنِ مَا وَطَّى بِهِ نُوْمًا وَالَّذِيْنَ أَوْمَيْنَا لِلَّهِ وَمَا وَضَيْنَا بِهِ

اِبْرُ هِیدُ دَوَمُوْسٰی وَعِیْسِنَی اَنْ اَقِیْمُوا الدِینَ وَلَا تَتَعَرَّقُوْا فِیْهِ ﴾ [الشوری: ۱۳] ''اس نے تمصارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا جس(کے اختیار کرنے) کا نوح کو حکم

دیا تھا اور جس کی ہم نے تمھاری طرف وحی بھیجی ہے اور جس کا ابراہیم اور مویٰ اور عیسیٰ کوعکم دیا گیا تھا (وہ یہ ) کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔''

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي ثَنَّى عِ ﴾ [الأنعام: ١٥٩]

"ان لوگوں کی طرح نہ ہو نا جومتفرق ہو گئے اوراحکام دین آنے کے بعد ایک دوسرے

ہے اختلاف کرنے گھے۔"

دین میں فرقہ بندی کوختم کرنے کے لیے الله تعالی تھم دیتا ہے:

﴿ وَاغْتُوسُوا بِعَبْلِ اللهِ مَجِيْعًا وَلاَ تَقَرَّ قُوا ﴾ [آل عمران: ١٠٠٣]

''اللہ کی رسی کومضبوطی ہے پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا۔''

یہ جمی ممکن ہے کہ سب فرقے سب کچھ چھوڑ کرصرف قرآن وحدیث کواختیار کریں۔

#### ٣\_ بغاوت:

مشرکین حاکم وقت کی مخالفت اور عدم اطاعت کو اپنے لیے بردی خوبی اور اطاعت و فرمال برداری کو ذلت و رسوائی سیھتے تھے لیکن رحمۃ للعالمین مٹائٹی نے ان کی مخالفت کی اور تھم دیا کہ اگر حاکم وقت ظلم کرے تو بھی صبر کیا جائے اور اطاعت و فرمال برداری کرتے ہوئے اسے نصیحت کی جائے۔ مند احمد کی صبحے روایت کے مطابق مندرجہ بالا نتیوں امور کو رسول اکرم مٹائٹی نے ایک ہی حدیث میں جمع کر دیا ہے۔ آپ مٹائٹی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوْ جَلَّ رَضِىَ لَكُمْ ثَلَاثًا وَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا، رَضِىَ لَكُمْ أَنُ تَعُبُدُوهُ وَلَا تُشُرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ اَنُ تَنْصَحُوا لِمَنُ وَلَّاهُ اللَّهُ اَمْرَكُمُ وَ اَنُ تَعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [مسند أحمد: ٣٦٠/٢]

" بَ شَكَ الله تعالى في تمهارے ليے تين چيزوں كو پيند كيا ہے اور تين كو نه پيند كيا ہے، اور تين كو نه پيند كيا ہے، اس في عبادت كرواوراس كے ساتھ كى كو شريك نه تهمراؤ اور جے الله تعالى تمهارا حاكم بنائے اسے نفیحت كرواورتم سب الله كى رى كومضوطى سے تھام لواور فرقوں ميں نه بڑ"

مندرجہ بالا تینوں امور سے جب تک لوگ بچتے رہے امن وسکون سے زندگی بسر کرتے رہے اور جب گناہوں میں ملوث ہوئے تو جہاں ان کا دین برباد ہوا وہاں دنیاوی امور میں بھی ترقی کی راہیں بندہو گئیں۔

### ۴\_تقلید:

مشرکین نے این فرہب کے کئی ایک اصول بنا رکھے تھے جن میں سرفہرست تقلید تھی،

مشرّ بین عالم کاسب سے بڑا اوراہم قاعدہ اپنے پیش روسلحاء کی تقلید کرناتھا، ان کے اس عقیدہ بد کی قرآن کریم یوں وضاحت کرتا ہے:

﴿ وَكَذٰلِكَ مَا ٓ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِنْ تَذِيْدٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوْهَا ۗ إِنَّا وَجَدْنَاً اَبَا عَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى الْرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ﴾ [ الزحرف : ٢٣ ]

"اور ای طرح ہم نے تم سے پہلے کی بہتی میں کوئی ہدایت کرنے والانہیں بھیجا گر وہاں کے خوش حال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم تدم بقدم انھی کے پیچے چلتے ہیں۔"

﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ الَّبِعُواْ مَا آنْوَلَ اللهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ الْبَاعَنَا اللهِ وَالْوَا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ الْبَاعَنَا الْوَلُو كَانَ الشَّيْطُنُ يَدُعُوْهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴾ [لقمان: ٢١]

''اور جب ان سے کہاجاتا کہ جو (کتاب) اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تواس کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا۔ بھلا اگر چہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو (تب بھی!)۔''

رب كريم ترك تقليد پران كو يول متنبه فرما تا ب

﴿ قُلْ إِنَّهَا ٓ اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ آنْ تَقُوْمُواْ لِلهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ مَا ي بِصَاحِبِكُمْ قِنْ جِنَّةٍ ﴾ [سا: 3 ]

'' کہہ دو کہ میں شمصیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہتم اللہ کے لیے دو دو اور اسکیلے اسکیلے کھڑے ہوجاؤ پھرغور کرو،تمھارے رفیق کوجنون نہیں ہے۔''

﴿ إِنَّهِ عُواْ مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكُذُ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّعِعُوا مِنْ دُوْنِهَ اَوْ لِيّاءَ وَلَيْلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾

[ الأعراف: ٣]

''لوگو! (جو کتاب) تم پر تمھارے پر وردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔''

#### ۵ جمهوریت کابت:

مشر کین کا ایک اہم اصول میہ بھی تھا کہ وہ اپنی کثرت پر نازاں تھے، کسی چیز کے سیحے یا غلط

ہونے کو وہ قلت وکٹرت کے تراز و میں تولا کرتے تھے، حالانکہ کسی بات کا فیصلہ دلائل سے ہوتا ہے، لوگوں کی کثرت سے نہیں۔ رب کریم نے قرآن مجید میں گئ مقامات پر اس معیار کو غلط اور بے ہودہ قرار دیا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک علیحدہ بہٹ اس کتاب میں آرہی ہے۔

# ۲-آباؤ اجداد کی تقلید:

اہل جاہلیت اپنے آباؤ اجداد کے طرز زندگی کو بطور جمت پیش کیا کرتے تھے۔ رب کریم ان کے اس عقیدہ کو یوں بیان کرتا ہے:

﴿ قَالَ فَهَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولِي ﴾ [ طه : ١٥]

''اچھا تو پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا۔''

﴿ مَا سَمِعْنَا بِهِذَا فِي ٓ أَبَابِنَا الْآوَّلِيْنَ ﴾ [المؤمنون: ٢٤]

"مم نے اینے اگلے باب دادا میں توبد بات مبھی نہیں سی تھی۔"

#### ے۔ملوک اورصاحب ثروت:

مشر کین اپنے حق میں ان افراد کو بھی بطور استدلال پیش کیا کرتے تھے جنھیں ذہنی اور علمی صلاحیتیں دی گئی تھیں اوران لوگوں کو بھی اپنا پیشوا سبھتے تھے جو یا تو بادشا ہ تھے یا جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی اور عیش وعشرت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرما تاہے:

﴿ وَلَقَدُ مُلَّنَّهُمْ فِيماً إِنْ مَّلَّكُمْ فِيهِ ﴾ [الأحقاف: ٢٦]

''اور ہم نے ان کوایسے مقدور دیے تتے جوتم لوگوں کونہیں دیے''

﴿ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْقِتُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَلَتَا جَاْءَهُمْ مِّمَا عَرَفُوا كَفَرُوْا بِهِ فَكَفْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَفِرِيْنَ ﴾

''اور پہلے (ہمیشہ) کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے توجس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آپنچی تو اس سے کافر ہوگئے، پس کافروں پر اللہ کی لعنت''

﴿ يَعُرِفُونَهُ كَمَا يَعُرِفُونَ أَبُنَا ءَهُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٦]

"وہ اسے (رسول کو) اس طرح پہچانے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانے ہیں۔"

### ٨ غرباء ومساكين سے بالتفاتي:

مشرکین کی بیبھی ایک عادت برتھی کہ وہ کسی چیز کے غلط ہونے کے لیے بیر کہتے کہ اس کوشلیم کرنے والے کمزور اورغریب لوگ ہیں قرآن کریم نے ان کی اس عادت بدسے یوں پردہ اٹھا یا ہے:
﴿ يَوْلُونِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْ اللّٰمِنْ اللّٰمِينَا مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ

﴿ قَالُوٓا اَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبُعَكَ الْأَرْدَلُونَ ﴾ [الشعراء: ١١١]

''وہ بولے کہ کیا ہمتم کو مان لیں اورتمھارے پیروکارتو رذیل لوگ ہوئے ہیں۔''

﴿ اَلْهَوُكُو عَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ بَيْنِنَا ﴾ [ الأنعام: ٥٣ ]

'' کیا یہی لوگ ہیں جن پراللہ نے ہم میں سے فضل کیا ہے۔''

الله كريم اس عاوت بدكى ترويد فرماتا ہے:

﴿ ٱلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِرِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٣]

'' بھلا اللہ شکر کرنے والوں سے واقف نہیں۔''

### 9\_علائے سوء کی قیادت:

اہل جاہلیت اورمشر کین فاسق وفاجر اور علمائے سوء کو اپنا رہبر سمجھا کرتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی یوں رہنمائی فر مائی:

﴿ يَا يُتُهَا الَّذِيْنَ الْمُنْوَا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْآخَبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ آمُوالَ التَّاسِ

بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴾ [التوبة: ٣٤]

''مومنو! بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔''

مشركين كو ذانث بلاتے ہوئے فر مايا:

﴿ تَغَلُوا فِي دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَكَبِّغُوٓا اَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَاضَلُّوا

كَثِيْرًا وَّضَلُّوا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ﴾ [ المائدة : ٧٧]

'' کہو کہ اے اہل کتاب! اپنے دین میں ناحق مبالغہ نہ کرواور ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو جو (خود) پہلے گراہ ہوئے اور اکثروں کو بھی گراہ کرگئے اور سید ھے رائے سے بھنگ گئے۔''

### •ا\_قلت فهم:

مشرکین دین حق کو اس لیے بھی تنگیم نہ کرتے کہ ان کے نزدیک اس کو ان لوگوں نے مانا ہے جو فہم وفر است سے عاری اور قوت حافظ سے محروم ہیں۔ قرآن کریم ان کی اس کج روی کو یوں وا ضح کرتا ہے:

رہے۔ ﴿ وَمَا نَزَلِكَ النَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ اَرَا ذِلْنَا بَادِى الرَّأْمِ ﴾ [ هود: ٢٧] ''اورہم يہ بھى ديكھتے ہيں كہ تمھارے پيروكار وہى لوگ ہوئے ہيں جو ہم ميں ادنیٰ درجے كے ہيں اور وہ بھى رائے ظاہرے۔''

#### اا\_قياس فاسد:

مشركين كے بال غلط قياس سے استدلال كا عام رواج تھا، جيسے:

﴿ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بِشَرَّ مِثْلُنَّا اللَّهِ إِلَّا بِشَرَّ مِثْلُنَّا اللَّهِ [ إبراهيم: ١٠]

"م تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو۔"

### ا۔ قیاس سیح سے انکار کرنا:

قیاں صحیح ہے انکار کرنا بھی مشرکین کی عادت تھی، قیاس فاسد سے استدلال اور قیاس صحیح سے انکار کی وجہ بیتھی کہ انھوں نے دونوں میں وجہ امتیاز کو نہ سمجھا۔

#### ۱۳\_غلو:

ابل جاہلیت کا اپنے علاء اور صالحین امت کی تعظیم و تکریم میں مبالغہ اور ان کی شان میں غلو کرنا عام شیوہ تھا۔ رب کریم نے مبالغہ آ رائی سے بول روکا:
﴿ يَكُونُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ا

### ۱۳ نفی واثبات:

مشرکین کے مندرجہ بالانمبر(۱۳) میں افعال بدکی بنیاد ایک اصول پر بنی تھی اور وہ تھانفی و اثبات لینی اللہ کی نازل کردہ ہدایات سے اعراض کرنا اور اپنے ظن و تخیین کی پیروی۔

#### ۵۱\_ به د وهرمی:

مشرکین کی خوئے بدایک یہ بھی تھی کہ وہ احکام الہید کو یہ کہہ کرمستر دکر دیتے تھے کہ یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں، جیسے:

﴿ وَقَالُوا قُلُوْبُنَا غُلُفٌ ﴾ [ البقرة : ٨٨ ]

"اور کہتے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں۔"

﴿ لِيُمْعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّبًّا تَقُولُ ﴾ [ هود: ٩١]

''اےشعیب! تمھاری بہت ہی باتیں ہاری سمجھ میں نہیں آتیں۔''

الله تعالیٰ نے ان کوجھوٹا قرار دیا اور فرمایا کہ ان کی بیے ہٹ دھری ان کے کفر اور ان کے دلول پر مہر لگ جانے کی وجہ سے تھی۔

### ١٦ کتب ساوی کے بدلے کتب جادو:

کتب ساوی کے بدلے کتب جادو پر عمل کرنا بھی مشرکین کی عادت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل کا یوں ذکر فرمایا ہے:

﴿ نَبَنَ فَدِنْ قِنَ الَّذِيْنَ أَوْتُوا الْكِتْبَ لِآكِ اللهِ وَرَآءَ ظُهُ وْ هِمْ كَأَنَّهُ مُولَا يَعْلَمُوْنَ ۗ وَالتَّبِعُوْا مَا تَتْلُوا القَيْلِطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْلِنَ ﴾ [البقرة: ١٠٢٠١٠]

''جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے بھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں اور ان (ہزلیات) کے پیچھے لگ گئے جو

سلیمان (علیلاً) کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔''

## ا مشركين كا ايك كفريداصول :

مشركين كا ايك كفريه اصول بيبهي تفاكه وه اپنج كفريد اورمشركانه افعال كو انبياء كي طرف

منسوب کردیتے تھے چھے رب کریم انبیائے کرام کی براءت کرتے ہوئے فرما تا ہے:

﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمُنُ وَلَكِنَّ الشَّيْطِينَ كَفَرُوا ﴾ [ البقرة : ١٠٢]

''اورسلیمان(طلیلاً) نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے۔''

﴿ مَا كَانَ اِلْمُهِيْمُ يَهُوُدِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيْقًا مُسْلِمًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ

الْمُشْرِكِيْنَ ﴾ [آل عمران: ٧٧]

''اہراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے۔ تھے اور اس کے فرماں بردار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔''

### ۱۸ نبست میں تناقض:

مشرکین کی ایک یہ بھی دو رخی اور منافقت تھی کہ وہ اپنے آپ کو ابراہیم (طیلہا) کی طرف منسوب کرتے اور کہتے کہ ہم ابراہیمی ہیں لیکن آپ کی اتباع سے روگردانی کرتے۔

# ١٩ ييب جو كي:

مشرکین عرب بعض صوفیاء کے فتیج اعمال کی وجہ سے صلحائے امت پرعیب جوئی اور طعنہ زنی سے بھی بازنہیں آتے تھے، جیسے یہودیوں نے عیسیٰ (علیہا) پر الزام لگایا اور عیسائیوں نے یہودیوں سمیت رحمت دو عالم مُثاثِیم کی طرف مجنون وغیرہ ہونے کی نسبت کی۔العیادَ باللہ!

### ۲۰ ـ کہانت کو کرامت سمجھنا:

مشرکین عرب جادوگر اور کائن کی شعبدہ بازی کوصلحائے کرام کی طرف منسوب کیا کرتے تھے اور طرفہ یہ کہ بعض اوقات اس شعبدہ بازی کو انبیاء کی طرف منسوب کرنے سے بھی دریغ نہ کرتے جیسے سلیمان (طینِلا) کی طرف جاد و کومنسوب کرنا۔

# ۲۱\_مشركين كى عبادت:

مشرکین کی عبادت سیٹی اور تالی بجانے پر موقوف تھی۔ اللہ تعالی ان کی اس فتیج حرکت کو یوں بیان فرما تا ہے: ﴿ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاَّءً وَّتَصْدِيكَةً ﴾ [ الأنفال : ٣٥]

''اوران لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا پچھ نہ تھی۔''

# ۲۲\_مشرکین کا دین :

مشرکین نے کھیل کود اور تماشا اپنا دین بنا رکھا تھا،مشرکین کو دنیاوی عیش وعشرت نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور مال ومتاع کی اس فراوانی سے وہ میں تبجھ بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم پر راضی ہے۔ رب کریم ان کے اس گمان باطل کو یوں بیان فرما تا ہے:

﴿ وَقَالُوْا نَعْنُ آكْتُو الْمُوَالَّا وَآوُلَادًا الوَّمَا تَعْنُ يُمُعَدُّ يِنْنَ ﴾ [ سبا : ٣٠]

''اور پیجمی کہتے ہیں کہ ہم بہت سا مال اور اولا در کھتے ہیں اور ہم کوعذاب نہیں ہوگا۔''

### ۲۳\_مشركين كاتكبر:

کرور اور مکین لوگوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی، اس لیے مشرکین نے تکبر اور خورغرضی کی وجہ سے قبول حق سے انکار کیا، چنانچہ مسکین مسلمانوں کی تو قیر کو مدنظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے رسول مُناٹیئِ سے یوں مخاطب ہوتا ہے:

﴿ وَلَا تَطُرُو الَّذِينَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوةِ وَالْعَثِيِّ يُرِيْدُونَ وَجْهَهُ ﴾

[ الأنعام : ٥٢ ]

''اور جولوگ صبح وشام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی ذات کے طالب ہیں ان کواپنے پاس سے مت نکالو۔''

## ۲۴\_مشركين كاغلط استدلال:

مشرکین کے نزدیک احکام الہیہ کے غلط ہونے کی ایک دلیل سے بھی تھی کہ ان کو تسلیم کرنے والے کمزور افراد تھے۔ مشرکین کا بیغلط استدلال قرآن کریم نے خود نقل کیا ہے:

﴿ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ﴾ [الأحقاف: ١١]

''اگریدوین کچھ بہتر ہوتا تو بیلوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے۔''

# ۲۵ تحریف:

كتب الهيه برغور وفكر اور أهيس صحح سجصنے كے بعدان ميں تحريف كرنا مشركين كامحبوب مشغله تقا۔

### ٢٦ ـ غلط لثريج كي اشاعت:

مشرکین عالم کا ایک مشغلہ یہ بھی تھا کہ وہ غلط اور بے ہودہ کتب لکھتے اور پھر نہایت ڈھٹائی سے یہ کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ رب کریم ان کی اس بے ہودگی کو یوں واضح فرما تا ہے:

﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتْبَ بِأَيْدِيْهِمْ فَتَ يَقُولُونَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴾

[ البقرة : ٧٩ ]

"پل ان لوگوں پر افسوس ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیہ اللہ کے پاس سے (آئی) ہے۔"

# 27\_مشركين كے مال قبول ہونے والے عقائد:

مشرکین عرب اٹھی مسائل کوضیح سمجھتے جوان کے گروہ کے مذموم عقائد کے مطابق ہوتے تھے، جیسے ان کا یہ کہنا :

﴿ نُؤْمِنُ بِمَا أُنْدِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَةُ ﴾ [البقرة: ٩١]

''جم تو صرف اس کتاب پرایمان لائیس کے جو ہم پر نازل کی گئی ہے اور جننی اس کے علاوہ ہیں ان سب کا انکار کرتے ہیں۔''

# ۲۸\_مشرکین کی ایک خصلت رذیله:

مشرکین عالم کی ایک خصلت رزیلہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنے ہی گروہ کے اصحاب عقل و دانش کی صحیح باتوں کو بھی تیجھنے کی کوشش نہ کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے ان کی ای خصلت سے متنبہ فرمایا ہے:
﴿ قُلُ فَلِم تَقَتُلُونَ ٱلْبِياَءُ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُهُمْ مُّوْمِدِیْنَ ﴾ [البقرۃ: ٩١]

("اگرتم صاحب ایمان ہوتے تواللہ کے پنیمبروں کو پہلے ہی کیوں قبل کیا کرتے۔"

#### ۲۹\_افتراق:

عجائبات قدرت میں سے ایک یہ ہے کہ جب مشرکین عرب نے رب کریم کی وصیت اتحاد و اتفاق کوترک کر دیا اور افتراق واختلاف کے مرتکب ہوئے تو ہر گروہ اپنے کردار پر نازاں وفرحال تھا۔ (الرم: ۳۲)

## ۳۰ اینے ہی مسلک کی مخالفت کرنا:

یہ بات بھی نشانات قدرت کا عجوبہ ہے کہ مشرکین عرب جس دین و مذہب کی طرف اپنے آپ کومنسوب کرتے تھے ای دین سے بے بناہ بغض و عداوت رکھتے اور کفار اور ان کے دین و مذہب سے انتہائی محبت و الفت رکھتے تھے جو ان کے اور ان کے نبی منافیاً کے جانی وشمن تھے، جیسا کہ مشرکین کا معاملہ رحمت دو عالم منافیاً کے ساتھ تھا۔ رسول الله منافیاً نے جب سیدنا مولی علیا کے دین سے انھیں روشناس کرایا تو انھول نے کتب جادو کو اپنایا جو سراسر فرعون کی ذریت کا ور شھیں۔

#### ا٣- انكار حق:

مشرکین کاحق وصداقت سے انکار کرنا جب کہ وہ ایسے شخص کے پاس ہوتا جس کو وہ کمزور سیجھتے تھے۔قرآن کریم ان کی اس خصلت کو یوں بیان کرتا ہے:

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصْرَى عَلَى ثَنَى عِ ۖ وَقَالَتِ النَّصْرَى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلَى

تَكُنْءٍ ﴾ [البقرة: ١١٣]

''یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رہتے پر نہیں اور عیسائی کہتے ہیں یہ یہودی رہتے پر نہیں۔''

# ۳۲\_مشرکین کا اپنے بنیادی عقائد کا انکار:

مشرکین کا ان اعمال سے انکار کرنا جن کو وہ اپنے دین کی بنیاد قرار دیتے تھے جیسے ہیت اللہ کا حج۔اللہ تعالیٰ ان کی اس روش کو حماقت قرار دیتے ہوئے فر ما تا ہے :

﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرُهِ مِنْ مَلَّةِ إِنَّا هِ إِبْرُهِ مِنْ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾ [البقرة: ١٣٠]

''اور ابراہیم کے دین سے کون رو گردانی کرسکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان ہو۔''

## ۳۳\_مشرکین کی گروه بندی میں مسابقت:

مشرکین عالم کی گروہ بندی کی مسابقت میں ہر فرقہ صرف اپنے ہی گروہ کو نجات دہندہ سمجھتا تھا، رب کریم نے ان کی تکذیب کی اور فرمایا:

﴿ هَا تُوْا بُرُهَا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صِدِقِيْنَ ﴾ [ البقرة : ١١١]

''اگرتم سے ہوتو دلیل پیش کرو۔''

اور پھر صحیح اور صراط متقیم کی نشاندہی فرمائی:

﴿ بَلِّ ٥ مَنْ أَسْلَمَ وَجُهَا لَهُ لِلَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَلَهُ آجُرُهُ عِنْدَ رَبِّه ﴾ [ البقرة: ١١٢]

'' ہاں! جو شخص اللہ کے آگے گردن جھا دے اور وہ نیکو کاربھی ہوتو اس کا صله اس کے پروردگار کے پاس ہے۔''

## ۳۳\_ بر ہنگی بھی عبادت:

مشر کین کے ہاں بر ہنگی کو بہترین عبادت سمجھا جاتا تھا، جیسے:

﴿ وَإِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدُنَا عَلَيْهَا أَبَأَءَنَا وَاللَّهُ آمَرَنَا بِهَا ﴾ [ الأعراف: ٢٨ ]

"اور وہ لوگ جب کوئی فخش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ واوا کو اسی طریق پر پایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو یہی بتایا ہے۔"

## ۳۵\_حرام كوحلال قرار دينا:

مشرکین کے ہاں حرام کو حلال قرار دینا بہترین اطاعت خیال کیا جاتا تھا، جیسے شرک کوعبادت ہے تعبیر کیا کرتے تھے۔

### ٣٦\_غيرالله كوداتا ومشكل كشاسمجهنا:

مشرکین عالم کے یہاں علاء اور پیروں کو اللہ تعالیٰ کے سوا رب یعنی داتا اور مشکل کشاسمجھنا بھی عبادت سمجھا جاتا تھا۔ (آل عمران: ۸۰،۷۹،۲۴)

#### ٢٣ ـ صفات الهبيه مين الحاد:

مشركين صفات الهيديس الحاد كے بھى مرتكب ہوئے تھے، جيسے الله تعالى كافر مان ہے: ﴿ وَالْكِنْ ظَلَنْنَتُوْ أَنَّ اللهُ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا قِبَاً تَعْمَلُونَ ﴾ [خم السحدة: ٢٢]
"" تم يدخيال كرتے تھے كه الله كوتمارے بہت سے عملوں كى خبر بى نہيں۔"

#### ٣٨\_اسائے الهيدميں الحاد:

مشركين كا اسائے الہيه ميں الحاد كرنا، جيسے:

﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ ﴾ [الرعد: ٣٠]

''اور بیالوگ رحمٰن کونہیں مانتے۔''

mg\_مشر کین عرب تعطیل کے بھی قائل تھے جیسے آل فرعون کا قول \_

۴۰ مشرکین نقائص کی نسبت بھی اللہ تعالی کی طرف کیا کرتے تھے۔

ام مشركين كاالله تعالى كى ملكيت مين شرك كرنا جيسے مجوس كا قول تھا۔

۳۲ \_ تقذیر کا انکار کرنا \_

٣٣ \_ الله تعالى كے خلاف جمت قائم كرنا \_

۴۴ \_ تقذیر الهی کا سهارا لے کر شریعت کے خلاف کرنا۔

۴۵ ـ زمانے کو گالی دینا، جیسے مشرکین کہا کرتے تھے:

﴿ وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا الدَّهْرُ ﴾ [ الحاثية : ٢٤ ]

''اورہمیں تو زمانہ ہی مارتا ہے۔''

۲۷- الله کے انعام کوغیرالله کی طرف منسوب کرنا، جیسے:

﴿ يَعُرِ فُوْنَ نِعْمَةُ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا ﴾ [النحل: ٨٣]

''یہاللہ تعالیٰ کی نعمتوں ہے واقف ہیں مگران سے انکار کرتے ہیں۔''

ے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا۔

۴۸\_ بعض آیات کا انکار۔

۴۹ \_ مشرکین کا په کهنا:

﴿ مَا ٓ اللَّهُ عَلَى بَهَرٍ قِنْ ثَنَى عِ ﴾ [الأنعام: ٩١]

"الله نے انسان پر کھے بھی نازل نہیں کیا۔"

۵۰ مشرکین کا قرآن کریم کے بارے میں کہنا:

﴿ إِنْ هٰذَاۤ إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴾ [المدثر: ٢٥]

"بي بشركا كلام ہے۔"

٥١ ـ الله تعالى كى حكمت ميس عيب نكالنا ـ

۵۲ ظاہری اور باطنی حیلوں اور بہانوں سے کام لینا، تا کہ انبیائے کرام میلی کے لائے ہوئے وین اللی کا خاتمہ ہو:

﴿ وَمَكُووْا وَمَكُواللَّهُ ﴾ [ آل عمران : ٥٥]

''ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر فر مائی۔''

﴿ وَقَالَتْ طَّآبِهَةٌ مِّنْ آهُلِ الْكِتْبِ أَمِنُوا بِالَّذِئِّ أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ أَمَنُوا وَجُهَ النَّهَارِ

وَالْفُرُوۡ الْخِرَا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٧]

"اور اہل کتاب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جو (کتاب) مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو، تاکہ وہ برگشتہ ہو جائیں۔"

۵۳\_اس نیت سے حق کا اقرار کرنا کہ اس کی تر دید کا ذریعہ معلوم ہو جائے۔

### ۵۴ نهری تعصب:

نه ہی تعصب سے کام لینا بھی مشرکین کا عام دستور تھا، جیسے:

﴿ وَلَا تُؤْمِنُو ٓ الَّالِكِنَ لَيَعَ دِيْنَكُمُ ﴾ [ آل عمران: ٧٣]

"اوراینے دین کے بیرو کے سواکسی اور کے قائل نہ ہونا۔"

۵۵۔اسلام کے اتباع کو شرک قرار دینا بھی مشرکین کی عام رسم تھی، جیسے:

﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ آنَ يُكُونِيَهُ اللهُ الْكِتْبَ وَالْكُلْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِنْ

مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴾ [آل عمران: ٧٩]

"کی آدمی کوشایال نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب ، حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگول سے کہ کہ اللہ کو چھوڑ کرمیرے بندے بن جاؤ۔"

۵۱ کاب الہید میں تحریف کرنا مشرکین کی عادت ثانیتھی۔

۵۷۔ اہل حق کو بے دین اور رذیل وغیرہ القاب سے یکارنا۔

۵۸ ـ رب کریم کی ذات پاک پر کذب وافترا باندهنا ـ

۵۹ مشرکین جب دلائل کے سامنے مغلوب اور شکست کھا جاتے تو پھر ملوک اور سلاطین کے ہاں شکوہ و شکایت لے جاتے تھے، جیسے:

﴿ أَتَذَرُ مُوْسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ١٢٧]

'' کیا آپ موی اور ان کی قوم کو یونہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں؟''

۱۰ ـ اہل اسلام کومفسد ہونے کا عیب لگانا بھی مشرکین کی خاصیت برتھی، جیسے پہلے اس کتاب میں ذکر ہوا ہے۔

۲۱ - ابل اسلام پریہ بھی الزام لگانا کہ وہ شاہی دین میں نقص نکالتے ہیں، جیسے:

﴿ وَيَذَرَكَ وَالِهَتَكَ ﴾ [الأعراف: ١٢٧]

''اورآپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں۔''

فرعون نے اہل وطن سے کہا:

﴿ إِنِّي آَخَافُ أَنْ يُتُكِلِّ لَ دِيْنَكُمْ ﴾ [المؤمن: ٢٦]

'' مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمھارے دین کو نہ بدل دے۔''

۶۲ مشرکین کی اہل اسلام پریہ تہمت بھی تھی کہ وہ شاہی معبودوں میں نقص نکالتے ہیں، جیسے پہلے ذکر ہوا ہے۔

٦٣ \_ اہل اسلام پرمشر کین کا بی بھی بہتان تھا کہ وہ دین میں رد و بدل کر دیں گے، جیسے:

﴿ إِنِّي ٓ اَخَافُ أَنْ يُبُدِّلَ دِيْنَكُمُ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴾ [ المؤمن: ٢٦]

''مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمھارے دین کو نہ بدل دے یا ملک میں فساد نہ پیدا کر دے۔''

۱۳ \_ اہل اسلام پر ایک الزام پیجھی تھا کہ وہ بادشاہ کی عیب جوئی کرتے ہیں۔قرآن کریم کا لفظ "وَیَدَرَكَ" اس معنی کو واضح کرتا ہے۔

### ۲۵ ـ ترک حق:

مشرکین کے دین میں جو باتیں حق ہوتیں ان پڑمل کرنے کا دعو کی کرتے ، جیسے :

﴿ نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا ﴾ [البقرة: ٩١]

'' کہتے ہم پر جو نازل کیا گیا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔'' لیکن درحقیقت وہ انھیں چھوڑ چکے ہوتے۔

#### ۲۲\_افراط:

مشرکین عبادات میں اضافہ کر لینا باعث شرف خیال کرتے تھے۔

#### ۲۷\_تفریط:

مشرکین عبادات میں کمی کرنے کے بھی مجرم تھے، جیسے میدان عرفات میں ترک وقوف۔

#### ۲۸ ـ ترک واجب:

پر ہیز گاری کی آڑ میں واجبات کا ترک کرنا بھی مشرکین میں عام تھا۔

۲۹\_ پاکیزه رزق کو ترک کرنا مشرکین کی بهترین عبادت تھی۔

الا \_ لوگوں کو گمراہی کی طرف دعوت دینا مشرکین عرب کا خاص مشغلہ تھا۔

21\_مشرکین عرب الله تعالیٰ ہے محبت کا دعویٰ تو ضرور کر کُٹے تھے کیکن در حقیقت شریعت کو ترک کریکھے تھے، الله کریم نے ان ہے اطاعت کا بول مطالبہ کیا :

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ يُجُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْ نِي يُغِينِكُمُ اللَّهُ ﴾ [ آل عمران : ٣١]

"آپ فر ما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہوتو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کر نے لگ گا "

۷۷ ـ دانسته کفر کی طرف لوگوں کو دعوت عام دینا۔

م کے مکرو فریب اور خطر ناک سازشیں کرنا مشرکین عرب کا دن رات کا کھیل تھا، جیسے قوم نوح کی عادت بدتھی۔

۵۷\_مشرکین عرب کی قیادت یا تو علمائے سوء کے ہاتھوں میں تھی یا جاہل صوفیا کے قبضہ میں، قرآن مجیداس کی بول وضاحت کرتاہے:

﴿ وَقَلْ كَانَ فَرِيْقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلْمَ اللهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴾ [البقرة: ٧٠]

''ان میں سے کچھلوگ کلام اللہ کو سنتے پھراس کے سبھے لینے کے بعداس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیں۔''

۲ کے بے بنیاد اور جموٹی آرزوؤں میں مبتلا ہونا بھی مشرکین میں عام تھا، جیسے:

﴿ وَقَالُوْا لَنْ تَهَسَّنَا النَّارُ إِلَّا آيًّا مَّا مَّعْدُودَةً ﴾ [البقرة: ٨٠]

"اور کہتے ہیں کہ (دوزخ کی ) آگ ہمیں چندروز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی۔"

دخول جنت کی خوش فہی میں یوں گرفتار تھے:

﴿ لَنْ يَبُدُخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَأْنَ هُوْدًا أَوْنَطَلَى ﴾ [البقرة: ١١١]

"مبود بول اورعيسائيول كيسواكوئي بهشت مين نبيس جائ گا-"

۷۷۔ انبیائے کرام اور سلحائے امت کی قبروں کوعبادت گاہ بنالینا مشرکین کا بدترین فعل تھا۔

۵۷۔ آثار انبیاء (بیلیم) کو عبادت گاہ بنانا بھی جاہلیت کا عام شیوہ تھا، جیسا کہ سیدنا عمر رہائی سے منقول ہے۔ منقول ہے۔

9 ۔ قبروں پر چراغاں کرنابھی مشرکین کی برعملی تھی۔ قبروں پر میلا لگانا اور عرس کرانا بھی اہل جاہلیت کا دستور تھا۔

۸۰ قبروں کے پاس جانور ذرج کرنا بھی مشرکین کی اہم عبادت تھی۔

٨١ بزرگوں كے آثار سے تبرك حاصل كرنا بھى اہل جاہيت كى خوتقى -

۸۲ خاندانی شرافت پر فخر کرنا۔

۸۳ نسب اوررشته مین عیب لگانا۔

۸۴۔ ستاروں کی مختلف منزلوں سے بارش بر سنے کاعقید ہ رکھنا۔

۸۵\_ نوحه اوربین کرنا\_

۸۲ اینے نسب پر فخر کرنا مشرکین کی بہت بڑی فضیلت تھی۔ چنانچہ قر آن کریم میں کئی مقامات براس کی تر دید کی گئی ہے۔

۸۷۔ صحیح بات پرفخر کرنا بھی مشرکین اپنی بہت بڑی فضیلت خیال کرتے تھے لیکن اسلام نے فخر کو ممنوع قرار دیا۔ [مسلم، کتاب البحنة و نعیمها، باب الصفات ..... النح : ۲۸۶۰]

۸۸۔ مشرکین کا سب سے اہم اور ضروری کام اپنے فر قے کے فرد سے خوب محبت اور اس کی ہر مشرکین کا سب سے اہم اور ضروری کام اپنے فر قے کے فرد سے خوب محبت اور اس کی ہر مالت میں مدد کرنا تھا خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم، رب کر یم نے اس کی سخت کی ہے۔ ۸۹۔ مشرکین کے مذہب میں کی شخص کو دوسر شخص کے جرم میں کرنا جائز تھا۔ اس کی تر دید میں فر مان باری ہے: ﴿ وَلَا تَدِدُ وَازِدَةٌ وِّذِدَ اُخْدِی ﴾ ''کوئی شخص کی دوسر سے کے جرم میں سزا وار نہیں۔' والا نعام: ۱۹۲

9۰۔ کسی کے نسب میں عیب نکالنا بھی جاہلیت کا ترکہ ہے، جیسے ایک دفعہ ابوذر غفاری وہاٹنؤ نے کسی شخص کی والدہ کے بارے میں بیہ کہا تھا:(( یَا ابْنَ سَوُدَآءَ!))" اے کالی مال کے بیٹے!" بین کر رسول اللہ مُنَالِیْمُ غصہ میں آگئے اور فرمایا: ﴿ اَعْتَرُ تَهُ بِأُمِّهِ إِنَّكَ اَمُرَوَّ فِیْكَ جَاهِلِیَّةٌ ﴾ جَاهِلِیَّةٌ ﴾

''تونے اس کو اس کی مال کے بارے میں عار ولائی ہے، ابھی تمھارے اندر جاہلیت کی بوموجود ہے۔' [ بخاری، کتاب الإيمان، باب المعاصی من أمر الجاهلية .....الخ:

٣٠ مسلم، كتاب الإيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل .... الخ: ١٦٦١

91۔ بیت الله شریف کی تولیت پر فخر کرنا مشرکین کی عادت تھی۔ الله تعالیٰ اس طرح ان کی مذمت کرتا ہے:

﴿ مُسْتَكْدِرِينَ ۚ تَٰ بِهِ لٰسِوَّا تَهْجُرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦٧]

''وہ تکبر کرتے ، کہانیوں میں مشغول ہوتے اور بے ہودہ بکواس کرتے تھے''

٩٢ - انبيائ كرام ( ﷺ) كى اولاد مونے يرفخر كرنا، اس زعم باطل يررب كريم ان كو يول متنب فرما تا ہے:

﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قُدُ خَلَتْ الْهَامَا كُسَبَتْ ﴾ [ البقرة: ١٣٤]

'' پیہ جماعت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلا ملے گا۔''

۹۳ منعت وحرفت پر فخر کرنا، جیسے دواہم تجارتی سفر کرنے والوں نے کھیتی باڑی کرنے والوں پر اپنی برتری کا اظہار کیا۔

۹۶۔ دنیااوراس کی زیب وزینت کی عظمت مشرکین کے دلوں پر چھا گئ تھی۔اللہ تعالی ان کا قول یون نقل فرما تا ہے:

﴿ لَوُلَا نُتِلَ هَٰذَا الْقُرَانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴾ [ الزحرف: ٣١]

'' پر آن دو بستیوں میں ہے کسی بڑے آ دمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟''

90 \_ فقراء اور مساكين كوحقير سجهنا مشركين كى عام عادت تقى \_ چنانچه الله تعالى اين محبوب مُلَيْظِمَ سے بول مخاطب موا:

﴿ وَلَا تَطْرُ وِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْفَدُ وَقِ وَالْعَشِيِّ يُدِيْدُونَ وَجْهَةً ﴾

[ الأنعام: ٥٢ ]

''جولوگ صبح وشام اپنے رب کو پکارتے اور اس کی ذات کے طالب ہیں ان کو (اپنے یاس سے) مت نکالو''

97 ۔ مشرکین عالم انبیائے کرام ﷺ کی اطاعت وفرماں برداری کرنے والوں کو اخلاص سے تہی دامن اور دنیا دار ہونے کا طعنہ بھی دیا کرتے تھے۔ رب کریم نے فرمایا:

﴿ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ٢٥]

''ان کے صاب کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں۔''

**92\_فرشتوں کا انکار**۔

٩٨\_انبيائے كرام نيل كا نكار

99 \_ كتب ساويه كا انكار \_

٠٠١۔ الله تعالی کے احکام سے روگر دانی۔

ا ا ـ قيامت كا انكار ـ

۱۰۲۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے انکار۔

۱۰۳۔ انبیائے کرام ﷺ نے قیامت کے بارے میں جو پیش گوئیاں فرمائیں ان میں سے بعض کا انکار۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کی اس خصلت سے بول آگاہ فرماتا ہے:

﴿ أُولِيكَ الَّذِينَ كَفَرُوْا بِأَلِيتِ رَبِّهِمْ ﴾ [الكهف: ١٠٥]

"يمي وه لوگ ہيں جضول نے الله كى آيات (الله تعالى كے مالك يوم الدين ہونے) كى ففى كى "

اور ﴿ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٤] كي كنديب بهي مشركين كعقائد باطله مين سے و

۴۰ ما جبت اور طاغوت برایمان لا ناان کا اصول تھا۔

۵۰۱۔مشرکین کے دین کومسلمانوں کے دین پرفضیلت دینا اہل جاہلیت کا عام دستور تھا۔

۱۰۲ حق کو باطل کے ساتھ گڈ ڈکرنا۔

٤٠١ حق كوجانتة هوئے جھيانا۔

۱۰۸۔مشرکین کا گمراہ کن اصول پی بھی تھا کہ وہ بغیرعلم کے بہت سی بیہودگیاں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔

۱۰۹ حق کو حمطلانے کے بعد ان کے اقوال وافعال میں واضح تضاد پیدا ہو گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے تھے:

﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَتَا جَأَءَهُمْ فَهُمْ فِي ٓ اَمْرِ مَّرِيْجٍ ﴾ [ ف: ٥ ]

''بلکہ جب ان کے پاس حق آ پہنچا تو انھوں نے اس کو جھوٹ سمجھا۔ سویہ ایک الجھی ہوئی بات میں ہیں۔''

اا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ بعض احکام پر ایمان اور بعض سے انکار۔

ااا۔ انبیائے کرام میں کے درمیان تفریق کرنا۔

الله بغیرعلم کے انبیائے کرام میلی کی مخالفت کرنا۔

۱۱۳\_سلف امت کی اطاعت کا دعویٰ لیکن اعمال و کردار میں ان کی مخالفت کرنا۔

۱۱/ جولوگ انبیائے کرام پیہا پر ایمان لے آتے انھیں اللہ تعالیٰ کے راستہ سے رو کنا۔

۱۱۵۔ کفراور کافروں سے محبت کرنا۔ ۱۱۶۔ پرندوں کا اڑا کر فال لینا۔ ۱۱۷۔ زمین پرخطوط وغیرہ تھینچ کر فال لینا۔ ۱۱۸۔ فال بدلینا۔ ۲۱۹۔ کائن بننا یا کائن کے پاس جانا۔

۲۱۹ \_ کائن بنتایا کائن کے پاس جانا۔ ۱۲۰ کس بھی طاغوت کے پاس فیصلہ لے جانا۔ ۱۲۱ \_ لونڈی اورغلام کے نکاح کو براسمجھنا۔



( فصل سوم

# موت کا بیان اور قرآنی فیصلے

الله تعالى نے قرآن میں فرمایا: "موت ہراکی کو آئے گی۔" (آل عمران: ۱۸۵) رسول الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ مَن فوت ہونے پر جو پچھ کیا ہمیں بھی کے وقت مومن فوت ہونے پر جو پچھ کیا ہمیں بھی وہی پچھ کرنا چاہیے، سنت سے ہمنا بہت خطرناک معاملہ ہے۔

# موت پر سوگ قرآن کی روشنی میں:

﴿ وَلَنَبُلُوكَكُمْ بِشَىٰءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَلَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ. وَالْغَمَّرتِ وَبَقِّرِ الصَّيرِ بْنَ ۚ الَّذِيْنَ إِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۚ قَالُوۡۤا إِنَّا بِلَٰهِ وَ اِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُوْنَ ۚ اُولَٰلِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوْتٌ مِّنْ رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَاُولِنِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ﴾

رالبقرة: ٥٥ اتا ١٥٧]

''اور ہم شمصیں کچھ خوف، بھوک اور مالوں اور جانوں اور بھلوں کے نقصان سے ضرور آتر مائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری وے دو۔ وہ لوگ کہ جب آصیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوث کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن بران کے رب کی طرف سے مہریا نیاں ہیں اور رحمت اور یہی ہدایت یانے والے ہیں۔''

ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ہے:

'' بے شک جولوگ بیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور عنقریب آگ میں داخل ہول گے۔'' (النساء: ۱۰)

## سوگ صحیح احادیث کی روشنی میں:

ا رسول الله تَالِيَّمُ كَا ارشاد مبارك ہے: (( مَنُ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمُرُنَا فَهُوَ رَدُّ ))

''جس كى نے كوكى ايباعمل كياجس پر ہمارا حكم نہيں ہے، وہ مردود ہے (لَعِنى روكر ويا جائے
گا)۔'' [ بخارى، (تعليقًا) كتاب البيوع، باب النجش، و من قال : لا يجوز ذلك البيع۔
مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأُحكام الباطلة و رد محدثات الأمور: ١٧١٨/١٨]

٢ ( فَمَنُ رَغِبَ عَنُ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي)

[ بخارى، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح: ٥٠٦٣. مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح النكاح، الله النكاح المن النكاح لمن تاقت نفسه إليه ..... الخ: ١٤٠١]

''جس نے میری سنت کی پیروی سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔''

سوں سیدہ ام عطیہ رٹاٹھا (صحابیہ) کا ایک بیٹا مرگیا، انھوں نے تیسرے دن زردخوشبومنگوا کراپنے بدن پر لگائی اور کہنے گیس ہم کو خاوند کے سوا اور کسی پرتین دن سے زیادہ سوگ کرنامنع ہے۔'' [بخاری، کتاب الجنائز، باب إحداد المرأة علی غیر زوجھا: ۱۲۷۹]

ام جب شام کے ملک سے سیدنا ابوسفیان رہ النے کے فوت ہونے کی خبرآئی توام المومنین ام جبیبہ وہ النے تیسرے دن زردخوشبومنگوائی اورا پی گالوں اور بانہوں پر ملی اور فرمانے لگیں (میں تو بیوہ ہوں) مجھے تو خوشبو کی کوئی حاجت نہ تھی، لیکن میں نے رسول اللہ طابع سے سنا، آپ مالی فرماتے تھے: ''جوعورت اللہ پراور یوم آخرت (قیامت) پر ایمان رکھتی ہے اس کو کسی مردے پر تین دن سے زیادہ سوگ نہ کرنا چاہیے، البتہ خاوند پرچار مہینے دس دن سوگ کرے۔'' [ بحاری، کتاب المجنائز، باب إحداد المرأة علی غیر زوجها: ۱۲۸۰]

۵۔ سیدہ زینب بنت ابی سلمہ ڈٹائٹیا نے کہا کہ میں ام الموشین سیدہ ام حبیبہ ڈٹائٹیا کے پاس گئی جو رسول اللہ ٹٹاٹٹیا کی زوجہ محتر مہتھیں۔ انھوں نے کہا میں نے رسول اللہ ٹٹاٹٹیا کے سنا ہے کہ آپ ٹٹاٹٹیا فرماتے تھے: ''جوعورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کو کسی مروے پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنا درست نہیں مگر خاوند پرچار مہینے دس دن سوگ کرے۔'' پھر میں ام الموشین سیدہ زینب بنت جمش ڈٹائیا کے پاس گئی، جب ان کے بھائی مرگئے تھے تو

انھوں نے خوشبومنگوائی اور لگائی، پھر فرمانے لگیں مجھے خوشبو کی کون سی ضرورت ہے، بات بیہ ہے کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹیٹی سے سنا، آپ ٹاٹیٹی فرماتے سے جوعورت اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کو کسی میت پرتین دن سے زیادہ سوگ کرنا درست نہیں مگر خاوند پر چار مہینے دس دن سوگ کرنا درست نہیں مگر خاوند پر چار مہینے دس دن سوگ کرے۔'' اورمسلم میں سات احادیث اس مضمون کی ہیں۔

[ بخارى، كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها : ١٢٨٢،١٢٨١ـ مسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة.....الخ : ١٤٨٦، ١٤٨٧..... إلى آخر بابه ]

۲۔ جب سیدنا جعفر رفائقۂ کی موت کی خبر پینچی تو رسول اللہ عَالْقِیْم نے فرمایا: ''آل جعفر (رفائھۂ) کے لیے کھانا تیار کرو، اس لیے کہ وہ ایک حادثہ سے دوچیار ہوئے ہیں، جس نے انھیں مشغول کر رکھا ہے۔'' [ ترمذی، کتاب الجنائز، باب ما جاء فی الطعام یصنع لأهل المیت : ۳۱۳۲ ابن ماجه، أبواب أبو داؤد، کتاب الجنائز، باب صنعة الطعام لأهل المیت : ۳۱۳۲ ابن ماجه، أبواب الجنائز، باب ما جاء فی الطعام یعث إلی أهل المیت : ۲۱۳۱

## سوگ فقه حنفی کی روشنی میں:

- ۔ سنت سے قبر کی زیارت اور اس کے پاس کھڑے ہوکر دعا کرنے کے سوا کچھ ثابت نہیں۔
  تعزیت تین دن کے بعد مکروہ ہے۔ عجم کے شہروں میں جوفرش کچھاتے ہیں وہ بہت بری بات
  ہے۔ اہل مصیبت کے لیے کھانا تیار کرنے میں مضائقہ نہیں اور اہل مصیبت کو تیسرے دن
  ضیافت کرنا جائز نہیں۔ قبر پر کوئی عمارت بنانا مکروہ ہے۔ قبر پر مجد بنانا مکروہ ہے۔ (فاوئ عالمیری: ۱۳۱۱)۔ سوگ یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے روز مرہ کے کام چھوڑ کر گھر میں بیٹھ جائے۔
- انبیائے کرام بیہ اللہ اللہ: ۸۰) انبیائے کرام بیہ اللہ اللہ: ۸۰) انبیائے کرام بیہ اللہ اور اولیائے عزام بیہ اللہ اور ان کے گرد گھومنا اور چکر لگانا (طواف کرنا) اور ان سے مرادیں مانگنا اور ان کے نام کی نذر ماننا حرام ہے، بلکہ ان چیزوں میں سے بہت کی چیزیں الی بیں کہ کفر تک بہنچا ویتی ہیں۔ رسول اللہ منافی نے ان افعال کے کرنے والوں پرلعنت فرمائی ہے۔ (مالا بد: ۸۲،۸۰)

س علی ڈٹاٹٹڑنے ابوالتیاح ڈٹلٹر کو بھیجا کہ قبر جومشرف یعنی بلند ہو برابر کر دے اور جوکوئی صورت ہو اس کومٹا دیں اور فرمایا کہ اس حکم کے ساتھ رسول اللّٰد ٹاٹٹٹڑ نے مجھے بھیجا تھا۔

ہواس لومنا دیں اور فرمایا کہ ای سم سے ساتھ اور ہوں بلند وہ است سے زیادہ سوگ نہیں۔ عجم اور امام ابو حنیفہ رئے لئے کہا کہ قبر پر عمارت بنانا مکروہ ہے، تین دن سے زیادہ سوگ نہیں۔ عجم میں جولوگ فرش بچھاتے ہیں اور راستوں میں بیٹھتے ہیں تو یہ نہایت فتیج حرکت ہے۔ امام ابو حنیفہ اور اصحاب و سب مشائخ کے نزدیک بالا تفاق کسی کو قدرت نہیں کہ اپنی آواز میت کو سنائے کیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے تو مردہ سنتا ہے۔ میت والوں کا کھانا بکا کر جمع ہونے والوں کو کھلانا مکروہ تح کمی اللہ تعالیٰ چاہے تو مردہ سنتا ہے۔ میت والوں کا کھانا بکا کر جمع ہونے والوں کو کھلانا مکروہ تح کمی ہوتے ہے۔ (ہدایہ: ۹۲۲ عام)

ہ۔ بیجہ، دسوال، چالیسوال نہایت مذموم اور بدعت ہیں۔ فاتحہ مروجہ بدعت ہے۔ (بہتی زیور: ۲۸ میر) قبرول برقرآن برطھنا مکروہ اور بدعت ہے۔ (عالمگیری: ۱۹۸۹ اور ہدایہ: ۲۸ ۹۸، ۹۰) قبرول برقرآن برطھنا مکروہ اور بدعت ہے۔ (عالمگیری: ۱۹۸۹ اور ہدایہ: ۳۱ مهر ۳۱۳) پختہ قبر نہ بنائی جائے۔ (درمختار: ۱۹۸۱ ۴۲) کارت بنانا قبر پر زینت کے لیے حرام ہے۔ (درمختار: ۱۹۶۱) اولیاء اللہ کی قبرول پر بلند مکان بنانا اور پر اغ جلانا بدعت اور حرام ہے۔ (درمختار، ہدایہ، مالا بد)

## خلاصة تحرير:

ا۔ جو کام اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول مُناتین سے ثابت نہیں وہ رو کر دیا جائے گا۔

۲۔ لوگ تیبیوں کا مال موت پر کھا جاتے ہیں جس کی قرآن میں سخت وعید ہے۔مصیبت والوں کے گھر سے کھانا صحابہ کرام ٹوکٹیٹا کے نزدیک حرام ہے۔(ہدایہ: ۱۸۹۱) اور پھر تیبیوں کا مال ناجائز کھانا تو اور بھی بری بات ہے۔

س<sub>۔</sub> جن کے گھر موت ہو جائے ان کے گھرسے کھا نا حرام ہے۔

ہے۔ تین دن سے زیادہ سوگ حرام ہے اور مجم میں جولوگ فرش بچھاتے ہیں تینی دریاں وغیرہ بچھا کر زمین پر بیٹھتے ہیں بیانہایت بری حرکت ہے۔فاتحہ مروجہ، تیجہ، دسوال، حیالیسوال شریعت سے ثابت نہیں۔سنت سے قبر کی زیارت اور صاحب قبر کے لیے دعا کے علاوہ کچھ ثابت نہیں۔ اس کے علاوہ جو پھے بھی قبرول پر کیا جاتا ہے مثلاً پکی قبر بنانا، عرس کرنا، قبر پر پھول
چڑھانا، قبر کو خسل دینا، نذر و نیاز اور چڑھاوے چڑھانا، دیگیں تقسیم کرنا، قبر والوں سے فریاد
کرنا، قبرول کو چومنا، چراغ جلانا، قبرول سے جہم رگڑنا وغیرہ یہ سب کام خلاف شرع ہیں۔
۵۔ پس ثابت ہوا کہ فاتحہ مروجہ، تیجہ، دسوال، چالیسوال کرنے والول اور قبرول پر خلاف شرع
کام کرنے والول نے اس سلسلہ میں نہ قرآن کے، نہ حدیث کے اور نہ فقہ کے احکام مانے
کیونکہ وہ شتر بے مہار ہو چکے ہیں اور بیسب کام جوآج کل قبرول پر امت محمد ہی کر رہی ہے
یہ سب کام مشرکین مکہ، عیسائی اور بہودی قبرول کے ساتھ کرتے تھے، جیسا کہ ثابت ہے اور
اب بیلوگ یہود و نصار کی اور مشرکین مکہ کی بیروی کر رہے ہیں اور مانتے بھی نہیں، جیسے وہ
نہیں مانتے تھے۔ رسول اللہ مگڑ نی فرمایا: ''میری امت ضرور یہود و نصار کی کے نقش قدم
بر طے گی۔''

احمد رضا خانی ترجمہ مع تفییر میں فاتحہ سوم، ساتواں، چالیسواں، عرس اور مردوں اور قبروں کے متعلق اور دوسری بدعات کا بار بار ذکر موجود ہے لیکن حدیث اور حنی فقہ کے مطابق تین دن سے زیادہ سوگ ثابت نہیں۔اور حدیث اور حنی فقہ کے مطابق قبروں کے متعلق زیارت قبور اور قبور والوں کے لیے دعا کے علاوہ اور کوئی بھی چیز قطعاً ثابت نہیں اور ان دو کاموں کے علاوہ جو بھی دوسرے کام لوگ کرتے ہیں یہ بلا جواز اور بے سند ہیں اور فاتحہ اور سوم وغیرہ کے وقت بیالوگ تیموں کا مال ناحق کھانے کی سخت وعید ہے۔ دیکھیے تیموں کا مال ناحق کھانے کی سخت وعید ہے۔ دیکھیے احمدرضا خاں صاحب کا ترجمہ مع تفیر سورۃ النہاء (۱۰، ف۲۲) جس میں لکھا ہے کہ '' مقیموں کا مال ناحق کھانا گویا آگ کھانا ہے ، کیونکہ وہ سب ہے عذاب کا۔'' حدیث شریف میں ہے : ''روز قیامت قبیموں کا مال کھانے والے اس طرح اٹھائے جا کیں گے کہ ان کی قبروں سے اور ان کے قیامت قبیموں کا مال کھانے والے اس طرح اٹھائے جا کیں گے کہ ان کی قبروں سے اور ان کے منہ سے اور ان کے کانوں سے دھواں نکتا ہوگا تو لوگ پہچا نیں گے کہ بینم کا مال کھانے والا ہے۔''

کیا فوت شدگان زندول کی باتیں سنتے ہیں؟

قرآن مجید میں ہے کہ مردے نہیں سنتے:

﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصَّحَّ الدُّعَآ ءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْيِدِينَ ﴾ [ النمل: ١٨٠]

''البتہ تو (اے نمی!) مردوں کو نہیں سنا سکتا اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتا ہے، جب وہ پیچے پھیر کر لوٹیں۔''

﴿ فَإِلَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوْفَى وَلَا تُسْمِعُ الصَّمِّ الدُّعَآ وَإِذَا وَلَوْا مُدْبِدِيْنَ ﴾ [ الروم: ٥٢ ] ''بِ شَك تو (اب نبی!) مردول کونهیں سنا سکتا اور نه بهرول کواپی پکار سنا سکتا ہے، جب وہ پیٹے پھیر کر لوٹیں۔''

﴿ وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْلَى وَالْبَصِيْرُةُ وَلَا الظَّلُبَتُ وَلَا الثَّوْرُةُ وَلَا الظِّلُ وَلَا الْحَرُورُةُ وَمَا يَسْتَوِى الْاَحْيَاءُ وَلَا الْاَمْوَاتُ ﴿ إِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَتَمَآءُ ۚ وَمَاۤ اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ ﴾ [فاطر: ١٩ تا ٢٢]

"اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے اور نہ اندھیرے اور روشیٰ اور نہ سایہ اور نہ دادر نہ دادر دوشیٰ اور نہ سایہ اور نہ دوس اور (اسی طرح) زندہ اور مردے برابر نہیں ہیں۔ بے شک اللہ سناتا ہے جے حادرآپ (سالیم) انھیں سنانے والے نہیں جوقبروں میں ہیں۔"

یغنی جس طرح قبروں میں مردہ اشخاص کو کوئی بات نہیں سائی جاسکتی ای طرح جن کے دلول کو کفر نے موت سے ہمکنار کر دیا ہے اے پیغمبر! تو اضیں حق کی بات نہیں سنا سکتا۔

## فوت شدگان کوزندہ لوگوں کے کاموں کی خبر نہیں:

جن فوت شدگان کو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں وہ ان کی پکار اور عبادت سے بے خبر ہیں :

﴿ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ۞َ أَمُوَاتٌ غَيْرُ ٱحْيَاءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ ۗ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ [النحل: ٢١،٢٠]

''اور جن جن کو بیداللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدانہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔مردے ہیں زندہ نہیں، انھیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جا کیں گے؟''

جنھیں یہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہیں۔پھر بھلا خالق اور مخلوق کس طرح برابر ہو سکتے ہیں۔ جب کہتم نے انھیں پکار کر اللہ کے برابر تھہرا رکھا ہے۔کیا تم ذرا بھی نہیں سوچتے؟ مردہ سے مراد وہ جمادات (پھر) بھی ہیں جو بے جان اور بے شعور ہیں اور فوت شدہ صالحین بھی ہیں کوئلہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا جس کا اُٹھیں شعور نہیں وہ تو جمادات کے بجائے صالحین ہی پرصادق آسکتا ہے۔ ان کو صرف مردہ ہی نہیں کہا بلکہ مزید وضاحت فرما دی کہ وہ زندہ نہیں ہیں۔ اس سے قبر پرستوں کا بھی واضح رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ قبروں میں مدفون مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں اور ہم زندوں ہی کو پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ موت وارد ہونے کے بعد دنیا سے ان کا کوئی تعلق ہی باتی موت وارد ہونے کے بعد دنیاوی زندگی کی کو نصیب نہیں ہو سکتی نہ دنیا سے ان کا کوئی تعلق ہی باتی رہتا ہے۔ پھران سے نفع کی اور ثواب و جزاکی توقع کیسے کی جاسکتی ہے۔

اورسورهٔ فاطر میں الله تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ يُوْلِجُ الَّذِلَ فِى التَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّذِلِ ۗ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ كُلُّ يَّجْدِىٰ لِاَجَلِ مُّسَتَّى ۗ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلُكُ ۗ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قَطْمِيْرٍ ۚ إِنْ تَدْعُوْمَ اللّهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْمُلُكُ ۗ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ۗ وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرُكِكُمْ ۗ وَلَا يُنْتَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ ﴾ [ فاطر : ١٤،١٣]

''وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور آفاب و ماہتاب کو اس نے کام میں لگا دیا ہے، ہرایک میعاد معین پر چل رہا ہے۔ یہی ہے اللہ تم سب کا پالنے والا (واتا) اس کی سلطنت ہے۔ جنسیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو تھجور کی سلطنت ہے۔ جنسیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو تھجور کی سلطنت ہے۔ جنسیں تم اس کے سوا پکار رہے ہو وہ تو تھجور کی سلطنت ہوئیں کے جھلکے کے بھی ما لک نہیں۔ اگر تم انھیں پکارو تو وہ تمھاری پکار سنتے ہی نہیں اور اگر (بالفرض) سن بھی لیس تو فریاد رسی نہیں کریں گے بلکہ قیامت کے دن تمھارے شرک کا صاف انکار کرجا کیں گے۔ آپ کو کوئی بھی حق تعالیٰ جیسا خبردار خبریں نہ دے گا۔''

اللہ تعالی ندکورہ تمام افعال کا فاعل ہے اور اس کے علاوہ جن کو پکار رہے ہو وہ اتی حقیر چیز کے بھی ما لک نہیں نہ اسے پیدا کرنے ہی پر قادر ہیں قطیر اس جھلی کو کہتے ہیں جو تھجور اور اس کی سخصلی کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ پتلا مٹنا چھلکا سخصلی پر لفافے کی طرح چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ آ گے فرمایا اگرتم انھیں مصائب میں پکارو تو وہ تمھاری پکار سنتے ہی نہیں ہیں۔ کوئکہ وہ جمادات ہیں یا منوں مٹی کے دنون اور اگر بالفرض وہ سن بھی لیس تو بے فائدہ۔اس لیے کہ وہ تمھاری التجاؤں کے مطابق تمھارا کام نہیں کر سکتے اور وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ جمیں تمھارے پکارنے کی خبر

نہیں تھی۔ہم اس پکار سے بالکل بے خبر تھے۔ ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے یا آخیں پکارا جاتا ہے وہ سب پھر کی مور تیاں ہی نہیں ہوں گی بلکہ ان میں عاقل ( ملائکہ، جن، شیاطین اور صالحین ) بھی ہوں گے، تبھی تو یہ انکار کریں گے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کو حاجت روائی کے لیے پکارنا شرک ہے۔اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، لیکن جن کو یہ اللہ کے سوا پکار تے ہیں وہ بے اختیار ہیں، وہ پکارنہیں سنتے اور قیامت کے دن اس پکار کا انکار کر دیں گے۔سورہ احقاف میں ہے:

﴿ قُلْ اَرَءَيْتُمْ مِنَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْأَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوْتِ \* اِيتُوْنِيْ لِكِتْ مِنْ قَبْلِ هٰذَا اَوْ اَلْرَةٍ مِّنْ عِلْمِ اِنْ كُنْتُمُ صَدِقِيْنَ ٥ وَمَنْ اَضَلُّ مِمِّنْ يَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِلْمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَا إِهِمْ غَفِدُونَ ٥ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ اَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَ تِهِمْ كُفِوينَ ﴾

[ الأحقاف: ٤ تا ٦ ]

### موت کے بعد دنیا میں آنے کا رو:

﴿ اَلَهُ يَرُوْا كُهُ اَهُ لَكُنَا قَبُلُهُمْ مِنَ الْقُرُونِ اَنَّهُمْ اِلْيُهِمُ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ [يس: ٣١] "كيا يهنين دكير كيك كهنم نے ان سے پہلے كتن قوموں كو ہلاك كر ديا، وہ ان كے پاس لوٹ كرنبين آئيں گے "

﴿ وَحَرَمٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا أَنَّهُمْ لَا يُرْجِعُونَ ﴾ [ الأنبياء: ٩٥]

ر سنت کی سیافت کر کھے ہیں، ان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پھرلوٹ کرآئیں۔'' ''اور جن بستیوں کو ہم فنا کر چکے ہیں، ان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پھرلوٹ کرآئیس۔'' یعنی جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس کا دنیا میں بلیٹ کرآنا حرام ہے۔

قرآن میں ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابرنہیں، اندھیرا اور روشی برابرنہیں، سایہ اور دھوپ برابرنہیں، زندہ اور مردہ برابرنہیں، اللہ جس کو چاہے سنا تا ہے اور تو (اے پینمبر!) قبر والوں کو نہیں سنا سکتا\_ (دیکھیے فاطر:۲۲،۱۹) اور ہدایہ (۳۱۴) میں ہے کہ مرد نے نہیں سنتے۔

امام ابو حنیفہ رشان اور ان کے اصحاب اور سب مشائخ کے نزدیک بالا تفاق کی کو قدرت نہیں کہ وہ اپنی آ واز میت کو سنا سکے، کیکن جب اللہ تعالی جا ہے تو مردہ سنتا ہے۔ (ہدایہ: ۱۳۱۱ تا ۹۲۵)

اس سے پہلے ہم اس کتاب کی بحث تو حید فی انعلم اور شرک فی انعلم میں سترہ مختلف روایات کے ذریعے ثابت کر چکے ہیں کہ رسول اللہ منافیظ کو فوت ہونے کے بعد بیا نہیں کہ ان کی امت کیا کر رہی ہے تو پھر اور بزرگوں کا تو ذکر ہی کیا؟

ماع موتی کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ مردے کسی کی بات نہیں من سکتے ، البتہ اس سے دوصور تیں مشتیٰ ہوں گی کہ جہاں ساعت کی صراحت نص سے ثابت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ لوگ جب مردے کو دفنا کر واپس جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے یا جنگ بدر کے مقتولین جن کو رسول پاک منابیا کی آواز معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے سنوا دی۔ [بخاری، کتاب مقتولین جن کو رسول پاک منابیا کی آواز معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے سنوا دی۔ [بخاری، کتاب المغازی، باب قتل أبی جہل : ٣٩٧٦] ان دواحادیث کے علاوہ ساع موتی کی جتنی بھی احادیث بیں وہ انتہائی ضعیف بلکہ موضوع ہیں اور قرآن وضیح احادیث کے خلاف بھی ہیں۔



فصل چہارم

# چند دیگر امور

### محدرسول الله مَثَاثِيَّا كَ بارے عقيده:

رسول الله تالی کے متعلق سب سے اہم بات جوامتی کی آخرت کے حساب سے نہایت ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ رسول الله تالی کی بے ادبی کفر ہے اور سب سے بڑی بے ادبی کی رسول الله تالی کی کمہ پڑھ کر آپ تالی کی کے فرمان اور آپ تالی کی سنت کی ہے ادبی کی جائے لینی ان پڑھل نہ کیا جائے اور آپ تالی کی احتی کی ورے دیا جائے لینی آپ کے احکام مانے کی بجائے کسی دوسرے امتی کے احکام مانے جائیں۔ جو پچھ یہود و نصار کی نے کیا وہی پچھ آج امت مسلمہ بھی کر رہی ہے یعنی انبیائے کرام بھی کا مقام امتیوں کو دے دیا اور اللہ کا مقام انبیاء کو دے دیا۔ اسی وجہ سے یہود و نصار کی کو کافر ومشرک کہا گیا۔ ہمیں اس معاطے کو اچھی طرح سجھ کر چلنا چاہیے کیونکہ اس معاطے میں نہایت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ آپ تائی گئے کے اوصاف و کمالات تو جھوم جھوم کر بیان کرتے ہیں لیکن آپ تائی کی اطاعت سے گریزاں ہیں:

ا۔ محدرسول الله مُثَاثِيمٌ سب انبیاء سے افضل ہیں۔ (البقرة:٢٥٣،٢٥٢)

۲\_ آپ مَالِیْلُمْ پر آسانی ہدایت کی پیروی اور اللہ تعالٰی کی بندگی اور تو حید لازم تھی۔ (البقرۃ: ۲۸۵)

٣٠ آپ الله کي اطاعت جم پر فرض ہے۔ (آل عمران: ٣١)

٣- آپ تانگا الله کے بندے اور بشر ہیں۔ (البقرة: ۱۵۱،۱۲۹،۱۲۸،۹۰،۲۳)

۵\_ . آپ مَالِيَّا بشيرونذريبي \_ (المائدة: ١٩)

٤- آپ تاليكم غيب نه جانتے تھے۔ (الأنعام: ٥٠ الأعراف: ١٨٨)

٨- آپ مُلَيْغُ كا كام صرف دين كي تبليغ ہے۔ (آل عمران: ٢٠- الأعراف: ٢-هود: ١٢)

٩- آپ تَالَيْنِمُ كُوتُو حيد بِهِمُل كرنے اورشرك سے بيخے كا حكم ديا گيا۔ (هود: ١١٣- يوسف: ١٠٨)

•ا۔ آپ مُطَّلِّيْمُ کومعجزات کا اختیار نہ تھا۔ (بنی اسرائیل : ۹۰ تا ۹۳۔ طلا : ۱۳۳۔ المؤمن : ۷۸۔ العنکبوت : ۵۰)

اا ۔ آپ الله الله كو قيامت كے وقت كاعلم نه تقار (الأعراف: ١٨٥ لله : ١٥ النمل: ١٥)

١٢ قرآن مجيد مين آپ تَالَيْظِ كي موت كا ذكر ہے۔ (الأنبياء:٣٥،٣٨٠ الزمر: ٣١-٣١)

۱۳ آپ مَنْ اللَّهُ كُو حَكُم ہوا كہ اللّٰه كو كارساز ليعنى مشكل كشاسمجھو۔ (الأحزاب: ۴۸،۳سر انمل: 29۔ الزم: ۳۸)

١٩٠ آپ مَالِيْكُمْ كومقام محمود ملے گا۔ (بنی إسرائیل: ٤٩)

10- آپ الليام كسى كے وكيل (كارساز) نبيس يعنى مشكل كشانبيں \_ (القصص: ٥٦)

١٦ آپ مَلْ اللَّهُ كا اسوه - (الأحزاب: ٢١ - القلم: ٩٠)

١٥ آپ مَاليُّ بِرورود بِرُ هنا ـ (الأكرزاب: ٥٦)

١٨\_ شعركهنا آپ مَالَيْدَ كَ لائق نهيں\_ (يس: ١٩)

19\_ آپ مَالِيْمُ كُونَى نِنْ رسول نبيس\_ (الأحقاف: ٩)

٠٠ - آپ مُالِّيْظِ کو حکم ہوا کہ الله تعالی کو اپنا وکیل لیعنی کارساز سمجھیں اور الله پر توکل لیعنی بھروسا کریں۔ (انمل: 24۔الزمر: ٣٨)

۲۱۔ ہدایت دینا آپ ٹاٹیٹا کے اختیار میں نہیں۔ (القصص: ۵۲) بیر آیت ابوطالب کے حق میں نازل ہوئی۔ (دیکھیے ترجمہ مع تغییر احمد رضا خان صاحب)

ا۔ جن باتوں سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، مثلاً جولوگ اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں اور پنجبر کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے انصاف کا حکم کرنے والوں کو قل کرتے ہیں، ان کے عمل دنیا وآخرت میں برباد ہو گئے۔ ( آل عمران : ۲۲) اور جو ایمان سے منکر ہوا تو اس کے عمل برباد ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گا۔ (مزید حوالہ جات کے لیے دیکھیے : المائدة : ۵۳،۵ ۔التوبہ: ۱۹،۲۲۔محمد : ۳۲،۲۸،۹)

۲۔ دین کی باتوں میں ہنمی مزاح سخت منع ہے۔ (التوبة: ۲۲،۲۵)

سر۔ الله تعالی نے جہنم کو بھرنا ہے، جہنم سے بچو۔ (هود: ۱۱۹،۱۱۸)

س۔ اللہ تعالی مالک یوم الدین ہے، لیعن قیامت کے دن اللہ تعالی سب فیصلے فرمائے گا اور کسی کو بولنے کی اجازت نہ ہوگی۔ (المؤمن: ۱۲۔ فاتحہ: ۳)

۵۔ زمین اور آسان میں ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ (النساء: ۱۲۱، ۱۳۲،۱۳، ۱۲۲۰)

- ۔ صراط متنقیم صرف ایک ہے اور وہ نبیوں ،صدیقوں، شہداء اور صالحین کا طریقہ ہے۔ان پر نہ خوف ہوگا نئم۔ (النساء: 19) الله تعالی اور اس کے رسول تالیخ کا بتایا ہوا صراط متنقیم صرف ایک ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی رائے اختیار کیے جائیں گے وہ سیدھے نہیں ہیں، بلکہ جہنم کی طرف لے جائیں گے۔

  کی طرف لے جائیں گے۔

  .
- ے۔ موت کا منظر، جب فرشتے جان نکالتے ہیں اور فرشتوں کے فرائض۔ (الاعراف: ۳۷ تا ۳۱۔ انحل: ۳۲،۲۹،۲۸-مم السجدہ: ۳۰ تا ۳۲)
- ۸۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے سے سخت منع کیا گیا ہے۔ جھوٹ باندھنا یہ ہے کہ انسان وہ بات کیے
   جواللہ نے نہ کہی ہے۔ (النساء: ۵۰۔ المائدة: ۱۰۳)
- 9۔ مومن کا کافر ومشرک سے کوئی تعلق نہیں۔ (آل عمران: ۲۸۔ النساء: ۱۳۸،۱۳۹،۱۳۹۔ التوبہ: ۲۳۰، ۱۳۴،۱۳۹، التوبہ: ۲۳۰، ۱۳۳۰،۱۳۹۰)
- ۱۰۔ مشرکین کا پرانا شیوہ ہے کہ مومنوں ہے کہنا کہتم پر ہمارے معبودوں کی مار پڑگئی ہے۔ (هود: ۵۵،۵۴) جیسے آج کل کہتے ہیں کہتم پر ہمارے گیارهویں والے کی مار پڑگئی ہے۔
- اا۔ انبیائے کرام ﷺ نے اپنی امتوں سے فرمایا ہم تم سے اجز نہیں مائکتے، ہمارا اجراللہ کے پاس ہے۔ (ھود: ۱۶۵،۲۹ لانعام: ۹۰ یونس: ۷۲)
- ۱۲ مومنوں کا عیب کیا ہے؟ جرم کیا ہے؟ (آل عمران: ۱۹۵ البروج: ۹،۸) یعنی تو حید پر ایمان

لا نا ہی ہمیشہ سے مومنوں کا جرم رہا ہے۔

# نعت خوانی اور شرک:

رسول الله عُنْظِمُ کے وقت تو حید پر بنی شعر کہے جاتے رہے ہیں، ان کا ذکر بخاری اور مسلم شریف میں ہے۔لیکن آج کل نعت خوانی میں شرکیہ اشعار پڑھے جاتے ہیں، جواپی عاقبت بر باد کرنے ۔کے مترادف ہیں۔غلط قتم کے اشعار کی قرآن میں مذمت آئی ہے :

﴿ وَالشَّعَرَآءُ يَتَبِّعُهُمُ الْغَاوْنَ ﴿ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَقِيمُونَ ﴿ وَالتَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَعْمُونَ ﴿ وَالشَّعْرَاءَ : ٢٢٤ تَا ٢٢٢ مَ

''اور شاعرول کی پیروی تو گمراہ ہی کرتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں کرتے نہیں۔''

شاعروں کی اکثریت چونکہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اصول و ضابطہ کے بجائے ذاتی پسند و ناپسند کے مطابق اظہار رائے کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس میں غلو و مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں اور شاعرانہ تخلیات میں بھی ادھر اور بھی ادھر بھٹکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان کے چیچے لگنے والے بھی گراہ ہیں۔ اس لیے فرمایا کیا ہے کہ'' پیٹ کا لہو و پیپ سے بھر گراہ ہیں۔ اس فی جانا جو اسے خراب کر دے، شعر سے بھر جانے سے بہتر ہے۔''[مسلم، کتاب الشعر، باب فی انشاد الا شعار و بیان أشعر الکلمة و ذم الشعر : ۲۲۵۷]

# راگ اور گانے کے متعلق حنی فقہ کی مشہور کتابوں کے حوالے:

ا۔ جوقر آن کو دف وغیرہ کے ساتھ پڑھے وہ کا فرہے۔ (درمختار:۵۹۲)

۲۔ رقص کرنے والے اور حال جاننے والے اور حال کھیلنے والے کا فریہیں۔ ( درمخار : ۱۱۰ )

س۔ گانے بجانے سے لذت اٹھانا کفر ہے۔ (در مختار :۲۲۲۔ ہدایہ: ۲۴۹)

۳ صوفیاء گانا سننے والے، حال کھیلنے والے، مفسد بے دین ہیں۔ (ہدایہ:۳۱۷/۳)

۵۔ گانااللہ کے نزدیک شرک ہے۔ (ہدایہ:۳۴۹)

مزید حوالہ جات کے لیے دیکھیں صفحہ۳۳۳سے نمبر شار ۳۷ تا ۳۹) اور باب حنفی فقہ کے وہ مسائل جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، جس کا نمبر شار ۱۲۲ تا ۱۳۲ ہے۔

### کچھاہل حدیث صاحبان کے بارے میں:

ا۔ اہل حدیث صاحبان غیر اللہ کے پکارنے اور شرک کی دوسری اقسام کے مرتکب ہونے والوں کے جنازے پڑھتے نظر آتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے نظر آتے ہیں، جو قرآن کے سراسرخلاف ہے۔(التوبہ: ۱۱۳)

۲۔ کچھاہل حدیث صاحبان تعویذ گنڈوں کو جائز قرار دیتے ہیں۔

٣ پانچ وقتی فرض نماز کے بعداجماعی دعا کرتے نظر آتے ہیں حالاتکہ یہ ثابت نہیں۔

۳۔ اذان دینے کی اجرت لینا۔

۵۔ جمہوریت کی شرعی حیثیت جیسے مسائل پر تحقیق اور نظر ان کی ضرورت ہے۔

ندکورہ پہلے مسلے کے متعلق عرض ہے کہ سورۃ التوبہ کی آیت (۱۱۳) میں شرک کے مرتکب ہونے والوں کے لیے دعائے مغفرت سے منع فرمایا گیا ہے اور تعویذ گنڈوں کے متعلق بدعت کے باب میں تفصیلی بحث ہو چکی ہے، وہاں ملاحظہ فرما کیں، جمہوریت سے متعلق بھی آگے الگ بحث آرہی ہے اور اجرت پر مؤذن رکھنے سے رسول اللہ تَالِیُّمَ نے منع کیا ہے۔

اور رہا مسکد پانچ وقتی فرض نماز کے بعداجماعی دعا کا تو بیر ثابت نہیں۔

یادرہے کہ محر م محمد صادق صاحب سیالکوٹی کی نماز کے موضوع پر ایک کتاب ہے جس کا نام "صلوة الرسول" ہے، اس کتاب میں موضوع اور انتہائی ضعیف روایات بھی درج میں پھرایک کتاب "القول المقبول" مؤلفہ عبدالرؤف چھی، یہ کتاب "صلوة الرسول" پر تحقیق ہے اور اس کا تیسرا ایڈیشن ۱۸۰ صفحات پر مشمل ہے پھران دونوں کتابوں کو سامنے رکھ کر ادارہ دارالسلام لا مور نے کتاب "نماز نبوی مُن النہ ہی ہے جو ۴۰۰ صفحات پر مشمل ہے، یہاں ہم پانچ وقتی فرض نماز کے بعد دعا کے بارے میں "نماز نبوی مُن النہ ہی سے حوالہ جات درج کرتے ہیں:

### فرضی نماز کے بعداجتاعی دعا:

فرض نماز کے بعد اجمّاعی دعا کے ثبوت میں کوئی مقبول حدیث نہیں ہے۔ نہایت تعجب کی بات ہے کہ رسول اللہ مُنَالِّیُمُ مدینہ منورہ میں دس سال رہے۔ پانچوں وقت نمازیں پڑھا کیں۔صحابہ کرام ٹھالیُمُ کی کثیر تعداد نے آپ کی اقتدا میں نمازیں پڑھیں مگران میں سے کوئی ایک بھی اجمّاعی دعا کا ذکر نہ کرے تو بیراس کے بطلان کی واضح دلیل ہے۔ مولانا عبدالرحمٰن مبار کیوری کہتے ہیں اگر کوئی انفرادی طور پر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام ابن تجر رَحِیْك اور بہت سے محققین علاء نے فرض نماز کے بعد مروجہ اجتماعی دعا كا انكار كیا ہے اور اسے برعت کہا ہے۔ رسول الله تَالَّیْمُ نے فرمایا: ''عنقریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو پانی کے استعال میں اور دعا كرنے میں حد سے تجاوز كریں گے۔'' [ أبو داؤد پراواں الدور، باب الدعاد: ۱٤٨٠ مام حاكم اور امام ذہبی نے اسے حج كہا ہے ]

اجماعی دعاکی دلیل میں بیان کی جانے والی تمام روایات ضعیف ہیں، تفصیل حسب ذیل ہے:

السیدنا انس ڈلٹٹ سے روایت ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کھیلا کر دعا کرے،

اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو نامراد نہیں لوٹا تا۔ (ابن السنی: ۱۳۸) اس کی سند میں ایک تو اسحاق

بن خالد ہے جو منکر احادیث روایت کرتا ہے، دوسری بات یہ کہ امام احمد ابن ضبل رشائشہ

فرماتے ہیں کہ (اس کے ایک اور راوی) عبدالعزیز بن عبدالرحمٰن کی تصیف سے بیان کردہ

روایات جھوٹی اور من گھڑت ہوتی ہیں۔ تیسری بات یہ کہ تصیف کا سیدنا انس ڈلٹٹئ سے سائ

۲۔ سیدنا یزید بن اسود عامری ڈٹائیؤ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ٹٹائیؤ نے نماز فجر کا سلام پھیرا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا ما تگی۔ (فاوئ نذیریہ)۔ اس حدیث کی سند حسن ہے مگر مولا نا عبیداللہ رحمانی مرحوم لکھتے ہیں: ''کتب احادیث کے اندراصل حدیث میں ﴿ وَرَفَعَ یَدَیُهِ فَدَعَا ﴾ (دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا ما تگی ) کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔'' علاوہ ازیں اس میں بھی اجماعی دعا کا ذکر نہیں ہے۔

سر سیدنا عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر فنائی دعا کرتے سے اور (آخر میں) اپنی دونوں مسیدنا عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر فنائی دعا کرتے سے اور (آخر میں) اپنی دونوں مسیدیاں اپنے منہ پر پھیرتے سے [الأدب المفرد للبحاری، باب رفع الأبدی فی الدعاء: ١٤٦] اس کی سند بخاری کی شرط پر ہے، تاہم اس میں بھی جماعت کے بعد اجتماعی دعا کا ذکر مندین میں پیش کی جانے والی تقریباً تمام روایات نه صرف شخت ضعیف میں بلکہ ان میں اجتماعی دعا کا ذکر تک نہیں ہے اور بعض احادیث کا موقع وکل تو کچھ اور ہے مگر انھیں زبردی

زیر بحث اجتماعی دعا کے ساتھ نتھی کر دیا گیا ہے۔ تفصیل کے لیے''صلوٰۃ الرسول مَالَّيُّمُ'' (مؤلفہ تکیم صادق سیالکوٹی) کا وہ نسخہ ملاحظہ فرما ئیں جوشخ عبدالرؤف بن عبدالحتان کی تخریج وتعلیق ہے آراستہ ہے۔ (ع،ر)

کیا فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کراجماعی دعا کرنا بدعت ہے؟:

اس سلسله میں درج ذیل امورقابل غور ہیں:

ہے ہتھ اٹھا کر اجماعی دعا کرنا ایک مستقل عبادت ہے جو غیرمؤقت ہے بینی کی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ البتہ جن مواقع پر اس کا اہتمام کرنا سنت سے ثابت ہے ان کو ترجیح دی جائے گا۔ جوعبادت ہر وقت جائز ہواگر آپ اپنی سہولت کے لیے اسے کسی خاص وقت میں روزانہ کرنا چاہتے ہیں تو اصولی طور پر ہی بھی جائز ہے۔ ارشاد نبوی ہے: ''اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ محبوب ہے جس پر بھیگی کی جائے، اگر چہ تھوڑا ہو۔' [مسلم، صلوۃ المسافرین، باب فصلہ العمل الدائم،۔۔۔۔الخ : ۲۸۲] لیکن کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تمام جائز اوقات کو چھوڑ کرصرف ایک وقت کو عملاً فرض کا درجہ دے کر دوسرے مسلمانوں کو اس کا پابند بنائے کیونکہ جب شریعت نے اس وقت کو مسلمانوں پر مقرر نہیں کیا تو یہ کیوں کرے۔ مثلاً اگر مختلف افراد دوزانہ مختلف اوقات میں قرآن پاک کی مختلف سورتیں پڑھتے ہیں تو یہ جائز عمل ہوگا لیکن اگر مجتلف اوقات میں قرآن پاک کی مختلف سورتیں پڑھتے ہیں تو یہ جائز عمل ہوگا لیکن اگر میں مرتبہ سورۃ القمر پڑھا کریں اس کی عبد فراب ہے بھراس کے حلقہ اثر میں آنے والے تمام مسلمان واقعتا تختی کے ساتھ اس کی پابندی کریں تو ان کا بیٹل مختاج دلیل بن جائے گا، اگر مسلمان واقعتا تختی کے ساتھ اس کی پابندی کریں تو ان کا بیٹل مختاج دلیل بن جائے گا، اگر شرعی دلیل میں اس کی صراحت آ جائے تو سنت ہوگا ورنہ بدعت۔

س۔ جو عبادت ہر وقت جائز ہواگر آپ اسے کی خاص موقع پر کرنا چاہتے ہیں تو احتیاطاً سے معلوم کرلیں کہ کہیں اس موقع کے لیے شریعت نے کوئی فرض تو مقرر نہیں کیا۔ کیونکہ اگر اس موقع کے لیے شریعت نے کوئی فرض ترک کر کے جائز کام میں لگے رہنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ مثلاً نماز باجماعت کھڑی ہو اور جس نے یہی نماز جماعت کے ساتھ کہانے نہیں پڑھی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جماعت میں شامل ہونے کی بجائے سنتیں یا

نوافل پڑھتا رہے، کوئی ورد، وظیفہ، دعا یا تلاوت کرتا رہے، کیونکہ ان جائز نیکیوں کومؤخر کرنے کی گنجائش موجود ہے کیکن موقع کے فرض کو بلاوجہ مؤخر کرنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سم۔ اگراس خاص موقع کے لیے شریعت نے کوئی سنت مقرر کر رکھی ہے تو بھی جائز کام کوچھوڑ کر سنت کوتر جیح دی جائے گی، اگر چہ سنت فرض نہیں، اسے کیا جائے تو بہت زیادہ ثواب ہے اور اگر کسی وجہ ہے کبھی چھوٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں مگر ایک موقع کی سنت کو جب ہمیشہ ترک کیا جائے گا تو گناہ لازم آئے گا کیونکہ سنت چھوڑنے کے لیے نہیں بلکہ اینانے کے لیے ہوتی ہے، اسے اپنانا ہی حب رسول علیم کا تقاضا ہے، جب کہ اسے چھوڑے رکھنا اس سے بے رغبتی کی دلیل ہے اور ارشاد پاک ہے: ''جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں۔' [بحاری، النکاح، باب الترغیب فی النکاح: ٥٦،٥]اس کی مثال فرض نماز کے بعد لااله الاالله کا اجتماعی ورد ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ لااله الا الله افضل الذكر (سب ے افضل ذکر ) ہے لیکن اے کسی بھی وقت کرنا جائز ہے اور چونکہ فرض نماز کے بعد والا وقت بھی اوقات میں سے ایک وقت ہے لہٰذا اگر کوئی شخص کسی فرض نماز کے بعداینے طور پر لاالہ الا الله كهه ديتا بي تو بالكل جائز بي ليكن جب بم بيه ديكيت بيس كه فرض نماز كوفوراً بعد نبي اكرم مَنْ اللَّهِ كامعمول اورسنت كيجه اور ب تو چر بر فرض نماز كے بعد بميشه لااله الا الله كا ورد کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ اس موقع کی سنت کوختم کر دیاجائے۔ لاالہ الااللہ کا وردمؤخر ہو سکتا ہے لیکن نماز کے بعد والےمسنون اذ کار اور دعاؤں کو ہمیشہ مؤخر کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، ویسے بھی کورس کی شکل میں بلند آواز سے لاالہ الااللہ کے اجماعی ورد کی پورے غېد نبوت ميں کوئي مثال نہيں ملتی۔

۵۔ اگر کسی موقع کی سنت کے ساتھ ایک اور سنت آلے تو دونوں سنتوں کو بجالانا درست ہوگا، مثلاً
 کسی فرض نماز کی جماعت ہوئی، امام صاحب اور مقتدی حضرات مسنون اذکار اور دعاؤں میں مصروف ہو گئے، اچا تک کسی نے کہا بیاروں کے لیے دعا کریں یا فلاں شخص بیار ہے اس کے لیے دعا کریں یا فلاں شخص بیار ہوگا۔
 کے لیے دعا کر دیں وغیرہ تو کسی کے مطالبے پر دعا بھی سنت ہے، لہذا دعا کرنا جائز ہوگا۔
 ۲۔ یادر کھے! ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا نہ تو فرض نماز کا جصہ ہے اور نہ بعد والے مسنون اذکار کا

حصہ ہے،اس لیے اس کا دائی اہتمام کرنا درست نہیں ہے کیونکہ:

2۔ فرض نماز ایک الگ عبادت ہے اور ہاتھ اٹھا کر اجھا جی دعا کرنا ایک الگ عبادت ہے اور جب کی شرعی دلیل کے بغیر: (الف) دو الگ الگ عبادتوں کو ایک مخصوص ترتیب کے ساتھ ہمیشہ ایک ساتھ ادا کیا جائے کہ (ب) دونوں ایک دوسرے کا حصہ معلوم ہوں جی کہ ایک کے بغیر دوسری کو نامکس سمجھا جانے لگے نیز (ج) ایک شرعی مسئلے کی طرح لوگوں کو اس کی دوست، ترغیب اور تعلیم دی جائے (د) اور جو شخص ان عبادات کو آپ ناٹین کے طریقے کے مطابق ادا نہ کرے اسے مشکر اور گتاخ کے القابات سے نواز ا جائے تو آپ راہ سنت سے مطابق ادا نہ کرے ایک نیا طریقہ رائج کیا جائیں گے کیونکہ جب مختلف عبادات کو اپنی مرضی سے یکجا کر کے ایک نیا طریقہ رائج کیا جائے گا تو وہ سنت نہیں رہتا، بدعت بن جاتا ہے۔

۔ بات اصول کی ہے جو کام نبی اگرم ناٹیٹی کی زندگی میں ضروری بھی ہواور اسے کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ بھی موجود نہ ہو پھر بھی پورے عہد نبوت میں اسے کوئی نہ کرے مگر ہم نہ صرف خود اسے ہمیشہ کریں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں تو وہ بلا شبہ بدعت ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عہد نبوت میں فرض نماز دل کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتاعی دعا کا اہتمام کرنے میں کوئی رکاوٹ تھی، یقینا نہیں تھی پھر بھی اگر کسی فرض نماز کے بعد اس کا کبھی اہتمام نہیں کیا گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کا اہتمام نہ کرنا سنت ہے کیونکہ ناممکن ہے کہ ایک چیز دین بھی ہواور عہد نبوت میں کر سکنے کے باوجود اسے کوئی نہ کرے، یا اسے کیا گیا ہو گر مقبول احادیث کے وسیح ذخیرے میں وہ کسی کو کہیں نظر نہ آئے۔

انسان فطرتاً سہولت پیند ہے، اسے مسنون دعائیں یاد کرنا گراں گزرتا ہے اور چونکہ اس کی معروفیات بھی بہت زیادہ ہیں، لہذا وہ فرض نمازوں کے بعد یکسوئی کے ساتھ پانچ چھ منٹ نہیں نکال سکتا، لہذا اس سنت سے پہلو بچانے کے لیے اس کا متبادل ایجاد کر لیا گیا یعن مولوی صاحب نے سلام پھیرتے ہی ہاتھ اٹھائے، چندمسنون و غیرمسنون الفاظ پر مشمل مولوی صاحب نے سلام پھیرتے ہی ہاتھ پھیر کرتمام نمازیوں کو فارغ کر دیا جس کے بعد وسب (مسنون اذکار پڑھے بغیر) اٹھ کھڑے ہوں۔

ورحقیقت یہ دعانہیں رسم ہے جوانہائی نیک نیتی سے ہر فرض نماز کے بعدادا کی جاتی ہے اور اس طرح غیر شعوری طور پر ایک سنت کو مٹانے کا گناہ کیا جا رہا ہے۔ افسوں کہ لوگوں کو برعتوں پرعمل کرنے کے لیے تو برا وقت مل جاتا ہے مگر سنت کو اپنانے کے لیے وقت نہیں ماتا، جو شخص بدعت کی تر دید کرے اسے سرے سے دعا ہی کا منکر بنا دیا جاتا ہے جب کہ سنت کا تارک اہل النة والجماعة!!

-- فرض نمازوں کے بعد مسنون اذکار اور دعاؤں کو چھوڑ کر ان کے متبادل کے طور پر لا الہ الا اللہ کے اجتماعی ورد اور ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا ما نگنے کو اس لیے رواج دیا گیا ہے کہ یہ ہمارے مسلک کی علامت اور پہچان بن جا کیں۔ کیا کسی مسلک کے تحفظ کے لیے شرعی مسائل و احکام کے ساتھ اس طرح کھیلنا جائز ہے؟ اسلام کا حکم کیا ہے؟ فرقہ واریت کو مثایا جائے یا اے فروغ دیا جائے؟

اسے فروں دیا جائے ؟

خلاصہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجنائی دعا کرنا فی نفسہ جائز ہے لین اس جائز کا کا کراؤایک سنت سے ہورہا ہے، لہذا اسے معمول نہیں بنانا چاہیے کیونکہ سنت رسول مقبول منافیقی ہی اس بات کا زیادہ حق رصحی ہے کہ وہ ہر کلمہ گومسلمان کا معمول بنا یاجائے اور پیمسلمان کا مسلک اور بہچان ہے، لہذا ہمیں عموماً اُتھی اذکار اور دعاؤں پر اکتفا کرنا چاہیے جن پر ہمارے بیارے نبی منافیقی اور ان بہچان ہے، لہذا ہمیں عموماً اُتھی از کار اور دعاؤں پر اکتفا کرنا چاہیے جن پر ہمارے بیارے نبی منافیقی اور ان کے سحابہ کرام میں فیڈ ہمیشہ اکتفا کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوتو فیق دے۔ آمین! (ع۔ر) یا در ہے کہ امام کے سلام بھیرنے سے جماعت ختم ہو جاتی ہے مگر نماز یوں کا اجناع ختم نہیں ہونا بلکہ ہر نمازی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کرعموماً ایک ہی قتم کے مسنون الفاظ پڑھا رہا ہوتا ہے۔ یہی ہونا بلکہ ہر نمازی اپنی جگہ پر بیٹھ کرعموماً ایک ہی قتم کے مسنون الفاظ پڑھا رہا ہوتا ہے۔ یہی نماز با جماعت کے بعد اجناعی دعا کا مسنون تصور ہے اور اسی پرسلف صالحین کاعمل رہا ہے لیکن سے نماز با جماعت کے بعد اجناعی دعا کا مسنون تصور ہا اور اسی پرسلف صالحین کاعمل رہا ہے لیکن سے بہت کہ امام اور مقتدی حضرات لازماً ہاتھ اٹھائیں اور مخصوص مروجہ انداز میں مختصر سی رسم دعا ادا کر کے نمازیوں کو فارغ کر دیں تو یہ سی طرح درست نہیں ہے۔ (مجمومی الجبار)



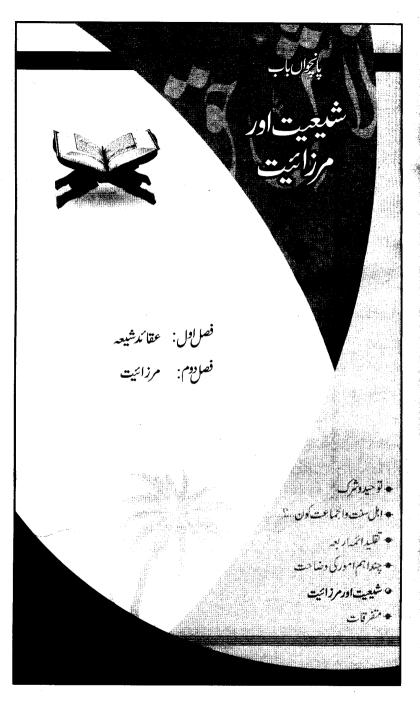

قرآن کریم کے بارے میں شیعہ اثنا عشریہ کا عقیدہ جوان کی کہیلی بنیادی کتاب ''الکافی'' (مصنفہ کلینی ) سے لے کرآج کے دور کے شیعوں کے حاضرامام خمینی کی تصانف تک ہرمقام پریہ کھا ہوا ملتا ہے اور نیزان کی تفاسر وغیرہ میں بھی علی الاعلان بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ تُلِیْم کی رصلت کے فوراً بعد آپ تالی کے ساتھوں نے اپ ناپاک ارادوں کی تعمیل کے لیے سیدناعلی ڈائٹو کے ساتھوں نے اپ ناپاک ارادوں کی تعمیل کے لیے سیدناعلی ڈائٹو کے حقوق غصب کرنے کے لیے اپنی مرضی کے لیے سیدناعلی ڈائٹو کے حقوق غصب کرنے کے لیے اپنی مرضی کے مطابق قرآن نہیں جو رسول اللہ تُلٹو کے پر نازل ہوا تھا، مطابق قرآن نہیں جو رسول اللہ تُلٹو کے پر نازل ہوا تھا، (معاذ اللہ!) وہ قرآن صرف سیدناعلی ڈائٹو نے جمع کیا تھا اور امام الزمان (امام العصرامام غائب مہدی) کے پاس اس وقت امام الزمان (امام العصرامام غائب مہدی) کے پاس کے جو ۲۱۰ ہجری سے غائب لیکن زندہ ہیں، جب وہ ظاہر ہوں کے قواصلی قرآن نکال کر باہر لائیں گے۔

# فصل اول

#### عقا ئدشيعه

نظریرَ امامت، صحابہ کرام ( ٹٹائٹیرُ) ہے بغض وعداوت اورتح بیف قر آن ، یہ تین عقیدے ایسے ہیں جنھوں نے شیعہ صاحبان کو اہل سنت و الجماعت سے بالکل کاٹ کرعلیحدہ کر دیا ہے اور اب ان کی اسلام سے اور مسلمانوں سے کوئی قدر مشترک نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ یہ غیر اللہ کو یکارتے ہیں جس کا ذکرتوحید فی العبادت اور شرک فی العبادت میں بڑی تفصیل کے ساتھ کیا جا چکا ہے اور بیالوگ سیدنا علی رہائٹۂ کومشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں اور حنفی بریلوی اس معاملہ میں ان کے ہم عقیدہ ہیں، حالانکہ ابو طالب جو رسول الله مَالِيَّا کے حقیقی جیا تھے اور سیدنا علی ڈاٹھؤ کے باب تھے وہ کافر فوت ہوئے اور دوزخی ہیں، بیقرآن میں ہے۔ (القصص: ۵۲۔التوبہ: ۹ر۱۱۳) سب جمہورمفسرین کے مطابق ہے دونوں آیات ابوطالب کے بارے میں نازل ہوئیں۔ (دیکھیے ترجمہ احد رضا خان صاحب وتفییر مراد آبادی) بہمسکلہ بخاری ومسلم میں ہے اور حنفی فقہ کی کتابوں میں بھی ہے۔مثلاً دیکھیےصفحہ۳۳۵،۴۳۳ ہےنمبرشار ۳۲،۳۱۔ ثابت ہوا کہ رسول اللہ مَثَاثِیْمُ اورسید نا علی دانشؤ مشکل کشا و حاجت روانہیں ۔ کر بلا کا واقعہ ہمارے سامنے ہے جس میں سیدنا حسین دانشؤ کا سارا گھرانا اور آپ ڈاٹٹو کے جملہ ساتھی کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ بید واقعہ بھی ثابت کرتا ہے کہ رسول الله مُثَاثِيَّةِ اور سيدنا على مُثَاثِثُةِ مشكل كشا يا حاجت روانہيں بلکہ ان لوگوں نے بيہ نام اپني طرف سے رکھ لیے ہیں حالانکہ حاجت روائی،مشکل کشائی صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ شیعه عقائد کا اصلی روپ:

سب سے اہم انکشاف یہ ہے کہ شیعیت بزات خود ایک الگ ندہب ہے جو کلمہ ، بنیادی

عقائد ،ارکان ،عبادات، فقهی مسلک وغیرہ کے ہرایک معاملہ میں جزیئات تک قرآن وسنت کے خلاف، متوازی اور ایک الگ تعلیم دیتا ہے اور اسلام اور شیعیت آپس میں کہیں بھی نہیں ملتے ۔ لہذا یہ بہایت عظیم اور خطرناک غلطی ہے اور ہوگا ، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ دوسرے مسلمانوں کو دھوکا دینا ہوگا کہ یوں کہا جائے کہ شیعہ مذہب کے تبعین اسلام ،ی کا ایک فرقہ ہیں۔ اسلام کی ساری تعلیم کی بنیاد رسول الله مُللی کی رسالت اور خم نبوت اور آپ مُللی پر نازل شدہ کتاب قرآن مجید اور رسول الله مُللی کی سات اور احادیث ہیں، شیعہ ان تیوں معاملات میں قطعی علیحدہ مسلک اور عقیدہ رکھتے ہیں، تفصیل حسب ذیل ہے۔

### ا قرآن کے بارے تحریف کاعقیدہ:

قرآن کریم کے بارے بیں شیعہ اثنا عشریہ کا عقیدہ جو ان کی پہلی بنیادی کتاب ''اکافی''
(مصنفہ کلینی) سے لے کرآج کے دور کے شیعول کے حاضرامام خمینی کی تصانف تک ہر مقام پر بیا کھا ہوا ماتا ہے اور نیز ان کی تفاسیر وغیرہ میں بھی علی الاعلان بیان کیا گیا ہے، وہ بیہ ہے کہ رسول اللہ مُٹائیاً کی رحلت کے فوراً بعد آپ نگائیاً کے ساتھوں نے اپنے ناپاک ادادوں کی جمیل کے لیے سیمناعلی ٹائیاً کی رحلت کے فوراً بعد آپ نگائیاً کے ساتھوں نے اپنے ناپاک ادادوں کی جمیل کے لیے سیمناعلی ٹائیا کی رحلت کے خوق فی غصب کرنے کے لیے اپنی مرضی کے مطابق قرآن میں بے شارتح یفیں اور تبدیلیاں کیں اور بیہ قرآن وہ اصلی قرآن نہیں جو رسول اللہ شکائیاً پر نازل ہوا تھا، (معاذ اللہ!) وہ قرآن صرف سیدناعلی ٹائیا نے جمع کیا تھا اور اس وقت امام الزماں (امام العصر امام غائب مہدی) کے پاس ہے جو ۲۲۰ ججری سے غائب لیکن زندہ ہیں، جب وہ ظاہر ہوں گے تو اصلی قرآن نکال کر باہر لائیں گئے۔ موجودہ قرآن سے آل محمد شکھیا جی تھا قول کے بارے میں، علی ٹائیو کو خلیفہ اول بنے (غلیفہ بلافصل) کے بارے میں انہہ کے ناموں بلافصل) کے بارے میں انہہ کے ناموں بلافصل) کے بارے میں اور داخل کی گئی ہیں۔ سمیت جو کچھ نازل ہوا تھا وہ سب بچھ نکالا گیا ہے اور بے شارآیا تیات تحریف اور تبدیل کر کے اس قرآن میں کھی گئی ہیں اور داخل کی گئی ہیں۔

## ۲\_ حدیث اورسنت کو رد کرنا:

رسول الله تلکیم کی احادیث اورسنن قرآن پاک کی تفسیر اور تشریح ہیں، حدیث سے مراد رسول الله تلکیم کے اقوال اور ارشادات ہیں اور سنت سے مراد آپ تلکیم کے اعمال، اور جو اعمال

آپ مُلِيْزُم كے صحابہ كرام بْدَالْمُنْمْ سے صادر ہوئے ان كى عملى صورت كوسنت كہا جاتا ہے۔ ان دونوں حدیث اور سنت کے ابتدائی پہنچانے والے راوی بھی قرآن کریم پہنچانے والوں کی طرح رسول الله تَالْتَيْجُ کے صحابہ کرام ٹٹائٹڑ ہی ہو سکتے تھے اور وہی ہیں۔ حدنیث وسنت کی روشنی میں نہ صرف قرآن کریم کی صحیح منشا،معنی اورمفہوم متعین ہوتا ہے بلکہ ندہب اسلام کے ہزاروں ایسے جزئیاتی مسائل ہیں جن کی تفصیل پنیمبر کریم مَالیّیم کی حدیث وسنت ہی ہے ملتی ہے۔ اس بارے میں بھی شیعوں کی راہ اسلام ہے بالکل الگ اور جدا ہے۔شیعہ تقیہ کر کے سنت وحدیث کا نام تو لیتے ہیں، کیکن در حقیقت حدیث وسنت سے ان کی اصل مراد رسول الله مَلَالِيَّا کے ارشادات اور اعمال نہیں ہیں، جن کے یملے راوی رسول اللہ منافیا کے صحابہ کرام ڈیائیا ہو سکتے ہیں اور وہی ہیں۔ بلکہ شیعوں کے نز دیک چونکہ تمام صحابہ کرام میں کشیر سوائے تین یا جار کے باقی سب نا قابل اعتبار، غاصب، منافق، لا کچی، خود غرض، مرتد اور کا فرتھے (نعوذ باللہ!) جنھوں نے قرآن ہی کو تبدیل کر دیا تو پھراحادیث پر کیا اعتبار۔ پھر شیعوں کے پاس احادیث کی اپنی مرتب کی ہوئی دوسری الگ کتابیں ہیں جن کی آخری سندرسول الله مَنَافِيْلِم كي ذات كرامي نہيں بلكه شيعوں كے ائمه ہيں اور سنت وحديث سے ان كي مراد وہي روایتیں ہیں جو ائمہ کے ناموں سے منسوب ان کی کتابوں میں مرقوم ہیں۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں رسول الله ظافیر کا احادیث کی مشہور کتابوں ہے، جن کو کتب ستہ کہا جاتا ہے، شیعوں کی روایتوں کی معتبر کتا ہوں کو جن کو وہ''اصول اربع'' کہتے ہیں تقابل میں لایا جائے تا کہ اصل حقیقت مکمل طور سے واضح ہو سکے۔

## اسلام میں احادیث کی مشہور کتابیں:

مؤطاامام ما لک، از امام ما لک بن انس \_ ولادت ۹۵ ججری، وفات ۹ ۷ ا ججری \_

۲\_ صحیح بخاری، از امام ابوعبدالله محمد بن اسلمیل بخاری \_ ولادت ۱۹۴۴ جری، وفات ۲۵۲ ججری \_ س<sub>ات</sub> صحیح مسلم، از امام حافظ مسلم بن حجاج القشیری به ولادت ۲۰ ۴۰ جری، وفات ۲۱ ججری به

۳ \_ جامع ترندی، از امام ابوعیسیٰ محمد بن موسیٰ \_ ولادت ۲۰۹ ججری، وفات ۲۷۹ ججری \_

۵\_ سنن ابی داؤد، از امام ابو داؤ دسلیمان بن الاشعث \_ ولا دت۲۰۲ بجری، وفات ۱۷۵ بجری \_

۲۔ سنن نسائی، از امام ابوعبدالرحمٰن احمہ بن شعیب \_ ولادت ۲۱۴ ججری، وفات ۳۰ ۳۴ ججری \_

ے۔ سنن ابن ماجہ، از ابوعبداللہ محمد بن بزید۔ ولادت ۲۰۹ ہجری، وفات ۲۷۳ ہجری۔

## شيعه مذهب مين ائمَه كي طرف منسوب روايات كي مشهور كتابين (اصول اربع):

- ا۔ الجامع الكافى، از ابوجعفرمحمد بن يعقوب كلينى رازى۔ وفات ٣٢٨ ججرى۔ حال ہى ميں ١٣٩١ ججرى ميں ايران سے ٨ جلدوں ميں چھپى ہے۔
- من لا یحضرہ الفقیہ ، از محمد بن علی ابن بابویہ قتی ۔ وفات ۳۸۱ جبری ۔ حال ہی میں ۱۳۹۰
   ہجری میں ایران سے بھی چھپی ہے ، حیار جلدوں میں ہے ۔
- س۔ استبصار، از ابوجعفر محمد بن حسن طوی۔ وفات ۴۶۰ ہجری۔ حال ہی میں ۱۳۹۰ ہجری میں ایران سے چار جلدوں میں چھپی ہے۔
- ۳۔ تہذیب الاحکام، از ابوجعفر محمد بن حسن طوی۔ وفات ۲۰۷۰ ہجری۔ حال ہی میں ۱۳۹۰ ہجری میں ایران سے بھی دس جلدوں میں چھپی ہے۔

شیعوں کے بارے میں قرآن میں تحریف اور تبدیلی کے عقیدے کی بات تو عوام میں بھی مشہور ہے لیکن انھوں نے نبی اکرم مُناٹیکا کی احادیث کو بھی رد کیا ہے۔اس حقیقت سے تو ہمارے اکثر علائے کرام بھی ناواقف ہیں اور میرے او پر بھی بیا نکشاف تب ہوا جب میں نے ان کی اصل بنیادی کتابیں دیکھی ہیں، جن کا میں نے بی مختصر تعارف کرایا ہے۔

# ۳ ختم نبوت کے انکار کی قطعی صورت:

پہلے بیان کردہ حقائق کوسامنے رکھ کرشیعیت پرغور کیا جائے تو اس میں ختم نبوت کا معاملہ اس

#### سرں ہے : ا۔ قرآن مجید شیعوں کے نز دیک تحریف اور تبدیل شدہ ہے۔

- ۲۔ رسول اللہ طالی کی احادیث کو وہ رد کرتے ہیں اور ان کے پاس بالکل الگ، ائمہ کے ناموں سے ہزار ہا متوازی روایات ہیں جو قرآن کریم کی واضح تعلیم اور رسول اللہ طالی کی متواتر احادیث کی ضداورمقابل ہیں اور شیعہ مذہب کی پوری عمارت ان روایات کی عملی شکل ہے۔

  سور اللہ سرع عقرب کی خالات میں اور شیعہ مذہب کی توری عمارت ان روایات کی عملی شکل ہے۔
  سور اللہ کی عقرب کی خالات میں اللہ م
- س۔ ان کے عقیدہ کے مطابق رسول اللہ علیا کی تمام صحابہ، جن کی تعداد کم وبیش سوالا کھ ہے، ان میں سے سیدنا علی ڈاٹھا، سیدنا حسین ڈاٹھا اور دیگر چارا فراد کے سواباقی تمام رسول اللہ علیا کیا گا

وفات کے بعد فوراً مرتد اور کافر بن گئے۔ (نعوذ بالله من شردلك) شيعول نے رسول الله تاليا كا تيكن كى تئيس ساله دور نبوت والى زندگى كے تمام سرمايه کو بيكار بنا ديا ہے، جس كے معنى يول سجھنے چامبيں كه انھوں نے رسول الله تاليا كے آخرى نبى بن كر آنے ہى كو بے فائدہ اور بے فيض كہا ہے۔ (العياذ باللہ!) پھر جہال رسول الله تاليا كي آخرى نبى بن كرمعوث ونے كا تصور ہى بے فائدہ بن جائے تو اس فدہب ميں ختم نبوت كا حقيقى تصور بھى كہال آئے گا، عقيدہ تو بوي دورى بات ہے۔

حقیقت بیہ ہے کہ شیعہ فدہب میں امامت کے نام سے نبوت سے بھی افضل اور اعلیٰ منصب ایجاد کیا گیا ہے، جس کی موجود گی میں رسول اللہ ٹاٹیٹی کی ختم نبوت کا عقیدہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ اس کا خالی تصور بھی تلاش کرنے سے نہیں ملتا۔

## م شیعوں کے ان عقائد میں سے ہرایک کا صریحاً کفر ہونا :

ہر خص کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کے علائے کرام کا یہ متفقہ فتوئی ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ یہ اسلام کے ایک اہم بنیادی عقیدہ ختم نبوت کے مثلر ہیں اور بیدرسول اللہ علی ہی بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں اوراس کے اوپر وحی آنے کے قائل ہیں تو پھر یہ ظاہر ہے کہ جہاں قرآن کی تحریف کا عقیدہ ہو، امامت کے نام پر نبوت ہو، رسول اکرم علی ہی کا حادیث کو رد کیا گیا ہو، تو پھر ان لوگوں کو اسلام کا یا مسلمانوں کا ایک فرقہ کہنا یاان لوگوں کا خود کو مسلمانوں کا ایک فرقہ کہنا یاان لوگوں کا خود کو مسلمانوں کا ایک فرقہ کہنا یاان لوگوں کا خود کو مسلمانوں کا ایک فرقہ کہلانا، کس طرح سے درست ہوسکتا ہے؟ بیا یک ایسا سادہ اور آسان سوال ہے کہ کسی عام مسلمان کو بھی اس کا جواب دینے ہیں درینہیں گے گی، بشر طیکہ اس کو نہوہ قائق کا صحیح علم ہو یا اس کو حجے حقائق سے آگاہ کیا گیا ہو۔ چنا نچے شیعوں کے بارے ہیں بھی یہ حقیقت ثابت ہے کہ ابتدائی دور سے لے کر ہماری اسلامی دنیا کے جید علماء نے ان کے خارج از اسلام ہونے کے بارے ہیں وفتے دیے ہیں، یہ تین با تیں جو 'شیعہ عقائد کا اصلی روپ' میں بیان ہو چیس، ان کے علاوہ علاے فقوے دیے ہیں، یہ نیس بات پر بھی متفق علیہ گفر کا فتو کی موجود ہے کہ رسول اللہ علی ہی کہ کیا دی اس کا فراور مرتد کہنے والا کا فر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بے شارمواقع پر صحابہ کرام شائنے کی تعریف کی گئی نے ور ان کے لیے رسول اللہ علی کے حدیثوں میں واضح الفاظ ہیں۔ ان کے ناموں گئی نے ور ان کے لیے رسول اللہ علی کی صحیح حدیثوں میں واضح الفاظ ہیں۔ ان کے ناموں

ے بھی بہت بشارتیں موجود ہیں۔ پھران پاکیزہ ہستیوں کے لیے بد کلامی کرنے سے قرآن کی بہت بشارتیں موجود ہیں۔ پھران پاکیزہ ہستیوں کے لیے بد کلامی کرام کی حیرت انگیز لاعلمی: ۵۔ ہمارے علمائے کرام کی حیرت انگیز لاعلمی:

ر سب کچھ معلوم کرنے اور شیعہ مذہب کے اصلی روپ سے واقف ہونے کے بعد فطری طور پر مجھے پیج بتو رہی کہ اس عظیم فتنہ کے بارے میں ہارے علماء نے کیا کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں؟ کیا لکھا اور کیا لکھ رہے ہیں؟ لیکن میری جیرت کی کوئی انتہا ندر ہی جب میں نے دیکھا کہ سوائے ان چندانگلیوں پر گنے جانے والے علاء کے، جوشیعہ مذہب کے اصلی روپ اور تقائق سے اچھی طرح واقف ہیں اور ان کے بارے میں وہ یقیناً مواعظ اور تقاریر کے ذریعہ اپنی تمام قوتیں صرف کر رہے ہیں، باقی تمام علاء اس بارے میں قطعی لاعلم اورخاموش تماشائی ہے بیٹھے ہیں۔ بیشتر علاء کوشیعہ مذہب کی اصلی حقیقت، ان کے عقا کد،علمی ماخذ، فقہ، شیعہ مذہب کی تاریخ وغیرہ کے بارے میں مشکل سے اتن معلومات ہیں جتنی ایک عام درمیانہ درجہ کے مسلمان کو ہوتی ہیں۔ مدارس اسلامیہ میں بھی منطق اور فلف کی تعلیم کا تو اعلیٰ سے اعلیٰ انظام کیا ہوا ہے، قادیانیت کے فتنه كاسدباب كرنے كے ليے (وه بھى كسى حدتك ) اورختم نبوت كے عقيده كى تعليم كا تو انظام ہے لیکن شیعیت کے اتنے بڑے فتنہ کو سجھنا مسلم دنیا کے لیے خمینی صاحب کے بتاہ کن توسیعی عزائم سے واقفیت رکھنا،خود یا کتان میں اندرونی اور بیرونی دباؤ سے شیعیت کاکس طرح جال بچھایا جارہا ہے، اس میں ریڈیواورٹیلی ویژن انظامیہ کیسا کردار ادا کررہے ہیں (اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خود کو ٹی وی دیکھنے کا یابند بنایا جائے )، اخبار ورسائل میں کیا چھپتا ہے، شیعوں کی کون کون س کتابیں، رسائل، بلیٹن یااشتہارات شائع یا نشر ہوکرمسلمانوں کے گھروں میں مفت، بغیر ایڈرلیس کے پہنچ رہے ہیں۔ دوسری طرف سنی علماء کی لاہر ریوں میں شیعوں کی بنیادی شخیم کتابیں تو دور کی بات ہے خود سنیوں کے جیر علماء کی پرانی و مشہور کتابیں، مثلاً تحفد اثنا عشریہ فاری اور اس کا اردو تر جمه از شاه عبدالعزیز محدث وہلوی ڈٹلٹنہ ، آیات بینات از نواب سید محمدمہدی علی ،نصیحة الشیعہ از حضرت مولانا احتشام الدين مراد آبادي، تخة الوباب از حضرت مولانا عبدالوباب گلال (سندهي میں) شیعہ حضرات سے ایک سوسوالات (اردواورسندھی) وغیرہ بھی موجود نہیں، جہال ہیں تو وہاں

بھی صرف کتب خانوں کی زینت بنا کر رکھی گئی ہیں۔ کے ضرورت پڑی ہے جو ان کو کھول کر مطالعہ کرے کہ ان میں شیعیت کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ( انا للہ و انا الیہ راجعون ) جمیعہ خاہر ہے کہ ہمارے اکثر علائے کرام بلکہ یوں کہا جائے کہ چند علاء کے سوا، جو ہمہ وقت اس عظیم فتنہ کی بیخ کئی میں مصروف ہیں، شیعیت کے بارے میں باقی سب علاء ایک عام درمیانے درجے مسلمان جتنا علم رکھتے ہیں اور ان چند علاء سے کیا ہو سکے گا جب کہ ان کو باقی تمام علاء کی اخلاقی مدہ بھی میسر نہیں۔ حال تو یہ ہے کہ چھے علاء دنیوی طبح میں آ کرشیعوں کی مجالس میں جا کر اور رئی یو، ٹیلی ویژن پرشیعوں کے پروگراموں میں شریک ہوکر شیعیت کے فروغ میں نمایاں کردار اوا رئی یوں کہ جہاں تک میرے تحقیقی مطالعے کا تعلق ہے تو شروع سے لیے سیاسی واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میرے تحقیقی مطالعے کا تعلق ہے تو شروع سے لیے کر آج تک اسلام کے نام پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کے تحت صرف دو نداہب ایک شیعیت اور دوسرا قادیا نیت وجود میں آئے ہیں جن کی ہر بات اسلام (قرآن وسنت اور ختم نبوت) کی ہر بات سے تحریری طور پر کرانے والی ہے اور یہ دونوں غداہب اسلام کے خلاف مکمل طور پر کرانی صورت میں قلم بند کیے ہوئے ہیں اور ان دونوں غداہب اسلام کے خلاف مکمل طور پر کرانی صورت میں قلم بند کے ہوئے ہیں اور ان دونوں غداہب اسلام کے خلاف مکمل طور پر کرانی صورت میں قلم بند کے ہوئے ہیں اور ان دونوں غداہب اسلام کے خلاف مکمل طور پر کرانی صورت میں قلم بند کی ہر بات سے تحریری طور

ب یں ۔ اسلام میں شعبیت کا فتنہ دوسرے تمام فتنوں سے پرانا اور پہلا ہے۔ پہلی صدی ہجری کی پیداوار ہے، اس ندہب کے ماننے والوں کی حکومتیں بھی رہی ہیں، لہذا اس ندہب کے ماننے والوں کی حکومتیں بھی رہی ہیں، لہذا اس ندہب کے ماننے والوں کو اسلام کے خلاف ہر بات ایجاد کرنے اور تصنیف کرنے میں صد سے زیادہ آسانیاں اور مراعات میسر رہی ہیں اور ہیں۔

ر نیا میں شیعہ ندہب پہلا ندہب ہے جس کے تصنیف کرنے والوں نے دنیا کے سامنے قرآن کو محرف کہنے اور ثابت کرنے کے لیے خود قرآن مجید میں تحریفیں کی ہیں اور ان کی اول درجے والی پہلی معتبر ترین کتاب ''الکافی کلینی'' (جس کے مصنف نے ۳۲۸ جمری میں وفات پائی ) اس میں امامت کا عقیدہ قرآن پاک کی تحریف سے ثابت کیا گیا ہے۔ (العیاف باللہ!)

' ان شیعوں نے تحریف قرآن کے خود تراشیدہ عقیدہ کو ثابت کرنے کے لیے خود قرآن کریم میں تحریف کی اور ایسی بے شار آیات انھوں نے خود بنا ڈالیس اور ان کے لیے دعوے کیے کہ قر آن میں جو فلاں فلاں آیت ہے وہ جب نازل ہوئی تو اس میں فلاں فلاں الفاظ سے سیدناعلی بڑا ﷺ میں جو فلاں فلاں الفاظ سے سیدناعلی بڑا ﷺ اور پانچ تن پاک کے نام تھے اور امامت کا ذکر تھا لیکن رسول اللہ سُلگا ﷺ کی وفات کے بعد جن لوگوں نے رسول اللہ سُلگا ﷺ کی نیابت، امامت، خلافت اور حکومت پرغاصبانہ قبضہ کیا (نعوذ باللہ!) انھوں نے قرآن مجید میں سے ایسے الفاظ اور آیتیں خارج کروا دیں، اس لیے موجودہ قرآن میں سیدنا علی بھی ٹھی ٹھی گئی امامت اور خلافت اور آپ کی نسل میں امامت اور خلافت کا ذکر نہیں ماتا۔ شیعہ سیدنا علی بھی تحریف و تغیر کی تقابلی پس منظر یہی ہے۔ مدہب کے مضنفین کی تحریف قرآن کا عقیدہ ایجاد کرنے کی ضرورت کا اصلی پس منظر یہی ہے۔ سیحہ اثنا عشریہ کے مقبول ترجمہ مع حاشیہ میں تحریف و تغیر کی تقابلی صورت میں چند مثالیں ملاحظہ فرما کیں:

اس وقت میرے سامن ''مقبول تغییر و ترجمہ مع حاشیہ 'کے دو نسخ موجود ہیں۔ ایک نسخ تیسرا ایڈیشن ۹۳۴ صفحات پر مشتمل ہے۔ دوسرانسخہ پانچواں ایڈیشن، مطبوعہ لا ہور ہے اور اس کے ۱۳۰۱ صفحات ہیں۔ میٹر جمہ شیعہ اثنا عشریہ کے مطابق قرآن پاک کا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ اس کے حاشیہ میں زیادہ تر ائمہ کی روایات کی صورت میں تفصیل ہے اردو میں تشریحی نوٹ کھے گئے ہیں۔ سرورق پر کتاب کے مترجم ومفسر کا نام مولانا مولوی حکیم سید مقبول احمد شاہ صاحب دھلوی لکھا ہوا ہے۔ شیعہ مجتمد ومفسر نے اس تغییر کے حواثی کھنے میں جن اثنا عشریہ شیعوں کی معتبر ومتند ترین بنیادی کا بابوں سے حوالہ جات لیے ہیں، وہ یہ ہیں: الکانی، الصافی، شرح نیج البلاغہ، امالی، مجمع البیان، علی الشرائع، الجوامع، تغییر عیاشی، تغییر المی طرف منسوب کی ہوئی)، فصل الخطاب، روضة الواعظین، منج الصادقین وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ و

یہ تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی تشریح وتفیر رسول اللہ طافی نے خود فرمائی ہے اوراحادیث کی کتابیں اس کی شاہد ہیں لیکن مندرجہ بالا اٹھارہ کتب میں آپ کو حدیث کی معتبرترین ان چھ کتب صحیح بخاری، مسیح مسلم ، جامع ترفدی سنن ابی داؤد ، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ ہیں سے کسیعوں کی کتاب کا نام ماتا ہے؟ تو پھر یہ حالت اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ شیعوں

کے دین کی بنیادیں نبی مُنَافِیْ کی احادیث نہیں ہیں بلکہ وہ جعلی روایات ہیں جن کوشیعہ مذہب کے مصنفین نے خود تر اش کر ائمہ کے نام منسوب کیا، جن میں خود قر آن مجید کی تحریف کا ذکر ہے اور اماموں کو نبی اکرم سُلِیْنِ جیسا کہا گیا ہے اور اماموں کو نبی اکرم سُلِیْنِ جیسا کہا گیا ہے وغیرہ وغیرہ ۔ میں نے اس مقبول تفییر و ترجمہ کوشیعوں کے ہاں قر آن کی تحریف کا عقیدہ ثابت کرنے میں مندرجہ ذیل خاص وجوہ کی بنا پراولین درجہ دیا ہے:

ا۔ یہ قرآن مجید کامقبول ترجمہ وتفییر برصغیر پاک وہند میں، اردو زبان میں ایک شیعہ اثنا عشریہ مجتہد اور ۱۹۵۵ء تک پانچ مرتبطیع ہوا مجتہد اور ۱۹۵۵ء تک پانچ مرتبطیع ہوا ہے، اس کے بعد کتنی مرتبہ چھپا اس کی کوئی خرنہیں ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ تفییر شیعہ اثنا عشریہ کی برصغیر کے تمام شیعہ علماء کے نزدیک، چاہے وہ اردو دان ہول یاسندھی، سب کے نزدیک شیعہ نہ ہب کی صحیح ترجمانی کرنے والی تفییر ہے۔

۲۔ اس تفییر کے سرورق پرتخریر شدہ عبارت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ بیتفییر شیعول کے عقیدہ کے مطابق اہل بیت کے مذہب کے مطابق لکھی گئی ہے۔

۔ اس تفسیر کی ۱۲ شیعہ مجمہدالعصر علاء نے کم وہیش ان الفاظ میں تصدیق کی ہے کہ اس تفسیر کا ماخذ وہ روایتیں ہیں جو حضرات اہل بیت سے منقول ہیں۔

۴۔ اس تفسیر کے تمام حواثی شیعہ اثنا عشریہ کی مذہبی، بنیادی اور مستند ترین اٹھارہ سے زیادہ کتابول میں سے ائمہ کی طرف منسوب کردہ روایات سے مرتب کیے گئے ہیں اور بہتمام مواد مترجم نے خود اردو زبان میں ترجمہ کر کے تحریر کیا ہے، جس میں غیر شیعہ کی طرف سے تغیر یا غلط معنی کرنے کے شک کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور یہ بڑی اہم بات ہے۔

۵۔ اس ایک ہی تغییر بڑھنے ہے ایک قاری کوشیعہ آدہب کی اٹھارہ معتبر ترین کتب سے وہ مواد مل جاتا ہے جو شیعہ فدہب کے مصنفین نے تحریف قرآن کے بارے میں ائمہ کی طرف منسوب کردہ روایات سے لکھ دیا ہے اور اس ایک ہی کتاب کے مطالعہ سے یوں معلوم ہوتا ہے گویا کہ شیعہ فدہب کی اٹھارہ کتا ہیں مطالعہ کرلیں، جن کے اوپر شیعہ فدہب کی عمارت تعمیر شدہ ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ تفییر شیعوں کے جملہ عقا کداور تقریباً تمام اہم مسائل کی ائمہ کی روایات کے حوالہ سے ترجمانی کررہی ہے اور یہ بات بھی اس کی اہمیت پر دلالت

کرتی ہے۔

۲۔ اس تغیر کے پڑھنے سے یہ حقیقت مکشف ہو جاتی ہے کہ شیعہ مذہب کے مصنفین نے رسول اللہ عالیۃ کا احادیث کے پورے و خیرہ کو رد کرکے ،ان کے مقابلے میں ائمہ کے ناموں سے روایات بنا کر قرآن میں جہاں بھی ان کو ضرورت پیش آئی وہاں لفظی تحریف کر کے شیعہ مذہب کی عمارت تعمیر کی ہے ،البذا اسلام الگ چیز ہے اور شیعیت الگ چیز ہے ،ان کا آپس میں دور کا بھی واسط نہیں ہے۔ اسلام الگ چیز ہے اور ان جیسی و گر کتا ہیں ، جن میں قرآن میں تحریف کے مضامین اور روایات شدو مد کے ساتھ موجود ہیں ، یہ تمام پڑھ کر شیعوں کے علماء و جمتہدین بن رہے ہیں اور ان کا تحریف قرآن کا عقیدہ ہوتا ہے تو وہ پھر کیسے تحریف قرآن کے عقیدہ کا انکار رہے ہیں اور ان کا تحریف قرآن کی تحقیدہ کو یا نیار سراسر کتمان یا تقیہ یعنی دوسروں کو دھوکا کرتے ہیں۔معلوم ہوا کہ ان کا ریڈیو یا ٹیلی ویژن پرمسلمانوں کے سامنے یا جابل ناوا تف شیعوں کے سامنے شیعیت میں قرآن کی تحریف کے عقید کے کا انکار سراسر کتمان یا تقیہ یعنی دوسروں کو دھوکا دے سامنے شیعیت کی طرف راغب کرنے اور شیعہ بنانے کی ایک چال ہے ، جس کا ان کے اصلی مقابلہ کی صورت میں بغیر ترجمہ کے حوالہ جات سے پیش کرتا ہوں ، تا کہ صرف نفظی تحریف آسانی مقابلہ کی صورت میں بغیر ترجمہ کے حوالہ جات سے پیش کرتا ہوں ، تا کہ صرف نفظی تحریف آسانی مقابلہ کی صورت میں بغیر ترجمہ کے حوالہ جات سے پیش کرتا ہوں ، تا کہ صرف نفظی تحریف آسانی مقابلہ کی صورت میں بغیر ترجمہ کے حوالہ جات سے پیش کرتا ہوں ، تا کہ صرف نفظی تحریف آسانی مقابلہ کی صورت میں بغیر ترجمہ کے حوالہ جات سے پیش کرتا ہوں ، تا کہ صرف نفظی تحریف آسانی ہو۔

# اہل تشیع کی قرآن میں تحریف:

مندرجہ ذیل مقامات پرشیعوں نے قرآن کی آیات میں تحریف کی ہے۔ان سب آیات میں پہلے قرآن شریف کی آیات دی گئی ہیں اور اس کے بعد شیعوں کے ہاں تحریف شدہ آیات ترتیب وار دی گئی ہیں:

## ا . ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى أَدَمَ وَنُوْحًا وَّالَ إِنْدُهِيمَ وَالَ عِنْزِنَ عَلَى الْعُلَّدِينَ ﴾

[ال عمران : ٣٣] وال عمران : ٣٣] الله اصطففي ادَمَ وَ نُوحًاوَ اللَ إِبْرَاهِيُمَ وَ اللَ عِمْرَانَ وَ اللَ مُحَمَّدٍ عَلَى الْعَالَمِينَ)) \* ( إِنَّ اللَّهَ اصطففي ادَمَ وَ نُوحًا قَ اللَ إِبْرَاهِيُمَ وَ اللَ عِمْرَانَ وَ اللَّهَ اصطفى ادَمَ وَ نُوحًا قَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

```
٢ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْكَاقَ النَّبِيِّنَ ﴾ [آل عمران: ٨١]
                          ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِينَاقَ أُمَمِ النَّبِينَ ﴾ [تفسير مقبول: ١١٨]
                                       س ﴿ وَلُتَكُنُ مِّنْكُمُ أُمَّةً ﴾ [ آل عمران: ١٠٤]
                                      ٣ ﴿ كُنْتُوْخَيْرُ أُمَّاةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّأْسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]
                          ﴿ أَنْتُمُ خَيْرُ أَئِمَةٍ أُخُرَجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ [ تفسير مقبول : ١٢٥]
                                                  ٥_ ﴿ وَأَنْتُمُ أَذَلَّهُ ﴾ [ال عمران: ١٢٣]
                                              ٣ ﴿ وَٱنْتُمْ ضُعَفَآءُ ﴾ [تفسير مقبول: ١٢٩]
                 ٢- ﴿ فَهَا اللَّهُ مُتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَنُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيْضَةً ﴾ [النساء: ٢٤]
         ع ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعُتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلِ مُسَمًّى فَأْتُوهُنَّ أُجُورَ هُنَّ فَرِيضَةً ﴾
    [تفسير مقبول: ١٦١]
                                  2_ ﴿ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ ﴾ [ النساء: ٥٩]
     ع « فَرُدُّوهُ اِلَى اللهِ وَ اِلَى الرَّسُولِ وَاِلَى الْاَمْرِ مِنْكُمُ» [ تفسير مقبول : ١٧٣ ]
                                             ٨ ﴿ حَآءُونَ فَاسْتَغْفَرُ وَاللَّهُ ﴾ [النساء: ٦٤]
                    🔏 ﴿ جَاءُ وُكَ يَا عَلِيُّ فَاسُتَغُفَرُوا اللَّهَ ﴾ [تفسير مقبول: ١٧٤]

 ٩ هما يُوْعَظُونَ بِهِ لَكَانَ ﴾ [النساء: ٦٦]

                          8 « مَا يُوعَظُونَ بِهِ فِي عَلِيّ لَكَانَ » [ تفسير مقبول : ١٧٥ ]
                   ١٠ ﴿ لَكِنِ اللَّهُ يَتُفَهَّدُ بِمَا آنُولَ إِلَيْكَ آنُولَةً بِعِلْمِهِ ﴾ [النساء: ١٦٦]
                         الله يُشهَدُ بمَآ أَنْزَلَ الله عَلِي أَنْزَلَه بِعِلْمِه »
   [ تفسير مقبول : ٢٠٦ ]
                          ال ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ ﴾ [النساء: ١٦٨]
                    ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا الَ مُحَمَّدٍ حَقَّهُمُ لَمُ يَكُنَ اللَّهُ ﴾
[ تفسير مقبول : ٢٠٧،٢٠٦ ]
   ١٢ ﴿ قَلْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَالْمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۖ وَانْ تَكُفُرُواْ فَإِنَّ يَلَّهِ مَا فِي
```

السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [ النساء: ١٧٠ ]

﴿ قَدُ جَآءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنُ رَّبِكُمُ فِي وِلَايَةِ عَلِيٍّ فَامِنُوا خَيْرًا لَّكُمُ
 ﴿ وَإِنْ تَكُفُرُوا بِوِلَايَةِ عَلِيٍّ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾

[تفسير مقبول: ٢٠٧،٢٠٦]

١٣ ﴿ وَوَاعَدُ لِ مِّنْكُمُ ﴾ [المائدة: ٥٥]

( ذُوعُدُل مِّنكُمُ ) [ تفسير مقبول: ٢٤٤]

١٣ \_ ﴿ فَإِنَّهُمُ لَا يُكُذِّبُونَكَ ﴾ [الأنعام: ٣٣]

الله عَلَيْنَهُمُ لَايُكُذِبُونَكَ الله وَتفسير مقبول : ٢٦٠]

10\_ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا ﴾ [الأنعام: ١٥٩]

﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَارَقُوا دِينَهُمُ وَكَانُوا شِيعًا ﴾ [تفسير مقبول: ٢٩٦]

گزشتہ صفحات میں شیعہ اثنا عشریہ کے مقبول ترجمہ تغییر مع حاشیہ میں سے میں نے صرف چند تحریف شدہ آیات کے الفاظ میں تحریف کے علاوہ اس ترجمہ و تفییر کے مکمل حواثی معنوی تحریف سے بھرے بڑے ہیں۔ پھر بھی یہاں میں مقبول حاشیہ میں سے صرف چند معنوی تحریف کے ملور پر پیش کرتا ہوں، جن سے آپ کوشیعہ مذہب کے اصل خدوخال کی معلومات حاصل ہو جا ئیں گی اور آپ آسانی سے جان لیس کے کہ اس مذہب کے مصنفین اور موجد کون تھے؟

١٢ ﴿ يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ ﴾ [البقرة: ٤٨]

﴿ مقبول حاشیہ میں آیت کی تشریح کاخلاصہ۔ ایک شیعہ نے اعمال صالحہ کچھ بھی نہ کیے ہوں گے تو اس کے عوض ایک لاکھ سی مسلمانوں کو جہنم میں بھیج کر اس کو جہنم سے بچایا جائے گا۔ (تفسیر مقبول ۱۳)

١٤ ﴿ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْكِ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]

ﷺ مقبول حاشیہ میں امام محمہ باقر سے مروی ہے کہ بعد جناب رسول الله طَلِيْظُ کے سوائے تین شخصوں کے اور سب مرتد ہو گئے۔(امام جعفرصادق نے ) ارشاد فرمایا کہ دوعورتوں نے رسول الله طَلِیْظِ کوموت سے پہلے زہر دے دیاتھا۔ (قول مترجم) مطلب حضرت کا وہی دو

عورتیں ہیں، رب ان پر اور ان کے باپول پر لعنت کرے۔ (تفسیر مقبول: ۱۳۴)

یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شیعہ مذہب کے تمام متقدیمن و متاخرین علاء و مجہدین اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ طاقی کے وصال کے بعد تین یا چار صحابہ کرام شائی کے سواباتی سب (نعوذ باللہ) مرتد اور کافر ہو گئے تھے اور یہ لوگ رسول اللہ طاقی کے اہل بیت از واج مطہرات میں سے خصوصاً سیدہ عائشہ شاہ اور سیدہ حقصہ ڈیٹا پر تو لعن طعن اور تبرا کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے مولوی مقبول احمد شاہ کے خود نوشتہ الفاظ پڑھے۔

 اور بارہ ائمہ کے تفصیلی حالات ہیں۔ ان کالموں میں سے ۲۲ نمبر کالم کا عنوان ہے'' قاتل کا نام''
اس کالم میں رسول الله تَالِیْنِ کے قاتل کا نام ایک یہودی عورت دیا گیا ہے، جس سے بخاری شریف
کی روایت کی تائید وتقید این بھی ہوتی ہے۔ ریبھی اللہ رب العزت کی حکمت ہے کہ بھی جھی اسلام
اور مسلمانوں کے رہنماؤں کے حقیقی دشنوں سے بھی حق اور بچ بات کہلوا اور لکھوا کرحق کو ثابت کرتا
ہے۔ یے شک اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا۔

١٨\_ ﴿ لِيَهِنْزَ اللهُ الْخَيِيْتَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴾ [الأنفال: ٣٧]

ﷺ رب تعالی مومن (شیعه) کے طینت (مٹی) میں کافر (سنی، ناصبی) کی طینت کا کچھ حصه ملا دیتا ہے اور کافر (سنی، ناصبی) کی طینت میں مومن (شیعه) کی طینت کا کچھ حصه ملا دیتا ہے۔ (تفسیر مقبول ۲۶۰۰)

19 ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوْسَى وَآخِيْهِ ﴾ [ يونس: ٨٧]

88 سوائے علی ڈاٹنڈ اور اولا دعلی ڈٹاٹنڈ کے اور کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ میری معجد میں عورتوں سے مقاربت کرے اور جنبی حالت میں شب باش ہو۔ (العیاذ باللہ!) (تفیر مقبول ص: ۳۳۸)

یہ روایت رسول اللہ ٹاٹیٹے کی طرف منسوب کی گئی ہے، اس روایت سے خود رسول اللہ ٹاٹیٹے کے لیے کیا سمجھا جائے گا، ذراغور کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت بھی اللہ کے گھر کوشیعول کے امام باڑہ کے برابر کرنے کا مہم کا ایک حصہ ہے، اللہ تعالی اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائے اور اس کی عظمت اور فضیلت برقر اررکھے۔

٢٠ ﴿ وَقَالَ الشَّيْطُنُ ﴾ [ ابراهيم: ٢٢]

ھ قرآن مجید میں جہاں ﴿ وَقَالَ الشَّیْطُنُ ﴾ آیا ہے وہیں ثانی (عمر) مراد ہے۔ (العیاذ باللہ!)
(تفسیر مقبول: ۱۲٥)

٢١\_ ﴿ لَقَدُ عَلِيْتَ ﴾ [ بنى إسرائيل: ١٠٢]

ﷺ جن لوگوں نے قرآن ناطق (بولتے قرآن علی بڑاٹنڈ) جھوڑ دیا ہے ان کا قرآن صامت (بے زبان قرآن) کے الفاظ کو اس طرح زیر وزبر کرنا (تباہ کرنا) کچھ بعید نہیں۔ (تغییر مقبول ص:۵۸۳)۔ ۲۲۔ ﴿ وَلَكُمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا ﴾ [طلا: ۱۷۰] الا سارے اولوالعزم انبیاء نے سیدنا علی دلائٹیا، ان کے اوصیاء اور غائب مہدی کو ماننے کا عہد کیا سوائے آدم کے ،جس نے نہ اقرار کیا اور نہ انکار کیا (تقیہ کیا اور اللہ کو بھی دھوکا دیا۔ (مصنف کی جانب سے ) (معاذ اللہ!) (تفییر مقبول: ۲۳۷)

٢٣ ﴿ لَمِنْ لَمْ يَنْتَكُوالْمُنْفِقُونَ ﴾ [الأحزاب: ٦٠]

# اس آیت کی رو سے ایسے لوگوں پر لعنت واجب ہے جیسے کہ اس آیت میں مذکور ہیں۔ (تفیر مقبول: ۸۵۰)

ان عبارات کوغور سے دیکھیں کہ کس طرح قرآن مجید میں منافقوں کی مذمت کے بارے میں نازل شدہ آیات کو پیغیبر کریم طالی کے سحابہ کرام ڈٹائٹیٹر پر چسپاں کر دیا گیا ہے۔ اس میں امام غائب مہدی کا بھی خاص کارنامہ ذکر کیا گیا ہے۔

٣٣ \_ ﴿ وَالْعَنْهُمُ لَعْنَا كَبِيْرًا ﴾ [الأحزاب: ٦٨]

﴿ وَلُعَنُهُمُ لَعُنَّا كَثِيرًا ﴾ (تفير مقبول: ۸۵۱)

لعنت کرنے سے باز رہنے اوردوسرول کولعنت کرنے سے روکنے والوں کو قیامت کے دن ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّالِ ﴾ یعنی ان کو منہ کے بل دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ یہال سے آپ کوشیعہ ذہب میں (معاذاللہ!) تبرا کرنے اور لعن طعن کرنے کا ثبوت ملا اور اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوگیا یا نہیں ؟ یہال شیعول نے قرآن کی معنوی تحریف کر کے رسول اللہ تَالیُّمُ کے صحابہ کرام ثنائیُمُ نیز آپ کے اہل بیت از واج مطہرات پر لعنت اور تیرا کرنے کا جواز بھی قرآن سے پیدا کیا ہے۔ آپ کیا سجھتے ہیں؟ کیا آپ کوئی صرف ایک مثال دکھا سکتے ہیں کہ کسی یہودی یا نصرانی نے قرآن مجدسے ایباظلم اور زیادتی کی ہو؟

٢٥\_ ﴿ لَا يَسْتَطِيعُوْنَ نَصَرَهُمْ لا وَهُمْ لَهُمْ جُدُدٌ كُخْضُرُونَ ﴾ [ياسَ: ٧٥]

ہ مشرکوں کو جو حالت بت پرتی کے سبب پیش آئے گی وہی ثلاثہ پرستوں کو اپنے ٹھا کروں کے ذریعہ سے سہنی پڑے گی۔ (تفییر مقبول: ۸۸۸)

٢٦ ﴿ فَيُوْمَ إِنَّ لَا يُسْلُ عَنْ ذَنْيَهِ إِنْسٌ وَلَا جَآنٌ ﴾ [الرحمان: ٣٩]

و میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا کو بیفرماتے سنا کہتم میں سے دو بھی جہنم میں دکھائی نہ

دیں گے، نہیں واللہ! بلکہ ایک بھی نہیں۔ (تفیر مقبول: ۱۰۲۳)

21\_ ﴿ وَالسِّيقُونَ السِّيقُونَ ﴾ [الواقعة : ١٠]

ہ علی اوران کے شیعہ''سابقین'' ہیں۔

﴿ أَصْعُبُ الْيَمِينِ ﴾ [الواقعة: ٢٧]

٢٩\_ ﴿ طَلْحٍ مَّنْضُودٍ ﴾ [الواقعة: ٢٩]

الله ﴿ طَلُع مَّنْضُودٍ ﴾ (لفظى تحريف) (تفيير مقبول: ١٠١٧)

اب یہ بات ذہن میں رہے کہ مٰدکورہ شیعہ اثنا عشریہ کے اس مقبول ترجمہ کے تفسیری حواثی شیعوں کے اٹھارہ (۱۸) سے بھی زیادہ معتبرترین بنیادی کتابوں سے مرتب کیے ہوئے ہیں،جس کا مطلب بیہ ہوا کہ شیعوں کے ان اٹھارہ کتابوں سے بھی زیادہ کتابوں کے مصنفین اور متصدقین تمام کے تمام قرآن مجید کی تحریف اور اس میں رد و بدل کے کفر پیے عقیدے کے قائل ہیں اور اس کفر پیہ کارنامہ میں سو فصد ملوث ہیں۔ اب اگر وقت کے لحاظ سے دیکھیں توشیعہ مذہب کی سب سے زیادہ معتبر ترین کتاب اصول کافی کے مصنف ابوجعفر بن یعقوب بن اسحاق کلینی نے سلام ۳۲۹ جری میں وفات پائی ہے۔ اس کتاب میں سب سے زیادہ قرآن کی تحریف اور تغیر کی روایات ہیں، جن کی بنا پر امامت کے عقیدہ کو تصنیفی طور پر تخلیقی جامہ پہنایا گیا ہے اور ان دونوں عقا ئد یعنی قرآن کی تحریف اور امامت کے عقیدہ کی تصنیفی طرح ایک ہی وقت میں تخلیق ہوئی ہے۔ (۳۲۸ھ ۱۴۱۰ھ) یہ ایک ہزار باسی (۱۰۸۲) برس بنتے ہیں۔ اس عرصہ میں شیعوں کے ہزاروں کی تعداد میں محدث و مجتہد بنے ہیں کہ ان میں سے بعض کی تصنیفات ہیں اور بعض کی کوئی تصنیف نہیں ہے لیکن بیرسب کے سب قرآن مجید کی تحریف کے عقیدہ پر متفق رہے ہیں کیونکہ قرآن کی تحریف کے عقیدہ سے انکار کا نتیجہ امامت کے عقیدے کے انکار کوجنم دیتا ہے اور امامت کے انکار کے معنی شیعہ مذہب کا انکار ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ شیعہ مذہب میں تحریف قرآن کے عقیدہ کی کتنی اہمیت ہے۔اب بھی اگر کوئی شیعہ مجتهد قر آن کی تحریف کا انکار کرے تو وہ کتمان اور تقیہ کی علامت ہےجس کا سچائی سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے اور یہ سراسر دجل وفریب ہے۔

ہم شیعہ صاحبان کے متعلق پہلے ہی اس کتاب میں کافی کچھ کھ چکے ہیں لیکن کچھ مزید باتوں کا ذکر کرنا بھی مناسب ہے:

ا۔ واقعہ کربلا کو ۱۳۷۵ قمری اور ۱۳۲۴ سمسی سال مکمل ہوگئے اور شریعت میں اون سے زیادہ سوگ نہیں تو اب تک ہرسال سوگ منانا کتنی بڑی نادانی اور ناسمجھی ہے۔

اب محرم الحرام ۱۳۲۲ اجری ہے، ہمارے شہر شخو پورہ میں شیعہ صاحبان ماتم کر رہے ہیں اور اشتہار بھی ہر گلی محلے میں لگائے ہیں۔ ایک بہت بڑا اشتہار ہماری نظر سے گزرا جس کے سب سے اوپر دائیں طرف لکھا ہے: ''یا علی مدد'' اور سب سے اوپر بائیں طرف لکھا ہے: ''یا علی مدد'' اور سب سے اوپر بائیں طرف لکھا ہے: ''یا رسول اللہ مدد۔'' جرت ہوئی، افسوس ہوا کہ خالق کا نئات کو تو ان لوگوں نے بالکل فارغ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس اشتہار میں ذکر تک نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا علی ڈائٹو کو ان لوگوں نے رسول اللہ سُلُوٹِ اِ فوقیت دے دی۔ قیامت کے دن ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا؟ اگر آپ شیعوں کے بارے میں مزید تحقیق اور آگاہی چاہتے ہیں تو مندرجہ ذیل کتب کا ضرور مطالحہ فرمائیں، سب کچھ واضح ہو جائے گا:

ا۔ شیعیت کا اصلی روپ مصنف غلام محمد میمن، مکان نمبرای دوس، غریب آباد کالونی، نزد زبیده گرلز کالج حیدرآباد سندھ۔

> ۲\_ اصلاح شیعه (عربی) مصنف ڈاکٹرموئ الموسوی۔اردوتر جمہ ابومسعود آل امام۔ پیرین میں معان میں محمد ایس نہ میں میں میان د

۳۔ آیات بینات \_مصنف محسن الملک نواب سید محمد مہدی علی خان \_



( فصل دوم

#### مرزائيت

میرے سامنے کتاب'' شبوت حاضر ہیں' موجود ہے۔ یہ کتاب قادیانیوں کے متعلق بہت تحقیق کے بعد کھی گئی ہے، اس کتاب کے صفحہ (۲) پر ہے:

چىلنىخ:

'' شبوت حاضر ہیں' یہ کتاب اپنے اندر قادیانی ندہب کے بانی آنجمانی مرزاغلام احمد قادیانی،
اس کے بیٹوں، اس کے نام نہاد خلیفوں اور دیگر قادیانیوں کی متند تصانیف اور اخبارات و رسائل
کی قابل اعتراض اور کفر یہ عبارتوں کی عکسی نقول لیے ہوئے ہے۔ قادیانی جرائم کے یہ شبوت اسنے
واضح ہیں کہ دنیا کی کسی بھی عدالت میں ان کی عکسی دستاویزات کی صدافت کو چیلنج کرنا کسی بھی
قادیانی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہم اس کتاب میں درج تمام حوالوں اور عکسی نقول کی صدافت کی
ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں اور قادیانی جماعت کے سر براہ مرزا طاہر احمد سمیت دنیا کے تمام
قادیانیوں (بشمول لا ہوری گروپ) کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں موجود کوئی بھی عکس
غیر حقیقی ہویا ایک بھی حوالہ من گھڑت پایاجائے تو ہم اس کے لیے ہرشم کی سزا پانے کے لیے تیار
ہیں، بصورت دیگر آخیں ضد اور ہٹ دھر می چھوڑ کرآخر ت کی فکر کرتے ہوئے اسلام کی آغوش میں
آجانا چاہے۔ ہے کسی قادیانی میں آئی جرآت جو ہمارے اس چیلنج کو قبول کرے ؟اس کتاب کے
چیر مندرہ جات درج ذبل ہیں:

#### وخی بندہے:

ا۔ '' قرآن کریم بعد خاتم النبین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھنا خواہ وہ نیا رسول ہو یا پرانا ہو،

کیونکه رسول کوعلم دین بتوسطه جبرائیل ملتا ہے اور باب نزول جبرائیل به پیرایه وی رسالت مسدود ہے۔''(ازالہاوہام:۴۱۱م۔روحانی خزائن: ۳۸را۵۱ از مرزا غلام احمد قادیانی)

ا۔ ''یہ بات متلزم محال ہے کہ خاتم انٹیین کے بعد پھر جبرائیل علیا کی وی رسالت کے ساتھ زمین پر آمدو رفت شروع ہو جائے اور ایک نئی کتاب اللہ، گومضمون میں قرآن شریف سے توارد رکھتی ہو، پیدا ہو جائے اور جو امر ستلزم محال ہو وہ محال ہوتا ہے۔ فتدبر۔''(ازالہ اوہام: ۳۱۸۔روحانی خزائن: ۳۱۲/۱۳ ازمرزاغلام احمد قادیانی)

### ختم نبوت پرایمان اوراصرار:

٣\_ ﴿ مَا كَانَ مُعَمَّدٌ ٱبَٱ آحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُوْلَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّهِ بِّنَ ﴾

[ الأحزاب: ٤١]

یعنی محمد مُلیّن تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ اللہ کا رسول مُلیّن اورختم کرنے والا ہے نبیوں کا۔ بیبھی صاف دلالت کررہی ہے کہ بعد ہمارے نبی مُلیّن کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔'' (ازالہ اوہام: ۳۳۱۔روحانی خزائن: ۳۲/۳۳ ازمرزاغلام احمد قادیانی)

### اجماعی عقیدہ کا منکر تعنتی ہے:

''میرا اعتقادیہ ہے کہ میرا کوئی دین بجز اسلام کے نہیں اور میں کوئی کتاب بجز قرآن کے نہیں رکھتا اور میرا کوئی پیغیر بجز محمصطفی ٹاٹیٹی کے نہیں جس پر خدا نے بے شار رحمتیں اور برکتیں نازل کی ہیں اور اس کے دشمنوں پر لعنت بھیجی ہے۔ گواہ رہو کہ میرا تمسک قرآن شریف ہے اور رسول اللہ ٹاٹیٹی کی حدیث جو چشمہ حق ومعرفت ہے، میں پیروی کرتا ہوں اور تمام باتوں کو قبول کرتا ہوں اور تمام باتوں کو قبول کرتا ہوں جو کہ اس خیرالقرون باجماع صحابہ سے قرار پائی ہیں، ندان پر کوئی اضافہ کرتا ہوں اور نہ ان میں کوئی کی اور اس اعتقاد پر میں زندہ رہوں گا اور اس پر میرا خاتمہ اور انجام ہوگا اور جو خص ذرہ بھر بھی شریعت محمدیہ میں کی بیشی کرے یا کسی اجماعی عقیدہ کا انکار کرے اس پر خدا اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔' (انجام آتھ ، ص ۱۳۳ سے ۱۳۳ روحانی خزائن : ۱۱۳۳ سے ۱۳۳ از مرزا فلام احمد قادیانی)

### نبوت جاری ہے

# ا ـ مير \_ پاس آئيل آيا:

"میرے پاس جرائیل آیا اور اس نے مجھے چن لیا اور اپنی انگلی کو گردش دی اور یہ اشارہ کیا کہ اللہ کا وعدہ آگیا۔...۔اس جگہ آئیل اللہ تعالیٰ نے جرائیل کا نام رکھا ہے، اس لیے کہ بار بار رجوع کرتا ہے۔" (هیقة الوی: ص۱۰۳۔روحانی خزائن: ۲۲/۲۰۱۱زمرزاغلام احمدقادیانی)

#### ۲\_الله تعالیٰ کی وحی:

" میں اللہ تعالی کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ بیاللہ تعالیٰ کا کلام ہے جومیرے پر نازل ہوا۔۔۔۔
اور بید دعویٰ امت محمد بید میں ہے آج تک کسی اور نے ہر گز نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا بیانام رکھا
ہے اور اللہ تعالیٰ کی وجی سے صرف میں اس نام کا مستحق ہوں۔" (هیقة الوجی: ص ۲۸۷، روح نی خزائن، نمبر۲۲:ص ۵۰۳ ازمرزاغلام احمد قادیانی)

### سرخدانے میرانام نبی رکھا<u>:</u>

"اور میں اس اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے مرا نام نبی رکھا ہے اور اس نے مجھے میں موقود کے نام سے بگارا ہے اور اس نے میری تقد ہوتی تقد بق کے لیے بڑے بڑے بڑے نشان ظاہر کیے ہیں جو تین لاکھ تک پہنچتے ہیں۔" (هیقہ الوی: ص کہ اس کے ایک کا میں کہ از مرزا غلام احمد قادیانی )

# هم ختم نبوت ایک باطل عقیده اور اسلام شیطانی ندهب

''یکس قدر لغواور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعدرسول اللہ مَنَّ اللَّمِ کَ وَ کَی اللّٰهِی کَا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے اور آئندہ کو قیامت تک اس کی کوئی بھی امید نہیں، صرف قصول کی پوجا کر و لیس کیا ایسا ند ہب کچھ فد ہب ہوسکتا ہے جس میں براہ راست اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی بتا نہیں لگتا۔ جو کچھ ہیں، قصے ہیں اور کوئی اگر چہ اس کی راہ میں اپنی جان بھی فدا کرے، اس کی رضا جوئی میں فنا ہو جائے اور ہرا کہ چنے پر اس کو اختیار کر لے، تب بھی وہ اس پر اپنی شاخت کا

در داز ہنبیں کھولتا اور مکالمات اور مخاطبات سے اس کومشرف نہیں کرتا۔

میں اللہ تعالیٰ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں مجھ سے زیادہ بیزار ایسے مذہب سے اور
کوئی نہ ہوگا۔ (دریں چہ شک۔ ناقل) میں ایسے مذہب کا نام شیطانی مذہب رکھتا ہوں نہ کہ رحمانی
اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ایسا مذہب جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور اندھا رکھتا ہے اور اندھا ہی
مارتا اور اندھا ہی قبر میں لے جاتا ہے۔'' (ضمیمہ براہین احمدید: ۱۸۳۸۵۔ روحانی خزائن: ۳۵۴۲۱ از
مرزاغلام قادیانی)

## الله تعالى كى توبين

## ا\_الله کی زبان پرمرض:

'' کیا کوئی عقلنداس بات کو قبول کرسکتا ہے کہ اس زمانہ میں الله سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں، پھر بعد اس کے بیسوال ہوگا کہ کیوں نہیں بولتا، کیا زبان پر کوئی مرض لاحق ہوگئی ہے۔'' (ضمیمہ براہین احمد یہ: ۱۳۲۷، مندرجہ روحانی خزائن: ۲۱ سر۱۳۲۲ ازمرزا قادیانی)

#### ۲\_الله اور چور:

''وہ اللہ جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے۔ وہ فرما تا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔'' (تجلیات الہیہ: ۴۔ روحانی خزائن: ۳۹۲/۲۰ از مرزا قادیانی)

#### س- قاديان مين خدا:

''ایک بار مجھے یہ الہام ہوا تھا کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا، اپنے وعدہ کے موافق'' (تذکرہ مجموعہ الہامات: ۴۵۲ طبع دوم از مرزا غلام احمد قادیانی)

#### ۳ ـ سيا خدا:

''سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔'' (دافع البلاء: صاا، مندرجدروحانی خرائن: ۱۸را۲۳۲ ازمرزاغلام احمدقادیانی )

اس کا مطلب سے ہوا کہ سیچ خدا کی نشانی صرف سے ہے کہ اس نے مرزا تادیانی کو قادیان میں رسول بنا کر بھیجا ہے اور اگر مرزا قادیانی رسول نہیں ہے تو پھر خدا کی سچائی مشکوک ہے۔ (نعوذ باللہ!)

#### ۵\_میں خود خدا ہوں:

" و رأیتنی فی المنام عین الله و تیقنت أننی هو"" میں (مرزا غلام احمد قادیانی)
نے خواب میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، میں نے یقین کرلیا کہ میں وہی ہوں۔" (آئینہ کمالات
اسلام: ۵۶۲ مندرجہ روحانی خزائن: ۵، ۵۲۳ از مرزا قادیانی)" میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا
کہ میں خود خدا ہوں اوریقین کیا کہ وہی ہوں۔" (کتاب البریہ: ۸۵، مندرجہ روحانی خزائن: ۱۳۳۳ از مرزا قادیانی)

# رسول الله مَثَالِينَا كَي تَوْمِين

## ا \_ قادياني محمد رسول الله:

" كَيْرَاى كَتَابِ مِينَ إِسْ مَكَالَمَدَ كَتَرَيبِ بِي بِهِ وَى اللهِ بِيَ : ﴿ فَحَيِّنَ رَّسُولُ اللهِ \* وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًا أَءُ عَلَى الْلَقَارِ رُحَماً ءُ يَنْهُمُ ﴿ ﴾

[الفتح: ٢٩]

اس وحی الٰہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔'' (ایکے غلطی کاازالہ: ۴۲، مندرجہ روحانی خزائن: ۱۸رے۲۰ از مرزا غلام احمہ قادیانی)

''خدا تعالیٰ نے آج سے چھبیں برس پہلے میرا نام براہین احمد یہ میں محمد اور احمد رکھا ہے اور رسول الله نگائی کا بروز مجھے قرار دیا ہے۔'' (هیقتہ الوتی: تتمه ص ۲۷، مندرجہ روحانی خزائن: ۵۰۲،۲۲ دررزا قادیانی) از مرزا قادیانی)

# ٢\_ مرزا قادياني خاتم النبيين:

"میں بار ہا بتلا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت: ﴿ وَالْحَدِیْنَ مِنْهُمْ لَیَّا اَیْتَ قُوْلِ بِهِمْ الله میں بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں اورخدانے آج سے بیس برس پہلے برابین احمد یہ میں "میرا نام محمد (مَنْ اللَّهُ ) اوراحمد (مَنْ اللَّهُ ) رکھا ہے۔'' مجھے رسول اللّٰه (مَنْ اللّٰهُ ) کا ہی وجود قرار دیا ہے، پس اس طور سے رسول اللّٰه (مَنْ اللّٰهُ ) کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزاز ل نہیں آیا کیونکہ ظل اب اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا۔'' (ایک غلطی کاازالہ: ۱۰، مندرجہ روحانی خزائن: ۲۱۲/۱۸ از مرزا قادیانی ،

'مبارک وہ جس نے مجھے بہچانا۔ میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں اور میں اس کے سب نورول میں سے آخری راہ ہوں اور میں اس کے سب نورول میں سے آخری نور ہوں۔ برقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑ تا ہے کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے۔'(کشتی نوح: ۵۲) مندرجہ روحانی خزائن: ۱۹۱۸ از مرزا غلام احمد قادیانی )

## ٣- مرزا قادياني تمام نبيون كالمجموعه:

''میں آدم (علیلہ) ہوں، میں نوح (علیلہ) ہوں ، میں ابراجیم (علیلہ) ہوں، میں اسحاق (علیلہ) ہوں، میں یعقوب(علیلہ) ہوں، میں اساعیل (علیلہ) ہوں، میں مویٰ (علیلہ) ہوں، میں داؤد (علیلہ) ہوں، میں عیسیٰ (علیلہ) ابن مریم ہولی، میں محمد (علیلہ کم) ہوں۔''

( تتمه هنيقة الوحى :۵۲۱ مندرجه روحاني خزائن :۲۲ ر۵۲۱ از مرزاغلام احمد قادياني )

### سم - قاديان ميس محدرسول الله:

''اور چونکہ مشابہت تامہ کی وجہ سے سے موعود (مرزا قادیانی) اور نبی کریم طابع میں کوئی دوئی باتی نہیں کہ ان دونوں کے وجود بھی ایک وجود کا بی حکم رکھتے ہیں، جیسا کہ خود سے موعود نے فرمایا ہے کہ " صار و جُودِی و جُودِی " (دیکھو خطبہ البہامیہ: اک) اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ حضرت نبی کریم طابق نے فرمایا کہ سے موعود (مرزا قادیانی) میری قبر میں دفن کیا جائے گا جس سے کہی مراد ہے کہ وہ میں بی ہول لیمن سے موعود (مرزا قادیانی) نبی کریم طابق سے الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ وبی ہے جو بروزی رنگ میں دوبارہ دنیا میں آئے گا، تا کہ اشاعت اسلام کا کام پورا کرے اور ﴿ هُو اللَّذِی اَرْسُلُ رَسُولُهُ بِالْهُلُی وَدِیْنِ الْحَقِی لِیمُظْھِرہُ عَلَی الدّیْنِ مُکِلّہ ﴾ کے فرمان کے مطابق اور ﴿ هُو اللَّذِی اَرْسُلُ رَسُولُهُ بِالْهُلُی وَدِیْنِ الْحَقِی لِیمُظْھِرہُ عَلَی الدّیْنِ مُکِلّہ ﴾ کے فرمان کے مطابق اور ﴿ هُو اللَّذِی اَرْسُلُ رَسُولُهُ بِالْهُلُی وَدِیْنِ الْحَقِی لِیمُظْھِرہُ عَلَی الدّیْنِ مُکِلّہ ﴾ کے فرمان کے مطابق میں اللہ تعالی نے پھر محمد کر کے اسلام کو دنیا کے کونوں تک پہنچا دے تو اس صورت میں کیا اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالی نے پھر محمد ( طابق اللہ کیا امار ان تا کہ اپنے اللہ بیات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالی نے پھر محمد ( طابق اللہ کو اتارا، تا کہ اپنے

## ۵۔ محمد رسول اللہ کے تمام کمالات مرزا غلام احمد قادیانی میں:

''برایک نبی کواپی استعداد اور کام کے مطابق کمالات عطا ہوتے تھے، کسی کو بہت کسی کو کم، گرمیح موعود (علیلا) کو تو تب نبوت ملی جب اس نے نبوت محدید کے میچ موعود (علیلا) کے قدم کو چھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم (علیلا) کے پہلو یہ پہلو لا کھڑا کیا۔'' (کلمة الفصل: ۱۱۳، ازمرزا بشیراحمدایم اے ابن مرزاغلام احمد قادیانی )

#### ۲- قادیانی کلمه:

" "ہم کو نے کلمہ کی ضرورت پیش نہیں آتی کیونکہ میج موعود (مرزا قادیانی) نبی کریم مُنالیّا ہے کوئی الگ چیز نہیں ہے جیسا کہ وہ خود فرما تا ہے: "صَارَ وُجُودی وُجُودی وُجُودہ " نیز "مَنُ فَرَّ قَ بَیْنَ الْمُصُطَفٰی فَمَا عَرَفَنِی وَ مَا رَاّی " اور بیاس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النہین کو دنیا میں مبعوث کرے گا جیسا کہ آیت ﴿ وَالْحَدِیْنَ مِنْهُمْ ﴾ ہے کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النہین کو دنیا میں مبعوث کرے گا جیسا کہ آیت ﴿ وَالْحَدِیْنَ مِنْهُمْ ﴾ ہے فاہر ہے، پس میج موعود (علیلا) خود محدرسول اللہ (علیلا) ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ اس لیے ہم کو کس نے کلمہ کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر محدرسول اللہ عَلَیماً کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔ " (کلمۃ الفصل: ۱۵۸، ازمرزا بشراحدایم اے، ابن مرزا غلام احمد تادیانی)

#### ۷- افضلیت مرزا:

"اس (نبی کریم مُنظِیمًا) کے لیے چاند کے خسوف کا نشان طاہر ہوا اور میرے لیے چاند اور سورج دونوں کا، اب کیا تو انکار کرے گا۔"

(اعجاز احدى: ۷۱، مندرجه روحاني خزائن: ۱۸۳۸ از مرزا قادياني)

### ۸\_ مرزا قادیانی پر درود:

"صَلَّى اللَّهُ عَلَيُكَ وَعَلَى مُحَمَّدٍ"

(تذكره مجموعه البهامات ص٩٩٧، طبع دوم ازمرزا غلام احمد قادياني)

" يُصَلُّوُنَ عَلَيْكَ صُلَحَاءُ الْعَرَبِ وَ اَبَدَالُ الشَّامِ وَ نُصَلِّى عَلَيْكَ الْاَرْضُ وَ السَّمَاءُ وَ يَحْمَدُكَ اللَّهُ مِنْ عَرُشِهِ "

'' تھھ پر عرب کے صلحاء اور شام کے ابدال درود بھیجیں گے، زمین وآسان تھھ پر درود سجیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عرش سے تیری تعریف کرتا ہے۔''

(تذكره مجموعة البهامات: ١٦٨، طبع دوم ازمرزا غلام احمد قادياني)

# انبیائے کرام میں کی توہین

### ا ـ سيدنا نوح (عَلَيْلًا) پرفضيلت:

'' خدا تعالیٰ میرے لیے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر نوح (علیلاً) کے زمانہ میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے۔'' (تتمہ هیقة الوی : ۱۳۷۔مندرجہ روحانی خزائن :۲۲ ر ۵۷۵ از مرزاغلام احمد قادیانی )

## ٢ ـ سيدنا يوسف (مَلِيْلًا) پرفضيلت:

''پس اس امت کا بوسف لینی به عاجز (مرزا قادیانی ) اسرائیلی بوسف (علیها) سے بڑھ کر ہے کیونکہ به عاجز قید کی دعا کر کے بھی قید سے بچایا گیا مگر پوسف بن یعقوب قید میں ڈالا گیا۔'' (براہین احمدیہ: ۹۹/۵ مندرجہ روحانی خزائن: ۹۹/۲۱ از مرزاغلام احمد قادیانی )

## ٣ ـ سيدنا ابراجيم (مَالِئِلًا) پرفضيلت:

''اور یہ جو فرمایا: ﴿ وَالتَّخِذُوْا مِنْ مَعَقَامِهِ إِبْرُهِیْمَ مُصَلَّی ﴾ [البقرة: ١٢٥] یه قرآن شریف کی آیت ہے اوراس مقام میں اس کے بیمعنی میں کہ یہ ابرائیم (مرزا غلام احمد قادیانی) جو بھیجا گیاتم اپنی عبادتوں اورعقیدوں کو اس کی طرز پر بجا لاؤ اور ہر ایک امر میں اس کے نمونہ پر اپنے تیک بناؤ۔'' (اربعین: ٣٨/٣ ازمرزاغلام احمد قادیانی)

## عيسىٰ (عَالِيلًا) كى توبين

### ا ـ سيدنا عيسى (مَلِيًا) كاليان دية تھ:

''آپ (عیسیٰ ملیُلا) کوگالیاں دینے اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی۔ادنیٰ ادنیٰ بات میں غصہ آجاتا تھا۔اپے نفس کوجذبات سے روک نہیں سکتے تھے گرمیر سے نزدیک آپ کی بیشرکات جائے افسوس نہیں کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے، یہ بھی یاد رہے کہ آپ (عیسیٰ ملیلا) کوکی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔''

( حاشيه انجام آئقم : ۵ ، مندرجه روحانی خزائن : ۱۱۸ ۴۸۹ از مرزا غلام احمد قادیانی )

## ٢-سيدناعيسي (عَلَيْها) نے الجيل چرا كركهي:

'' نہایت شرم کی بات میہ ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے، یہودیوں کی کتاب طالمود سے چرا کر لکھا ہے اور پھرالیا ظاہر کیا ہے کہ گویا میدی تعلیم ہے۔'' (حاشیہ انجام آتھم: ۱، مندرجہ روحانی خزائن: ۱۱ر ۲۹۰ از مرزاغلام احمد قادیانی )

### ٣ ـ سيدناعيسى (عليلا) كاكوئي معجزه نهين:

''عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات لکھے ہیں گرحق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا اور اس دن سے کہ آپ نے معجزہ مانگنے والوں کو گندی گالیاں دیں اور ان کو حرام کار اور حرام کی اولاد تھمرایا، ای روز سے شریفوں نے آپ سے کنارہ کیا۔' (حاشیہ انجام آتھم: ۲، مندرجہ روحانی خزائن: ۱۱ر ۲۹۰ از مرزاغلام احمد قادیانی)

## ۴ \_ سیدناعیسلی عالیا کے معجزوں کی حقیقت:

''سو پچھ تجب کی جگہ نہیں کہ خدا تعالی نے مسے کوعقلی طور سے ایسے طریق پر اطلاع دے دی ہو جو ایک مٹی کا تھلونا کسی کل کے دبانے یا کسی پھونک مارنے کے طور پر ایسا پر واز کرتا ہو جیسے پرندہ پر واز کرتا ہے، یا اگر پر واز نہیں تو پیروں سے چاتا ہو کیونکہ سے ابن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ بڑھئی کا کام در حقیقت ایک ایبا کام ہے جس میں کلوں کے ایجاد کرنے اور طرح طرح کی صنعتوں کے بنانے میں عقل تیز ہو جاتی ہے اور جیسے انسان میں تو کی موجود ہوں انھیں کے موافق اعجاز کے طور پر بھی مدد ملتی ہے۔'(ازالہ او ہام: ۱۵۲۷–۱۵۵) مندرجہ روحانی خزائن: ۲۵۳/۳۵ از مرزا غلام احمد قادیانی )

## ٥-سيدناعيسى علينا شراب پيتے تھے:

''یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پنچایا ہے اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیظا شراب پیا کرتے تھے، شاید کسی بیاری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔'' (کشتی نوح حاشیہ: ۳۷ے،مندرجہ روحانی خزائن: ۱۹راک ازمرزا غلام احمد قادیانی)

مرزا غلام احمد قادیانی چونکہ خود شراب پیتا تھا اس لیے اس نے اپنے لیے جواز پیدا کرنے کے لیے عیسلی علیظا پر الزام لگا دیا۔

### ٢\_سيده مريم (طيطة) كا تكاح:

''اور مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک مدت تک اپنے تئیں نکاح سے روکا پھر بزرگان قوم کے نہایت اصرار سے بوجہ حمل کے نکاح کر لیا۔ گولوگ اعتراض کرتے ہیں کہ برخلاف تعلیم توریت عین حمل میں کیونکر نکاح کیا گیا اور بتول ہونے کے عہد کو کیوں ناحق توڑا گیا اور تعداد از واج کی کیوں بنیاد ڈالی گئی لیعنی باوجود پوسف نجار کی پہلی بیوی کے ہونے کے پھر مریم کیوں راضی ہوئی کہ پوسف نجار کے نکاح میں آ وے گر میں کہتا ہوں کہ بیسب مجبوریاں تھیں جو پیش آ میں اس صورت میں وہ لوگ قابل رحم تھے نہ کہ قابل اعتراض ''(کشتی نوح: ۲۰، مندرجہ روحانی خزائن: ۱۹ مداز مرزا غلام احمد قادیانی)

# ے۔سیدہ مریم صدیقہ میٹا کا اپنے منسوب سے نکاح ہے پہلے تعلق:

'' پانچال قریندان کے وہ رسوم ہیں جو یہودیوں سے بہت ملتے ہیں۔مثلاً ان کے بعض قبائل نا تا اور نکاح میں کچھ چندال فرق نہیں سجھتے اورعورتیں اپنے منسوب سے بلا تکلف ملتی ہیں اور ہاتیں کرتی ہیں۔ مریم صدیقہ (ﷺ) کا اپنے منسوب یوسف کے ساتھ قبل نکاح کے پھر نا اس اسرائیل رسم پر پختہ شہادت ہے مگر خواتین سرحدی کے بعض قبائل میں بیرمماثلت عورتوں کی اپنے منسوبوں سے صدیے زیادہ ہوتی ہے، جی کہ بعض اوقات نکاح سے پہلے حمل بھی ہو جاتا ہے، جس کو برانہیں مانتے بلکہ ہنسی مختصے میں بات کو ٹال دیتے ہیں کیونکہ یہود کی طرح بیلوگ ناتا کو ایک قتم کا نکاح ہی جانتے ہیں جس میں پہلے مہر بھی مقرر ہو جاتا ہے۔'(ایام السلح: ۲۲۰، مندرجہ روحانی خزائن: ۱۲۰۰۳/۱۸۰۰ از مرزاغلام احمد قادیانی)

# صحابه كرام شألتُهُم كي توبين

## ا ـ سيدنا ابوبكرصديق رفاتين كي توبين:

'' میں وہی مہدی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ ابو بکر (ڈٹاٹٹڑ) کے درجہ پر ہے تو انھوں نے جواب دیا کہ ابو بکر (ڈٹاٹٹؤ) کیا، وہ تو بعض انبیاء سے بہتر ہے۔'' (مجموعہ اشتہارات: ۲۷۸/۳ از مرزا غلام احمد قادیانی)

## ٢ ـ سيدنا ابوبكر صديق اورسيدنا عمر فاروق رياتين كا تو بين :

''ابوبکر وعمر کیا تھے وہ تو غلام احمد ( قادیانی) کی جو تیوں کے تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہ تھے۔'' (ماہنامہ المہدی بابت جنوری، فروری۱۹۱۵ سے ۳\_سے ۵۰، احمد بیانجمن اشاعت اسلام )

## ٣\_مولوي (حکيم) نورالدين، ابوبکر (رالٹيز) ہے:

''فاکسارع ض کرتا ہے کہ جھے سے ہماری ہمثیرہ مبارکہ بیگم صاحبے بیان کیا ہے کہ جب حضرت صاحب آخری سفر میں لا ہور تشریف لے جانے گئے تو آپ نے ان سے کہا کہ جھے ایک کام در پیش ہے، دعا کرو اور اگر کوئی خواب آئے تو جھے بتانا۔ مبارکہ بیگم نے خواب دیکھا کہ وہ چوبارہ پر گئی ہیں اور وہاں حضرت مولوی نورالدین صاحب کتاب لیے بیٹے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھواس کتاب میں میرے متعلق حضرت صاحب کے البامات ہیں اور میں ابوبکر ہوں اور دوسرے دن صبح مبارکہ بیگم سے حضرت صاحب نے بچھا کہ کیا کوئی خواب دیکھا ہے۔ مبارکہ بیگم نے بیہ خواب نائی تو حضرت صاحب نے فرمایا: ''بیخواب اپنی امال کو نہ سنانا۔'' مبارکہ بیگم کہتی ہیں کہ 'ال فوت میں نہیں جھتی تھی کہ اس سے کیا مراد ہے۔'' (سیرت المہدی: ۱۳۵۳ از مرزا بشیراحمدایم اے)

#### ۳- زنده علی ، مرده علی :

''پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئ خلافت لو، ایک زندہ علی تم میں موجود ہے۔ اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو۔'' (ملفوظات احمدیہ: ۱۸۰۰، از مرزا غلام احمد قادیانی)

۵\_سيدنا حسين والثير كي توبين:

''اور انھوں نے کہا کہ اس شخص (مرزا قادیانی) نے امام حسن اور حسین سے اپنے تئیں اچھا سمجھا، میں کہتا ہوں کہ ہاں اور میرا خداعنقریب ظاہر کر دے گا۔'' (اعجاز احمدی: ۵۲، مندرجہ روحانی خزائن: ۱۹،۷۲۶،از مرزاغلام احمد قادیانی)

### ۲ ـ کربلاکی سیر:

کربلائے است سیر ہر آنم صد حسین است در گریبانم ''میری سیر ہروفت کر بلا میں ہے سو(۱۰۰)حسین ہروفت میری جیب میں ہیں۔'' (نزول اُسے: ۹۹،مندرجہ روحانی خزائن: ۱۸ر ۷۷۷، از مرزا قادیانی) ک۔ سوحسین قربانی، مرزا قادیانی کی ایک گھڑی کے برابر:

''شہادت کا یبی مفہوم ہے جس کو مدنظر رکھ کرمیج موعود (مرزا قادیانی) نے فرمایا '' کربلائے است سیر ہر آنم صد حسین است در گریبانم

''میرے گریبان میں سوحسین (بڑاٹیڈ) ہیں، لوگ اس کے معنی یہ سمجھتے ہیں۔ مسیح موعود (مرزا قادیانی) نے فرمایا ہے۔'' میں سوحسین کے برابر ہوں، لیکن میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر اس کا یہ مفہوم ہے کہ سوحسین (بڑاٹیڈ) کی قربانی کے برابر میری ہر گھڑی کی قربانی ہے۔ وہ شخص جو اہل دنیا کے فکروں میں گھلا جاتا ہے، جو ایسے وفت میں کھڑا ہوتا ہے جب کہ ہر طرف تاریکی اور ظلمت پھیلی ہوئی ہے اور اسلام کا نام مٹ رہا ہے، وہ دن رات دنیا کاغم کھاتا ہو، اسلام کو قائم کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کون کہ سکتا ہے کہ اس کی قربانی سوحسین (بڑاٹیڈ) کے برابر نہ تھی۔ پس بیاتو ادنیٰ

کربلائے است سیر ہر آئم صد حسین است در گریبانم کہ مجھ پر تو ہر لمحہ سو کر بلامصیبتیں گزرتی ہیں اور میں تو ہر گھڑی کر بلاکی سیر کر رہا ہوں۔'' (خطبہ مرزایشیرالدین محمود ،روزنامہ الفضل قادیان:ش۰۴۲۱۳/۸ جنوری ۱۹۲۲ء)

## ٨\_ گاليال ديناسفلول أوركمينول كاكام ہے:

'' ناحق گالیان دینا سفلون اور کمینون کا کام ہے۔'' (ست بچن ص۲۱\_مندرجه روحانی خزائن : ۱۰ ۱۳۳۰ ، ازمرزاغلام احمد قادیانی )

#### و\_ برزبان برزے:

''برتر ہرایک بدسے وہ ہے جو بد زبان ہے، جس ول میں پینجاست، بیت الخلاء یہی ہے۔'' ( قادیان کے آریہ اور ہم: ۴۲، مندرجہ روحانی خزائن: ۴۵۸٬۲۰، از مرزاغلام احمد قادیانی)

# مسلمانوں کو گالیاں اور کفر کا فتو کی

#### ابه ولدالحرام:

''اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہو گا توصاف سمجھا جاوے گا کہ اس کو ولدالحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں''(انوار اسلام: ۳۰، مندرجہ روحانی خزائن: ۹/۳، از مرز اغلام احمہ قادیانی)

## ۲ ـ غیسانی، یهودی،مشرک:

۔''جو میرے مخالف تنے ان کا نام عیسائی اور یہودی اور شرک رکھا گیا۔'' (نزول آسی (حاشیہ) ص۷۔مندرجہ روحانی خزائن: ۳۸۱/۳۸۱،از مرزاغلام احمد قادیانی )

#### س\_ بدکارعورتوں کی اولاد:

''میری ان کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کے معارف سے فائدہ اٹھا تا ہے اور میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے مگر رنڈیوں (بدکارعورتوں) کی اولا دینے میری تصدیق نہیں گی۔'' (آئینہ کمالات اسلام: ۵۴۸،۵۴۷، مندرجہ روحانی خزائن: ۵/۵۴۸،۵۴۸، از مرزا غلام احمد قادیانی)

اصل عبارت عربی میں ہے، اس کا ترجمہ ہم نے لکھا ہے، مرزا کے الفاظ یہ ہیں: "الذریة البغایا" عربی کا لفظ "البغایا" جمع کا صیغہ ہے۔ واحد اس کا "بغیة" ہے جس کا معنی بدکار، فاحشہ زائیہ ہے۔خود مرزانے خطبہ الہامید (ص ۲۹م،مندرجہ روحانی خزائن: ۱۱) میں لفظ "بغایا" کا ترجمہ بازار کی عورتیں کیا ہے اور ایسے ہی انجام آتھم کے ص ۲۸۲ (مندرجہ روحانی خزائن: ۱۱) نورالحق: ار ۱۲۳ (مندرجہ روحانی خزائن: ۱۱) نورالحق: ار ۱۲۳ (مندرجہ روحانی خزائن: یک روغیرہ کیا ہے۔

#### س- مردخز ری<sup>عور تی</sup> کتیاں:

۔ ''دشمن ہمارے بیابانوں کے خزیر ہو گئے اوران کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں۔' (مجم الہدیٰ : ۵۳، مندرجہ روحانی خزائن :۴مار۵۳، از مرزا غلام احمد قادیانی )

#### ۵\_ مرزا كونه ماننے والا يكا كافر:

''ہرایک ایباشخص جوموی (علیم ) کوتو مانتا ہے مگر عیسی (علیم ) کونہیں مانتا یا عیسی (علیم ) کو مانتا ہے مگر محمد ظاہیم کو کونہیں مانتا وہ نہ صرف کا فر مانتا ہے مگر محمد ظاہیم کو کہ میں مانتا وہ نہ صرف کا فر بلکہ یکا کا فر اور وائر ہ اسلام سے خارج ہے۔'' (کلمة الفصل: ۱۱۰ از مرزا بشیر احمد ایم اے، ابن مرزا قادیانی )

### ۲\_جہنمی:

"اور مجھے بشارت دی ہے کہ جس نے تختیے شاخت کرنے کے بعد تیری وشمنی اور تیری فلات اختیار کی وہ جہنمی ہے۔" (تذکرہ مجموعہ الہامات: ۱۲۸۶ از مرزا غلام احمد قادیانی)

## مسلمانوں سے معاشرتی بائیکاٹ

## ا۔ مسلمانوں سے تعلقات حرام:

''ہم تو و کیھتے ہیں کہ سے موعود علیہ نے غیر احمد یوں کے ساتھ صرف وہی سلوک جائز رکھا ہے جو نبی کریم علیہ خونی کے ساتھ کیا۔ غیر احمد یوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں ،ان کو لؤکیاں دینا حرام قرار دیا گیا، ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا، اب باقی کیا رہ گیا ہے جو ہم ان کے ساتھ کی کر سکتے ہیں۔ دوسم کے تعلقات ہوتے ہیں : ایک دینی، دوسرے دنیوی۔ دینی تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ عبادت کا اکٹھا ہونا ہے اور دنیوی تعلقات کا بھاری ذریعہ رشتہ و ناتا ہے۔ سوید دونوں ہمارے لیے حرام قرار دیے گئے۔ اگر کہو کہ ہم کو ان کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے تو میں کہتا ہوں نصاریٰ کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے اور اگر یہ کہو کہ غیراحمد یوں کوسلام

کیوں کہا جاتا ہے تو اس کا جواب میہ ہے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ بعض اوقات نبی کریم کُلُیُوُمُّ نے یہود تک کوسلام کا جواب دیا ہے۔'' (کلمة الفصل:۱۲۹، ۱۲۹، ۱۱ز مرزا بشیر احمد ایم اے، ابن مرزا قادیانی )

# ۲۔مسلمانوں کے پیچے نماز قطعی حرام:

''خدانے مجھے اطلاع دی ہے، تمھارے پرحرام ہے اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکفر اور مکذب کے پیچھے نماز پڑھو، بلکہ چاہیے کہ تمھارا وہی امام ہو جو تم میں سے ہو'' ( تذکرہ مجموعہ البامات: ۲۸۱۰۰ از مرزا غلام احمد قادیانی )

اگرآپ قادیانیوں کے بارے میں مکمل تحقیق اور آگاہی چاہتے ہیں تو کتاب'' ثبوت حاضر ہیں'' کا مطالعہ سیجیے، بیرکتاب محمد متین خالدنے لکھی ہے۔



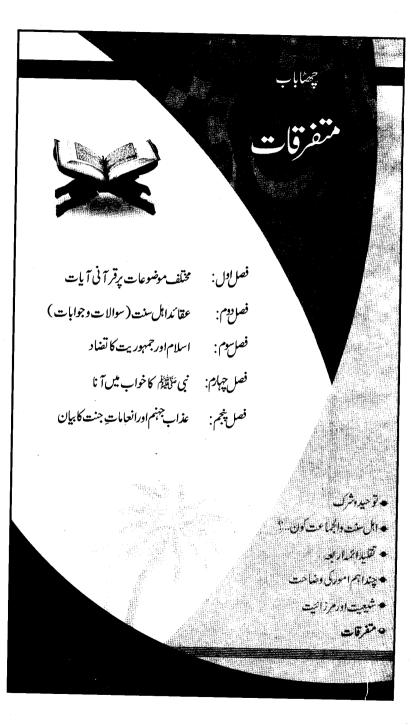

جہبوری نظام حکومت میں اصولی طور پریہ تعلیم کیا جاتا ہے کہ
افتہ اراعلیٰ عوام کو حاصل ہے کین اسلامی نقطہ نظرے اقتہ ار
اعلیٰ نہ عوام کو حاصل ہے نہ سربراہ مملکت کو اور نہ کسی خاندان یا
ادار کو بلکہ اقتہ اراعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ قرآن میں
ادار نے کو بلکہ اقتہ اراعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ قرآن میں
ایان فرمایا گیا ہے:

فکٹ بخت الذی بید ہمکٹوٹ کُلِ شکی عِق الّذِی بید ہما کہ اختہ میں ہر چیز کا پورا کی اختیار ہے اور اس کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔''

# فصل اول

# مختلف موضوعات برقرآني آيات

ا۔ اس آیت سے شرک کی جڑ کٹ گئی۔ (الاعراف: ۱۸۸) ۲\_ صحابه كرام فكالنيم كے متعلق \_ (التوبہ: ۱۰۰ \_الفتح: ۲۹،۱۸) س قیامت کے دن گواہی۔ (البقرة: ۱۲۳ الج ۵۸) ٣ \_ شهید کی برزخی زندگی \_ (البقرة :١٥٣ \_ آلعمران :١٦٩ تا ١٤) ۵۔ جادوگری سے بچو۔ (البقرة:١٠٢- يوس: ٧٤) ۲- تقویٰ میں تعاون کروگناہ میں تعاون نہ کرو۔ (المائدة:۲) ٧- انعام يافته كون بين؟ (الفاتحه: ٢٠٥ ـ النساء: ٢٩) ۸۔ سورۂ انعام مسائل عقائد پرشتمل ہے۔ ۹۔ سورۃ النحل کوسورۃ نغم بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں نعمتوں کا ذکر ہے۔ 10\_ ولى الله كا دشمن الله كا دشمن ہے۔ (البقرة: ٩٨) اا۔ اللہ تعالیٰ آسانی حابتا ہے۔ (البقرۃ: ۱۸۵) ۱۲\_ انبیاء(مَیْنِیلاً) کفروشرک کی تعلیم نہیں دے سکتے۔ (آل عمران: ۸۰،۷۹) ١٣ - محد ( مَنْ اللَّهِ عَلَى أَن مِن حِارجُكَهُ آيا ہے۔ ( آل عمران: ١٣٨ - الأتزاب: ٢٠ - مِحر: ٢٠ - الفتّ : ٢٩) سا\_ نیکی بردهتی ہے۔ (النساء: ۴۰م الأنعام: ١٦٠) ۱۵\_ مولویوں اور درویشوں کے غلط کام۔ (المائدۃ :۶۳،۳۴ \_التوبہ:۳۴،۳۳) ۱۷۔ ونیا میں ایک گھڑی رہے۔ (النازعات:۳۷۔ یونس: ۳۵)

21\_ البيس جن تھا۔ (الكہف: ٥٠)

۱۸\_ مسلمان نام رکھا۔ (الج: ۲۸)

19۔ انسان کی زندگی کے مراحل \_ (الحج: ۵\_المومنون :۱۲ تا۱۳)

۲۰ برائيوں كونيكيوں ميں تبديل كرنا۔ (الفرقان: ۱۰۷۰)

الم شيطان كا دهوكا وفاطر: ٥)

۲۲\_ مومن\_(يس:۱۱)

۲۳۔ شیطان نے اکثریت کو گمراہ کیا۔ (یس: ۲۲)

۲۳ نیک اعمال کے بدلے دنیا کمانا۔ (الشوریٰ: ۲۰۔ بنی اسرائیل: ۱۹،۱۸)

۲۵\_ ایمان وعمل والے کم ہیں۔ (ص:۲۴)

۲۷ ـ دنیا و آخرت ـ ( آلعمران :۱۵،۱۴ ـ الحدید: ۱۹ تا۲)

27\_ ایمان کا فائده\_ (آل عمران: ۱۳۹،۱۳۸)

۲۸ - اچھے یابرے کام کی سفارش کا بدلا۔ (النساء: ۸۵)

٢٩ شيطاني كام - (النساء: ١١٥ تا١١٩)

۳۰۔ رسول کے معنی ہیں جھیجا ہوا اور نبی کے معنی ہیں اللہ کا پیغام سنانے والا۔ (مریم: ۵۱۔ الحجر: ۵۱،۸۹۹ التحریم: ۳)

ا٣۔ دين حنيف اور آسان ہے۔ (الج: ٨٨)

٣٢ ـ ظالم كى يېچان،مومن كى يېچان ـ (النور: ٣٧ تا ٥٦)

mm\_ كامياني كا فارمولا\_ (حم سحده: ۳۵،۳۴)

٣٣ \_ كافركون ؟ (المجادلة:٣،٥ \_ الحج: ٢٢)

۳۵\_مردول کے لیے ایصال ثواب\_ (القر: ۳۲ تا ۲۲)

٣٧\_الله كو قرض وينا\_ (الحديد: ١١- المزمل: ٢٠)

2-1 خرت میں کامیاب ہونے والوں کی پیجان۔ (الحشر: 9)

۳۸ مشرک کی پیچان۔ (القف: ۹) مومن کی پیچان۔ (القف: ۱۰ تا ۱۲) کافر کے اوصاف۔

(القلم: ١٠ تا١٨) فلاح يانے والے (اشتس: ٩) بدعتي كى بېچان بد ہے كه وه سنت يعني رسول الله تَنْقِيْلُ كَ بِمَائِحَ ہُوئِ طَرِ لِقَ كُوكا فِي نَهِيْلِ سَجِمَتا \_ (النساء: ١٥ | الأكزاب: ٢٦،٣٦ تا ٤١) ٣٩\_ دوزند گيال، دوموتيل\_ (البقرة: ٢٨\_المؤمن: ١١) ۴۰ مسجدول سيمنع كرنا\_ (البقرة: ١١٨١ التوبه: ١٨٠٤) اس بیتیم کے مال کے متعلق \_ (النساء:۲۰۰۰) ۱۲ الانعام: ۱۵۲ بنی اسرائیل :۳۳) ۳۴\_ منافق کی نشانیاں۔ (النساء: ۲۱) ۲۳ ماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے کی تر دید (جیسا کہ آج لوگ قبرول پر جا کر قبر والوں سے کہتے ہیں کہ ہماری تمھارے آ گے اور تمھاری اللہ کے آ گے ) ایسے لوگ قر آن کی رو ہے کافر ہیں۔ (یونس: ۱۸۔الزم: ۳) ۲۲ \_ تقليد نا جائز كى جڑ كٹ گئى \_ (الأنفال:۲۴ ـ الأحزاب:۳۷) ۳۵\_الله تعالی ناظر ہے\_ (البقرة: ۹۲، ۲۳۷، ۲۷۳،۲۷۱) ٣٦ \_ الله اوراس كرسول عَلِيمًا كي نافرماني ير جميشه دوزخ مين \_ (الجن ٢٣٠) ۷۷\_ موت\_ ( آل عمران : ۱۸۵/۱۸۱۰ (۱۸۵) \_ سب کوموت\_ (العنکبوت : ۵۷\_ الرحمٰن : ۲۷، ۲۷) ۸۶ موت کے بعد دنیا میں آنے کا رو۔ (یس: m-الانبیاء: ۹۵) ٩٧ \_موت مؤخرنہیں \_ (المنافقون:١١) ۵۰ \_ آخرت میں موت نہیں \_ (ابراہیم: ۷۱ \_ طا :۴۷) ۵۱\_ موت اور نیند برابر ہیں۔ (الزمر:۳۲)

۵۲\_اپنا اپناعمل ہی کام آئے گا۔ (البقرۃ:۱۳۹،۱۳۲) ۵۳۔قبر میں برزخی زندگی۔ (المومن:۱۱،۲۶) ۵۳۔ دین کو چھیانا جرم ہے۔ (البقرۃ:۱۵۹)

۵۵\_ نه خوف نه تم (ایسے لوگ کون بیں؟) (البقرة: ۲۷۷،۲۷۲،۱۱۴،۲۲،۳۹۰،۳۸)

۵۷\_انکارآیات خطرناک ہے۔ (البقرة: ۱۲،۱۰۱،۹۹،۸۵،۳۹)

۵۷-آیات میں جھکڑا خطرناک ہے۔ (الشوریٰ: ۱۶-۱۷)

۵۸\_آیات کا میرها مطلب نکالنا خطرناک ہے۔ (حم مجدہ: ۲۰،۵۹ یوس: ۲۰،۵۹)

۵۹ \_ کتاب میں اختلاف کرنا خطرناک ہے۔ (البقرة: ۲۷،۹۱،۸۵،۷۵)

١٠ تنميد ناجائز ہے۔ (الزخرف٣٣،٣٣ البقرة: ١٢٥،١٣٥،١٥٥)

۱۷۔ الله اور اس کے رسول مُناتیجاً کے علاوہ کسی کا حکم ماننا طاغوت کی بیروی ہے۔ (البقرۃ: ۲۵۷۔ انحل: ۳۲)

٦٢\_ حرام چيزيں\_(انحل: ١١٥\_المائدة: ٣\_البقرة: ٣كا\_الانعام: ١٣٥)

۹۳ \_ قیامت کے دن مشرکوں کا حال \_ (البقرة : ۱۹۵ تا ۱۷۷ ـ الائعام : ۲۲ تا ۲۴ ـ یونس: ۳۱ تا ۲۳ )

۱۳۷ ـ الله کے سامنے استغفار اور تو بہ کرنی چاہیے، یہ بہت فائدہ مند ہے۔ (نوح: ۱۰ تا ۱۲ ـ الأنفال: ۱۳۸ ـ ۳۸ )

۲۵\_الله تحکتا نهیں\_(البقرة : ۲۵۵/۲) الله کھا تا نهیں\_ (الائعام : ۱۴) الله کو نینزنہیں، اونگھ نهیں\_ (البقرة : ۲۵۵) الله کوموت نهیں\_(الرحمٰن :۲۷،۲۷) الله بھولتا نهیں\_(مریم : ۶۴)

۲۷۔ آسان اور زمین میں سب ای سے مانگتے ہیں۔ (الرحنٰ: ۳۰،۲۹) وہ ہر روز ایک نے کام میں لگاہے۔ (الرحمٰن: ۳۰،۲۹)

١٤ - الله ظاہر اور باطن كو جانتا ہے - (البقرة: ٢٤٠٣٣)

۲۸\_ مروے سنتے نہیں۔ (انحل: ۲۰،۱۳ فاطر: ۲۲،۱۳،۱۳ الزخرف: ۴۰،۳ النمل: ۸۰ الروم: ۵۲ لیس: ۲۸ مروے سنتے نہیں۔ (۱۲،۲۲ تا ۱۲۳،۲۳ تا ۱۲۳،۲۳ تا ۱۲۳،۲۳ تا ۹۲۵ بدایہ: ۳۱۳،۲۳ الموسنون: ۲۲

۲۹\_ دنیا میں انسان کوظاہری اختیار ہے،موت کے بعد ریبھی ختم ہو جاتا ہے۔ (الاعراف: ۱۲۳، ۱۲۷، ۱۲۷) ۱۲۹)

۵۷ غیراللّٰه کی عبادت منع ہے۔ (البقرۃ :۸۳ آل عمران :۸۰،۷۹،۲۴)

ا که شیطانی کام \_ (البقرة :۱۲۸،۱۲۹،۲۰۸ ۲۰۹ المائدة :۹۱،۹۰)

21\_ الله تعالى نے رسول الله علی کا ذکر بلند فرمایا۔ (الانشراح: ۴) جس کی تغییر یہ ہے کہ انبیاء اور فرشتوں میں آپ علی کا نام بلند کیا اور دنیا و آخرت میں آپ علی کے نام کا چرچا کیا، چنانچہ کوئی مسلمان اللہ تعالی کا نام نہیں لیتا گراس کے ساتھ آپ علی کا نام ضرور لیتا ہے۔

کلمہ شہادت، اذان، اقامت، خطبہ اور تشہد وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد آپ مُلَّاثِیُمُ کا نام لیا جا در اللہ تعالیٰ نے جہاں بندوں کو اپنی اطاعت کا حکم فرمایا ہے وہیں آپ مُلَّاثِمُمُ کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔

٣٧ ـ الله تعالى نے انسان كوعلم ديا جووہ نہيں جانتا تھا۔ (العلق: ٥)

مهر\_آپ تالیقی نے فرمایا اللہ تعالی کی رحمت کے بغیر جنت میں کوئی نہیں جا سکتا، اپنے اعمال کی وجہ سے بھی کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ فؤاٹشی نے عرض کی: ''کیا آپ ( تالیقی ) بھی ؟'' فرمایا: ''ہاں! میں بھی۔' [بخاری، کتاب الرقاق، باب القصد والمداومة علی العمل: مسلم، کتاب صفات المنافقین، باب لن یدخل أحد الجنة بعمله، بل برحمة الله تعالی: ۲۲۸٦

۵۷\_ رسول الله مَالِيَّا كا نشانيال وكھانے اور ہدايت دينے سے عجز (عاجز ہونا)۔ (الأنعام: ۵۸)

مندرجه بالامتفرقات میں سے کھ کی تفصیل درجہ ذیل ہے:

## ا ـ كوئى نبى بھى نفع ونقصان كا ما لك نبيں :

''اے پیغیر! کہددے میں اپنی ذات کے نفع اور نقصان کا بھی ما لک نہیں مگر جو اللہ جا ہے اور اگر میں غیب کی بات جانتا ہوتا تو اپنے لیے بہت می بھلائی جمع کر لیتا اور جھے کچھ تکلیف نہ پہنچی ، میں تو کچھ نہیں مگر (ایک بندہ) ایمان داروں کو ڈرانے والا اور خوشخری دینے والا ہوں۔''(الاُ محراف: ۱۸۸)

یعنی مثیت البی سے جو کچھ ہونا ہے ہورہا ہے، مجھ میں ذاتی طور پر اتنا بھی اختیار و قدرت نہیں کہ میں اپنی جان سے کسی نقصان کوروک سکول یا پچھ نفع حاصل کرسکول۔ (کذانی السلفیہ)
یعنی نہ میں غیب دان ہی ہوں، اگر ایبا ہوتا تو کتنے ہی فائدے ہیں جن کو پیشگی علم کی وجہ سے میں سمیٹ لیتا اور کتنے ہی نقصانات ہیں جن سے قبل از وقت آگاہ ہونے کی بنا پر میں نکے جاتا۔ یہاں لفظ ''لو'' سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ مُالِیُوْلَ باوجود افضل المرسکین ہونے کے علم غیب نہیں رکھتے تھے، خود واقعہ افک جمارے سامنے ہے۔ اس میں رسول اللہ مُالِیُوْلَ کتنے دنوں تک مضطرب

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اندیاء اور اولیاء کو جو اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں سے بڑا ہنایا ہے، سو ان میں بڑائی یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ بتاتے ہیں اور اس بات میں کچھان کی بڑائی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم میں تصرف کی قدرت دے دی ہو کہ موت و حیات ان کے اختیار میں ہویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب دانی دے دی ہو کہ جس کے احوال جب چاہیں معلوم کر لیں۔ رسلفیہ) اس آیت سے شرک کی جڑ کٹ گئ، جب رسول اللہ تابی کو، جو تمام عالم کے سروار ہیں، اپنی جان کے نفع و نقصان کا اختیار ہونہ غیب کی بات معلوم ہوتو کسی اور نبی یا ولی یا بزرگ یا فقیر یا جن یا فرشتے کو کیا قدرت ہے کہ کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچائے یا کوئی غیب کی بات بتائے۔ البت اللہ تعالیٰ جوغیب کی بات رسول اللہ تابی کو بتا دیتا وہ آپ کومعلوم ہوجاتی اور آپ لوگوں کو اس کی خبر دے دیتے۔ (از وحیدی)

#### س۔ قیامت کے دن گواہی:

''ویسے ہی ہم نے تم کو (اے مسلمانو!) ایک معتدل امت بنایا، تاکہ تم دومرے لوگوں پر قیامت کے دن) گواہ بنواور پنیم ر سنگانیم کا تم پر گواہ ہوں اور (اے پنیم بر) جس قبلہ پر تو پہلے تھا (یعنی کعبہ) ہم نے ای کو (دوبارہ) مقرر کر دیا۔ اس کی غرض بیقی کہ ہم کو یہ بات کھل جائے کہ کون پنیم برکی بیروی کرتا ہے اور کون النے پاؤں پھر جاتا ہے اور قبلہ بدلنا بھاری (یعنی شاق) ہوا گران پر جن کو اللہ تعالی نے راہ بتلائی اور اللہ تعالی تمھاری نماز کو بے فائدہ کر دے، یہ نہیں ہوسکت اللہ تو لوگوں پر بڑی شفقت کرنے والا، مہر بان ہے۔' (البقرہ: ۱۳۳۱) یعنی شمصیں امت وسط قرار دینے سے غرض یہ ہے کہ تم کو دنیا اور آخرت میں لوگوں پر شاہد ہونے کا درجہ حاصل ہو جائے۔ تم قیامت کے دن انبیاء کے حق میں گواہی دو کہ انھوں نے اپنی امتوں تک اللہ تا گئی ہے کہ تا ہونے کا درجہ حاصل ہو جائے۔ تم قیامت کے دن انبیاء کے حق میں گواہی دو کہ انھوں نے اپنی امتوں تک اللہ تا گئی ہے کہ تا ہونے کا درجہ حاصل کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ رسول اللہ تا گئی ہے گاہی دیں کہتم نے اس کے مطابق عمل امتوں تک دائی اللہ تا گئی ہے کہ تا ہونے کا درجہ حاصل کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ رسول اللہ تا گئی ہی گواہی دیں کہتم نے اس کے مطابق عمل امتوں تک اللہ تا گئی ہی اللہ تا گئی ہے کہ تو کہ اسول اللہ تا گئی ہے نے درمایا نور میری کر کے دکھایا۔ جابر بن عبد اللہ دی گئی سے روایت ہے کہ رسول اللہ تا گئی ہے نے ذرمایا نور میری

امت قیامت کے دن ایک بلند ٹیلے پر بیٹے ہوں گے کہ جب کوئی امت اپنے بی علیا کی تکذیب کرے گی تو ہم گواہی دیں گے کہ بے شک اس بی نے امت کو اللہ تعالیٰ کے احکام پنچا دیے تھے۔ امت کی بیشہادت قر آن کے بیان پر بنی ہوگی، جبیبا کہ صدیث میں ہے کہ اس شہادت پر امت محمہ بی سے پوچھا جائے گا کہ محسی ان واقعات کا کیے علم ہوا تو وہ کہیں گے: ﴿ أُخْبَرَ نَا نَبِیّنَا بِذَلِكَ نَ الرّ سُلُ قَدُ بَلَغُوا ﴾ کہ ہمارے پنجم نے نے ردی تھی کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا دیے تھے۔ [ ابن ماجه، أبواب الزهد، باب صفة أمة محمد ﷺ : ۲۸۶٤] امت محمد بیسی اور برے محمد (منایقیا) کی شہادت کے متعلق بھی احادیث وارد ہیں۔ ایک حدیث میں ہے اچھے اور برے لوگوں کی تمیز اور معرفت تمھاری شہادت پر ہوگی، جس کی تم نے تعریف کر دی وہ اچھا ہے اور جس کی تم نے تعریف کر دی وہ اچھا ہے اور جس کی تم نے ندریف کر دی وہ اچھا ہے اور جس کی تم نے ندریف کر دی وہ اچھا ہے اور جس کی تم نے ندریف کر دی وہ اچھا ہے اور جس کی تم نے ندریف کر دی وہ اچھا ہے اور جس کی تم نے ندریف کر دی وہ اچھا ہے اور جس کی تم نے ندریف کر دی وہ بیان فر مائی کہ ﴿ اَنْدُهُ شُھَدَآءُ اللّٰهِ فِی الْاً رُضِ ﴾ کہ تم زیمن میں اللہ تعالی ساتھ ہی اس کی وجہ بیان فر مائی کہ ﴿ اَنْدُهُ شُھَدَآءُ اللّٰهِ فِی الْاً رُضِ ﴾ کہ تم زیمن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہ ہو۔ [بخاری، کتاب الجنائز، باب ثناء الناس علی المیت : ۱۳۵۷]

# سم\_شهید کی برزخی زندگی:

''اور جولوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردے مت کہو، بلکہ زندہ ہیں کیکن تم کو خبرنہیں۔'' (البقرۃ ۱۵۳۰)

اوپر کی آیت میں اقامت دین کے لیے صبر وصلوٰ ہ سے کام لینے کا تھم دیا گیا ہے۔ اب یہاں جہاد کی ترغیب ہے (کبیر) جب غزوہ بدر میں کچھ صحابہ نوائی شہید ہو گئے تو بعض لوگ کہنے لگے "فلاں مرگیا، اس سے زندگی کا عیش و آرام چھن گیا۔ "بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شہداء کے متعلق کفار نے اس قتم کی باتیں کیس، اس پر بیآ بیت نازل ہوئی۔ (فتح البیان و کبیر) شہیدوں کو برزخی حیات حاصل ہے اور احادیث سے ثابت ہے کہ ان کی روعیں جنت میں عیش و آرام سے گزربسر کر رہی ہیں۔ (دیکھیے آل عمران: ۱۹۱، ۱۹۸) اور قرآن واحادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد برزخ میں ہر شخص کو زندگی حاصل ہے۔ (دیکھیے سورۃ المؤمن: ۱۱، ۱۹۸ سورۃ ابراہیم : ۱۲) مگر مون کی روح راحت میں ہے اور کافر کی روح کوعذاب ہورہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

''(اے پیفیمر!) جولوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کومردہ مت سمجھ، وہ اپنے ما لک کے پاس زندہ ہیں، ان کوروزی ملتی ہے اور اللہ نے جواپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس پرخوش ہیں اور جولوگ اہمی ان کے پاس نہیں پہنچے ان کے پیچھے (دنیا میں زندہ) ہیں (کیکن جہاد میں مصروف ہیں) ان کی خوشی مناتے ہیں کہ ندان کو ڈر ہوگا اور ندغم ۔ اللہ کی نعمت وفضل کی خوشی کر رہے ہیں اور اس کی (خوشی کر رہے ہیں) کہ اللہ مسلمانوں کا ثواب ضا کے نہیں کرتا۔'' (آل عمران : ۱۲۹ تا ۱۷۱)

احادیث میں ہے کہ شہداء کی روعیں سبز پرندوں کے پیٹ میں جنت کی سیر کرتی ہیں اور عرش کے نیچ قند ملوں کے ساتھ آویزال رہتی ہیں۔ [مسلم، کتاب الإمارة، باب بیان أن أرواح الشهداء ..... الخ: ١٨٨٧] عالم برزخ کی بیزندگی شہداء کو حاصل ہے۔

(نيز ديكھيے: القرة: ١٥٨) ثابت ہوا كه شهداء جنت ميں زندہ بين، اپني قبرول ميں زندہ نہيں۔

### 10\_مولو يول اور درويشول كے غلط كام:

'' بے شک ہم نے تورات اتاری، اس میں ہدایت اور روشی ہے، اللہ کے تابع فرمان پیغیر (جوسیدنا موسی علیقا کے بعد بنی اسرائیل میں آئے) یہود یوں کوای کے موافق تھم دیتے رہے اور پیغیروں کے علاوہ مشائخ اور مولوی (بھی ای پر تھم دیتے رہے) اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے وہ حافظ (امانتدار) بنائے گئے تھے اور اس کی نگہبانی کرتے تھے تو اے یہود! لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آئیوں کے بدلے (دنیا کا) تھوڑا مول مت لو (رشوت کھا کر میرے تھم مت چھپاؤ) اور جولوگ اللہ تعالیٰ کے اترے کے موافق تھم نہ دیں وہی کافر ہیں۔'(المائدة: ۴۲)

حسن بھری فرماتے ہیں کہ حکام پر اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں لازم کی ہیں: خواہش کی پیروی نہ کریں، درست فیصلہ کرنے ہیں کسی کی پروا نہ کریں اور رشوت لے کر غلط فیصلہ نہ کریں۔اورسورۂ مائدہ ہی میں ہے:

''ان کے مشائخ اور مولوی جھوٹ بولنے اور حرام کا مال کھا جانے سے ان کومنع کیول نہیں کرتے، بے شک برا (کام) کرتے رہے۔'' (المائدۃ: ۲۳) لینی جنھوں نے بچ بات کہنے اور مشکرات سے روکنے سے اپنی زبانوں کو گنگ بنالیا ہے ایسے مشائخ اور مولویوں کو یقینا گناہ کرنے والوں سے بھی سخت سزا ملے گی۔ (ابن جریر)

اوران کی بری خصلتوں کا ذکر کرتے ہوئے، سورہ تو بہ بین اللہ تعالی فرما تا ہے:

(ان لوگوں نے اپنے مولویوں اور درویشوں (علاء ومشاک کے کوادر سے مریم کے بیٹے کو اللہ کے سوا (جو اکیلا ہے) وا تا بنا لیا، حالانکہ ان کو (اللہ کے پاس سے) اور کچھ نہیں بہی حکم ملا تھا کہ ایک (اکیلے سے) اللہ کی پرستش کریں، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں (سب جھوٹے معبود ہیں) وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے۔ (بیدلوگ) چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور (قرآن یا دین یا پیغیر کی پیغیری) کواپنے منہ سے (جھوٹی باتیں بناکر) بجھا دیں اور اللہ تو مانے والا نہیں جب تک اپنے نور کو پورا نہ کرے، گو کافر برا مانیں۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے پیغیر کو ہدایت کی باتیں (معجزے اور شریعت کے احکام) اور سچا دین (اسلام) دے کر بھیجا۔ اس لیے کہ اس کو (یعنی پیغیر کو یا دین اسلام کو) ہر دین پر غالب کرے گومشرک برا مانیں۔ مسلمانو! (اہل کتاب کے یا تیں اور اللہ تعالی کی کہ بہت سے مولوی اور مشائخ لوگوں کے مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ تعالی کی راہ سے (لوگوں کو) روکتے ہیں۔' (التوب: ۳۲ تا ۱۳۳)

یعنی رشوت لے کر، غلط مسئلے بتا کر، رسول الله مُنَالِیْمُ کے متعلق بشارتوں کو چھپا کر اور ان کو غلط معنی پہنا کر اور لوگوں کو دین کی حفاظت اور تبلیغ دین کا حکمہ دے کر۔ امام رازی فرماتے ہیں: ''فی زمانہ بھی بہت سے علماء اور مشاکخ اسی طرح کے حیلے حوالوں سے لوگوں کے مال ہضم کر رہے ہیں۔'' (کبیر، ابن کثیر)

### ۲۳ نیک اعمال کے بدلے دنیا کمانا:

''جو کوئی (نیک عمل کرکے) آخرت کی کھیتی (وہاں کا ثواب) چاہے ہم اس کی کھیتی اور بڑھائیں گے اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہے (یہاں کا فائدہ، مال ومتاع) ہم اس کو وہی دیں گے اور آخرت میں کچھ حصہ اس کا نہ رہے گا۔'' (الشور کی: ۲۰)

لین ہم اے دنیا میں نیک کاموں کی زیادہ توفیق دیتے ہیں اور آخرت میں دس سے سات سو

گنا تک اس کا اجر بڑھا ئیں گے اور جو دنیا کی کھیتی چاہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ اس نے جو اعمال کیے اس سے اس کی نیت میتھی ہی نہیں کہ آخرت کا ثواب حاصل کیا جائے۔ ایک حدیث میں بھی ہے کہ جو شخص آخرت کاعمل کر کے دنیا چاہے گا اس کے لیے آخرت میں پچھ حصہ نہ ہوگا۔ (دیکھیے: نی إسرائیل: ۱۹،۱۸)

شاہ صاحب لکھتے ہیں: ''ونیا کے واسطے جومحنت کرے موافق قسمت کے ملے بیاس کی محنت کا فائدہ آخرت میں نہیں۔''

اور سورہ بنی اسرائیل میں ہے:

''جو شخص دنیا کی بھلائی چاہتا ہوتو جتنا ہم چاہتے ہیں اس کو جلدی ہے دنیا میں دے دیے ہیں کو جلدی ہے دنیا میں دے دیتے ہیں پھر (آخرت میں تو) ہم نے اس کے لیے دوزخ تھہرا رکھی ہے جس میں برے حالوں مردود ہوکراس کو جانا ہے اور جو شخص (اچھے ممل کرکے) آخرت کی بھلائی چاہتا ہو اور اسی کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے ولی کوشش کرے اور ایماندار ہوتو ایسے لوگوں کی کوشش اللہ کی درگاہ میں قبول ہوگی۔ دنیا چاہنے والے اور آخرت چاہئے والے ہرایک کوہم تیرے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں اور تیرے رب کی بخشش سے مدد دیتے ہیں اور تیرے رب کی بخشش کسی نے نہیں گھیری۔'' (بنی اسرائیل: ۱۵ تا ۲۰)

لینی وہ نیک اعمال محض اس لیے کرتا ہو کہ اسے دنیا کا فائدہ اوراس کی خوشحالی حاصل ہو جیسے منافق یا ریا کار۔

یعنی اس کا مقصد پورا کر دیتے ہیں گرا تنانہیں جتنا وہ جاہتا ہے بلکہ جتنا ہم جاہتے ہیں۔ پہلے گزر چکا ہے کہ سورۂ مود کی آیت: ﴿ نُوفِّ اِلْيَهِمْ أَعْمَا لَهُمْ ﴾ [هود: ١٥] اس آیت کے ساتھ مقید ہے۔

## ۵۲٬۳۵ ایصال ثواب کی حقیقت:

''موسیٰ (علیلہ) کی کتاب کے ورقوں میں ہے اور ابراہیم (علیلہ) کی کتاب کے ورقوں میں جس نے اللّٰہ کا حق پورا اوا کیا ان کتابوں میں بیا کھا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور بیہ بھی لکھا ہے کہ آ دمی کو اپنی ہی کوشش سے ایمان سے فائدہ ہوگا اور یہ کہاس کی کوشش آ گے چل کر اور قیامت کے دن اس کو دکھائی جائے گا۔'' (النجم: ٣٦ تا ۴۸)

یعنی کسی دوسرے کاعمل فائدہ نہیں دے سکتا۔ ہوسکتا ہے کہ ابراہیم اور موئی سیالیا کی شریعت میں یہ عام ہولیکن ہماری شریعت میں کچھ مستثنیات ہیں، مثلاً گنہگاروں کے لیے انبیاء اور فرشتوں کی شفاعت، مردوں کے لیے زندوں کی دعا اور باپ کے عمل سے اولاد کے درجوں کا بلند ہونا تو قرآن سے ثابت ہے اور میت کی طرف سے صدقہ و خیرات اور جج کرنا وغیرہ کا نافع ہونا سیح مونا تو قرآن سے ثابت ہے، اب رہی نماز اور قرآن خوانی تو اس کے متعلق چونکہ قرآن یا کسی حدیث میں صراحت نہیں ہے اور انسان کی اولاد بھی میں صراحت نہیں ہے اس لیے یہ اس لیے اس کے نیک عمل کا ثواب پنچنا اس آیت کے تحت واخل جونکہ اس کی سعی کا نتیجہ ہے، اس لیے اس کے نیک عمل کا ثواب پنچنا اس آیت کے تحت واخل ہے۔ (قرطبی)

## ۴۴ \_ تقليد حجموره ا نتاع رسول كرو:

'' مسلمانو! جب رسول (مُنَّاثِيمٌ) تم كو ایسے كام كے ليے بلائے جس ميں تمھارى زندگى ہے تو الله اور اس كے رسول (مُنَّاثِيمٌ) كالحكم مانو (جواب دو۔ فو رأحاضر ہو جاؤ) اور يہ سمجھ لوكہ الله آدمى اور اس كے دل كے نتج ميں آڑ ہوجاتا ہے اور تم كو آخر اسى كى طرف جمع ہونا ہے ،وہ ہر كام كا بدلا دے گا۔'' (الاُنفال: ۲۳)

لین اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہناتم پر لازم ہے۔ ''وہ جو شمصیں زندگی بخشا ہے'' میں علائے سلف سے مخلف اقوال منقول ہیں، بعض نے ایمان و اسلام اور بعض نے قرآن لیکن اکثر نے اس سے جہاد مراد لیا ہے کیونکہ جہاد دنیا وآخرت میں زندگی کا سب سے بڑا ذر لیعہ ہاور پھر سیاق کلام کے مناسب بھی بھی ہے لیکن اگر اس سے مراد حق و ثواب لیاجائے تو قرآن، ایمان، جہاد اور اطاعت کے جملہ امور کو یہ لفظ شامل ہو جاتا ہے۔ مولا ناعلامہ وحید الزماں کھتے ہیں: ایمان، جہاد اور اطاعت کے جملہ امور کو یہ لفظ شامل ہو جاتا ہے۔ مولا ناعلامہ وحید الزماں کھتے ہیں: ''ان آیات سے تقلید ناجائز کی جڑ کٹ گئی۔ جب اللہ کا تھم سے کہ رسول اللہ سُاٹی کا کہا مانو تو کیونکر یہ درست ہوسکتا ہے کہ رسول اللہ سُاٹی کا کہا مانو جائے۔ دوسرے ایکہ تو رسول اللہ سُاٹی کا کہا معلوم جائے۔ دوسرے ایکہ تو رسول اللہ سُاٹی کا کہا معلوم

ہوجائے تو تابعداروں کی بات سننا اور رسول الله مناٹیٹی کا کہنا نہ ماننا اپنے آپ کو تباہ کر ناہے، الله تعالی ہرمسلمان کواس سے محفوظ رکھے۔ (مخضراز وحیدی)

ای طرح یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حق واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول ٹاٹیٹی کا کہانہ مانے تواللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو بیسزا ملتی ہے کہ وہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوجاتا ہے اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول ٹاٹیٹی کی دعوت پر لبک کہنے کی تو فیق نہیں ملتی، جیسے فرمایا:

﴿ فَلَتَّا زَاغُوْ الرَّاعُ اللَّهُ قُلُوْبِهُمْ ﴾ [الصف: ٥]

''وہ خود ٹیڑ ھے ہو گئے تواللہ نے ان کے دلوں کوٹیڑ ھا کر دیا۔''

آیت کے بیم معنی سیدنا ابن عباس والتها اور جمہور مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ (ابن کشر)
ابن قیم رشالتہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے دل کے قریب ہے، اس لیے کہ وہ انسان کے دل
کے حالات سے خوب واقف ہے، اسے خوب معلوم ہے کہتم اللہ اور اس کے رسول طالتیٰ کی دعوت
پر اخلاص سے لبیک کہہ رہے ہو یا کسی دوسرے جذبے سے ، مطلب بیہ ہے کہ دلول میں اخلاص
پیدا کرو۔ (الفواد) شاہ صاحب اس آیت کی تشریح بیفرماتے ہیں کہ تھم بجالانے میں ویر نہ کرو،
شاید اس وقت ول ایبا نہ رہے، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں اللہ کا حاکل ہونا
موت سے کنابیہ ہے یعنی موت آنے سے قبل نیکی اور اطاعت بجالاؤ۔ اس کے بعد ﴿وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَنْسُرُونَ ﴾ کے جملے سے بھی اس معنی کی تائید ہوتی ہے۔ (رازی)

### ٥٨ ـ آيات كالبيرها مطلب نكالني كي مدمت:

''جو لوگ ہماری آیتوں کا (جان بوجھ کر) ٹیڑھا مطلب نکالتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں (ان کا حال ہم کومعلوم ہے) بھلا جو کوئی دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا جو قیامت کے دن بے کھٹکے آئے، جو چا ہوسو کرلو، وہ تمھارے کاموں کو دیکھ رہاہے۔''

[حم السجدة: ٤٠]

لفظی ترجمہ یہ ہے:''جولوگ ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں'' الحاد کے معنی ہیں حق سے پھر کر ٹیڑھی راہ اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات میں الحادیہ ہے کہ ان کا سیدھا سادا اور واضح مطلب لینے کی بجائے غیر متعلق بحثیں کرے اور انھیں غلط مطلب پہنانے کی کوشش کرے، جولوگ مسلمان ہوکر باطل نظریات، مثلاً: انکار حدیث، اشتراکیت، سرمایہ داری، بدعات وغیرہ کے حامی بن جاتے ہیں وہ یہی طرز اختیار کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

اس میں سخت سر زنش بھی ہے کہ ایسے لوگ جاری گرفت سے نی کر کہیں نہیں جاسکتے۔سورۂ یونس میں ہے:

''اے پیغیر! ان لوگوں سے پوچھ، بھلا بتلاؤ تو سہی اللہ نے جو روزی تمھارے لیے اتاری پھر تم نے اس میں سے کچھ حلال کھبرائے کچھ حرام (اے پیغیر!) کہہ دے کیا اللہ نے تم کو میے تکم دیا یا تم اپنی طرف سے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو اور جو لوگ اللہ تعالی پر جھوٹ باندھتے ہیں انھوں نے قیامت کے دن کو کیا سمجھ رکھا ہے، بے شک اللہ تو لوگوں پر فضل کرتا ہے، بہت لوگ شکر نہیں کرتے۔'' (یونس: ۱۹۰۵۹)

اس سے معلوم ہوا کہ اپنی خواہشوں سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دینا اللہ پر جھوٹ

باند ھنے کے مترادف ہے۔ (ابن کثیر) قاضی شوکانی فرماتے ہیں اس آیت میں ان مقلد حفرات

کے لیے سخت وعید ہے جو فتوے کی کری پر بیٹھ کر حلال اور حرام، جواز و عدم جواز کے فتوے صادر

کرتے ہیں، حالانکہ ان کا مبلغ علم صرف اتنا ہوتا ہے کہ امت کے کسی ایک شخص نے جو بات کہہ

دی ہے اسے نقل کر دیتے ہیں، گویا انھوں نے اس شخص کو ایک شارع کی حیثیت دے رکھی ہے،

کتاب وسنت کے جس تھم پر اس نے عمل کیا اس پر یہ بھی عمل کریں گے اور جو چیز اسے نہ کپنجی یا

کیبی مگر وہ اسے ٹھیک طرح سمجھ نہ سکا یا سمجھا گر اپ اجتہاد و ترجے میں غلطی کر بیٹھا وہ ان کی نظر

میں منسوخ اور مرفوع الحکم ہے، حالانکہ جس کی بیلوگ تقلید کر رہے ہیں وہ بھی اس شریعت اور اس

#### سورهٔ انعام کا خلاصه:

سورۃ الاُنعام اصول عقائد کے اثبات اورمشرکین واہل بدعت کے اقوال کے ابطال میں ایک اصل کی حیثیت رکھتی ہے بلکہ پورےعلم اصول کینی عقائد پرحاوی ہے۔ (شوکانی وکبیر) اس سورت

كا خلاصه درج ذيل ہے:

(۱) دلائل توحید : اتا ۱۲،۶۰،۳،۱۳،۱۳،۲۲تا ۲۳\_ ۹۵تا9۹، اتاتا ۲۳۱ (۲) دلیل لاؤ : ۱۲۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۰ (۳) کسی چیز (شے) کواللہ کا شریک نہ بناؤ: ۱۵۱ (۴) اللہ کے برابرکوئی نہیں، غیراللّٰہ کو اللّٰہ کے برابر شمجھنا کفر ہے: ۱، ۱۵۰ (۵) انسان مٹی سے پیدا کیا گیا: ۲ ـ (۲) اللّٰہ سب ظاہر اور باطن جانتاہے: ۱۳۲۰/۱۳۲۰ ، ۱۳۲۱، ۱۳۹ (۷) سب کچھاللّہ کا ہے: ۱۳۔ (۸) رسول الله (اور امت کو) الله کے حکم (آسانی بدایت) ماننے کا حکم دیا گیا: ۱۴، ۱۵، ۵۰، ۵۲، ۵۸، ۵۸، ۴۰، ما لک ہے: کا، ۱۳۵۸، ۳۹، ۲۷، ۵، ۵۵، ۵۵، ۲۸، ۲۷، ۱۳۵۸، نسام، ۲۸، کر، ۸۸، کرا، ال ۱۳۲،۱۳۳۰،۱۲۵ فائده ۸۱: اس امت کے کلمہ گو پیر پرست بھی اہل توحید سے کہتے ہیں جو شخص بڑے پیر کی گیارهویں چھوڑ دے اس کا بیٹا یا بھینس مر جاتی ہے، یا کوئی اور نقصان پہنچ جاتا ہے، تو ان کا بھی يهى جواب ہے جو ابرائيم عليا نے اس آيت ميں ديا ہے۔ (١٠) معبود ايك ہے، شرك سے آپ مُلَافِظ (اورامت) کومنع کیا گیاہے: ۱۹۱٬۱۴٬۱۹ تا ۱۹۵ ۔(۱۱) مشرکین قیامت کے دن شرک سے مکر جا كيس كے: ٢٢ تا ٢٧- (١٢) بدايت رسول كا ننات عَلَيْظِ كے اختيار ميں نہيں: ٣٣ تا ٣٥- (١٣) غیراللہ کو یکارنا شرک ہے: ۲۰،۴۰ ، ۲۲ تا ۲۷\_ (۱۴) معبود کون ہے؟: ۲۸، ۱۰۲،۱۹ (۱۵) غیراللہ کو بکارنا ان کی عمادت ہے: ۵۷۔ (۱۲) اللہ خالق ہے: ۲۰،۲۰۲۱،۱۰۱،۲۰۱۱ (۱۷) يَرَوُا: ۲۔ (١٨) الله تعالى ناظر ہے: ١٣، ١١٥\_(١٩) معجزات كا اختيار آپ تلفي كونه تفا: ٣٥، ٣٥، ١٠٩-(٢٠) آپ نافی کے پاس اللہ کے خزانے نہیں، آپ غیب نہیں جانے: ۵۹،۵۰ (۲۱) آپ نافی ا کا اللہ بھی اللہ ہے: 19۔ (۲۲) آپ ٹاٹیٹم کسی کے نفع ونقصان کے مالک نہیں: ۵۲، ۵۷، ۵۸، ۲۲، ۱۰۷\_ (۲۳ ) بیغیر صرف بشیر و نذیر تھے: ۸۸\_ (۲۴ ) شفاعت الله کے اختیار میں ہے اور وبی والی لعین کارساز ہے: ۹۴، ۵۱، ۷۰\_ (۲۵) قرآن کے متعلق: ۱۰۴،۱۹،۵۵، ۱۱،۲۱۲،۱۵۳ تا ے ۱۵۔ ۱۲۱، ۹۲، ۲۲۱ وین میں بنسی مذاق منع ہے: ۱۰ ۵۔ (۲۷) الله تعالیٰ کن فیکون کامالک ہے: ۷۳\_ (۲۸) اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے: ۷۱\_ (۲۹) پہلے ایمان پیرعمل : ۴۸\_ (۳۰) انکار آیات : ۲۱، ۲۱، ۲۷، ۹۳، ۹۹، ۹۹، ۹۳، و ساول کی اللہ نے مدد کی : ۳۴ (۳۲) اعمال این این: ۵۲\_ (۳۳) الله سب جهانول کا رب (داتا) ہے: ۵۵، ۱۲۲،۱۲۲، ۱۲۳ (۳۳) الله وباب

(واتا) ہے: ۸۴ \_ (۳۵) الله آپ ئل كارب (واتا) ہے: ۱۵، ۵۵، ۱۰، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۲۲،۱۳۳،۱۵۸،۱۳۳،۱۳۱ (۳۲) الله ابراتيم كا رب (داتا) ي : ۲۷، ۷۷، ۸۷، ۸۰ (س) مشركين مكه كے كام: ١٣٠ تا ٢٧، ١،٩،١١٦ تا ١٣٠ ٢١، ١٩٠ مام، ٢٥، ١٤٠ ١٣٠ تا ١١١٠ ١١١٠ ۱۱۹، ف : ۳۷ (الف) وه غيرالله كو يكارتے تھے، لہذا مشرك قرار پائے : ۲۳ تا ۲۲ اور ۴۸، ۲۸، ا ۵۶٬۷۵ (ب) وہ غیراللہ کواللہ کے برابر تھمراتے تھے، اس لیے کافر قراریائے: ۱ (ج) وہ اللہ کی آیوں سے منہ کھیر لیتے تھے: ۴۔ ( د ) وہ غیراللہ کواپنا والی لینی کارساز بناتے تھے، اس لیے مشرک تھہرے: ۱۴، ۵۱، ۵۱، ۷۰۔ (ر) وہ غیراللہ کو اللہ کا شریک تھہراتے لیکن قیامت کے دن مکر جائیں گے۔ ۲۲ تا ۲۲\_ (س) ترجمہ: ۲۷\_ (اور وہ لوگوں کو اس سے روکتے ہیں اورخود بھی الگ رہتے میں اور یہ لوگ کچھ نہیں مگر اینے تیکن آپ تباہ کرتے ہیں اور سجھتے نہیں اور اے پینمبر! اگر توان کو اس وقت دکیھے جب دوزخ پرتظہرائے جا کیں گے تو عجب تماشا یا بڑا ہولناک سانحہ دکیھے گا، پیہ کہتے ہوں گے کاش! پھر ہم دنیا میں بھیج دیے جائیں اوراب کی باراپنے مالک کی آینوں کو جھٹلائیں نہیں اور ایماندار ہوجا ئیں، یہ جوخود آرز و کریں گے وہ بھی سیچے دل سے نہیں، ایمان کو اچھا سمجھ کر نہیں، بلکہ جس بات کو پہلے وہ چھپاتے تھے وہ ان کے سامنے کھل گئی۔ یعنی صرف قرآن برطعن كرنے برہى اكتفانہيں كرتے بلكہ قرآن سننے اورآنخضرت تَاثِيْرًا برايمان لانے سے دوسرے لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں۔ ( کذا فی الکبیر ) بہت سے بدعت پرست علماء اپنے ماننے والوں کو اس قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں کہ کہیں وہ عشق و جذب، پاگل بن کی بھول بھلیوں ي نكل كروماني ( ايك داتا كو مان والله العلي الله الله العلي العظيم) (ص) وہ آسانی ہدایت کی بجائے اپنے خیالات وخواہشات اور انگل پچو کی پیروی کرتے تھے: ١١١، ١١٩، ١٥٠، ١٢١، ١٥٣، ٥٦ ـ (ع) وه الله برجهوت باند صفح تنص : ( ٢ ) ٢١ ـ ( ٣٨ ) دون الله غير الله: ۵۰،۵۰، ۱۷، ۵۱، ۴۷، ۱۲، ۱۲۵، ۱۲۳ و به: ۵۰ (۴۰) مشركين مكه رسول كائنات كي قوم تھے: ۲۲۔ (۴۱) اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے: ۷۱۔ (۴۲) ابراہیم ملیاہ سب کو چھوڑ کر الله کے ہوگئے: ۱۷۱ مر۱۷۱ (۳۳) ہرایت الله کے اختیار میں ہے: ۸۸ تا ۸۸ ( ۹۳) شرك كسى كومعاف نهيىن خواه نبي مو: (١) ٨٨ تا ٨٨\_ (٣٥) آپ تاليگا بشر، سب انهياء ينظم بشر: ۱۳۳،۹۱، ۲۲،۸۸۲۸۴۸۳ سب اولاد آدم : ۳۸،۳۳۱ (۴۷) الله کی قدر نه کی : ۹۱ (۲۷)

توحید خالص: اے تاسے، ۱۹۷۹ میں ۱۹۰۹ میں ۱۹۰۱ میں ۱۹۰۱ تا ۱۹۳۱ تا ۱۹۵۱ (۲۸) آپ تاہیم کی رسالت عالمگیر ہے: (۲) ۹۰ (۲۹) عذاب قبر: ۹۳ (۵۰) الله پر جھوٹ بولنا: ۹۳ (۵۱) مخلوق خالق کی شریک نہیں ہوگئی: ۱۹۰۱ (۵۲) لوگوں کی اطاعت نہ کرو وہ شمیں گراہ کردیں گے: ۱۱۱ ۱۱۱ ،۱۵۱ (۵۳) اپنے خیالات، خواہشات اور انگل پچو پر نہ چلو: ۱۱۱، ۱۱۹، ۱۵۰ (۵۳) الله تعالیٰ کی پیندونا پیند: ۱۵۱ تا ۱۵۳ (۵۵) یتیم کے مال کو استعال کرنے میں غلط طریقہ سے بچو: ۱۵۲ (۴۵) الله تعالیٰ کی پیندونا پیند: ۱۵۱ تا ۱۵۳ (۵۵) یتیم کے مال کو استعال کرنے میں غلط طریقہ سے بچو: ۱۵۲ (جیسے تیجہ، دسواں، چالیسواں اور دوسرے غیر شرعی طریقوں سے لوگ تیمیوں کا مال کھاتے ہیں)۔ (۴۵) فرقہ بازوں سے رسول کا کنات تاہیم کی کوئی تعلق نہیں: ۱۵۹ ( مراد یہود و نصار کی ہیں جمعوں نے گراہی میں مبتلا ہو کرا ہے: دین میں فرقہ بندیاں قائم کرلیں، یا تفریق دین کے یہ معنی بیں کہ کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لائے اور بعض کے ساتھ کفر کیا اور خود مسلمانوں میں سے وہ بیں کہ کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لائے اور بعض کے ساتھ کفر کیا اور خود مسلمانوں میں سے وہ بیں کہ کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لائے اور بعض کے ساتھ کفر کیا اور خود مسلمانوں میں سے وہ بیں کہ کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لائے اور بعض کے ساتھ کفر کیا اور خود مسلمانوں میں سے وہ بیں کہ کتاب میں تفرقہ پیدا کر دے اس میں تفرقہ پیدا کر دے ہیں میں نور قبار کا در کا الکروی عن عائشہ وہ ہے۔ این کیر ۱۸ الانعام: ۱۵۹) سورۃ الانعام کا مخصر خلاصہ خلاصہ خلاصہ خلاصہ کا بین کیر کا در کیں عائشہ وہ گھا۔ این کا در کا کا در کا کا در کی مور کو در کا در کا در کا در کا در کیں کا در کا در



فصل دوم

### عَقَا كَدُ اللَّ سنت (سوالات وجوابات)

سوال: الله تعالى نے ہمیں دنیا میں کس لیے پیدا کیا؟

جواب: الله تعالى في جميل صرف اپني بندگي كے ليے بيداكيا ہے۔الله تعالى فرماتا ہے:

﴿ وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُ وْنِ ﴾ [الداريات : ٥٦] "اور ميس نے جنوں اور

انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔' اور یہ بھی فرمایا:

﴿ وَقَطْبِي رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [بني إسرائيل: ٢٣] "محمار عرب ني فرمايا

کہ اس کے سواکسی کی عبادت نہ کرو۔''

سوال: توحيد كو قبول كرنے كاكيا فائدہ ہے؟

جواب: جو مخص سیچے دل سے لاالہ الااللہ کہتا ہے اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کرتا اس

یر دوزخ کی آگ حرام ہے اور اس کا مقام جنت ہے:

﴿ ٱلَّذِيْنَ أَمَنُوا وَلَمْ يَلْإِسُوٓ النَّهَا لَهُمْ بِظُلْمِهِ أُولَلِّكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهُتَدُونَ ﴾

[ الأنعام : ٨٣]

''جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی تو ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔''

وول سے بین مل میں است میں طلم سے مراد شرک ہے۔ او بخاری، کتاب الإيمان، رسول الله مَالَيْظِ نے فرمايا كماس آيت ميں طلم سے مراد شرك ہے۔ او بخارى، كتاب الإيمان،

باب ظلم دون ظلم: ٣٢ مسلم، كتاب الإيمان، باب صدق الإيمان و إخلاصه: ١٢٤]

رسول الله تَالَيْنَ فَر ما يا: "الله تعالى في جہنم كى آگ ہراس شخص پرحرام كروى جس في الله تعالى كى رضا مندى كے حصول كے ليے لااله الاالله كہائ [بخارى، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى ﴿ يأهل الكتاب لا تعلوا ..... ؟: ٣٤٣٥ مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن

من مات على التوحيد دخل الجنة : ٢٩ ]

سوال: الله تعالى نے انبيائے كرام عِيهم كو دنيا ميں كيوں بھيجا؟

جواب: الله تعالى كا فرمان ہے:

﴿ وَمَا ٓ آرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوْحِيَّ إِلَيْهِ آنَّةُ لاّ إِلٰهَ إِلَّا آنَا فَاعْبُدُونِ ﴾

[الأنبياء: ٢٥]

"اور ہم نے آپ سے پہلے جورسول بھیج ان کی طرف یہی وجی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری عبادت کرو۔"

معلوم ہوا کہ انبیائے کرام ﷺ کومبعوث کرنے کا مقصد ہی بیہ ہے کہ لوگوں کو تو حید کی دعوت دی جائے اور لوگ اللہ کےسواکسی اور کی عبادت نہ کریں۔

سوال: کیامسلم بننے کے لیے لاالہ الاللہ کے معنی جاننا ضروری ہیں؟

جواب: مسلم بننے کے لیے شرط اول میہ ہے کہ اسے لا الله الا الله کے معنی معلوم ہوں، اسے پتا ہو کہ کلمہ پڑھنے سے اسے کن کن باتوں کو ماننا پڑے گا اور کن کن باتوں کا انکار کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے آخری نبی محمد مَثَالِثِمُ کوفر ما تاہے:

﴿ فَاعْلَمُ آلَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [محمد: ١٩]

''پس جان لو کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی اللہ (معبور) نہیں۔''

معلوم ہوا کہ گفر سے نکل آنے اور ایمان میں داخل ہوکر اپنے درجات بلند کرنے کے لیے علم شرط اول ہے۔ سیدنا عثمان والٹنئ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تکالٹی نے فرمایا: ''جواس حال میں مر جائے کہ وہ اس بات کا علم رکھتا ہو کہ اللہ کے سواکوئی النہیں، جنت میں داخل ہوگا۔''اس علم سے مراد ول کی تصدیق اور زبان کا اقرار ہے۔ [مسلم، کتاب الإیمان، باب الدلیل علی أن من مات علی التو حید دخل الجنة قطعًا: ٢٦]

سوال: توحیدالاساء والصفات سے کیا مراد ہے؟

جواب: توحیر صفات سے مرادیہ ہے کہ اللہ کی تشریح میں درج شدہ تمام صفات باری تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ان سب صفات کا بھی اقرار کیا جائے جن سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے آپ کوموصوف کیا، مثلاً اللہ تعالیٰ عرش پرمستوی ہے۔ (طٰہ: ۵) اللہ تعالیٰ نے آدم علیٰ کو اپنے ہاتھوں تعالیٰ نے آدم علیٰ کو اپنے ہاتھوں

ے بنایا۔ (سورہُ ص: 20)۔ یا جن صفات کا ذکر احادیث صیحہ میں ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ آسان دنیا پر نزول فرما تا ہے۔ [ مسلم، کتاب صلاۃ المسافرین، باب الترغیب فی الدعا، والذکر فی آخر اللیل والإ جابة فیه: ١٥٥] یہ تمام صفات اس کمال کو پینچی ہوئی ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لائق ہیں، کسی مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کو تشبیہ نہیں دی جاسمتی، کیونکہ مخلوق خالق کی صفات کی کیفیت کو جاننے سے قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں دی جاسمتی، کیونکہ مخلوق خالق کی صفات کی کیفیت کو جانے سے قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ لَيْسُ كَیْفِیْلُهُ مَنْدُیْ ﴾ [الشوریٰ: ١١] " (کا نئات کی) کوئی چیز اس کی مشل نہیں۔" اللہ تعالیٰ کی صفات کو حقیقت پر محمول کرتے ہوئے کسی تاویل، کیفیت، تعطیل اور تمثیل کے بغیر ایمان لا نا تو حید الاساء والصفات ہے۔

#### تاویل:

آیات و احادیث کے ظاہری معنوں کو دوسرے مرادی معانی کی طرف چھیرنا تاویل کہلاتا ہے، مثلًا الله تعالیٰ کے عرش پرمستوی ہونے کا مطلب میہ بیان کیا جائے کہ الله تعالیٰ عرش پر غالب ہے، ایسی تاویل کرنا جائز نہیں۔

#### كيفيت:

الله تعالى كى صفت كى كيفيت بيان كرنا جائز نبيس كيونكه اس كيفيت كوالله تعالى كيسوا كوئى نهيس جانتا-

# تمثيل:

تمثیل سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کومخلوق کی صفت کے مشابہ قرار دے دیا جائے۔ مثلاً اللہ کا آسان دنیا پرنزول ہمارے نزول کی طرح مانا جائے، ایسا ماننا حرام ہے۔

### تعطيل:

الله تعالیٰ کی صفات کی نفی کرنا تعطیل ہے۔ مثلاً الله تعالیٰ کوعرش پرمستوی ماننے کی جائے اسے بلحاظ ذات ہرجگہ موجود سمجھا جائے، ایسا سمجھنا گراہی ہے۔ یقیناً سلف صالحین یعنی صحابہ کرام ٹھائٹیا، تابعین، تنع تابعین اور ائمہ کرام بیشنم کا مسلک ہی حق ہے کہ الله تعالیٰ کی صفات کے حقیقی معانی پر ایمان لاکر بغیر کسی تاویل، تمثیل کے ان صفات کی کیفیت کو الله تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے۔

سوال: اسلامی دعوت کا طریقه کار کیا ہے؟

جواب: اسلامی دعوت کا صحیح طریقه کاریه بے کہ دعوت کا آغاز توحید کے پرچار سے کیا جائے،

لوگوں پر تو حید اور شرک کے مابین فرق واضح کیا جائے۔جومبلغین دعوت تو حید کومشکل محسوں کرتے ہوئے لوگوں کے عقائد کی تقیح کی طرف دھیان نہیں دیتے پھر دعوت تو حید کو ثانوی حیثیت دیتے ہوئے لوگوں کو نماز، روزہ، جہاد اور اخلاقیات کی دعوت دیتے ہیں، ان کا بیر روید انبیائے کرام بیالی کی سنت کے منافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دعوت اصل اسلامی نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ تا اللہ تا تی سیدنا معاذ ابن جبل وائی کو مین ہیستے ہوئے فرمایا: ''اولین چیز جس کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے وہ کلم یشہادت ہونی چاہیے لینی بیہ کہ لوگ اللہ تعالی ہی کو اللہ واحد مانیں۔''

سوال: کیا شرک کا ارتکاب کرنے والے کو اس کے نیک اعمال فائدہ دیں گے؟

جواب: نیک اعمال (صدقہ، خیرات، نماز، روزہ، لوگوں سے حسن سلوک) عقیدہ شرک کی موجودگی میں اور اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں رہتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قانون کی انتہائی بالارتی بیان کرتے ہوئے ابراہیم، اسحاق، یعقوب، واؤد، سلیمان اور ایوب میلیا سمیت ۱۸جلیل القدر انبیاء کا نام لے کر فرمایا:

﴿ وَلَوْا شَرْكُوا لَمَيِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٨]

''اوراگر (بفرض محال) ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کے بھی سب اعمال ضائع ہو جاتے۔'' سوال: کیا شرک کرنے سے آ دمی کا اسلام جاتا رہتاہے؟

جواب: جس طرح نماز میں کلام کرنے سے نمازٹوٹ جاتی ہے، ہوا خارج کرنے سے وضوٹوٹ جاتا ہے، ای طرح شرک کرنے سے آدی جاتا ہے، ای طرح شرک کرنے سے آدی کا اسلام جاتا رہتا ہے خواہ خود کو مسلمان کہے۔ اس کے بعد آدی کا ہمل خود بخو د ضائع ہو جاتا ہے، اسسامی فقہ کی ہر کتاب ہو جاتا ہے، اسے عقائد کی اصطلاح میں نواقش اسلام کتے ہیں۔ اسلامی فقہ کی ہر کتاب میں باب المرتد موجود ہے یعنی وہ باتیں جو کسی کلمہ گوکو کافر کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد اس امرکی گلجائش نہیں رہتی کہ شرک کا داعی یا طافوت کی کری پر بیٹھا ہوا کوئی کلمہ گو ہوتو اسے مسلمان کہا اسمجھا جائے۔

سوال: كيا عامة الناس كوكا فرسمجها جائے گا؟

جواب: محسى مكان اور قياس بركسي كوكافرنبيس كها جائے گا كيونكه مسلمان بركفر كا فتوىٰ خود لگانے

والے پر پلٹ آئے گا۔ یہ کہنے میں تو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کہ جوسیدنا علی ٹٹائٹُؤ کو مشکل کشا جاں کر مشکل کشا جاں کر مشکل کشا جاں کر مشکلات میں امداد کے لیے نکارتا ہے وہ مشرک ہے مگر فرد معین پر فتو کی لگانے میں احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ چار وجوہات کی بنا پر فتو کی نہیں لگتا:

ا\_تاويل:

کو کی شخص اپنے فعل کی کوئی تاویل کرے مثلاً گیارھویں والے پیر کے نام کی نذر و نیاز کو ایصال ثواب کہے تواس کومشرک نہیں کہا جائے گا۔

۲\_اکراه:

کوئی شرکیمل اپن جان بچانے کے خوف سے کرے تو وہ بھی مشرک نہ ہوگا۔

س\_جهالت:

کوئی شخص جاہل ہے تو فتویٰ سے پہلے اس کی جہالت دور کی جائے گی۔مثلاً وہ نبی اکرم مَلَّاتُیْمُ کُورِمِن نوراللہ کہتا ہے گراس کےمفہوم ہی سے نا آشنا ہے۔

۳ ـ بلامقصد:

سی خص کی زبان سے بلا ارادہ شرکیہ یا کفرید کلام نکلتا ہے، وہ دل سے بات کا قائل نہ ہوتو بھی اس پرفتو کی نہیں لگتا۔

یہ چاروں وجوہات مانع نہ ہوں اور واضح طور پرنواقض اسلام میں سے کسی ایک بات کا مرتکب ہوتو اس کو کافر کہا جائے گا، ورنہ فقہ اسلامی میں مرتد کا باب سرے سے نہ ہوتا، کیونکہ مرتد کلمہ گو ہوتا ہے، جس نے اسلام قبول ہی نہ کیا ہواسے مرتذ نہیں کہا جا سکتا۔

سوال: کیا لاالہ الاللہ محمد رسول الله پڑھنے والامشرک ہوسکتا ہے؟

جواب: رسول الله طَلَيْظُ نَ فرمايا كهتم ضرور بالضرور آپنے سے پہلی امتوں كی پيروى كرو كے اور بہلی امتوں كى پيروى كرو كے اور بہلی امتوں سے آپ طالیظ كم مراد يہود و نصار كی ہيں۔ [بخارى، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بنى إسرائيل: ٣٤٥٦ مسلم، كتاب العلم، باب إتباع سنن اليهود والنصارى: ٣٦٦٩]

یہود و نصاریٰ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ وہ طاغوت پر ایمان لاتے تھے اور طاغوت کی بندگی کرتے تھے :

﴿ اَلَمْ تَزَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتْبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ﴾

[النساء: ٥١]

''کیا تو نے اہل کتاب کونہیں دیکھا کہ وہ بت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔'' رسول اللہ طالیٰ فائی نے فرمایا:''قیامت اس وقت تک قائم نہ ہو گی جب تک میری امت کی ایک جماعت مشرکوں سے نہ جالمے اور میری امت کے بہت سے لوگ بت پرسی نہ کریں۔'' (برقانی نے این صحح میں روایت کی) [ ترمذی، کتاب الفتن، باب ما جا، لا تقوم الساعة حتی یخرج کذّابون:

[7719

سوال: کیا قبر رہتی کو بت رہتی کہا جا سکتا ہے؟

جواب: جب کسی قبر کی بوجا ہوگی تو اس کو بت پرسی کہا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ تُلَقِیْظِ نے فرمایا:
''اے اللہ! میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی بوجا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا اس قوم پر سخت
غضب نازل ہوا جنھوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنالیا۔'' [مؤطا إمام
مالك، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب جامع الصلاة: ٨٥]

رسول الله عَلَيْمَ نے لعنت فرمائی (۱) ان عورتوں پر جو کثرت سے قبروں کی زیارت کرتی ہیں (۲) جو قبروں پر مجدیں بناتے ہیں (۳) اور جو قبروں پر چراغ جلاتے ہیں۔ [ أبو داؤد، كتاب المحنائز، باب فی زیارہ النساء القبور: ۳۲۳۹۔ ترمذی، كتاب الصلاة، باب ما جاء فی كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا: ۳۲۰، ۳۲۰]

سیده عائشہ رہ اُنٹی فرماتی ہیں کہ آپ سَالیّنِ آخر وقت میں فرماتے تھے: ''یہود و نصاری پر اللہ کی لعنت ہو، انھول نے اپنیاء کی قبرول کو سجدہ گاہ بنا لیا۔' اب اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ محمد مُلیّنِ کی قبر کھی سجدہ گاہ بنا لیا جائے گا تو آپ کو بند تجرہ میں دفن نہ کیا جاتا، بلکہ آپ کی قبر بھی کھلی ہوتی۔ [بخاری، کتاب الجنائز، باب ما یکرہ من اتحاذ المساجد علی القبور: ١٣٣٠۔ مسلم، کتاب المساجد، باب النهی عن بناء المسجد علی القبر سسالنے: ٢٩٥ تا ٥٣١]
مسلم، کتاب المساجد، باب النهی عن بناء المسجد علی القبر سسالنے: ٢٩٥ تا ٥٣٢]
سوال: کیا شیطان نے بیداؤ امت محمد ہے کے ساتھ کھیلا؟

جواب: شیطان نے امت محدید پر بھی اس کا بھر پور وار کیا، اس نے انتہائی خطرناک انداز میں جھوٹ کو احادیث رسول بنانے کی کوشش کی۔ امام مسلم رشائند فرماتے ہیں: ''ہم نے صالحین سے بڑھ کر جھوٹ بولنے والاکسی کونہیں پایا، پیجھوٹ کا ارادہ نہ بھی کریں تو بھی

جھوٹ بے ساختہ ان کی زبانوں پر جاری ہو جاتا ہے۔' [مقدمة صحیح مسلم، باب بیان أن الإسناد من الدین ..... الخ: ، ؛] (صالحین اس زمانے میں صوفی قتم کے لوگوں کو کہا جاتا تھا)۔ شیطان کا بیدوار آج بھی جاری ہے، بہت سے شرکیہ نظریات اس لیے اسلامی قرار دیے جارہے ہیں کہ ان کی نسبت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پاک وہند میں مشاہیر امت کے طور پر مشہور ہیں۔ ان مشرکانہ نظریات کو ان ہستیوں سے علیحدہ کر دیا جائے تو ان کا انکار کرنے والوں کی یہاں کی نہیں، مگر جو نہی یہ نظریات ان شخصیات کے نام پر سامنے آتے ہیں تو کئی تو حید کے دعویدار بھی انتہائی بودی تاویلات کا سہارا لے کر ان باطل نظریات کی تائید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔

سوال: کیا مشرکین بے جان پھروں کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے تھے؟

جواب: بتوں کی حقیقت سیدنا ابن عباس و الله یوں بیان کرتے ہیں کہ وو، سواع، یغوث، یعوق اور نسر قوم نوح (علیه) کے صالحین تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ جن مقامات پر بیاولیاء اللہ بیشا کرتے تھے وہاں ان کے بت بنا کر کھڑے کر دو (تاکہ ان کی یاد تازہ رہے) وہ ان کو بوچ نہ تھے۔ جب یہ یادگار بنانے نوالے نوت ہو گئے اور بعد والوں کو یہ شعور نہ رہا کہ ان بتوں کو صرف یادگار کے لیے بنایا گیا تھا تو انھوں نے (ان بزرگوں کے بتوں کی) عبادت شروع کر دی۔ [بخاری، بنایا گیا تھا تو انھوں نے (ان بزرگوں کے بتوں کی) عبادت شروع کر دی۔ [بخاری، کتاب التفسیر (سورۃ نوح) باب ﴿ ودا و لا سواعا و لا یغوث و یعوق و نسرا ﴾:

التفسیر (سورۃ والنجم)، باب ﴿ اُفرایتم اللّٰت والعزی ﴾ : ۱۹۸۹] سیدہ عاکشہ و الله علیہ الله منافی ہے کہ سیدہ ام سلمہ و الله اللہ منافی ہے کہ سامنے مبشہ کے معبد کا ذکر کیا، جے ماریہ کہا جاتا تھا، اس میں تصویر یں تھیں، تو رسول اللہ منافی ہے کہ ما مناد کے تھے اور تھوریں بنا دیے تھے اور تھوریں بنا دیے تھے اور تھوریں بنا ویے بید کی اللہ کے بزد کیک بندہ مرجاتا تو اس کی قبر پر سجدہ گاہ بنا دیے تھے اور تصویریں بنا ویے تھے، یہ لوگ اللہ کے بزد کیک بدرین مخلوق ہیں۔ ' [بخاری، کتاب الصلاۃ میں اللہ یہ کے اللہ تعالی مشرکین کے معبودوں کے بارے میں فرماتا ہے:

﴿ إِنَّ اللّٰذِينُ تَنْ کُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبَادٌ آدَمَا الْکُدُدُ ﴾ [ الأعراف: ١٩٤]

''(مشركو!) بِ شَكَمَ الله كے سواجن كو يكارتے ہووہ تم جيسے بندے ہیں۔'' اور فرمایا:

﴿ أَمْوَاتٌ غَيْرًا مُيَاَّءٍ \* وَمَا يَشْعُرُونَ \* أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ [النحل: ٢١]

''وہ تو ہے جانِ لاشیں ہیں، ان کو بیجی معلوم نہیں کہ کب اٹھائے جا کیں گے۔''

جن اولیاء کومشرکین بکارتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا:

﴿ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْ الْهُمْ أَعُدّا مَّ وَكَانُوا بِعِبا دَتِهِمْ كَفِينْ } [ الأحقاف: ٦]

''اور جب (قیامت کے دن میر) لوگ جمع کیے جائیں گے، وہ ان کے رشمن ہو جائیں

گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔''

ان تینوں آیات سے ثابت ہوا کہ مشرکین کے معبود اللہ کے بندے تھے اور وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔

سوال: کیارسول الله مٹائیم نے نہیں فرمایا کہ اے جابر! اللہ نے تمام اشیاء سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کا نور پیدا کیا پھر اس کے چار جھے کیے، ایک سے قلم، دوسرے سے لوح محفوظ، تیسرے سے عرش اور چوتھے سے کل کا ئنات پیدا کی؟ (ریاض السالکین)

جواب: یه روایت بلا سند ہے، موضوع لیعنی من گھڑت ہے۔ الیی روایت کو رسول الله مُثَالِیُمُ کا فرمان کہنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ رسول الله مُثَالِیُمُ نے فرمایا:

''جس نے جان بوجھ کر کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کی، جو میں نے نہ کہی ہو،

وہ اپنا مقام جہنم میں بنا لے۔'' [ بخاری، کتاب العلم، باب إثم من کذب علی النبی

يَالَيُّ : ١٠٧،٧٠١ مقدمة صحيح مسلم، باب تغليظ الكذب على رسول الله بِيَكُّ : ١تا٤]

اس کے مقابلے میں سیح حدیث تر مذی میں ہے:

''بےشک اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا۔''

[ ترمذي، كتاب القدر، باب (إعظام أمر الإيمان بالقدر): ٢١٥٥]

سوال: حدیث قدی ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَیْثُ الرَّبِّ ﴾ "مومن کا ول رب کا گھر ہے" کیا مصح نہیں؟

جواب: بدروایت بے اصل، جھوٹی اور باطل ہے۔ امام ابن تیمید، علامه سخاوی اور ملاعلی قاری نے اسے موضوع (من گھڑت) قرار دیا۔ جبکہ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول الله منگیا نے فرمایا: ''اولاد آدم کا دل رحمٰن کی دو انگیوں میں ہے، وہ جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔'' [مسلم، کتاب القدر، باب تصریف الله تعالٰی القلوب کیف شاہ: ٢٦٥٤] لینی سب قلوب الله تعالٰی کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں اور بیر جھوٹی روایت کہتی ہے کہ ہر قلب اللہ تعالٰی کو محیط ہے۔ (معاذ اللہ!)

سوال: رسول الله تَالِيُّمُ ن فرمايا: (( مَنُ عَرَفَ نَفُسَهُ فَقَدُ عَرَفَ رَبَّهُ ) "جس نے اپنے نقس کو پیچان لیا" کیا بیصدیث سیج ہے؟

جواب: یہ بھی من گھڑت روایت ہے، اس کی سندکا ہی پتا نہیں۔ امام نووی نے کہا: " کیس ھُو تَابِةٌ "یہ ثابت نہیں۔ امام ابن تیمیہ را لللہ نے موضوع کہا ہے۔ عبداللہ بن مبارک را لللہ فرماتے ہیں کہ 'اسناد دین میں سے ہیں، اگر اسناد نہ ہوں تو جو کوئی جو جاہے کہتا رہے۔" مقدمة صحیح مسلم، باب بیان أن الإسناد من اللدین .... الله : ٣٣]

سوال: کیا اللہ کے سواکوئی اور مافوق الاسباب (بغیراسباب کے) لوگوں کی تکالیف کاعلم رکھتا ہے؟ جواب: اللہ این بندوں کے حالات سے باخبر ہے۔ فرمایا:

﴿ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِمْ خَبِيرًا بَصِيْرًا ﴾ [ بني إسرئيل : ٣٠ ]

'' بے شک اللہ اپنے بندول سے خبر دار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے۔''

سی فوت شدہ کولوگوں کی تکالیف کاعلم نہیں ہوسکتا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

﴿ وَمَنْ آضَكُ مِنَّنْ يَدُعُوا مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِلِمَةِ وَهُمْ عَنْ

دُعَا يِهِمْ غِفِلُونَ ﴾ [الأحقاف: ٥]

''اور اس شخص سے زیادہ گراہ کون ہو گا جو اللہ کے سوا ایسے شخص کو پکارے جو قیامت تک بھی اسے جواب نہ دے سکے اور وہ ان کی پکار ہی سے غافل ہوں۔''

خود رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ تعالى فرما تا ب:

﴿ وَمَا ٓ أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ ﴾ [ فاطر: ٢٢ ]

''(اے نبی!) آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں۔'' پرید

ىيىجى فرمايا:

﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتُى ﴾ [الروم: ٥٠]

''پس بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔''

جب رسول الله مَثَالِثِيمُ مردول کونهیں سنا سکتے تو اور کون ہے جومردوں کو اپنی مشکلات سے آگاہ کر سکے۔اس لیے فرمایا:

﴿ آمَّنْ يُجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ ﴾ [النمل: ٦٢]

'' بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور کون اس کی "کلیف دور کرتا ہے۔''

سوال: حدیث قدی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ لَوُ لَاكَ لَمَا حَلَقُتُ الْاَفُلاكَ ﴾ ''(اے محمد!) اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کا نئات پیدا نہ کرتا'' کیا بیفرمان رسول نہیں؟

جواب: بدروایت من گھڑت ہے۔ امام اصفہانی نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔ ایس بلاسند روایت کو ماننا جائز نہیں، جب کہ قرآن حکیم بھی اس نظریہ کی تر دید کرتا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاریات: ٥٦]

"میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔"

معلوم ہوا کہ تخلیق کا ئنات کا سبب رسول اللہ مُٹاٹیئِ کی ذات نہیں ہے بلکہ رسول اللہ مُٹاٹیئِ کی پیدائش کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی عباوت ہی ہے۔

سوال: الله تعالى فرماتا ہے: ﴿ اَلَهُ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْلِ الْفِيْلِ ﴾ [الفيل: ١]
'' كيا تو نے نہيں ديكھا كه الله تعالى نے ہاتھى والوں كے ساتھ كيا سلوك كيا۔''
تو معلوم ہو اكه رسول الله طَلَيْكِمُ اس واقعہ كو ديكھ رہے تھے، حالانكه آپ ابھى پيدا ہى نہيں
ہوئے تھے۔

جواب: "الم تر" ( كيا تو نينيس و يكها) سے مراد مشاہدہ نيس ہے، جيسا كدالله تعالى فرماتا ہے: ﴿ اَلَهُ يَدَوْ اَكُمُ اَهُلَكُنَا هِنُ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ ﴾ [الأنعام: ٦]

'' کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک کیں۔'' اب کیا مشرکین مکہ کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ اپنی پیدائش سے پہلے ہلاک ہونے والی بستیوں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ بھی فرمایا :

﴿ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَلْمَرُوْا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْمَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۚ أَوَ لَمُ يَرَوْا اَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾ [حم السحدة: ١٥]

'' پس قوم عاد نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہنے کیے کہ ہم سے قوت میں کون زیادہ

ہے؟ كيا انھوں نے ويكھا ہے، اللہ وہ ہے جس نے انھيں پيدا كيا، وہ قوت ميں ان سے زيادہ ہے۔''

اب کیا قوم عادیے اللہ تعالی کو تخلیق انسانیت کرتے ہوئے آنکھ سے دیکھا تھا، الغرض "الم تر" سے مراد آنکھ سے مشاہدہ کرنانہیں ہے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ یہ باتیں سب کے علم میں ہیں۔ (الائبیاء: ۳۰ العنکبوت: ۱۹ یٰس: ۳۱، ۷۷ الاُٹھاف: ۳۳، نوح: ۱۵ الکہف: ۹۳) ان آیات سے ان لوگوں کے اس باطل عقیدہ کی واضح تردید ہوتی ہے۔

سوال: کیا غیراللہ کو یکارنا شرک ہے؟

جواب: غیراللہ کو پکارنا کفروشرک ہے۔اللہ تعالی فرماتا ہے:

﴿ وَإِذَارَا الَّذِينَ آَشُرَكُواْ شُرَكَا مَهُمْ قَالُوا رَبُّنَا هَؤُلَآءِ شُرَكَآ وُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدُعُوا مِنْ دُونِكَ ﴾ [النحل: ٨٦]

''اور جب شرک کرنے والے اپنے شرکاء کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب! یہ ہمارے شرکاء ہیں جن کوہم تیرے سوا پکارتے تھے۔''

معلوم ہوا کہ غیراللہ کو پکارنا شرک ہے۔

سوال: کیاغیراللہ کو بکارنا کفرہے؟

جواب: غیراللد کو بکارنا کفر ہے۔اللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ وَمَنْ يَدْءُ مَعَ اللَّهِ اِللَّمَا أَخَرَ لَا بُرُهَانَ لَهُ بِهِ ۚ فَإِنَّهَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَلْفِرُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٧]

''اور جواللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو پکارتا ہے، اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، اس کا حساب اللہ کے ذمیے ہے، تحقیق کا فرفلاح نہیں پاتے۔''

غیراللّٰد کو پکارنے والےخود مرتے وقت اپنے کا فرہونے کا اقرار کریں گے:

﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتُوَقَّوْنَهُمْ لَا لَكُوا اللهِ عَنْ دُونِ اللهِ

قَالُوْا صَلُوْا عَتَا وَهَهِدُوْا عَلَى اَنْفُيهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كَلِيْنَ ﴾ [ الأعراف : ٣٧ ]

" يہاں تك كه جب ان ك پاس مارے فرشتے جان لينے كوآئيں گے تو وہ كہيں گے
وہ كہاں ہيں جن كوتم اللہ كے سوا پكارتے تھے؟ وہ كہيں گے آج ہم سے كم ہو گئے ہيں اور اقرار كرس گے كہ ہے شك وہ كافر تھے۔"

سوال: غیرالله کو یکارنے کا کیا نقصان ہے؟

جواب: غیرالله کو مدد کے لیے یکارنا عذاب کا باعث ہے۔ فرمایا:

﴿ فَلَا تَنْعُ مَعَ اللهِ إِلْهًا أَخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَلَّدِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٣]

"الله كے ساتھ كسى اور معبود كوند پكارو، ورنه تم عذاب ديے جانے والول ميں سے ہو حاؤ گے۔"

په جھی فرمایا:

و رَبُورَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغُوِيْنَ ﴿ وَقِيْلَ لَهُمْ آيَنَهَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ﴿ مِنْ دُونِ اللهِ ﴿ هَلْ

يَنْصُرُونَكُمْ إَوْ يَنْتَصِرُونَ ﴿ فَكُبُكِبُوا فِيهَا هُمُوالْفَأَوْنَ ﴾ [ الشعراء: ٩١ تا ٩٤]

''اورجہنم مگراہوں کے سامنے کر دی جائے گی اور کہا جائے گا وہ کہاں ہیں جن کوتم اللہ کے سوا پو جتے تھے؟ کیا وہ تمھاری مدد کر سکتے ہیں؟ یا اپنا ہی بچاؤ کر سکتے ہیں۔ پس وہ باطل معبود اور مگراہ دوزخ میں اوند ھے منہ ڈال دیے جائیں گے۔''

یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ مشرکین اگر چہ انبیاء اور اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں مگر وہ چونکہ مشرکین کے دیمن سے اس لیے وہ ان کے معبود نہیں ، ان کا معبود شیطان ہے۔ جبیبا کہ المائدۃ (۱۱۲) اور النساء (۱۱۷) میں ہے۔ یہ بھی فرمایا:

﴿ وَلَا تَنْءُمُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ

الظُّلِينِينَ ﴾ [يونس: ١٠٦]

''اللہ کے سواا یسے کو نہ بکارنا جو تجھے نہ نفع دے سکتا ہے نہ تیرا نقصان کر سکتا ہے۔ اگر تو نے ایبا کیا تو اسی وقت ظالموں میں سے ہو جائے گا۔''

سوال: کیا غیر اللہ کو پکارنا شیطان کی عبادت ہے؟

جواب: غیر الله کو پکارنا شیطان کی عبادت ہے۔الله تعالی قیامت کے دن انسانوں سے فرمائے گا:

﴿ اَلَمْ اَعْهَدُ اِلِنَكُمْ لِيَنِينَ اَدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطُنَ ۚ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّعِينٌ ۗ وَآنِ المُعُدُونِ عَمَدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَالِمُ عَلَّا عَلَّا عَ

''اے اولاد آ دم! کیا میں نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، یقیناً وہ تمھارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھی راہ ہے۔''

آج شیطان کوکوئی سجدہ اور رکوع نہیں کرتا، کوئی شیطان کونہیں یکارتا مگر چونکہ اللہ کے سواکسی

كوبهى پكارا جائ وه شيطان بى كى اطاعت باوراطاعت بى عبادت بى الله تعالى نے فرمايا:
﴿ وَاذْ كُرْ فِي الْكِتْبِ إِبْرُهِيْمَةُ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا تَبَيًّا ﴿ إِذْ قَالَ لِآبِيْهِ يَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا
لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْهِمُ وَلاَ يُغْنِى عَنْكَ شَيْئًا ﴿ يَأْبَتِ إِنِّى قَدْ جَآءَنِى مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ
فَاتَيْغِنِى الْهَيْطُنَ كَانَ لِلرَّحْمُنِ
عَصِيًّا ﴾ [مريه: ١٤ كا ٤٤]

"اور آباب میں ابراہیم (علیا) کا ذکر کر، وہ سچے نبی تھے۔ جب انھوں نے اپنے باپ سے کہا ابا جان! آپ کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ و کھتا ہے اور نہ کوئی فائدہ وے سکتا ہے؟ اباجان! میرے پاس وہ علم آگیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، میرے چھچے چلو! میں آپ کوسیدھی راہ پر لے چلوں گا۔اے اباجان! شیطان کی عبادت نہ کر، شیطان تو رحمٰن کا نافر مان ہے۔"

ان آیات سے ثابت ہوا کہ بتوں کی پوجا بھی در اصل شیطان کی عبادت ہے۔درج ذیل آیات پر بھی غور کیجیے:

﴿ وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلْمِكَةِ اَهَؤُلاَءِ التَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُونَ۞ قَالُوْا سُبْعَنكَ اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۚ ٱكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُونَ ﴾

[ سبا: ۲۰،۱۰ ]

"اورجس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا، پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ لوگ تمھاری عبادت کرتے تھے؟ فرشتے کہیں گے آپ (ہر عیب سے) پاک ہیں، ان کی بجائے آپ ہی جارے دوست ہیں، بلکہ یہ لوگ جنات کی عبادت کرتے تھے، ان کی اکثریت اٹھی کو مانتی تھی۔"

مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے اور ان کی عبادت کرتے تھے مگر فرضتے صاف انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ یہ شیطان جنات کی عبادت کرتے تھے۔ بعض تعویذات پر یا جبرئیل، یامیکائیل، یا سرافیل، یا عزرائیل لکھا جاتا ہے، بعض چوروں کو پکڑنے کے لیے مٹی کا لوٹا لے کر اس پر یہ نام لکھتے ہیں اور پھر مشکوک لوگوں کے نام کاغذ پر لکھ کر اس میں ڈالتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ چور کے نام پر لوٹا گھوے گا، یہ سب شیطان کی عبادت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ وَ اِنْ مَنْ مُوْنَ اِلّا شَمْطُولًا لَّهُ مِدُیْدًا ﴾ [النساء: ۱۱۷]

''اوریہ لوگ شیطان سرکش ہی کو پکارتے ہیں۔''

سوال: کیا غیراللہ کسی کی ریکار کا جواب دے سکتے ہیں؟

جواب: الله تعالى نے فرمایا:

﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ \* وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَسْتَغِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اللَّ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْهَآءِلِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ \* وَمَا دُعَآءُ الْكِفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلْلٍ ﴾

ا الرعد: ١٤]

''ای کو بکارنا سود مند ہے اور جو اس کے سوا اوروں کو بکارتے ہیں وہ ان کو کوئی جو اب نہیں دے سکتے۔ اس کی مثال پانی کی طرف ہاتھ بھیلانے والے کی مانند ہے (جو چاہتا ہے کہ) پانی اس کے منہ میں آ جائے، حالانکہ وہ نہیں آ سکتا اور کا فروں کی بکار بے کار ہے''

، معلوم ہوا اللہ کے سوا دوسروں کو بکارنا ایسا ہی ہے کہ آ دمی کنویں کے پانی کو کہے کہ وہ اس کے مندمیں آجائے۔ بیجی فرمایا:

معلوم ہوا کہ غیر اللہ کسی و نفع دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ بی بھی فرمایا:

﴿ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَدُعُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ يَسْتَغِيبُ لَهَ إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَالِهِمْ غُفِلُونَ ﴿ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ اَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَا دَقِهِمْ كُفِرِيْنَ ۞ ﴾

رَالأحقاف: ٦]

''اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوسکتا ہے جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کو جواب تک نہ دے سکے اور وہ ان کے پکارنے ہی سے غافل ہیں اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔'' اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ غیر اللہ قیامت تک ان پکارنے والوں کو جواب نہیں دے تَ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مشرکین نیک لوگوں کو پکارتے تھے، اس لیے وہ ان کے دشمن ہول گے۔ سوال:قرآن مجید میں : ﴿ يَاكِيُّهَا اللَّبِي ﴾ ﴿ يَاكِيُّهَا اللَّوْسُولُ ﴾ آیا ہے، اگر ہم یا رسول الله (سَلَّقُیْمًا) کہیں تو کیا حرج ہے؟

جواب: الله تعالى جس كو چاہے خطاب كرے، وه سنوانے پر قادر ہے۔فر مايا:

﴿ يُسْمِعُ مَنْ يَتَكَأَةً وَمَا آنْتَ يُمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ ﴾ [ فاطر: ٢٢]

'' بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے سنا تا ہے اور آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔''

جب الله سنانے پر قادر ہے تو اس نے ان چیزوں سے خطاب بھی کیا ہے۔ زمین و آسان سے بھی خطاب کیا ہے:

﴿ يَأْرُضُ الْلِّي مَا عَكِ وَلِيسَمَاءُ ٱقْلِينَ ﴾ [ هود: ٤٤ ]

''اے زمین! اپنا پانی نگل لے اور اے آسان! کھم جا۔''

سب انسانوں سے ﴿ آیاتُها النّاسُ ﴾ [البقرة: ٢١] کہ کر خطاب کیا۔ ﴿ آیاتُها الّذِینَ کَفَرُوْا ﴾ [النحریم: ٧] کہ کر کفار سے خطاب کیا۔ ﴿ آیائِلْیْسُ ﴾ [سورة ص: ٧٥] کہ کر شیطان سے خطاب کیا۔ چونکہ اللہ سے کوئی چیز خفی نہیں، وہ جس کو چاہے خطاب کرے، وہ تو ہر ایک کو دیکھا اور اس کی سنتا ہے۔ مگر ہم نہ یہ قدرت رکھتے ہیں کہ اپنی آواز اضیں پہنچا سکیں اور نہ وہ جواب دینے پر قادر ہیں، لہذا اس میں دلیل نہیں ہے۔

سوال: تشهد میں ﴿ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ آثِهَا النَّبِيُّ ﴾ کہا جاتا ہے جواس بات کی دلیل ہے کہ ہم ''یارسول الله(سُلَّامُ)''کہیں؟

جواب: سيرنا عبد الله بن مسعود رئاني سيرنا عبد الله عَلَيْكِم بم مين زنده تحقق به جب رسول الله عَلَيْكِم بم مين زنده تحقق بم « اَلسَّلاَمُ عَلَيُكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ » كَتَبَ تَحْ لَيْن جب آپ وفات يا گئة تو بم « اَلسَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ » كَتَبَ بين - [بخارى، كتاب الاستئذان، باب الأخذ باليدين: ١٢٦٥ ٢٢٢٥ ١٢٢٥ ١

سيرنا عبدالله بن عمر ثاني تشهد ميں « اَلسَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ » يرِّ هتے تھے۔[مؤطا إمام مالك، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة: ٥٤]

دراصل تشهد میں خطاب کا صیغه اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں رسول الله تَالَيْظُمُ تشہد کی بیہ دعا اس طرح یاد کرواتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی سورت۔ اس لیے قرآن میں جہاں خطاب کے الفاظ آتے ہیں آخیں اسی طرح پڑھا جاتا ہے، لہذا یہ دعا بھی صحابہ کرام میں اُلڈی نے اسی طرح جاری رکھی۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کا عقیدہ یہی تھا کہ آپ شائی اُلڈ وفات کے بعد نہیں سنتے۔ سلف میں جولوگ خطاب کے قائل تھے وہ بھی ندا اور استغاثہ لغیر اللہ کو شرک شار کرتے ہیں۔ وہ تاویل کرتے ہیں ،ہم ندا لغیر اللہ کے قائل نہیں ہیں۔ تاویل کرتے ہیں ،ہم ندا لغیر اللہ کے قائل نہیں ہیں۔ سوال: قبرستان میں جاکر ﴿ اَلسَّلاَمُ عَلَیُکُمُ یَا اَهُلَ الْقُبُورِ ﴾ کہا جاتا ہے، اگر مرد نے نہیں سوال: قبرستان میں جاکر ﴿ اَلسَّلاَمُ عَلَیُکُمُ یَا اَهُلَ الْقُبُورِ ﴾ کہا جاتا ہے، اگر مرد نے نہیں سنتے تو پھران سے خطاب کیوں کیا جاتا ہے؟

جواب: صرف خطاب کرنا سننے کی دلیل نہیں ہے۔ سید ناعمر بھائی جمر اسود کو خطاب کرکے کہتے ہیں:

دا ہے جمر اسود! تو ایک پھر ہے، نفع و نقصان تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر میں نے بی

اکرم سکا ٹیام کو مخجے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تحجے بھی بوسہ نہ دیتا۔ کیا ہے بات دلیل
ہے کہ پھر سنتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ صرف خطاب سننے کی دلیل نہیں ہے۔

سوال: الله نعالى فرماتا ہے: ﴿ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوْا ﴾ [البقرة: ٨٩]

"اوراس سے پہلے وہ كافروں كے خلاف فتح كى درخواست كرتے تھے۔"

کیا یہ آیت نبی مُناتیا کا واسطه دینے کی دلیل نہیں ہے؟

جواب: اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ یہود اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ! اس نبی مُنَافِیْم کو ہمارے لیے بھیج جس کی جماعت میں شامل ہوکر ہم مشرکین سے لڑیں گے اور فتح حاصل کریں گے۔ اس آیت میں کوئی ایبا ذکر نہیں کہ فلاں کے واسطے سے ہماری مدوفر ما۔ سوال: اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ وَلَوْ اَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُواْ انْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّالًا

رَّحِيْمًا ﴾ [النساء: ٦٤]

''جب ان لوگوں نے خود برظلم کیا اگر آپ کے پاس آتے اور اللہ سے مغفرت جا ہے۔ اور رسول اللہ (عَلَیْظِ) ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے تو اللہ کو تو بہ قبول کرنے والا مہربان یاتے۔''

کیا اس آیت کے مطابق ہمیں قبر نبوی پر جا کر مغفرت کی دعانہیں کرنی چاہیے؟ جواب: ﴿ جَا َ عُوٰکِ ﴾ سے آپ تَالِیْکِم کے پاس آنا مراد ہے، یہاں قبر نبوی مراد نہیں ہے۔ اس

آیت میں بھی ﴿ جَآءُونِكَ ﴾ كالفظ ہے:

﴿ وَإِذَا جَاءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ ﴾ [المحادلة: ٨]

''اور جب بیلوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو جس (کلمے) سے اللہ نے آپ کو دعا نہیں دی اس سے آپ کو دعا دیتے ہیں۔''

و دونوں آیتوں سے مراد آپ کی زندگی کا وقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی صحابی، تابعی یا امام سے بیثابت نہیں کہ کسی نے قبر پر آگر آپ کے وسلہ سے استغفار کیا ہو۔

سوال: ابومنصور نے عتمی سے روایت کیا کہ ایک اعرابی نے قبر نبوی پر سلام کیا اور کہا کہ اللہ نے فر مایا: ''جب بیلوگ اپنے آپ پر ظلم کر چکیں پھر آپ کے پاس آ کیں اور اللہ سے استغفار کریں اور رسول ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں تو اللہ کوتو بہ قبول کرنے والا، مہر پان اِکیں کے کریں اور رسول ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں تو اللہ کا پیش آپ کی سفارش لینے آیا ہوں۔ تو رسول اللہ ما پیش میٹمی کے خواب میں آپ کی سفارش لینے آیا ہوں۔ تو رسول اللہ ما پیش میٹمی کے خواب میں آگے کہ اسے مغفرت کی خوشخبری سنا دو۔ (ابن کشر)

جواب: یه قصد من گھڑت ہے۔ متنی کی توثیق کسی نے نہیں کی اور اس کی سند میں محمد بن حرب الہلالی ہے، نه معلوم کون ہے، کہیں اس کا ذکر نہیں۔ جب سند کا عال معلوم نه ہوتو اس مجہول روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔

سوال: کیا ہم زندہ اور موجود لوگوں سے تعاون طلب کر سکتے ہیں؟

جواب: جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے زندہ لوگوں کو قدرت دی ہے اس میں ہم ان سے معاونت طلب کر سکتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّوَالتَّقُولِي ﴾ [ المائدة : ٢ ]

''نیکی اور پر ہیز گاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔''

رسول الله مَا يُنْفِعُ كا ارشاد ہے:

"الله النج بندے كى مدواس وقت تك كرتا رہتا ہے جب تك بندہ النج بھائى كى مدو كرتا ہے "[مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الإجتماع على تلاوة القرآن،

و على الذكر: ٢٦٩٩]

۔ پیاسباب سے مشروط امداد اس بات کی قطعاً دلیل نہیں بن سکتی کہ فوت شدہ انبیاء و اولیاء کو پکارا جائے۔ مافوق الاسباب امداد کے لیے پکارنا قرآن مجید کی گئ آیات کے مطابق شرک ہے۔ سوال: کیا کسی قبرے تبرک حاصل کیا جا سکتاہے؟

جواب صالحین کی قبروں پر جا کر ان کی قبر کے پھر یا درخت سے برکت حاصل کرنا شرک ہے۔
واقد اللیثی بیان کرتے ہیں کہ ہم جنگ حنین کے موقع پر رسول اللہ ٹائیٹی کے ساتھ جا رہے
سے، ہمارا زمانہ کفر ابھی قریب ہی گزرا تھا کہ راستے میں ایک جگہ بیری کا درخت آیا جس کو
ذات انواط کہا جاتا تھا۔ مشرکین اس درخت کے پاس بیٹھنا باعث برکت خیال کرتے سے
اور اپنے ہتھیار بھی برکت کے لیے اس درخت پر لاکا یا کرتے سے۔ جب ہم اس درخت کے
پاس سے گزرے تو ہم نے آپ ٹائیٹی سے عرض کی کہ''جیے ان مشرکوں کے لیے ذات انواط
ہم آپ ٹائیٹی ہمارے لیے بھی ایک ذات انواط مقرر فرما دیجے۔'' آپ ٹائیٹی نے اللہ اکبر کہا
اور فرمایا: ''قشم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! ہم نے وہی بات کہی جو بی اسرائیل
نے موئ (طیاہ) سے کہی تھی کہ اے موئ (طیاہ)! ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے
ان لوگوں کے معبود ہیں؟ موئ (طیاہ) نے کہا تم لوگ بڑے جائل ہو۔'' پھر نبی اکرم ٹائیٹی ان لوگوں کے معبود ہیں؟ موئ (طیاہ)

ر میں میں است کے حصول کے لیے ایسی جگہیں مقرر کرنا جائز نہیں۔ معلوم ہوا کہ برکت کے حصول کے لیے ایسی جگہیں مقرر کرنا جائز نہیں۔

سوال کیا کسی قبر پر، جہاں دوسر ہے لوگ غیراللہ کے لیے جانور ذرج کرتے ہوں، کوئی موحد خالص اللہ تعالیٰ کے لیے جانور ذرج کرسکتا ہے؟

جواب: وہ مقام جہاں غیر اللہ کے لیے جانور ذرج کیے جاتے ہیں وہاں خالص اللہ کے لیے بھی جانور ذرج کرنا جائز نہیں ہے۔ ثابت بن ضحاک ڈٹاٹٹ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نذر مانی کہ وہ بوانہ نامی مقام پر جاکر چند اونٹ ذرج کرے گا۔ اس نذر کے مانے والے نے رسول اکرم ٹاٹٹٹ سے بوچھا: ''کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟'' آپ ٹاٹٹٹ نے نے دریافت فرمایا: ''کیا وہاں کوئی بت تھا جس کی مشرک بوجا کرتے تھے؟'' صحابہ نے عرض کی: 'دنہیں۔'' آپ ٹاٹٹٹ نے نیمر بوچھا: ''کیا وہاں مشرکین کامیلا لگتا تھا؟'' صحابہ نے عرض کی: 'دنہیں۔'' آپ ٹاٹٹٹ نے نیمر بوچھا: ''کیا وہاں مشرکین کامیلا لگتا تھا؟'' صحابہ نے عرض کی: 'دنہیں۔'' آپ ٹاٹٹٹ نے نیمر بوچھا: ''اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تا نے مان در بوری کرنا صحیح ہے جوانیان کی ملکیت میں نہ ہو۔' اللہ داؤد، کتاب الأیسان والندور ، باب ما یؤمر به من وفاء الندور : ۲۳۱۳]

۔ سوال: کیا قرآنی آیات یامسنون دعاؤں سے تعویذ لکھ کر لاکا نا اچھاعمل ہے؟

سوال: لیا حرائی آیات یا سون و ماول کا استعال وہی صحیح ہے جو اللہ کے نبی محمد سالی آیا نے سکھایا۔

ہواب: قرآن و سنت میں وارد دعاؤں کا استعال وہی صحیح ہے جو اللہ کے نبی محمد سالی آیات و احادیث کو لکھ کر گھو نگے و سپی کی می شکل بنا کرکالے یا سفید دھا گوں میں

ہاندھنا یا گرہ دار دھا گوں میں لاکانا ہرگز ہرگز سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ انداز تو

التمائم کے ساتھ مشابہ ہے۔ جب کہ تمائم سے مراد گھو نگے و سپیاں وغیرہ ہیں جو مشرکین

بلاؤں سے بچنے کے لیے لاکایا کرتے تھے، ان تمام کو اللہ کے نبی سالی نے شرک کہا ہے۔

پھر تعویذ تو اچھا خاصا کاروبار بن چکا ہے اور شاید ہی کوئی تعویذ کھنے والا لوگوں کو سے بتا تا

ہو کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ جب کہ بعض تعویذوں میں یا جرائیل یا اسرافیل وغیرہ (ندا

لغیر اللہ) تک لکھا ہوتا ہے۔

سوال: کیا ام مویٰ، مریم اور دیگر کسی غیر نبی پرِ وی نہیں آئی؟

سوال: ایاام موی، مریا اور دیر فی یدر می کا که ایرام ما اینام می اینام کونکه نی اکرم ما اینان اینام اینام کا خواب نیان اینام اینان التعبیر، باب المبشرات: ۱۹۹۰ اور فرمایا: "مومن فرمایا: "اینحه خواب یا بست اینان التعبیر، باب المبشرات: ۱۹۹۰ اور فرمایا: "مومن کا خواب نیوت کے چھالیس صول میں سے ایک حصہ ہے۔ "[بخاری، کتاب التعبیر، باب الرویا الصالحة جزء من سنة وأربعین جزءا من النبوة: ۱۹۹۷ غیر نبی کا خواب شیطان کی طرف سے بھی ہوسکتا ہے، اس لیے خواب تینی خبر کا ذریعہ نہیں۔ آپ توالی نے صحاب سے فرمایا: "جوکوئی برا خواب و کھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شرسے اللہ کی پناہ مانگے اور کسی ہے اس کا ذکرنہ کرے، پھر وہ اس کا نقصان نہ کر سے گا۔ "وبخاری، کتاب التعبیر، باب الرویا من اللہ: ۱۹۸۵ آپ توالی کی طرف سے ہے۔ "وبخاری، کتاب التعبیر، باب الرویا من اللہ: ۱۹۸۶ آپ توالی کی طرف سے ہے۔ "وبخاری، کتاب التعبیر، باب الرویا من اللہ: ۱۹۸۶ آپ توالی نے این سے کیام کیا، اگر میری امت میں کوئی ایبا ہوتا تو وہ عرز شرائی ہوتا۔ " و بخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی تیکی ، باب مناقب عمر بن الخطاب أبی حفص القرشی العدوی رضی الله عنه: ۲۵۸۹ آ

سوال: جس طرح باوشاہ سے ملنے کے لیے وزیر کی سفارش کی ضرورت ہوتی ہے، کیا اس طرح

الله سے ملنے کے لیے اولیاء اللہ کی سفارش کی ضرورت نہیں؟

جواب: الله تعالی بادشاہوں جیسانہیں ہے کیونکہ بادشاہ سلطنت کا تکمل انتظام خود کرنے سے فطرتاً عاجز ہوتا ہے۔اسے ایسے معاونین کی ضرورت ہوتی ہے جونہ صرف امور سلطنت میں اس کی معاونت کرتے ہیں بلکہ در حقیقت بیلوگ بادشاہ کی حکومت میں شریک ہوتے ہیں اور اس لیے:

۔ مجھی بادشاہ سفارش قبول کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔

٢۔ لَمِهِي بادشاه كوسفارش كرنے والے سے كوئى غرض ہوتى ہے۔

۳۔ سمبھی اے یہ غارش کرنے والے کی سرکشی کا خوف ہوتا ہے۔

ہم۔ مجھی سفارش کرنے والے کے کسی احسان کا بدلا دینامقصود ہوتا ہے۔

۵۔ اور کبھی وہ سفارش کرنے والے کی محبت میں مجبور ہو کر قانون تبدیل کر کے اس کی سفارش قبول کرتا ہے۔

جب كەلللە كے متعلق ايساسوچنا كفروشرك ہے۔اللەتعالی فرما تا ہے:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوْا اَنْفِقُوْا مِهَا رَزَقُنَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ \* وَالْكِفِرُونَ هُمُ الظّٰلِبُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٤]

''اے ایمان والو! جو مال ہم نے شخصیں دیا اس کو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرج کے کروجس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا، نہ دوئتی اور نہ سفارش کام آئے گی اور کافر ہی ظالم ہیں۔''

سوال: كيا دعا ميس كسي فوت شده نبي يا ولى كا واسطه ديا جاسكتا ہے؟

جواب: صحابہ کرام خالتہ میں ہے کسی نے بھی رسول اللہ خالتہ کی وفات کے بعد آپ خالتہ کی یا کسی دوسرے فوت شدہ نبی کی ذات کے وسلے ہے بھی دعا نہیں کی۔ آپ خالته کی زندگی میں اور آپ خالته کی کی فات کے بعد دونوں صورتوں میں آپ خالته کا وسلہ یکساں ہوتا تو صحابہ کرام خالته آپ خالته کی وفات کے بعد آپ خالته کی کے بجائے آپ خالته کی دیا ہے بھی سیرناعباس خوالت کی دعا کے لیے نہ کہتے بلکہ رسول اللہ خالته کی کا وسلہ دیتے۔ دعا میں محمد خالته کی آل محمد مالته کی اور پیرکا وسلہ بعض اوقات انسان کو شرک تک پنجا دیتا ہے، جب کہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تعالی این کی محبوب کے واسطے کا محتاج ہے، جب کہ اعتقاد موات جائے کہ اللہ تعالی این کی محبوب کے واسطے کا محتاج ہے، جب کہ اور اسطاری موتے ہیں۔ ایسا کہ بادشاہ یا افسران بالا موتے ہیں۔ ایسا کہ نے سے خالق کی مخلوق سے مشابہت لازم آتی ہے۔ کیونکہ کی کو واسطہ اس

کا دیا جاتا ہے جس سے وہ ڈرتا یا جس کی محبت میں مجبور ہو جائے لیعنی اس کے نام سے وہ لا چار ہو جائے اور انکار کرنا مشکل ہو۔ اللہ تعالی ان سب نقائص سے پاک ہے۔ سوال: جب آ دم علیظہ جنت سے نکالے گئے تو کیا انھول نے محمد علیقیا کے وسلہ سے دعانہیں کی تھی؟ جواب: آ دم علیشہ کی دعا قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔

﴿ رَبِّنَا ظُلَمْنَا ٱلْفُسَنَا ۗ وَإِنْ لَّمْ تَغْفِوْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَقَ مِنَ الْخُيدِينَ ﴾

[الأعراف: ٢٣]

''اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پرظلم کیا اور اگر تو ہم کونہ بخشے گا اور ہم پررحم نہ کرے گا تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔''

آ دم طینه نے محمد سائیم کا واسط نہیں دیا، یہ روایت موضوع ہے کیونکہ اس حدیث کا راوی عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم اپنے والد سے موضوع روایات بیان کرتا ہے۔ (التوسل لعلا مہ ناصر الدین البانی) حافظ ذہبی اور امام ابن تیمیہ نے اسے موضوع کہا۔ قرآن مجید میں انبیاء اور اولیاء کی بہت می دعا کیں مذکور بیں۔ نماز کے اندر برمسلمان بہت می دعا کیس کرتا ہے، رسول الله منافیم نے دن کے مختلف اوقات میں صحابہ شائیم کو بہت می دعا کیس سکھائی میں الیکن کسی دعا میں یہ موجود نہیں کہ اے الله! میری مصیبت کو بحق فلال، بطفیل فلال، بصدقہ فلال، بوسیلہ فلال دور فرما، الله تعالی کی عدالت میں کسی ویکیل کی ضرورت نہیں۔ الله تعالی فرما تا ہے الله فرما تا ہے۔ الله فومن کروں گا۔ ''

سوال: مسلمانون کو غلبه کب نصیب ہوگا؟

جواب: مسلمانوں کو غلبہ اس وقت ملے گا جب وہ انبیا، پیلم کی دموت قبول کریں گے۔ یعنی:

۱۔ تو حید باری تعالی پر ایمان لائمیں گے اور شرک کی تمام اقسام ہے دست بردار ہو جائیں گے۔

۲۔ تو حید کا پرچار کرتے ہوئے عقیدہ کو بنر و بنا کر کثیر مسلمان ایب جماعت یعنی جسد واحد کی طرح ہو جائیں۔ گویا کہ فرقہ بندی کا جنازہ نکل جے اور خاص تو حید کی برکت سے کل ونیا کے اندر بہت سے مسلمانوں کا رخ دین صیف کی طرف م جائے۔

س دین اسلام کے لیے اور نے کی حسب استطاعت تیاری کریں ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿ وَعَدَاللهُ الَّذِيْنَ اَمْنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَغُلُفَتَهُمْ فَى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْمُكِنَنَّ لَهُمْ وَيْنَهُمُ الَّذِي الْتَظِيى لَهُمْ وَلَيْبَدِّلَتَهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُ وْنَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ﴾ [النور: ٥٥]

'الله تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم میں سے جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ ان کو زمین میں اسی طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ ان کے لیے اس دین کو مضبوط بنیا دوں پر قائم کر دے گا جے الله تعالیٰ نے ان کے لیے پند کیا ہے اور ان کی حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ پس وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ تھی رائیں۔''

سوال: انبیاء مَیظِلم نے قوم کو کیا دعوت دی؟

جواب: الله تعالی فرما تا ہے:

﴿ وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَّسُوْلًا آنِ اعْبُدُوا اللهُ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوْتَ ﴾ [ النحل: ٣٦] ''اور بے شک ہم نے ہرامت میں رسول جیجے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔''

معلوم ہوا کہ ابن آ دم پر جو چیز سب سے پہلے فرض کی گئ ہے وہ طاغوت سے کفر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔

سوال: الله تعالى برايمان لان كاطاغوت سے كفر كرنے سے كياتعلق ہے؟

جواب: الله تعالیٰ پر ایمان اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک طاغوت سے کفر نہ کیا جائے۔ فرمایا:

﴿ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ السَّمَهُ اللَّهِ بِالْعُرُوةِ الْوُتْقَى ۚ لَا انْفِصَامَرَ لَهَا ۗ

[البقرة: ٢٥٦]

'' جوکوئی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے ایبا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔''

رسول الله مَثَاثِيْمِ نِي عَرِما ما!

'' بوقحض لا اله الا الله كه اور الله كه سواجن جن كى بوجاكى جاتى هم ان كا انكاركر به اس كا ما له الله كه انكاركر به كامال وخون مسلمانول برحرام بوگيا اور اس كه دل كا معامله الله كه حوالے هم'' السلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس ..... النح: ٢٣]

غور فرما ہے کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے مال و جان محفوظ نہیں بلکہ مسلمانوں کی تلوار سے جان و مال اس وقت محفوظ ہوگی جب ان معبودوں کا انکار کرے جن کو اس کے زمانے کے لوگ بوجت تھے۔ اس حدیث میں ان لوگوں پر واضح دلیل اور صرح جست ہے جو صرف تو حید کی بات کرنا چاہتے ہیں گر آج کلمہ گواللہ کو چھوڑ کر جن جن کی بندگی کر رہے ہیں ان کی تر دیر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس طرح ان کی نظر میں امت میں جوڑ بیدا نہیں ہوتا۔

سوال: طاغوت کے کہتے ہیں؟

جواب: طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت کیے جائے اور کروائے جانے پر راضی ہو۔ لیعنی طاغوت خدائی کے جبوئے دعویدار کو کہتے ہیں۔ انہیاء پیٹل اور اولیاء اللہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتے سے اور وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے سب سے برے وہمن سے، اس لیے وہ طاغوت نہیں ہیں، چاہے لوگ ان کی بندگی کریں۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے ہیں ایک بندے کے تین درج ہیں: پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ اصولاً اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کوحق سمجھے، مگر اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے، تو یہ فت ہے اور وہ گناہ گار ہوگا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اس کی فرماں برداری سے اصولاً منحرف ہوکریا تو خود مختار بن جائے یا کسی اور کی بندگی کرنے گے، یہ شرک و کفر ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی بغاوت کر کے اس کی مخلوق پرخود اپنا تھم چلائے۔ جوشخص اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک طاغوت کا منکر نہ ہو۔

سوال: سب سے برا طاغوت کون ہے؟

جواب: شیطان سب سے بڑا طاغوت ہے جو غیراللد کی عبادت کی طرف بلاتا ہے۔ فرمایا: ﴿ اللَّهُ اللّ

[ يلس: ٦٠ ]

''اے اولا د آدم! کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمارا کھلا دشمن ہے۔''

اس آیت سے بیجھی معلوم ہوا کہ شیطان کی اطاعت ہی شیطان کی عبادت ہے۔ لہذا غیراللہ کی غیر مشروط اطاعت اس کی عبادت ہے۔

سوال: كيا حكمران بهي طاغوت بين؟

جواب: وہ جابر اور ظالم حکمران جو فیصلے کے لیے کتاب وسنت کا پابند نہ ہو بلکہ انسان پر انسانوں کے بنائے قوانین نافذ کرے، وہ یقیناً طاغوت ہے۔ایسے حکمران کے بارے میں فر مایا:

﴿ مَنْ آَمْ يَكُمُ بِهَا آنُولَ اللَّهُ فَأُولِكَ هُمُ الْكُفِرُونَ ۞ ﴾ [ المائدة : ٤٤]

''اور جواللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے، وہ کافر ہیں۔'' سوال: حکمرانوں کو اختلاف کی صورت میں کس چیز کے ذریعے فیصلہ کرنا چاہیے؟ جواب: اللہ تعالی فرماتا ہے:

﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي ثَنَىءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ \* ذَلِكَ خَيْرٌ وَّ آخْسَنُ تَأْمِيلًا ﴾ [النساء: ٥٥]

'' پھر اگرتمھارے درمیان کسی معاملہ میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، اگرتم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔''

معلوم ہوا کہ جھڑاکسی چیز میں ہو، جتنا بھی ہو، جیسا بھی ہو، اس میں فیصلہ کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالی اور صرف اللہ تعالی اور صرف اللہ تعالی اور اللہ تعالی اور اللہ تعالی اور ایم آخرت پر ایمان کی شرط قرار دیا اور اس کو دنیا و آخرت میں بھلائی کا سبب قرار دیا۔ پھر جولوگ اس قانون کی بجائے بشری قوانین کے ذریعے اپنے معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں وہ کیسے مومن ہیں۔ یہ بھی فرمایا:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي اَنْفُيهِمْ حَرَجًا مِّيًّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيْهًا ﴾ [ النساء: ٦٠]

"(اے محد!) تیرے رب کی قتم! بیکھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں بیتم کو فیصلہ کرواس پر اپنے دالا نہ مان لیس۔ پھر جو پچھتم فیصلہ کرواس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سرتسلیم ٹم کر لیس۔"

الله تعالیٰ نے قتم اٹھا کر اور آئی کے الفاظ کو دوبارہ استعال کرتے ہوئے جھگڑوں میں نبی رحمت مُلیّنا کو حاکم وفیصل نہ بنانے والوں کو خارج از ایمان قرار دیا ہے اور آپ کے فیصلے کے سامنے غیرمشروط طور پر سرتسلیم ٹم کرنے کا حکم دیا۔ سوال: الله اور رسول مَا يَنْظِيمُ كى بجائے كسى اور سے فيصله كروانے كا جرم كتنا بڑا ہے؟ جواب: الله تعالی نے فرمایا:

﴿ اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يَذْعُمُونَ اَنَّهُمْ اَمَنُوْا بِمَا أُنْزِلَ اِلِيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُونَ اَنْ يَخَاكُمُوْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الطَّاعُوْنِ وَقَدُ أُمِرُوْ اَنْ يَكُفُرُوْا بِهِ \* وَيُرِيْدُ الشَّيْطُنُ اَنْ يُضِلَّهُ مُضَلَّلًا بَعِيْدًا ﴾

[النساء: ٦٠]

'' کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو بیر کے ہیں کہ جو کچھ آپ (مُنَّ الْمِیْمُ) پر اور آپ (مُنَّ الْمِیْمُ) پر اور آپ (مُنَّ الْمِیْمُ) سے پہلے نازل ہوا اس سب پر ایمان رکھتے ہیں مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ طاغوت کے پاس لے جاکر فیصلہ کروائیں، حالانکہ ان کو اس سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور شیطان ان کو دور کی گمراہی میں ڈالنا چاہتا ہے۔''

یقینا جو حکران ان قوائین کو ملک کے عوام پر نافذ کرتے ہیں جو انسانوں نے بناکے ہیں (چاہے وہ مارشل لا ہو یا اسمبلی کا پاس کردہ قانون یا کسی ایک شخص کا بنایا ہوا کوئی آئین) وہ طاغوت ہے اور جو شخص طاغوت سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے ﴿ یَذْعُمُونَ ﴾ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوی ایمان کو جھٹلاد یا کہ بید ایمان دار بنتے ہیں لیکن بیطرزعمل اور ایمان ایک بندے کے دل میں جع نہیں ہو سکتے۔ شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا ہے، ﴿ قَدْ أُمُورُوۤ اَنَ یَکُفُرُوۤ اِ ہِ ﴾ فرما کرمسلم کی بنچائیت ، فالتی کمیٹی یا جرگہ ہو، جو کتاب وسنت کی بجائے رہم و رواج کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، یا وہ عدالتیں ہیں جو اسلامی ممالک میں موجود ہیں، بیعدالتیں آمبلی کے بنائے ہوئے آئین کمیٹی کے منابق موئے آئین در آئی مطابق کتاب وسنت کی بجائے رہم و رواج کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، یا دہ عدالتیں اور فوج زیرد تی میں فیصلہ کرتی ہیں جن پر پولیس اور فوج زیرد تی مملل کے رائی موئے آئین در آئی کرواتی ہے تو اس کفر سے بڑھ کراور کفر کیا ہوسکتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ وَمَنْ لَكُمْ يَكُمُ بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولِكَ هُمُ الكَفِرُونَ ۞ ..... هُمُ الظَّلِمُونَ ۞

هُمُ الْفُسِقُونَ ۞ ﴾ [ المائده: ٤٤ تا ٤٧]

''جولوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں ..... وہی ظالم ہیں .....وہی فاسق ہیں۔''

یہ عال ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو کا فر کہے اور وہ کا فر نہ ہوں، ہر گزنہیں یہ لوگ کیے کا فر ہیں اور جب ان سے فیصلہ کروانے والے منافقین کے دعوی ایمانی (لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار)

کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے تو خود فیصلہ کرنے والوں کے کلمہ کا کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے۔جب صحابہ نے منکرین زکوۃ اورخوارج کے کلمہ کا اعتبار نہ کیا اور ان کوفتل کیا تو بشری قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے والے بھی کافر ہیں،خواہ وہ کلمہ بڑھتے ہوں۔

سوال: بعض لوگ قصه کوسف (علیها) سے بیہ بات نکالتے ہیں کہ فرعون (طاغوت) کی حکومت ہیں ایک مسلمان کا اسمبلی ممبر بنتا یا وزیر بنتا جائز ہے؟

جواب: اس بات میں تو کسی قتم کے اختلاف کی گنجائش نہیں کہ جو حاکم بھی شریعت ہے بے پروا ہوکر قانون و دستور حکمرانی مقرر کرے وہ طاغوت ہے اور اس کے بنائے ہوئے قانون کا انکار ایک ادفی ہے ادفی سے ادفی سلمان کے لیے بھی شرط ایمان ہے۔ جب حقیقت حال یہ ہے تو کیا ایک کریم این کریم این کریم بہتی یوسف علیا کے بارے میں ایسا سوچنا بھی جائز ہوگا کہ وہ فرعونی نظام دستور کے نفاذ میں ایک واسطہ ہوں؟ معاذ اللہ! یہ تو صریح ظلم و زیادتی ہے۔ تفصیلات پچھ بھی ہوں یقینا وہ نبی کی حثیت سے طاغوت کے سب سے بڑھ کر انکار کرنے والے اور اللہ کے حکم کے سب سے زیادہ فرمال بردار اور اسے قائم کرنے والے تھے، لہذا ان لوگوں کے لیے جو آج کی طاغوتی حکومتوں کی چاکری میں مصروف ہیں اور ان کے بنائے ہوئے دسا تیر و قوانین کی حلف برداریاں کرتے پھرتے ہیں اورا کشریت کی حاکمیت و اختیار کو تسلیم کرتے ہیں ان کے لیے برگزیدہ نبی (علیا) کے قصے میں ہرگز کوئی گنجائش موجود نہیں ، جو اپنے وعظ میں ان کے لیے برگزیدہ نبی (علیا) کے قصے میں ہرگز کوئی گنجائش موجود نہیں ، جو اپنے وعظ میں فرنے کی چوٹ فرماتے تھے : ﴿ إِنِ الْمُعَلِّمُ اللّٰ یَالَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کے اللّٰ کے ایوسف : ٤٠] ''حاکمیت کاحق میں فرنے لیے کی چوٹ فرماتے تھے : ﴿ إِنِ الْمُعَلِّمُ اللّٰ یللّٰ اللّٰ اللّٰ کا کے ایک کا کے دے ''

سوال: کیا علاء کی غیر مشروط اطاعت کی جا سکتی ہے؟

جواب: علماء کی غیرمشروط اطاعت حرام ہے، جبیا کہ سورہ توبہ میں ہے:

﴿ إِنَّخَذُ وَ الْحَبَارَهُمْ وَرُهُبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَالْسِيْحَ الْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمِرُوَا اللهِ وَالْسِيْحَ الْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمِرُوَا اللهِ وَالْسِيْحَ الْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمِرُوَا اللهِ اللهُ الله

ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔''

معلوم ہوا کہ علماء کی غیر مشروط اطاعت ان کی عبادت ہے۔خصوصاً جب کہ ان کی وجہ سے شرک کو تو حید سمجھ کر قبول کیا جا رہا ہو۔ای لیے امام احمد ابن طنبل ڈلٹ فرماتے ہیں کہ'' مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جضوں نے حدیث رسول مُنافِیْم سن پھراس کی سند کی صحت معلوم کی پھراسے چھوڑ کرسفیان ڈلٹ یا کئی دوسرے کے قول کو ترجیح دیتے ہیں۔' اللہ تعالیٰ فرما تا ہے :
﴿ فَلَیْمَنُدُ اللّٰذِیْنَ یُعْمَالُهُوْنَ عَنْ آمُرہَ آنَ تُصِیدَ کِھُمُ وَفِیْنَةٌ اُونِیْصِیدَ کِھُمُ عَذَابٌ اَلِیْدُ ﴾

[ النور : ٦٣ ]

''رسول الله تَالِيَّا كَ عَلَم كَى خلاف ورزى كرنے والوں كو ڈرنا چاہيے كه وه كى فتنے ميں گرفتار نه ہو جائيں يا ان بر درد ناك عذاب نه آجائے۔''

امام احمد رشان نے فرمایا تصمیں معلوم ہے کہ فتنہ کیا ہے، فتہ شرک ہے۔' ( کتاب التوحید )

کی کو حلال وحرام کرنے کا حق دینا اس کو اللہ بنانا ہے۔ اس لیے باطنی فرقے مشرک ہیں جو
اپنے اماموں کو حلال وحرام کرنے کا مطلق حق دیتے ہیں۔ اس طرح ان لوگوں کا شرک بھی لازم
آتا ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کی بجائے اپنے پیروں، درویشوں اور علماء سے زندگی کے
مختلف احکام لیتے ہیں اور طریقت کے مختلف سلسلوں ( نقشبندی، سپروردی، قادری اور چشتی وغیرہ )
سے منسلک ہیں۔ اس طرح قومی اسمبلی کو بیدی دینے والے بھی مشرک ہیں کہ وہ سیاسی، معاشی،
دیوانی اور بین الاقوامی قانون بنانے میں کتاب وسنت کے پابند نہیں اور ان کی اکثریت جو قانون بنا دے اس کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے قانون پر چلنا اللہ کی عبادت ہے۔

سوال: طاغوت سے كفركرنے كاكيا مطلب ہے؟

جواب: طاغوت سے کفر کی صورت میہ ہے کہ طاغوت کے باطل ہونے کا اعتقاد رکھا جائے۔ اس سے بغض و عداوت رکھتے ہوئے اس سے علیحدہ رہا جائے اور ان طواغیت کی اطاعت کرنے والوں کو طاغوت کا اولیاء جانا جائے۔ قول وعمل کے ساتھ طاغوت اور اولیائے طاغوت سے دشنی کا اعلان کیا جائے۔ فرمایا:

﴿ قَلْ كَانَتُ لَكُمْ أَسُومٌ حَسَنَةٌ فِي إِيْرُهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ ۚ إِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَّوَا مِنْكُمْ وَمِتًّا

تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَكُوْنَا بِكُمْ وَبَكَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ آبَرًا حَثَى بِاللهِ وَحُدَةً ﴾ [ الممنحنة : ٤ ]

''تمھارے لیے ابراہیم (علیاً) اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے جب انھوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور جن جن کو تم اللہ کے سوا پو جتے ہو بے زار ہیں، ہم تمھارا انکار کرتے ہیں اور جب تک تم اللہ اکیلے پر ایمان نہیں لاتے ہم میں اور تم میں ہمیشہ عدادت اور دشمنی رہے گی۔''

اسلامی شریعت میں مشرکول سے مخالفت بھی فرض ہے گر طاغوت سے کفر و براءت اسلام کا فرض اولین ہے۔ ہونہیں سکتا کہ کسی موحد کی طاغوت کے ساتھ دوتی ہو، کیونکہ تحریک اسلامی کی ٹکر طاغوت سے ہونا ناگزیر ہے۔اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیٰ اللہ کومصر کی طرف بھیجا تو انھیں فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا کیونکہ وہ طاغوت تھا اور اس کواللہ کی کبریائی کا درس دینا تھا۔فرمایا:

﴿ إِذْهَبُ إِلَى فِرْعُونَ إِنَّهُ طَعَى فَقُلُ هَلُ لِلْكَ إِلَى أَنْ تَذَكَىٰ ﴾ [النازعات: ١٨،١٧] " " نزعون ك باس جاؤ، وه سركش مو كيا به اور اس سے كموكه كيا تو پاكيز گل اختيار كرنے يرتيار ہے؟"

سوال: الله کے نزد یک دین کیا ہے؟

جواب: الله تعالی فرما تا ہے:

﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَاللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [ آل عمران : ١٩]

" بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔"

سوال: کیااسلام کے علاوہ کی اور دین پر عمل جائز ہے؟

جواب: الله تعالى كاحكم ب:

﴿ الَّبِعُوْامَا أَنْزِلَ اللَّكُنْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلا تَتَّعِعُوا مِنْ دُونِهَ اَوْلِيّا ءَ ﴾ [ الأعراف: ٣]

''لوگو! تمھارے رب کی طرف سے جو نازل ہوا اس کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ اولیاء کی پیر وی نہ کرو''

اور په جھی فر مایا :

#### ﴿ وَمَنْ يَتَنَعَ عَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَكَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْخِرَقِصَ الْخِيرِينَ ٥ ﴾

[آل عمران: ٨٥]

''اور جوشخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طلب گار ہوگا تووہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گااور ایباشخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔''

سوال: الله كے ناز ل كرده دين ميں محدرسول الله عَلَيْظُ كاكيا مقام ہے؟

جواب: الله تعالی نے آپ علی کے رسالت کے ساتھ مخصوص فرما کر آپ پر اپنی کتاب نازل فرمائی اور اس کی مکمل تشریح کا عکم دیا:

﴿ وَٱنْوَلْنَآ إِلَيْكَ الذِّكْوَلِيُكَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلنَّهِمْ ﴾ [ النحل: ٤٤]

"اورہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، تا کہ جو (ارشادات) نازل ہوئے ہیں وہ لوگوں سے بہان کر دو۔"

آیت کریمہ کے اس حکم میں دو باتیں شامل ہیں:

ا۔ الفاظ اوران کی ترتیب کا بیان یعنی قرآن مجید کا مکمل متن امت تک اس طرح پہنچا دینا جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔

الفاظ، جملہ یا مکمل آیت کا مفہوم و معانی بیان کرنا تا کہ امت مسلمہ قرآن حکیم پڑمل کر سکے۔
 سوال: قرآن مجید کی جوشرح رسول الله تَالِيَّا نَظِيم نَے فر مائی اس کی کیا حیثیت ہے؟

جواب: وين امور مين رسول الله عَالِيَّا عَفرا مين الله ك حكم ك مطابق موت مين:

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اللَّهِ إِنْ هُوَ إِلَّا وَتَى يُوْلَى ﴾ [ النحم: ٤٠٣]

"اور وہ (رسول تَالِیْکِمَ) اپنی خواہش سے پھینیں بولتے ہیں، جو بولتے ہیں وہ وق ہوتی ہے۔" اس لیے فرماما:

﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللَّهُ ﴾ [النساء: ٨٠]

'' جس نے رسول (مُنْالِيْمُ) کی اطاعت کی پس تحقیق اس نے اللّٰد کی اطاعت کی۔'' یمی وجہ ہے کہ دینی امور میں فیصلہ کن حیثیت اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے رسول مُنَالِیُمُمُ کو حاصل ہے،

﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ \* ﴾

[ النساء: ٥٩ ]

''پس اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہوتو اگر تم الله اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہوتو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔''

معلوم ہوا اسلام اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول تنافیظ کی پیروی کا نام ہے۔

سوال: کیا انبیاء نیل کوکتب کے علاوہ بھی وحی آتی ہے؟

جواب: یقیناً انبیاء بیلی کو کتب ساوی کے علاوہ بھی وی آتی ہے اور اس وی پڑمل بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ جواب ہے جتنا اللہ کے کلام پر۔ کتاب کے علاوہ وی کی اقسام میں سے ایک قسم انبیاء کے خواب ہیں، ابرا میم مالیا کا خواب ملاحظہ فرمائیں:

﴿ فَلَمَّا اللَّهُ مَعَهُ السَّنَى قَالَ الْمُنَى إِنِّ آَرَى فِي الْمَنَامِ آِنِيَ آَدُنَكُ فَانْظُوْ مَاذَا تَرَى \* قَالَ آلَهُ مِنَ الطَّيدِينَ ﴿ فَلَمَّا آسُلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَيدِينِ ﴿ وَنَادَيْنَهُ الْعُعْرِينَ ﴾ [الصافات: ١٠١ تا ١٠] آن يَالَّهُ هِنَهُ ۗ قَدُصَدَّ فَتَ الرُّهُ عَلَا أَكَلُ لِكَ تَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الصافات: ١٠١ تا ١٠] " اور ابرائيم ( طَيْهَ ) نے كہا اے بينے! ميں خواب ميں ديمتا ہوں كهتم كو ذئ كر رہا ہوں، تم بتاؤ تماراكيا خيال ہے؟ اس نے كہا ابا جان! جو آپ كو حكم ہوا وہ كر گزريه، الله نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائيں گے۔ جب دونوں نے حكم مان ليا اور باپ نے بیٹے كو ماتھ كے بل لئا دیا تو ہم نے ان كو پكارا كها ہے ابرائيم! تم نے اپنا خواب سچا كر دكھايا۔ ہم نيكوكاروں كواليا ہى بدلا دیا كرتے ہيں۔''

اس آیت میں خواب میں بیٹے کو ذرج کیے جانے والے عمل کواللد کا حکم کہا گیا ہے۔

سوال: كيا رسول مَنْ الله المربعي خواب مين وحي مولى؟

جواب: رسول الله طَالِيَّا نَ بَهِى ايك دفعه خواب مين ديكها كه آپ طَالِيْظِ بيت الله مين داخل ہوكر طواف كر رہے ہيں، چونكه بيه خواب بهى وى كى قتم مين سے تھا، للبذا صحابہ كرام شَالَئِيُّ آپ طواف كر رہے ہيں، چونكه بيه خواب بهى وى كى قتم مين سے تھا، للبذا صحابہ كرام شَالُئِيُّ كے ساتھ عمرہ كى نيت سے مكہ روانہ ہوئے كيكن كفار مكہ نے حديبيہ كے مقام پر آپ طالیُّ كا دوروك دیا اور وہاں صلح حدیبیہ ہوئى، جس كى روسے بيہ طے پایا كه آپ اس سال كى بجائے اگلے سال بيت الله كا طواف كريں گے۔ آپ طالیُّ عَلَیْ کے خواب کے سال کی بجائے اگلے سال بيت الله كا طواف كريں گے۔ آپ طالیُ عَلَیْ مَا مِن خلوان بيدا ہوا تو سيدنا عمر ڈالٹو نے آپ طالیُ ہے ہوگا كہ 'كیا

آپ مَلَّيْظُ نے ہمیں خبر نہیں دی تھی کہ ہم مکہ میں داخل ہوں گے؟'' آپ مَلِیْظُ نے فرمایا: ''ہاں! میں نے شخصیں بتایا تھا مگر میں نے پہنیں کہا تھا کہ ایسا ای سفر میں ہوگا۔'' واپسی پراللہ تعالی نے آیات نازل فرمائیں:

﴿ لَقَدُ صَدَقَ اللهُ رَسُولُهُ الرُّءُ يَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَنْ خُلُنَّ الْمَنْجِدَ الْحُرَامِ إِنْ شَآءَ اللهُ أَمِنِيْنَ ﴾

[ الفتح : ۲۷ ]

''بلا شبہ اللہ نے اپنے رسول مُناتِیم کی سی خواب دکھایا، تم ضرور مسجد حرام میں امن و امان ہے داخل ہوگے، اگر اللہ تعالیٰ نے جاہا۔''

معلوم ہوا كەرسول الله مَاللَّيْمُ كوبھى خواب ميں وحى ہوكى-

سوال: کیا قرآن حکیم کے علاوہ وحی کے ذریعے احکامات نازل ہوئے؟

جواب: بلاشبہ قر آن مجید کے علاوہ بھی احکامات نازل ہوئے۔مثلاًمسلمانوں کا پہلا قبلہ ہیت المقدس

تھا جس کی طرف، ۱۲ سال تک منہ کر کے مسلمان نماز ادا کرتے رہے۔ بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرنے کا حکم قرآن حکیم میں نہیں ہے لیکن اللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهَ ٓ اللَّالِيَعْلَمَ مَنْ يَتَيَّعُ الرَّسُولَ مِتَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْكِ

[ البقرة : ١٤٣ ]

"اور ہم نے وہ قبلہ جس پرآپ اب تک تھاس کیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤل پھرتا ہے۔"

معلوم ہوا کہ بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرنے کا حکم اللہ نے بذریعہ وحی خفی دیا۔ قرآن حکیم کے علاوہ دوسری وحی کو وحی خفی (سنت) بھی کہتے ہیں۔

سوال: کیاست کے بغیر قرآن حکیم کو سمجھا جاسکتا ہے؟

جواب: سنت کے بغیر قرآن عکیم سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد سب سنت کے بغیر قرآن عکیم سمجھنا ممکن نہیں۔ چند سے زیادہ تاکیدا قامت صلوۃ کی فرمائی مگر سنت کے بغیر اس حکم پرعمل بھی ممکن نہیں۔ چند آیات ملاحظہ فرمائیں:

﴿ خَفِظُوْ اللَّهَ الصَّلَوْتِ وَالصَّلْوَقِ الْوُسُطَى ﴾ [البقرة: ٢٣٨] "منازون كي حفاظت كرو، بالخصوص وسطى نمازكي " وسطی نماز سے کیا مراد ہے، جب تک نمازوں کی کل تعداد معلوم نہ ہو، وسطی نماز کیے معلوم ہوں کے اس کے دریعے ہو سکتی ہے۔ نمازوں کی تعداد کا ذکر قرآن حکیم میں نہیں معلوم ہوا کہ وجی خفی کے دریعے مسلمانوں کو اطلاع دی ہوئی تھی۔ اس طرح فرمایا:

''جبتم سفرکو جاؤ توتم پر پچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو۔''

اس آیت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ نماز کوسفر میں کتنا کم کیاجائے۔ پھر نما ز کے کم کرنے کا تضوراسی صورت میں ممکن ہے جب یہ معلوم ہو سکے کہ پوری نماز کتنی ہے۔ یہ بھی فرمایا:
﴿ قَانَ خِفْتُهُ فَرِجَالًا أَوْ رُلْبَانًا ۚ قَادَ ٓ آمِنْتُهُ فَاذَ کُرُواللّٰہ کَهَا عَلَیْکُهُ مِّ ٱلْهُ تَکُونُواْ اَعْلَمُونَ ﴾

[ البقرة : ٢٣٩ ]

''اگرتم خوف میں ہوتو نماز پیدل یا سواری پر پڑھ لولیکن جب امن ہوجائے تو ای طریقہ سے اللہ کا ذکر کرو، جس طرح اس نے شخصیں سکھایا اور جس کو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔''
اس آیت میں واضح ہے کہ نماز پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ مقرر ہے جو بحالت جنگ معاف ہے اس طریقہ تعلیم کو اللہ تعالی نے اپنی طرف منسوب کیا۔ نماز کا طریقہ اور اس کے اوقات وغیرہ قرآن مجید سکھایا، معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے علاوہ وحی آئی ہے۔ یہ آیت بھی قابل غور ہے:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوٓ الدَّانُووي لِلصَّلوةِ مِنْ يَوْمِ أَنْهُمُ عَاهِ فَأَسْعَوْ اللهِ وَكُروا الْبَيْعَ ﴾

[الجمعة: ٩]

''اے ایمان والو! جب شمصیں جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایاجائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرواور خرید و فروخت چھوڑ دو۔''

معلوم ہوا کہ جمعہ کی نماز کا اہتمام باقی دنوں کے علاوہ خاص درجہ رکھتا ہے۔ اس نماز کا وقت کون سا ہے؟ بلانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی رکعات کتنی ہیں؟ قرآن مجید اس سلسلہ میں خاموش ہے اور کوئی شخص آیات قرآنی کے ذریعے نماز کی تفصیل نہیں جان سکتا، جب تک وہ حدیث کی طرف رجوع نہ کرے۔

سوال: کیا صحابہ کرام ٹھائٹۂ بھی قرآن مجید کا مفہوم حدیث کے بغیر سمجھنے میں غلطی کھا سکتے ہیں؟ جواب: یقیناً صحابہ کرام ٹھائٹۂ بھی قرآن مجید کامفہوم سمجھنے کے لیے حدیث رسول کے محتاج ہیں۔

قرآن مجيد کي بيآيت نازل ہوئي:

﴿ ٱلَّذِيْنَ أَمَنُوْ اوَلَمْ يَلِسُوَّا إِيْمَانَهُمْ رِظُلْمِ أُولَمِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهَتَدُوْنَ ﴾

[ الأنعام: ٨٢]

''اور جولوگ ایمان لائے اور انھوں نے اپنے ایمان کے اندرظلم کی ملاوٹ نہیں کی وہی امن پانے والے ہیں اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔''

ندکورہ بالا آیت کریمہ سے بعض صحابہ نکائی نے چھوٹے بڑے تمام گنا ہوں کوظلم سمجھا، اس لیے یہ آیت ان لوگوں پر گراں گزری۔ لہذا عرض کیا اے اللہ کے رسول! ہم میں کون ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ کوئی گناہ نہ کیا ہو؟ تو آپ تا ہے ایک نے فر مایا: ''اس ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے قرآن تھیم میں لقمال (میلا) کا یہوں نہیں پڑھا: ﴿ إِنَّ المَيْدُونَ لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ ﴾ ''شرک ظلم عظیم ہے۔''

[بخارى، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين و قتالهم، باب ما جاء في المتأوّلين: ٩٣٧- مسلم، كتاب الإيمان، باب صدق الإيمان و إخلاصه : ١٢٤]

سوال: کیاسنت قرآن مجید کی آیت میں موجود شرط کوختم کر سکتی ہے؟

جواب: جی ہاں اور اس کی مثال سفر میں نماز قصر ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلُوقِ ۚ إِنْ خِفْتُمُ أَنْ يَقْتِنَّكُمُ

الَّذِينَ كُفُرُوا ﴾ [النساء: ١٠١]

''اور جب تم سفر پر جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کچھ کم کر کے پڑھو بشر طیکہ تم کو خوف ہو کہ کافرتم کو ایذا دیں گے۔''

آیت بالا میں نماز قصر الیے سفر کے ساتھ مشروط ہے جس میں خوف بھی ہو، اس لیے بعض صحابہ کرام می اُلڈی نے رسول اللہ تالی نے سوال کیا کہ اب تو امن کا زمانہ ہے اور ہم چر بھی قصر کرتے ہیں تو رسول اللہ تالی نے فرمایا: ''اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ ہم حالت امن کے سفر میں قصر کریں، یہ تمھارے لیے اللہ تعالیٰ کی رعایت ہے، پس اس رعایت کو قبول کرو۔''[مسلم، کتاب الصلاة المسافرین و قصرها ، باب صلاة المسافرین و قصرها : ٢٨٦]

سوال: کیا حدیث قرآن مجید کی کسی آیت کے عام حکم کو مقید کرسکتی ہے؟

جواب: جی ہاں اوراس کی مثال قرآن کھیم کی بیآیت ہے:

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا آيْدِيهُمَا ﴾ [المائدة: ٣٨]

"اور چوری کرنے والے مرداور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔"

اس آیت میں چوری کا مطلقاً ذکر ہے جبکہ رسول اللہ عَلَیْمُ نے فرمایا: ''چور کا ہاتھ چوتھائی ویٹار، یا اس سے زیادہ کی چوری پرکاٹا جائے۔' [بخاری، کتاب الحدود، باب قول الله تعالی: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ : ٦٧٨٩ مسلم، کتاب الحدود، باب حد السرقة و نصابها : ٢٦٨٤

سوال: کیا سنت قرآن تھیم کے تھم سے کسی چیز کومشٹیٰ کر سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا بیتھم ہے:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِوَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ﴾ [ المائدة: ٣]

''تم پر مرا ہوا جانور،خون،سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے حرام ہے۔''

رسول الله مُنْ الله عَنْ الله عَنْ مُومایا: '' ہمارے واسطے دومردار، ٹلٹری اور چھلی اور دوخون کیجی اور تلی حلال میں۔''[السن الکبری للبیهنی، کتاب الضحایا، باب ما جاء نبی الکبد والطحال: ۱۲،۱۰ -: ۱۹۶۹] معلوم ہوا کہ حدیث نے مچھلی اور ٹلٹری کو مردار، اور کیجی اور تلی کوخون سے مشتیٰ قرار ویا۔ ایک اور مثال پرغور فرما کیں، اللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّذِينَ اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّلِيّبَتِ مِنَ الرِّزْقِ \* قُلْ هِمَ لِلَّذِينَ امَنُوْا فِي الْحَيُوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً تَيْوَ الْقِيْمَةِ \* ﴾ [ الأعراف : ٣٢ ]

'' پوچھو کہ جو زینت (وآرائش) اور کھانے (پینے) کی پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیں اان کو کس نے حرام کیا ہے؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے بھی ہیں اور قیامت کے دن خاص آٹھی کے لیے ہوں گی۔'' میں ایمان والوں کے لیے بھی ہیں اور قیامت کے دن خاص آٹھی کے لیے ہوں گی۔'' رسول اللہ مُلَّاثِمًا نے فر مایا:''ریٹم اورسو نامیری امت کے مردوں کے لیے حرام اور عور توں کے لیے طال ہیں۔''[مسند أحمد: ۲۹٤/۶] اگر صدیث سے رہنمائی نہ لی جائے تو اس آیت سے ریشم اورسونے جیسی حرام چیزوں کو حلال سمجھ لیا جاتا۔

سوال: کیا کوئی سنت صحح قرآن مجید کے خلاف ہو علی ہے؟

جواب: محدثین کا اصول ہے کہ جو روایت قرآن تھیم اور سنت مطہرہ کے الٹ ہو وہ قول رسول نائیڈ نہیں ہو سمق امام بخاری، امام سلم اور دیگر ائمہ حدیث نے اصول حدیث کی روسے جن احادیث مبارکہ کو سخے کہا ہے بقینا وہ قرآن وسنت کے مطابق ہیں۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں صرف صحیح احادیث ورج کی گئی ہیں، اس لیے ان میں کوئی الی روایت نہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہو۔ جن لوگوں کو (۱) عیسیٰ ابن مریم ہے اللہ کا دوبارہ ونیا میں آن، (۲) رسول اللہ نائیڈ پر ذاتی حیثیت سے جادو کے چندا ترات ہو جانا۔ (۳) دجال سے متعلق (۲)، عذاب قبر سے متعلق، احادیث اور ان جیسی با تیں قرآن علیم کے خلاف نظر آتی ہیں تو یہ دراصل ان کی کم علمی اور جہالت ہے۔ یہ وہ روایات ہیں جنمیں تحقیق کے بعد محدثین نے صحیح کہا، یہ قرآن کے خلاف بعد محدثین نے صحیح کہا، یہ قرآن کے خلاف نہیں بلکہ ان کے خود ساختہ مفہوم کے الٹ ہیں۔ درج ذیل آیت بی غور سیجھے:

﴿ قُلُ لَآ اَجِدُ فِي مَا أَوْجِي إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَتَطْعَهُ ۚ إِلَّا اَنْ يَكُوْنَ مَيْنَةً اَوْدَمًا مَّسُفُوحًا اَوْ كَمْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّةَ رِجْسٌ اَوْفِيْهًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴾ [ الأنعام: ١٤٥]

''کہو جو احکام مجھ پر نازل ہوئے میں ان میں کسی چیز کو کھانے والے پر حرام نہیں پاتا سوائے مردار، بہتا خون، سور کا گوشت، جو ناپاک ہے یا گناہ کی چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافر مانی کرے نہ حدسے باہر نکلے تو تمھارا رب بخشنے والا مہربان ہے۔''

سوچیے کیا کتے اور دیگر درندوں کو اور دیگر نوچنے والے پرندوں کوحرام قرار دینے والی احادیث مبارکہاس آیت کے خلاف ہیں، اگر چہ ظاہر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے مگر حقیقتا سنت اور قرآن میں کوئی تضاد نہیں۔

دونوں کا جمع کرنا لازم ہے۔ یادر کھیے! جو دین صحابہ کرام ڈٹائٹڑ کے ذریعے امت کو تواتر کے

معلوم ہوا کہ شریعت اسلامیہ سے مراد قرآن وسنت ہے، جس نے ان میں سے صرف ایک کو اختیار کیا اور دوسری کو ترک کیا اس نے کسی ایک کو بھی اختیار نہیں کیا، کیونکہ دونوں ایک دوسر سے سے تمسک کا تھم دیتی ہیں، فرمایا:

﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَأَعُ اللَّهُ ﴾ [ النساء: ٨٠]

''جس نے رسول کی اطاعت کی یقینا اس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی۔''

سوال: صحابہ کرام ٹھائیٹر کے منبح کی کیا حیثیت ہے؟

﴿ وَمَنْ يُشَاقِقُ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَّى وَيَتَيِّعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِّهِ مَا تَوَكَّى وَنُصْلِهِ جَهَلَّمَ \* وَسَأَعَتْ مَصِيْرًا ۞ ﴾ [النساء: ١١٥] ''اور جو شخص سیدها راسته معلوم ہونے کے بعد رسول (سُلَّیْمِ) کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رہتے کے سوا اور رہتے پر چلے تو جدهروه چلتا ہے ہم اسے ادهر ہی چلنے دیں گے اور (قیامت کے دن) جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔''

مومنین کے راستے سے مراد اسلام کی وہ تعبیر وتغییر ہے جس پرقرون اولی کے مسلمان جمع تھے۔ وہ منبج جس میں مردوں سے استغاثہ، قبر پر چلہ کثی اور فیض حاصل کرنے کی اور امر رسول تالیقیا کے سامنے کسی کی رائے کی کوئی حیثیت یا شریعت کے مقابلے میں دنیا کے کسی اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔

سوال: كيا صحابه ﴿ وَالنَّهُمُ سنت رسول مُلَّاليُّهُم كُوبِهِي وهي يعني الله كي بات سجعت شحيج؟

جواب: جی ہاں صحابہ ڈاکٹیٹر سنت رسول مُٹاکٹیٹر کواللہ کی بات سیحصتے تھے۔ اس کی بہت می مثالیس ہیں، صرف ایک ملاحظہ فرما کیں:

ایک عورت سیدنا عبداللہ بن مسعود ڈلٹٹؤ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ''کیا آپ کہتے ہیں کہاللہ نے گودنے والی اور گدوانے والی پر لعنت فرمائی ہے۔'' آپ نے فرمایا:''ہاں!'' وہ عورت کہنے لگی کہ''میں نے شروع سے آخر تک قرآن حکیم کی تلاوت کی ہے مگر اس بات کو کہیں نہیں پایا۔'' پس آپ ڈلٹٹؤ نے فرمایا: اگر تونے قرآن پڑھا ہوتا تو اس میں ضرور پاتی، کیا تونے بیآیت نہیں پڑھی:

﴿ وَمَا أَاثِكُمُ الرَّسُولُ فَعُدُونُهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [ الحشر: ٧]

''اور جو کچھ میرا رسول ( ٹاٹیٹر) شخصیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس ہے رک حاوُ''

وہ کہنے لگی: ''بال!'' تب سیرنا عبد اللہ بن مسعود و الله الله الله منافق کو مایا: ''میں نے رسول الله منافق کو پیادنت کرتے ہوئے سا ہے۔' [ بخاری، کتاب التفسیر، باب ﴿ و ما أَتَا كُم الرسول فخذوه ﴾: ١٨٦٤ مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل ..... الخ: ٢١٢٥ ]

یہ بھی واضح ہوا کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ قرآن وسنت میں تفریق نہ کریں، ان دونوں پرعمل فرض ہے اور شریعت اسلامیہ کی بنیاد ان دونوں پر ہے۔ رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''میں تم میں دو باتین چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری سنت، جب تک تم آخیں مضبوطی سے تھاہے رکھو كَ مُراه نه بوكين وصلاً إمام مالك، كتاب القدر، باب النهى عن القول بالقدر: ٣ ـ مستدرك حاكم، كتاب العلم: ٩٣/١

سوال: رسول الله مَاثِيْزُم نے سنت کی حفاظت کے سلسلے میں کیا اقدام کیے؟

جواب: رسول الله (مَنْ اللِّيْمُ) نے سنت کی حفاظت کے سلسلے میں خصوصی توجہ دی۔ جب بھی کوئی مسکلہ بیان فرماتے تو اس کو تین مرتبہ دہراتے، یہاں تک کیہ وہ مسکلہ تمجھ میں آ جاتا۔ [بخارى، كتاب العلم، باب من أعاد الحديث ثلاثًا ليفهم عنه: ١٩٥ أمك وفعد قبله عبدالقیس کا وفد آپ ٹاٹی کے پاس آیا اور آپ ٹاٹی کے انھیں امور دین کی تعلیم دیے کے بعد فرمایا: ''اس کو باد کرواور این بیچھے آنے والوں کو اس کی خبر دو۔' [بخاری، کتاب الإيمان، باب أداء الحمس من الإيمان: ٥٣] يقيناً بيجهي آن والول س مراد آن والى سليس بھي ہيں۔ رسول الله تاليكم صحابہ كرام فائدي كوتشبد يوں سكھاتے جيسے قرآن كى سورت \_ [مسلم، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة: ٢٤٠٣]

نو ہجری میں مدینہ میں بہت سے وفو د آئے۔سیدنا ما لک بن حویر یث نے بھی نو ہجری میں مدینہ میں قیام کرے آپ تالیّن کی عملی زندگی کامشاہدہ کیا اور ضروری تعلیم حاصل کی۔ آپ تالیّن نے ان سے فرمایا: ''نماز ایسے بڑھنا جیسے مجھے بڑھتے و کیھتے ہو۔''<sub>آ</sub> بخاری، کتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة ....الخ : ٦٣١ ] حجة الوداع مين منى كم مقام برآپ كاليُّم في خطب دیا، سامعین کی تعداد سوالا کھ کے لگ بھگ تھی۔خطبہ کے اختتام پر آپ سَائیم نے فرمایا: '' حاضر کو یا ہے کہ غائب کو میری باتیں پہنچا دے، اس لیے کہ شایدتم کس ایسے شخص کو بیان کر سکو جوتم ہے زياده اس كومحفو ظ كر سكے " [ بخارى، كتاب العلم، باب قول النبي سَنَيْمَ ( رب مبلغ أوعى (من) سامع »: ٦٧] بدپشین گوئی حرف بحرف یوری ہوئی۔محدثین نے صحابہ کرام رشائیم کی بیان کردہ احادیث کو بالکل محفوظ کرلیا۔

سوال: کما رسول الله مَا اللهُ م جواب: رسول الله مَا يُنامُ في مختلف مواقع يراحاديث كلهوائين، چندحوالے ملاحظه فرمائين:

- ۔ عبداللہ بن عمر والنظی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طالی نے کتاب الصدقہ تحریر کروائی۔ امام محمد بن مسلم فرماتے ہیں کہ آپ کی یہ کتاب سیدنا عمر والنظی کے خاندان کے پاس تھی اور مجھے سیدنا عمر والنظی کے خاندان کے پاس تھی اور مجھے سیدنا عمر والنظی کے بوت سالم نے یہ کتاب بڑھائی اور میں نے بوتوں سالم اور عبداللہ سے لے کر سیدنا عمر والنظی کے بوتوں سالم اور عبداللہ سے لے کر کا صوایا۔ آبو داؤد، کتاب الزکاۃ، باب فی الزکاۃ السائمۃ : ۱۵۷۰]
- ا۔ ابوراشد الحبرانی فرماتے ہیں کہ سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عاص ٹائٹیانے میرے سامنے ایک کتاب رکھی اور فرمایا: ''بید وہ کتاب ہے جو رسول اللہ سُٹاٹیٹی نے لکھوا کر مجھے دی تھی۔'' آتر مذی، کتاب الدعوات، باب دعاء علمہ ﷺ أبابكر: ٣٥٢٩]
- س\_ موی بن طلحہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو معاذ کے لیے رسول اللہ کاللیجائے نے کھوائی تھی۔ [الدار قطنی: ۹۹۷۲، ح: ۱۹۸۹۔ مسند أحمد: ۲۲۸/۰ ح: ۹۹۹۹۔ مسندرك حاكم: ۱۲۱، ۱۲۸ والبيهقى: ۱۲۸/۰ ، ۱۲۹،
- - . ۱۸۵ (و باب ) ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول و اختلاف الناقلين له : ٤٨٥٧] سوال : كياصحابه نے بھي احاويث لكھيں؟
- جواب: جی ہاں! خو درسول الله طَالِيَّمُ نے صحابہ ثن اللهُ کو احادیث ککھوا کیں۔ آپ نے سیدنا عبدالله این عمر طالح سے فرمایا: ''احادیث کھا کرو، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اس منہ سے حق کے سواکوئی بات نہیں نکلتی۔'' [ أبو داؤد، کتاب العلم، باب کتابة العلم: ۲۱۶۳]
- سیدنا انس ٹائٹۂ فرماتے ہیں کہ ابو بکر ٹائٹۂ نے جب ان کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو زکو ہ کے فرائض لکھ کر دیے۔[بخاری، کتاب الز کواہ، باب زکواہ الغنم: ١٤٥٤]

حاد بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے ریکتاب سیدنا انس ڈاٹٹؤ کے بوتے ثمامہ سے حاصل کی۔

[نسائى، كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل: ٢٤٤٩]

خلیفہ ثانی سیدنا عمر والنیئ نے بھی زکوۃ کے متعلق ایک کتاب تحریر فرمائی تھی۔امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر والنیئ کی کتاب بڑھی۔[موطأ إمام مالك، کتاب الزكاۃ، باب صدفۃ الماشیۃ: ٣٣] سیدنا علی والنیئ فرماتے ہیں: ''جمارے پاس کوئی چیز نہیں سوائے کتاب اللہ کے اور اس صحیفہ کے جس میں رسول اللہ منافیظ کی احادیث ہیں۔' [بخاری، کتاب فضائل المدینة، باب حرم المدینة: ۱۸۷۰۔ مسلم، کتاب الحج، باب فضل المدینة ....الخ: ۱۳۷۰]

ابو ہریرہ ڈالٹیُو فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ٹھائیٹی میں سے کوئی شخص مجھ سے زیادہ نبی اکرم ٹلٹیٹیٹر کی احادیث بیان نہیں کرتا سوائے عبد اللہ بن عمرو ڈٹائٹیٹا کے، اس لیے کہ وہ لکھا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ [بحاری، کتاب العلم، باب کتابة العلم: ۱۱۳]

سیدنا عبداللہ بن عمرو ڈاٹھاسے یہ کتاب ان کی اولاد میں منتقل ہوتی رہی اور ان کے پڑپوتے عمرو بن شعیب ڈلٹ سے محدثین نے حاصل کرکے ہمیشہ کے لیے محفوظ کرلی۔ ایسے کی واقعات صحابہ کرام ڈواڈیڈ سے مروی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ احا دیث لکھا کرتے تھے۔ سوال: کیا • ۲۵ سال تک احادیث تحریر میں نہیں آئیں؟

جواب: یہ صرف منکرین حدیث کا پروپیگنڈا ہے۔ خلفائے راشدین اور صحابہ نے احادیث کی حفاظت کا خاص اہتمام کیا پھر تابعین کے دور میں گئی کتب کھی گئیں۔ موطاً امام مالک اب بھی موجود ہے جو صرف سوسال بعد کھی گئی ہے۔ ان کی سیدنا عبد اللہ بن عمر ڈاٹٹو کی روایت میں صرف امام نافع راوی ہیں۔ سیدنا انس ڈاٹٹو کی روایت میں امام زہری راوی ہیں۔ سیدنا انس ڈاٹٹو کی روایت میں امام زہری راوی ہیں۔ غرض موطاً میں سینکڑوں سندیں الی ہیں جن میں صحابہ ٹھاڈٹو اور امام مالک کے درمیان ایک یا دوراوی ہیں اور وہ زبردست امام ہیں۔ امام بخاری سے پہلے کی کتب صحفہ صادقہ، مند احمد، مند حمیدی، موطاً امام مالک، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، مند شافعی آج بھی موجود ہیں۔ دیگر ائمہ نے بھی درس و تدریس کا ایسا اہتمام کیا ہوا تھا کہ کوئی کذاب حدیث گھڑ کر احادیث صححہ میں شامل نہ کرسکا۔

سوال: اگر احادیث کی اتنی حفاظت ہوئی ہے تو پھر امام بخاری نے چھ لاکھ احادیث میں سے صرف 2122احادیث کاانتخاب کیوں کیا اور باقی کو ردی کی ٹوکری میں کیوں پھینکا؟ جواب: پہلے تو چھ لا کھ احادیث کی حقیقت سمجھیں۔ محدثین کی اصطلاح میں ہرسند کو حدیث شار کیا جاتا ہے۔ مثلاً رسول اللہ مُلِیَّم نے ایک بات فرمائی جو پانچ صحابہ نے سن۔ ہرصحائی نے اپنے پانچ پانچ شاگردوں کو وہ بات سائی۔ اس طرح تا بعین تک اس کی بچیس اساد بن گئیں۔ اب اگر ہرتا بعی اپنچ سائد بن گئیں۔ اس طرح ہرتا بعی اپنچ سائد بن گئیں۔ اس صدیث کی دوسو پچاس اساد بن گئیں۔ محدثین کی اصطلاح میں یہ دوسو پچاس احادیث کہلاتی ہیں۔ اس لیے بچاس اساد بن گئیں۔ محدثین کی اصطلاح میں یہ دوسو پچاس احادیث کہلاتی ہیں۔ اس لیے امام بخاری فرماتے ہیں: '' بجھے ایک لاکھ ججے احادیث یاد ہیں۔ '' (مقد مدابن الصلاح، النوع الاول، معرفة الحج ص: ۱۰) اس کا مطلب ہے ایک لاکھ ججے اساد یاد ہیں۔ ان ایک لاکھ میں الاول، معرفة الحج من ناد ایک میں درج کر لیس، یہ بھی درست ہے کہ بعض راویوں نے دین اسلام میں گراہ کن عقائد داخل کرنے کے لیے حدیث کا سہارا لیا۔ اس لیے ضعیف اور اسلام میں گراہ کن عقائد داخل کرنے کے لیے حدیث کا سہارا لیا۔ اس لیے ضعیف اور دوایت حدیث سے کا درجہ نہ پاسکی۔ امام بخاری اور امام مسلم نے صرف سیحے احادیث جمع راوایت حدیث سے والوں کے لیے مزید آسانی کر دی۔

سوال: کیا صحیح بخاری قرآن حکیم کی طرح لاریب کتاب ہے؟

جواب: یقیناً بخاری اور دیگر کتب احادیث میں موجود احادیث صححہ کا وہ حصہ جوشر عی احکام پر مشمل ہے، منزل من اللہ ہے، جس پر قرون اولی کے مسلمان جمع ہیں اور جسے امت سے تلقی بالقبول حاصل ہے۔ گرضح بخاری میں امام بخاری میکائٹ نے ابواب قائم کیے۔ ابواب میں مختلف ائمہ کے اقوال درج کیے گھر اسناد احادیث کا آدھا حصہ ہیں، جو منزل من اللہ نہیں ۔ صحابہ کرام دی اللہ اللہ کے اقوال اور واقعات بھی کتب احادیث میں موجود ہیں، آپ تائیل کے تاریخی واقعات، جمرت اورغ دوات کے بعض واقعات بھی منزل من اللہ نہیں، ہاں احادیث کا ایک حصہ ایسا ضرور ہے جو منزل من اللہ ہے اور قرآن مجید کی تشریح کے لیے وہ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر قرآن عکیم کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا، جو لوگ اس وی کا انکار کرتے ہیں وہ دراصل قرآن علیم کی من مانی اور گراہ کن تفییر کرنا چا ہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تو حید و سنت کی سمجھ عطا فرمائے اور شرک و بدعت سے بہنے کی تو فیق دے۔

سوال: كيا خضر علينا البهى تك زنده بين؟

جواب: خصر طیط اللہ کے بندے تھے اور کی ایک محدثین نے بادلائل ثابت کیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی حضے۔ اس بات کی شہادت قرآنی نبی تھے۔ اس بات کی شہادت قرآنی آئی تھے۔ اس بات کی شہادت قرآنی آئیت دیتی ہیں اس لیے بھی کہ نبی اپنے سے کم مقام والے سے علم نہیں سیکھتا اور باطن کے حکم پر انبیاء ہی کو اطلاع دی جاتی ہے اور ان کے آب بقا پینے والی کہانی بلا دلیل ہے۔ اللہ تعالی نے کسی کے لیے بھی ہیں تھی نہیں رکھی۔ قرآن اس پر گواہ ہے:

﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِيَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْلَ ۚ آفَاْبِنْ مِّتَّ فَهُمُ الْخَلِدُونَ ۞كُلُّ نَفْسٍ ذَا بِقَةُ

الْمَوْتِ \* ﴾ [ الأنبياء: ٣٥،٣٤]

"اور ہم نے تجھ سے پہلے کسی آدمی کو ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہنے دیا پھر کیا اگر تو مرگیا تو وہ ہمیشہ رہ جائیں گے۔ ہر جان دارموت کا مزہ چکھنے والا ہے۔"

ری مداری بی مرایک نے موت کا جام پینا ہے اور خصر علیا کی موت پر امام بخاری، ابراہیم الحربی، ابد جعفر ابن المساوی، ابو یعلی بن الفراء، ابو طاہر العبادی اور ابو بکر ابن العربی وغیرہ محدثین نے قطعی حکم صادر کیا ہے اور ان کی دلیل رسول الله مثالیا کا فرمان ہے جو آپ مثالی نے آخری ایام میں فرمایا:
'' ایک صدی بعد سطح زمین پر جولوگ آج موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔' [ مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب بیان معنی قوله میکی : (( علی

رأس مائة )).....الخ: ٢٥٣٨]

آورسورہ آل عمران کی آیت (۸۱) میں ہے: ''اور اللہ تعالیٰ نے پیغیروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمھارے پاس کوئی پیغیبر آئے جو تمھاری کتاب کی تصدیق کرے تو شخصیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگ۔'' لیکن کی بھی صحیح خبر میں موجود نہیں کہ سیدنا خضر علیا تھا نہی کریم کالٹیا ہے کیاس تشریف لائے ہوں اور نہ یہ ثابت ہے کہ انھوں نے آپ کے ساتھ مل کر قال کیا ہو۔ آپ کالٹیا ہے بدر والے دن فرمایا تھا:''اے اللہ! اگریے گروہ ہلاک کر دیا گیا تو تیری زمین میں عبادت نہیں کی جائے گی۔''

[مسلّم، كتاب الجهاد والسير، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر : ١٧٦٣] اگر سيرنا خضر عليِّها موجود هوتے تو بي نفي صحيح نه هوتي \_مزيد تفصيل صحيح البخاري مع فتح الباري (۳۳۴/۲) وغیرہ میں ملاحظہ ہو۔ لہذا سیدنا خصر علیا فوت ہو چکے ہیں۔ یہی بات دلاکل کی روسے قو ی اور مضبوط ہے۔ اس سلسلے میں گئ شعروں اور حکایتوں میں سیدنا خصر علیا ہیں کی تا قیامت زندگی اور عمر خصر کی جو باتیں کی جاتی ہیں وہ سراسر غیر شرکی اور قرآن وحدیث کے خلاف ہیں، جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔



فصل سوم

## اسلام اورجههوريت كالتضاد

جہوریت سے مراد ایسا نظام حکومت ہے جس میں عوام کے چنے ہوئے نمائندوں کی اکثریت رکھنے والی سیاسی جماعت حکومت چلاتی ہے اور عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ قدیم یونائی مورخ ہیروڈوئس نے جہوریت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: ''یہ ایک ایسا طرز حکومت ہے کہ جس میں حاکمانہ اختیارات قانونی طور پر کسی ایک گروہ یا عوام کے گئی گروہوں کے پاس نہیں بلکہ مجموعی طور پر معاشرے کے جملہ ارکان کو حاصل ہوتے ہیں۔' سابق امریکی صدر ابراہیم نکن نے جمہوریت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: ''عوام کی حکومت ،عوام کے ذریعے اورعوام کے لیے۔'' جمہوریت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: ''عوام کی حکومت ،عوام کے ذریعے اورعوام کے لیے۔'' تعریف میں عوام کو مرکزی حیثیت حاصل ہے لیخی عوام کی حکومت سے مراد ہے کہ اقتدار اعلیٰ عوام کو ریف میں عوام کو مرکزی حیثیت حاصل ہے لیخی عوام کی حکومت سے مراد ہے کہ اقتدار اعلیٰ کے نظریاتی طور پر ہی مالک نہیں ہیں بلکہ وہ عملاً بھی اپنے آپ پر حکومت کرتے ہیں یعنی وہ حکومت کی باگ ڈور ایسے ناسی مند افتدار سے ہٹا بھی سکتے ہوں اور عوام کے لیے حکومت سے مراد ہے ہے کہ حکومت عوام اخرورت افتدار سے ہٹا بھی سکتے ہوں اورعوام کے لیے حکومت سے مراد ہے ہے کہ حکومت عوام کے لیے حکومت سے مراد ہے ہے کہ حکومت عوام کے لیے حکومت سے مراد ہے ہے کہ حکومت عوام کے لیے حکومت سے مراد ہے ہوں اور عوام کے لیے حکومت سے مراد ہے ہے کہ حکومت کے کہ حکومت عوام کے لیے حکومت سے مراد ہے ہے کہ حکومت عوام کے لیے حکومت سے مراد ہے ہے کہ حکومت عوام کے لیے حکومت سے مراد ہے ہے کہ حکومت عوام

جہاں تک جمہوریت کی اصل کا تعلق ہے، قطع نظر جدید جمہوریت کے بنیادی فرق ہے، اس کا نصور قدیم یونان کی شہری ریاستوں میں بھی پایا جاتا تھالیکن با قاعدہ طور پر دنیا میں جمہوریت کی ترقی کی راہ عالمی جنگوں کے بعد ہموار ہوئی۔خاص کر دوسری جنگ عظیم کے پیدا کردہ حالات جمہوریت کے فروغ کا سبب ہے، جب جاپان، جرمنی اور اٹلی وغیرہ کی جارحیت کو شکست ہوئی اور برطانیہ فرانس اور ہالینڈ کی شہنشاہیت اور سامراجیت پر بھی ضرب پڑی۔ چنانچہ ان ممالک کی محکوم اقوام بھی آزادی حاصل کر کے جمہوریت کی راہ پر گامزن ہونے لگیں۔اکثر اسلامی ممالک نے بھی آزادی کے بعد جمہوری طریق کاراپنالیا۔اسی طرح پاکستان میں بھی بحثیت ایک سیاسی نظام کے جمہوری اصولوں کو اپنایا جاتا رہا ہے بلکہ پاکستان کے تمام دساتیر کی ہمیشہ پہلی دفعہ ہی ہے رہی ہے کہ ''مملکت پاکستان ایک وفاقی جمہوریہ ہوگی، جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا۔''

ہمارے ملک کے اکثر سیاسی و مذہبی زعماء بھی جمہوری اقدار کے فروغ پر زور دیتے رہے ہیں۔
بعض دانشور تو جمہوریت کو اسلام کے شورائی نظام کے عین مطابق قرار دیتے ہیں، حالانکہ جمہوریت
کے بنیادی اصولوں اور اسلامی تعلیمات میں کھلا تضاد موجود ہے۔ ذیل میں اسلامی تعلیمات اور
جمہوریت کے اصولوں میں پائے جانے والے تضاد کے چندنمایاں پہلوؤں کو بیان کیا جا رہا ہے۔

#### عوام کی حاکمیت:

جمہوری نظام حکومت میں اصولی طور پریشلیم کیا جاتاہے کہ آخری اقتداریا آخری فیصلہ عوام کے پاس ہی ہے۔ یعنی اقتدار اعلیٰ عوام کو حاصل ہے لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے اقتدار اعلیٰ نہ عوام کو حاصل ہے نہ سربراہ مملکت کو اور نہ کسی خاندان یا ادار ہے کو بلکہ اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ قرآن میں بیان فرمایا گیا ہے:

﴿ فَسُبْحَنَ الَّذِي بِيَدِم مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَالَّذِي تُرْجَعُونَ ۗ ﴾ [ يس: ٨٣]

۔ '' پاک ہے وہ (زات) جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے اور اس کی طرف تم کولوٹ کر جانا ہے۔''

﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ وَلاَ يَتُودُهُ حِفْظُهُما ﴾ [المقرة: ٢٥٥]

''اس کی کرسی آسانوں اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے اور ان کی نگرانی اس کے لیے تھکان کا باعث نہیں''

﴿ الَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمَٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّغِذُ وَلَدًّا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكُ فِي الْمُلْكِ ﴾

[ الفرقان : ٢ ]

''وہی جس کے لیے آسانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں۔''

﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا لِيَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ۞ ﴾ [ الأنبياء: ٣٦]

''وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں (کسی کے آگے) جواب دہ نہیں، جب کسب

لوگ (اس کے سامنے ) جواب وہ ہیں۔''

﴿ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِعُكْمِهِ ﴾ [الرعد: ١١]

''اللہ(جے چاہتا ہے) حکم کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلے کورد کرنے والانہیں۔''

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزُهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَالِي وَلا فِي ٱلْأَرْضِ \* إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيدًا ﴾

[ فاطر : ٤٤ ]

"اور الله ایسانهیں که آسانوں اور زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے، وہ علم اور قدرت رکھنے والا ہے۔"

﴿ وَإِلَى اللهِ عَاقِبَةُ الْأُمُونِ ﴾ [ لقمان : ٢٢ ]

''اور (تمام) معاملات كا انجام الله كي طرف ہے۔''

﴿ رَبِّ السَّمَٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا الرَّحْلِينَ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴾ [النبا: ٣٧]

''وہ جو آسانوں اور زمین اور جو کچھان دونوں کے درمیان ہے، سب کا مالک ہے، بڑا

مہربان، کسی کو اس کے سامنے بولنے کا یارا نہ ہوگا۔'' ﴿ بِنَ مِنْ امْ خِدْ مِنْ مِنْ آسِیّا ہِ کُلُونِہِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ م

﴿ وَلاَ يُشْرِكُ فِي خُلُمِهُ أَحَدًا ۞ ﴿ وَالْكَهِفَ: ٢٦]

"اوروه ا پر عمر فیل ) میس کسی کو شریک نهیس کرتان " ﴿ وَيِلْتُومُلُكُ السَّمَانِةِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ النَّهِ الْمَصِيْرُ ﴾ [المائدة: ١٨]

''اور آسانوں اور زمین اور جو پچھان کے درمیان ہے سب پراللہ ہی کی حکومت ہے اور سب کواسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔''

ان آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اقتدار کسی محدود یا مجازی مفہوم میں نہیں بلکہ اپنے پورے مفہوم اور اس کے کمل تصور کے لحاظ سے حقیقی اقتدار اعلیٰ ہے۔ در حقیقت اقتدار اعلیٰ جس چیز کا نام ہے وہ اگر کہیں پایا جاتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں پایا جاتا ہے۔ اس کے سوا اور جہاں بھی اس کے ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، خواہ وہ کسی بادشاہ یا ڈکٹیٹر کی ذات ہو یا کوئی طبقہ یا گروہ یا خاندان ہو، یا کوئی قوم ہو، اسے فی الواقع اقتدار اعلیٰ حاصل نہیں ہے کیونکہ اقتدار اعلیٰ سرے سے اس حکومت کو کہتے ہی نہیں جو کسی کا عطیہ ہو، جو کسی ملے اور کبھی سلب ہوجائے، جے کسی دوسری طاقت سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہو، جس کا قیام و بقا عارضی یا وقتی ہواور جس کے دائر کہ اقتدار کو بہت سی دوسری متصادم تو تیں محدود کرتی ہوں۔ یہاں اس امر کا اظہار بھی ضروری ہے کہ اسلام کا نظریہ اقتدار

اعلیٰ ایک دینی عقیدہ ہے اس کو سائنسی منطقی یا عقلیاتی اصولوں اور دلیلوں سے نہیں پر کھا جا سکتا۔ نیز اقتداراعلیٰ کی بیرموجودہ بحث ایک جدید بحث ہے جو با قاعدہ طور پر انقلاب فرانس کے بعد منظرعام پر آئی۔

#### ا كثريت كا فيصله:

جہوریت کا سب سے نمایاں اصول میہ ہے کہ اس بین ہر معاطے میں فیصلے کثرت آراء لینی اکثریت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، خواہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہوں۔ گویا کہ جمہوریت میں حق و باطل میں تمیز کا پیانہ بھی اکثریت کا فیصلہ ہے، مگر اس کے برعکس اسلامی تعلیمات میں حق و باطل میں تمیز کے لیے اکثریت کے فیصلے کو مگراہ قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

َ إِنْ تُطِعْمُ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ۚ إِنْ يَتَبَعِّوْنَ اِلَّا الطَّنَ وَ إِنْ هُدُ اِلَّا يَخُرُصُوْنَ ﴾ [الانعام: ١١٦]

''اورائ نی (تالیم الگرتم زمین پر بسند والے لوگوں کی اکثریت کا کہا مانو گے تو وہ محصیں اللہ کے رائے ہیں۔'' اللہ کے رائے ہیں۔'' اللہ کے رائے ہیں۔'' اللہ کے رائے ہیں۔'' اسی لیے اسلامی نعلیمات میں عام اجتہادی فیصلے بھی کثرت آراء کی بنیاد پر نہیں ہوتے بلکہ قوت دلیل کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔عہد رسالت اور عہد خلافت راشدہ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں جس میں قوت دلیل کی بنیاد پر محض ایک شخص کی رائے پر اجماع کر لیا گیا۔ اس کی چند مثالیں حسب ذیل ہیں:

ر رسول الله عَلَيْمَ نے غزوہ برر میں ایک خاص جگہ خیمہ زن ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس پر ایک صحابی سیدنا خباب بن منذر دلین نے عرض کیا: ''یا رسول الله ﴿ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ نَ عَرض کیا: ''یا رسول الله ﴿ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهِ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللْمُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللْمُعَلِمُ عَلَيْمُ اللْمُعَلِمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ عَلَيْمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَا

[مستدرك حاكم: ٤٢٦/٣، ٤٢٦، والنسخة الجديدة ٤٨٢/٣، ح: ٥٨٠١ و سنده ضعيف] آب رسول الله طَالِيَّةِ نَے غزوه بدر كے بعد اسيران جنگ كے بارے ميں صحابه كرام ثنائنة سے مشوره ليا۔ سيدنا ابو بكر صديق والنَّهُ نَے رائے دى كه فديه لے كر چھوڑ ديا جائے۔ آپ تَالَيْخِا فَالْمَا اللهِ بَكُولُهُ اللهِ ال باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر ..... الخ: ١٧٦٣]

بب بہ معدد بالمدر و من مروب و مار الله علی الله

و۔ خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رہائیئانے شراب کی سزا مقرر کرنے کی بابت صحابہ کرام ٹھائیئم سے مشورہ کیا۔سیدناعلی ڈٹاٹنڈ نے فرمایا کہ میری رائے میں شرابی کی سزااسی کوڑے ہونی جا ہیے۔ کیونکہ جب آدی شراب پتیا ہے تو مت ہوجاتا ہے اور جب مت ہوجاتا ہے تو بے ہودہ سکتا اور بہتان لگاتا ہے۔سیدناعمر فاروق وٹاٹیڈنے اس مشورہ کو قبول فرمایا اور شراب پینے کی سزااسی (۸۰) کوڑے مقرر كروي. [الموطأ للإمام مالك، كتاب الأشربة، باب الحد في الخمر: ٢ إسناده منتطع] ان دلائل سے بیمقصد نہیں ہے کہ اسلام میں اکثریت کی رائے کو ہر جگہ نظر انداز کیا گیا ہے، بلکہ رسول الله مَا لَيْهِ فَا مِن عَصْ دفعه اكثريت كے فيصلے وجھی قبول كيا ہے۔مثلاً غزود احد كے موقع پر رسول الله مَا لَيْهُمْ نے اپنے اصحاب ٹوکٹی کے مشورہ کیا کہ شہر میں رہ کر مقابلہ کیا جائے یا باہر نکل کر۔ اکثر نے باہر نکلنے کی رائے دی، خاص کران لوگوں نے جوغزوہ بدر میں حصہ نہ لے سکے تھے۔ رسول اللہ مُناتِیم نے ان لوگوں کی رائے کومنظور فرمایا، حالانکہ آپ ٹاٹیٹی شہر میں رہ کر مقابلہ کرنا جا ہے تھے۔ چنانچہ کثرت آراء کو شریعت اسلامیہ نے نہ تو ہر جگہ حجت اور دلیل تشکیم کیا ہے اور نہ ہرموقع پر اسے اس درجہ ہے محروم رکھا ہے، بعض مواقع پر اسے حجت مانا ہے اور بعض میں اسے حجت و دلیل تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ مجلس شوریٰ کا اصل کام یہ ہے کہ وہ امیر کومشورہ دیے لیکن تجاویز کو قانون کی منزل تک پہنچانا امیر کا کام ہے۔ یہی بات سور ہاک عمران کی حسب ذیل آیت سے بھی ثابت ہے: ﴿ وَشَا وِرْهُمْ فِي الْآمُرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ ﴾

[ آل عمران : ١٥٩]

''اور (ائے پنجیر!) دین کے کام میں ان سے مشورہ لیا کرو۔ پھر جبتم (کسی کام کا)
پکاارادہ کرلو تو اللہ پر بھروسا رکھو، ہے شک اللہ بھروسا رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔'
اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مشورہ کے بعد کسی ایک جانب کو ترجیح دینا اور اس کا
عزم کرنا یہ فقط امیر مجلس کی رائے پر موقوف ہے۔امیر اپنی دیانت اور فہم سے جس رائے کو زیادہ
صائب سمجھے گا اس کو نافذ کر دے گا۔ چنانچہ اسلامی شورائی نظام میں امیر وقت کو فیصلے کا حتمی اختیار

حاصل ہونے کی وجہ ہے مجلس شور کی کے اندر گروپ بندی کا کوئی امکان باتی نہیں رہتا۔ صرف ایک بی نا قابل تقسیم جماعت ہوتی ہے جو مفرد انداز میں بیک وقت حزب اختلاف بھی ہوتی ہے اور حزب افتدار بھی اور اس کا واحد مقصد اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت قائم کرنا ہوتا ہے۔ اس نسبت سے شور کی اللہ تعالیٰ کے قانون کی پابند ہے۔ مجلس شور کی میں کوئی الی تجویز پیش نہیں ہوسکتی جو کسی اسلامی قانون کے خلاف ہو۔ مجلس شور کی اس امر پر تو مشورہ کر سکتی ہے کہ نص کا ضحے مفہوم کیا ہے اور اس پر عمل در آمد کس طریقہ ہے کیا جائے لیکن کسی ایسے معاطی پر کوئی مشورہ نہیں کر سکتی ہے اور اس پر عمل در آمد کس طریقہ ہے کیا جائے لیکن کسی ایسے معاطی پر کوئی مشورہ نہیں کر سکتی جس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول مائی ہے ہی دیا جا سکتا ہے جو آپ نے مگرین زکو ۃ و نماز کے معاملہ میں صدیق موجود تھا۔ اس جو جو آپ نے مگرین زکو ۃ و نماز کے معاملہ میں اختیار کیا تھا۔ آپ مشورہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، کیونکہ آپ ڈائی کیا کا فرمان ہے ہے کہ جو اپنے ان لوگوں کے بارے میں حمود تھا۔ اس بارے میں رسول اللہ منا کیا ہے کہ جو اپنے دین کو بد لے اسے قمل کر دو۔ چنا نچے سیدنا ابو بمرصد یق بھا تھا نے منکرین زکو ۃ ونماز کے خلاف جہاد کیا۔ دین کو بد لے اسے قمل کر دو۔ چنا نچے سیدنا ابو بمرصد یق بھا تھا نے منکرین زکو ۃ ونماز کے خلاف جہاد کیا۔

# عورت کی سر براہی اور اس کی شہادت:

جمہوریت میں عورت ملک کی سربراہ بن سکتی ہے، یا اسی طرح کے کسی بڑے منصب پر فائز ہو سکتی ہے اور ہر مقدمہ میں اس کی شہادت مرد کے برابر تصور کی جاتی ہے لیکن اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی عورت سربراہ مملکت نہیں بن سکتی اور نہ ایسے کسی بڑے منصب پر فائز ہوسکتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

﴿ ٱلرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى الرِّسَاءِ ﴾ [ النساء: ٣٤ ]

"مردعورتوں پرقوام (لعنی حاکم) ہیں۔" ص

صحیح بخاری میں سیدنا ابوبکرہ نفیع بن الحارث والنظاسے روایت ہے کہ جب رسول الله عَالَيْم نے بیخبرسیٰ کہ اہل فارس (ایران والوں ) نے کسری کی بیٹی کو اپنا حکمران بنالیا ہے تو آپ عَالَیْم نے فرمایا: "دوہ قوم ہرگز فلاح نہیں پاسکتی جس نے اپنے امورعورت کے سپرد کر دیے ہوں۔"

[بخارى، كتاب المغازى، باب كتابة النبي بَيْنَيُّ إلى كسرى و قيصر: ٤٤٢٥]

ندکورہ بالانصوص شرعیداں بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مملکت میں ذمہ داری کے مناصب، خواہ صدارت ہویا وزارت یا مجلس شور کی کی رکنیت وغیرہ، عورتوں کے سپر دنہیں کیے جا سکتے۔ (اسلامی ریاست از سید ابوالاعلی مودودی) اور اسی طرح اسلام کے قانون شہادت میں مقدمات کی نوعیت کے اعتبار سے گواہوں کی تعداد میں بھی فرق رکھا گیا ہے، مثلاً ثبوت زنا کے لیے چار مرد گواہ ہوں گے۔ (النور: ۱۳)النساء: ۱۵) قصاص، قتل اور فوجداری مقدمات میں" دو مرد گواہ ہوں گے۔" کیونکہ عموماً ایسے مقدمات میں عورت کی شہادت تسلیم نہیں کی جاتی، البتہ عام مقدمات میں ایک مرداور دو عورتوں کی شہادت کی جاتی ما بستہ عام مقدمات میں ایک مرداور دو قرآن وسنت میں عورت کی گواہی مردکی گواہی کا نصف قرار دی گئی ہے۔ [بخاری، کتاب الشہادات، باب شہادہ النساء: ۲۲۵۸]

لیکن ایسے معاملات جن کی اطلاع مردوں کے لیے ممکن نہیں، وہاں عورتوں کی شہادت قبول کی جاتی ہے، مثلاً رضاعت (دودھ پلانا، دودھ شریک ) کے سلسلہ میں صرف ایک عورت کی گواہی کافی ہوسکتی ہے۔[بخاری، کتاب النکاح، باب شہادۃ المرضعة: ١٠٤]

اس طرح کے معاملات میں عورت سے مشورہ بھی لیا جا سکتا ہے، خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق ٹٹاٹیئا عورتوں سے بھی مشورہ لے لیا کرتے تھے۔ (تفییر مظہری، حاشیہ آل عمران)

#### علماءاور جہلاء کی میسانیت:

جمہوریت میں ہر بالغ مرد وعورت کے ووٹ کو یکساں قرار دیا جاتا ہے اور ای طرح مجالس قانون ساز میں بھی عموماً ہر ممبر کی رائے کی اہمیت کیساں تصور کی جاتی ہے، خواہ وہ مومن ہو یا مشرک و کافر، عالم ہو یا جاہل، کیکن نصوص شرعیہ میں مومن اور مشرک، عالم اور جاہل ، متقی اور فاجر و فاسق کو برابر و یکساں قرار نہیں دیا گیا ہے۔قرآن کی گواہی ملاحظہ ہو:

﴿ اَفَكُنْ كَانَ مُؤْمِنًا كُنُنْ كَانَ فَأَسِقًا ۗ لَا يَسْتَوُنَ ﴾ [السحدة: ١٨]

''بھلا وہ شخص جو مومن ہو کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہو؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے''

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٩]

"(اے پینمبر!)ان سے پوچھو! کیا جولوگ علم رکھتے ہیں اور جوعلم نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔"

﴿ قُلْ لاَّ يَسْتَوِى الْغَيِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ ٱغْجَبَكَ كَثْرَةُ الْغَيِيْثِ ﴾ [المائدة: ١٠٠] ''(اے نبی!) کہہ دو کہ ناپاک اور پاک چیزیں برابر نہیں ہو سکتیں، اگرچہ ناپاک چیزوں کی کثرت سمجیں اچھی ہی لگے۔'' ﴿ آَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاتِ آنْ تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ سَوَآءً تَخْيًا هُمْ وَمَهَا تَهُمْ اسَآءً مَا يَخَكُمُونَ ۞ ﴾ [الحاثية: ٢١]

''جولوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کوان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے (اور) ان کی زندگی اور موت میسال ہوگی؟ یہ برا فیصلہ کرتے ہیں۔''

﴿ وَمَا يَسْتَوِى الْآغْلَى وَالْبَصِيْرُةُ وَالَّذِيْنَ أَمَنُواْ وَعَبِلُوا الصّْلِحَٰتِ وَلَا الْمُسِكَى ءُ قَلِيْلًا مَّا تَتَنَ كُرُونَ ﴾ [المؤمن: ٥٠]

''اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں اور نہ ایمان لانے والے نیکو کار اور بدکار برابر ہیں۔(حقیقت یہ ہے کہ ) بہت کم لوگ غور کرتے ہیں۔''

﴿ آَمْرَ تَجْعَلُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَبِلُوا الصَّلِحْتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْآرْضِ ُ آَمْرَ نَجْعَلُ النُتَقِينَ كَالْفُجَّادِ ﴾ [ص: ٢٨]

"کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جوزمین میں فساد کرتے ہیں؟ کیا ہم پر ہیز گاروں کو بد کاروں جیسا کر دیں گے؟"

### کثیر جماعتی نظام:

عموماً ایک جمہوری ریاست میں متعدد ساسی جماعتیں ہوتی ہیں۔ ہر جماعت ابنا الگ نظریہ رکھتی ہے اورعوام کے سامنے ابنا الگ منشور پیش کرتی ہے، لیکن اسلام میں مسلمانوں کے درمیان صرف ایک ہی جماعت کا وجود ثابت ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں تمام انسانیت کو دو گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک مسلم اور دوسرے کافر اور تمام مسلمانوں کا تعلق ایک ہی امت (جماعت) سے ظاہر کیا گیا ہے۔ فرمایا:

﴿ هُوَ الّذِی خَلَقَکُمُ فَافِدٌ وَ مِنْکُمُ کَافِرٌ وَ مِنْکُمُ مُافِوںٌ ﴿ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ ﴾

﴿ هُوَ الَّذِی خَلَقَکُمُ فَافِدٌ وَ مِنْکُمُ مُافِوںٌ ﴿ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ ﴾

[ التغابن: ٢ ]

''وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھرکوئی تم میں کافر ہے اور کوئی مومن اور اللہ د کیھرہا ہے جو تم کرتے ہو۔''

﴿ إِنَّ هَٰذِهَ اللَّهُ أَمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَآنَا رَجُكُمُ فَاعْبُدُونِ۞ وَتَقَطَّعُوْا آمْرَهُمُ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا لِحِعُونَ۞ ﴾ [الأنبياء: ٩٣٠٩٢]

'' یہ تمھاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمھارا رب ہوں، پس تم میری ہی عبادت کیا کرواور یہ لوگ (خود ہی) اپنے معاملے میں باہم متفرق ہو گئے (گر) سب ہماری ہی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔''

ى ﴿ يَا تَهُمَا اللَّذِيْنَ اَمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُطْتِه وَلَا تَتُوْتُنَّ اِلَّا وَانْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿ وَاعْتَصِمُوا يَحَبُلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلَا تَقَرَّقُوا ﴾ [آل عمران: ١٠٣٠١٠]

یطبی المعیہ حقیق وقد و دول کے ہو! اللہ سے ڈروجیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اورتم کو موت نہ آئے گرنے کا حق ہے اورتم کو موت نہ آئے مراس حال میں کہتم مسلم ہواورتم سب مل کر اللہ کی ری کومضبوطی سے کیڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا۔''

د ' جو خص امیر کی اطاعت سے لکلا اور اسلامی جماعت سے جدا ہوا اور اس حال میں مرگیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی' [مسلم، کتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمین عند ظهور الفتن فی کل حال ..... الخ: ۱۸٤۸]

ر ''عنقریب طرح طرح کے شراور فسادات رونما ہول گے، پس جو شخص اس امت کے اتحاد وارتباط ۔ ۲۔ ''عنقریب طرح طرح کے شراور فسادات رونما ہول گے، پس جو شخص اس امت کے اتحاد وارتباط میں تفریق پیدا کرے اور مجتمع امت کے اجتماع کو توڑ دے اس کی گردن تلوار سے اڑا دو، خواہ وہ کوئی ہو۔' [مسلم، کتاب الإمارة، باب حکم من فرق أمر المسلمین و هو مجتمع: ١٨٥٢]

سر- ''جو شخص تحصارے پاس آئے اور امام وقت کے خلاف خروج کا دعویٰ کرے اور حالت بیہ ہو کہتم سب ایک امیر اور ایک خلیفہ کی اطاعت پر متحد ہواور وہ تحصارے اتحاد کو توڑنے کا ارادہ رکھتا ہو یا تمصاری جماعت کو متفرق کر دینا چاہتا ہو تو تم اس کو قتل کر دو۔' [مسلم، کتاب الإمارة، باب حکم من فرق أمر المسلمین و هو مجتمع: ١٨٥٢/٦٠]

اسلام میں سیاسی جماعتوں کے وجود کے حق میں جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں، ان میں خصوصی طور پر سیدنا علی بن ابو طالب رٹائٹو کے عہد حکومت میں اور سیدنا امیر معاویہ ڈائٹو کے عہد حکومت میں اور سیدنا امیر معاویہ ڈائٹو کے عہد حکومت کے بعد مسلمانوں میں تفرقہ، خانہ جنگی اور نفاق سے متعلق جو واقعات پیش آئے ان کو بنیاد بنایا جاتا ہے، حالانکہ تاریخ اسلام کے یہ نہ کورہ ادوار مثالی دور نہیں کہلائے جاتے بلکہ محد ثین کتب احادیث میں ان ادوار کا ذکر ''کتاب الفتن'' میں لائے ہیں۔ (کتاب الفتن، بخاری و مسلم وغیرہا) اس اعتبار سے سیاسی جماعتوں کے وجود کے حق میں یہ دلیل وزن نہیں رکھتی، چنانچہ اس دلیل کو اسلام میں سیاسی جماعتوں کے وجود کے سلسلہ میں بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ ان نہ کورہ بالا نصوص شرعیہ کی روثنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسلم امت پوری کی پوری ایک ہی جماعت ہے اور اس کا منشور صرف اور صرف شریعت کا نفاذ ہے۔

### حکومت ومنصب کی خواہش:

جہوریت میں سیای لیڈر اور سیای جماعتیں حکومت حاصل کرنے کی خواہش رکھتی ہیں، ای لیے وہ انتخابات میں حصہ لیتے ہیں اور اپنے جلسوں میں عوام سے دوٹ کا سوال کرتے ہیں، تا کہ انتخابات جیت کر حکومت یا حکومت کا کوئی عہدہ حاصل کرسکیں، کیکن اسلامی تعلیمات میں حکومت و اقتدار کی خواہش کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اس طرح ایسے افراد کو بھی کوئی منصب و بنا جائز نہیں ہے جو کسی منصب کی حرص رکھتے ہوں۔ اس بارے میں رسول الله تاہین کے فرامین یہ ہیں:

''عبدالرحمٰن بن سمرہ ڈاٹھ کہتے ہیں مجھ سے رسول الله تاہین نے فرمایا ہے کہ امارت و حکومت کی خواہش نہ کر، اس لیے کہ اگر تجھ کو مانگنے سے حکومت ملی تو تو حکومت کے حوالے کیا جائے گا اور اگر ہے مائی سے من اللہ کا فرائی ہوں کے باب من کے اللہ کی طرف سے تجھ کو مدد دی جائے گی۔' [بخاری، کتاب الأحکام، باب من کا حریص ہو۔' [بخاری، کتاب الأحکام، باب ما یکرہ من الحرص علی الإمارة: ١٤٩]

# کلیدی مناصب پرغیرمسلموں کا تقرر:

ایک جمہوری حکومت میں افلیتوں کو مجالس قانون ساز کا ممبر بنایا جا سکتا ہے۔ اس طرح انھیں وزیر، قاضی، سالار جیسے کلیدی اور اہم مناصب پر بھی فائز کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک اسلامی حکومت میں کوئی غیر مسلم ایسے کلیدی مناصب کا اہل نہیں ہوسکتا، جہاں وہ حکومت کی پالیسی میں حصہ دار ہو، کیونکہ ایک اسلامی ریاست نظریاتی نوعیت کی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے چلانے والے بھی ایسے آدمی ہونے جاسیں جواس کے نظریات سے متفق ہوں۔ (اسلامی ریاست از سید ابوالاعلیٰ مودودی: ۲۸س) اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تعلیم فرماتا ہے:

﴿ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفِرِيْنَ أَوْلِيّا مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِيْ شَيْءٍ ﴾ [ آل عمران : ٢٨ ]

''مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے مقابلے میں کا فروں کو دوست نہ بنا ئیں اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں''

﴿ يَا تَهُمَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْ الاَ تَتَخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْ لُوْتَكُمْ خَبَالاً \* وَدُّوا مَا عَنِتُمُ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ آفُواهِهِمْ \* وَمَا تُخْفِىٰ صُدُورُهُمُ الْبَيْرُ \* قَدْ بَيْتَا لَكُمُ الْأَلْتِ إِنْ كُنْتُمُ تَعْقِلُونَ ۞ ﴾ [آل عمران: ١١٨]

"اے اہل ایمان! تم کسی غیر (ندہب کے آدمی) کو اپنا راز دار نہ بناؤ، بیدلوگ تمھاری خرابی (اور فتنہ انگیزی کرنے) میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ (جس طرح ہو) شمصیں نکلیف پنچے۔ان کی زبانوں سے تو بغض ظاہر ہوہی چکا ہے اور جو ان کے سینوں میں مخفی ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ ہم نے اپنی آیات کھول کر تمھارے سامنے بیان کر دی ہیں، اگرتم عقل رکھتے ہو۔''

﴿ إِنْ تَهْ اللَّهُ مَا أَهُ مُوهُمُونُ وَإِنْ تُصِيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ [آل عمران: ١٢٠] "ارشميس آسودگي عاصل موتوان كوبري لكتي إورا الرشميس رنج پنچ تو يه خوش موتے بيں-" ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُكُمُ أَنْ تُؤَدُّوا الْآمَالَةِ إِلَى آهْلِهَا ﴾ [النساء: ٥٠]

'' (مسلمانو!) الله تم كو حكم ديتا ہے كه امانتيں اہل امانت كے سپر دكر ديا كرو۔''

لینی فرمہ داری کے مناصب ایسے نوگوں کے سپر دکرو جو ان مناصب کے اہل ہوں، جن میں بار امانت اٹھانے کی پوری پوری صلاحیت ہو۔ کلیدی اور اہم مناصب کے علاوہ دیگر عہدوں پر غیر مسلموں کو فائز کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وہ مسائل جن کا تعلق ذمیوں سے ہو، اس میں غیر مسلموں سے مشورہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق ڈٹٹٹ ہمیشہ ان معاملات میں جن کا تعلق ذمیوں سے ہوتا تھا، ان سے مشورے بھی لیتے تھے۔ (الفاروق: ۱۸۸۳) امام ابو حنیفہ کے نزدیک غیر مسلم سلم قاضی سے اپنا فیصلہ کروانا غیر مسلم سلم قاضی سے اپنا فیصلہ کروانا علی جا تھا ہوتو وہ ایسا کرسکتا ہے۔ (الاحکام السلطانية از الماوردي)

اسلامی ریاست میں حکومت پر بیذ دمدواری بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے علاقہ میں غیر مسلموں کے جان و مال، حقوق اور ان سے کیے گئے عہد کا پورا نیوا رخیال رکھے۔ رسول اللہ تَائَیْمُ کا فرمان ہے ۔ ''دبو شخص کی معاہد کوئل کرے گا (یعنی اس کافر کو جس سے جنگ نہ کرنے کا عہد کیا گیا ہو) '' وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔' [بخاری، کتاب الدیات، باب اٹم من قتل ذمیا بغیر جرم: ١٩١٤] خلیفہ بننے والے شخص کے لیے ایک مفصل خلیفہ بننے والے شخص کے لیے ایک مفصل وصیت فرمائی تھی، اس کا آخری فقرہ بیتھا: '' ذرمیوں سے جو عہد کیے گئے ہوں آئیس پورا کیا جائے اور ان کی حمایت میں لڑا جائے اور ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے۔'' [بخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب یقاتل عن أهل الله ولا یسترقون: ٢٥٠٣] قرون اولی میں عموا اہل اسلام بلاد مفتوحہ میں غیر مسلموں سے جو معاہدے کرتے تھاس کی دفعات کا خلاصہ بیتھا: اہل اسلام بلاد مفتوحہ میں غیر مسلموں سے جو معاہدے کرتے تھاس کی دفعات کا خلاصہ بیتھا: دور آئیس نہ ہی آزادی دیں گے۔'' (The Preaching of Islam by T.W Arnold)

اسلام قبول کرنے پر بھی کوئی ذمی مجبور نہیں کیا جاتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رفائی کے غلام ویش رومی کا بیان ہے کہ وہ اس کو ہمیشہ اسلام کی ترغیب دلاتے تھے لیکن اس نے انکار کیا تو آپ ڈٹائی نے فرمایا: ''دین کے معاملہ میں کوئی زور زبردتی نہیں۔'' ( کنزالائمال فی سنن لا قوال والا فعال: ج۵) جب آپ طالی کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اس کوآ زاد کر دیا اور فرمایا کہ جہال تیرا جی چاہے چلا جا۔ مشہور مورخ اور فقاد آریلد لکھتا ہے: ''اگر ذمیوں پر چند پابندیاں عائد تھیں تو ان کا مقصد فقط چلا جا۔ مشہور مورخ اور فقاد آریلد لکھتا ہے: ''اگر ذمیوں پر چند پابندیاں عائد تھیں تو ان کا مقصد فقط بیتھا کہ مقابل غداجب کے پیرووں کی باہمی شکش کا انسداد ہو سکے یا اس غد ہی جنون اور تعصب کو روکا جائے جومسلمانوں کے لیے ناپندیدہ تھا۔'' (The Preaching of Islam: 56)

سيكولرازم:

جمہوریت کا ایک نمایاں اصول سیکولرازم (Secularism) ہے تینی ندہب اور سیاست کی علیحہ گی، اس اصول کے تحت ملک کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہوتا۔ البتہ شہریوں کو اپنی انفرادی زندگی میں فدہبی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ مگر اجہاعی، تمدنی اور سیاسی معاملات میں ندہب کو داخل نہیں کیا جاتا۔ آج و نیا کی تقریباً تمام جمہور تیوں نے سیکولرازم کو اپنے دستور اساسی میں شامل کرلیا ہے۔ (اسلامی ریاست از گوہرالرحمٰن ۱۸)

'جہوریت کے اس تصور کے برعکس اسلامی تعلیمات میں دین و سیاست کو جدا قرار نہیں دیا گیا، بلکہ حکومت کے قیام کا مقصد ہی شریعت کا نفاذ ہوتا ہے۔ گویا کہ''اسلامی حکومت مسلمانوں کی اس جماعت کا نام ہے جو شرعی استحقاق کی بنا پر اسلامی احکام کو زور وقوت کے ساتھ نافذ کر سکے ۔''(اسلام کا سیاسی نظام از محمد اسحاق صدیقی: ۸۹) قرآن میں اقتد ارکے فرائض کو مختصراً اس طرح بیان کیا گیا ہے:

﴿ اَلَّذِينَ إِنْ مَّكَّاتُهُمْ فِي الْآرْضِ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَأَتَوُا الزَّكُوةَ وَاَمَرُواْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ [الحج: ١٤]

'' یہ وہ لوگ میں کہ اگر ہم ان کو زمین میں تمکن عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں اور زکو قا دیں گے، نیکی کاعکم دیں اور برائی ہے منع کریں گے۔''

ا کیژمسلم فقہاء نے اپنی تصانیف میں خلیفہ کے فرائض میں سے دینی امور سے متعلق فرائض کو نمایاں اہمیت دی ہے۔ (الاحکام السلطانیة از الماوری) اسلام کی سربلندی واشاعت کی ذمہ داری صرف ارباب اقتدار ہی پرنہیں ڈالی گئ، بلکہ تمام مسلمانوں پر بھی یہ فرض ہے کہ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے ذاتی مفادات کو قربان کر دیں۔اس سلسلے میں قرآن کی دلیل ملاحظہ ہو: ﴿ قُلُ إِنْ كَانَ اٰبَاۤ وُكُمُ وَاٰبُنَاۤ وُكُمُ وَاٰجُوالْكُمُ وَاٰزُواجُكُمُ وَعَشِيْرَ تُكُمُ وَاَمُوالُ ا اِفْتَرَ فَتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَها وَمَسٰكِنُ تَرْضُونَهَاۤ اَحَبَّ اِلْيُكُمُ وَمَنْ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجَها وِ فِی سَبِیلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّی یَانِی اللهٔ بِاَمْدِهِ وَاللهُ لاَ یَهْدِی الْقَوْمَ الْفَسِقِیْنَ ﴿ ﴾ وَاللهُ لاَ یَهْدِی الْقَوْمَ الْفَسِقِیْنَ ﴿ ﴾ وَجِها وِ فِی سَبِیلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّی یَانِی اللهٔ بِاَمْدِهِ واللهُ لاَ یَهْدِی الْقَوْمَ الْفَسِقِیْنَ ﴿ ﴾

[ التوبة : ٢٤ ]

"(اے نبی!) کہہ دو کہ اگر تمھارے باپ اور تمھارے بیٹے، تمھارے بھائی، تمھاری بیویال اورتمهارے عزیز و اقارب اورتمهارے وہ مال جوتم کماتے ہو اورتمهارے تجارتی کاروبارجن کے مندے کاتم کوخوف ہے اور تمھارے مکانات جوتم کو پیند ہیں، الله اوراس کے رسول اوراس کی راہ میں جہاد کرنے سے شھیں زیادہ عزیز ہیں تو انتظار كرو، يهال تك كه الله اپنا فيصله لے آئے اور الله فاسق لوگوں كو رہنمائي نہيں ديا كرتا '' مذكوره بالا دلائل سے يہ بات بالكل واضح ہو جاتى ہے كہ جمہوريت خالصتاً ايك غير اسلامي نظریہ ہے۔ اسلامی تعلیمات اوراس کے اصولوں میں کھلا تضاد اور بعد ہے، لہذا مسلمانوں کے لیے یہ بات زیبانہیں کہ وہ اسلامی تعلیمات واقدار کے مقابلے میں کسی غیر اسلامی و طاغوتی نظام کو ا پنائیں یا اس کے قیام واستحکام میں کسی طرح کا کوئی تعاون کریں۔ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْآمُرِ فَالَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُؤْنَ۞ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُواْ عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۗ وَإِنَّ الظَّلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ آوْ لِيَآ ءُبَغْضٍ ۚ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْهُتَّقِينَ ۞ هٰذَا بَصَآبِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُّوقِنُونَ ﴾ [الحالية: ١٨ تا ٢٠] ''(اے نبی!) پھرہم نےتم کو دین کے کھلے رہتے (شریعت) پر ( قائم) کر دیا لہٰذاتم ای پر چلو اور نادانوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ بیاللہ کے مقابلے میں تمھارے کسی کام نہیں آئیں گے اور حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، جب کہ اللہ پر ہیز گاروں کا دوست ہے۔ یہ( قرآن ) لوگوں کے لیے دانائی کی باتیں ہیں اور ہدایت ورحت ہے ان لوگوں کے لیے جویقین رکھتے ہیں۔''



# فصل چہارم

# نبي مَلَاثِينِمُ كَاخُوابِ مِينِ آنا

نی مُن اللّٰهُ کی وفات کے بعد آپ کے اس دنیا سے منقطع ہوجانے والے را ببطے کو جوڑنے کے لیے ہمارے علمائے کرام نے ایک انوکھا طریقہ اختیار کیا لیخی قرآن و حدیث کی غلط تاویلات کے ذریعہ خواب کو نبی مُنالِیْمُ کی دنیا میں آ مد اور ان' عشاق' سے ملاقات کامستقل ذریعہ بنادیا۔ چنانچہ آپ خوابوں میں آتے ہیں، پشگو کیاں فرماتے ہیں اور اب تو صرف نبی مُنالِیْمُ ہی نہیں بلکہ اولیاء اللہ بھی خوابوں میں تشریف لاتے ہیں۔ (تبلیلی اور اب تو صرف نبی مُنالِیْمُ ہی نہیں بلکہ اولیاء اللہ بھی خوابوں میں تشریف لاتے ہیں۔ (تبلیلی جاعت) بھی امام بخاری خوابوں میں آکر بخاری پڑھاجاتے ہیں، بھی سیدنا علی ٹائیمُ عرش پر بیٹھ کر نکاح پڑھانے لگ جاتے ہیں۔ (علامہ یوسف بنوری) کوئی صاحب دل خواب میں اپنے بختی اونٹ کامودا کر لیتے ہیں۔ (نفائل صدقات، حصہ دوئم) بھی خود نبی کریم مُنالِمُمُمُ آکر خواب میں چالیس حدیثیں پڑھا دیتے ہیں۔ (شاہ ولی اللہ رُٹاللہ کا کہمی خود نبی کریم مُنالِمُمُمُمُ اللہ ہورب العالمین بھی خود بی خور بی خواب میں آکرا بے ولیوں کو ضروری ہدایات سے نواز دیتا ہے۔

خوابوں کا یہ سلسلہ خیرالقرون کے بعد اس وقت شروع ہوا جب آپ ٹاٹیٹی کے '' سپج عاشقوں'' نے دین اسلام پرغلبہ حاصل کرلیا اور تبھی سے دنیا میں آپ ٹاٹیٹی کی آمد و رفت شروع ہو گئی جواب تک جاری ہے اور اب تو ماشاء اللہ آپ ٹاٹیٹی کی زیارت کے لیے وظیفہ بھی موجود ہے۔

### زيارت نبوى مَثَالِيَّةِم كانسخه:

شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب میں دو رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں گیارہ مرتبہ آیت الکری، گیارہ مرتبہ سورۂ اخلاص پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد سومرتبہ درود شریف پڑھے، تین جمعہ نہیں گرریں گے کہ (ان شاء اللہ) رسول اللہ طَالِیْم کی زیارت نصیب ہوجائے گی۔ درود ہیہ ہے: ﴿ اَللّٰهُم مَ صَلّٰ عَلَی مُحَمّٰدٍ النّبِیّ الْاُمّٰیِ وَ آلِهِ وَ اَصُحَابِهِ وَ سَلَّم ﴾ افسوس کہ صحابہ کرام مُ گائی وحمد ثین کے پاس بیانسخہ موجود نہ تھا، درنہ ان کو اپنے دور حیات میں رونما ہونے والے فتنوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ مثلاً علیفہ ثالث کی نامز دگی کے مسکلہ پرعبد الرحمٰن بن عوف کئی دن پریشان رہے، نبی طُلِیْم نے خواب میں آکر ان کی رہنمائی نہ فر مائی۔ ای طرح جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے افسوس ناک واقعات پیش آئے جس میں محض غلط فہمیوں کی وجہ سے جمل اور جنگ صفین جیسے افسوس ناک واقعات پیش آئے جس میں محض غلط فہمیوں کی رہنمائی نہ فر مائی۔ محد شین کرام نے احادیث کو جمع کرکے ان کی جانچ پڑتال اور راویوں کو پر کھنے میں پوری زندگیاں لگا دیں لیکن نٹر کرام نے احادیث کو جمع کرکے ان کی جانچ پڑتال اور راویوں کو پر کھنے میں پوری جاتے اور بے شار پیچیدہ مسائل چنگی بجاتے حل ہوجاتے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ سے مجان رسول نہ سے ورنہ نبی طاقی اس سے یہ بے اعتمائی نہ برستے ، یا ان ' عاشقین صادقین' کا درجہ نبی رسول نہ سے ورنہ نبی طاقین صادقین' کا درجہ نبی کرنے دیکے صحابہ، تابعین اور محدثین سے زیادہ ہے۔ (نعوذ باللہ!)

### يه 'معبان رسول'':

ان '' محبان رسول'' کوجن کے پاس آپ کی با قاعدہ آمد ورفت ہے، چاہیے کہ آپ سُلُوُّا ہے ان مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کریں جن کی دجہ سے بیامت فرقوں میں بٹی ہوئی ہے اور بیفرقے باہم دست وگریباں ہیں۔ مثلاً نبی سُلُوُلِم کا حاضر ہونا، آپ پر درود پیش ہونا، آمین بالجبر، فاتحہ خلف اللمام اور رفع الیدین وغیرہ اور اپنے اپنے فرقوں کے برقق ہونے کی بھی نبی سُلُوُلِم سے تصدیق کرالیں، آیا کہ بریلوی مسلک درست ہے یا دیو بندی، غیر مقلدین، یا پھرسب غلط ہیں؟ ویسے بیاور بات ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے تو چار مصلول کے درست ہونے کے بارے میں نبی سُلُولِم سے سُرِ خَلَیت حاصل کرلیا ہے۔ اس خواب کے عقیدہ کا اگر قرآن کی روشنی میں جائزہ لیاجائے تو معلوم ہوگا کہ اس عقیدہ کی عمارت بغیر بنیاد کے قائم ہے، بیعقیدہ تو آئی کا صریح کفر کرتا ہے کیونکہ اس کی بنیاد دو باتوں پر عمارت بغیر بنیاد کے قائم ہے، بیعقیدہ تو آئی میں آسکتے ہیں۔ دوم بید کہ نبی یاولی عالم الغیب بھی ہوتے ہیں کہ ان کوائر یاد کیاجائے تو اُنسی خبر ہوجاتی ہے اور وہ حاجت روائی کے لیے فوراً چلے آتے ہیں، حالانکہ ہیں کہ ان کوائر یاد کیاجائے تو اُنسی خوب ہوجاتی ہے اور وہ حاجت روائی کے لیے فوراً چلے آتے ہیں، حالانکہ

قرآن کے مطابق وہ توان باتوں سے بالکل بے خبرہوتے ہیں، جبیما کہ سورہ احقاف میں فر مایا:

﴿ وَهُمْ عَنْ دُعَا يِهِمْ غَفِلُونَ ﴾ [الأحقاف: ٥]

''وہ ان کی پکاروں سے بے خبر ہیں۔''

دوسری جگه فر مایا:

﴿ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْدِيْرٍ ۚ إِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ وَلَوْسَمِعُوْا مَا اسْتَحَابُوا لَكُمْ ۚ وَيَوْمَ الْقِلْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ﴾

[خاطر: ١٤٠١٣]

''اور جن لوگوں کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ تھجور کی تھٹی کے جھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں، اگرتم ان کو پکاروتو وہ تمھاری پکار نہ سنیں اور اگر سن بھی لیس تو جواب نہ دے سکیں اور وہ قیامت کے روز تمھارے شرک سے انکار کر دیں گے۔''

اس کے علاوہ خواب کے معاملہ میں جوسوال تشنہ تاویل ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی یا ولی کی کے خواب میں واغل ہونے کے لیے قبرسے باہر جاتے ہیں تو اپنی قبرسے کس طرح اور کہاں سے نکلتے ہیں؟ یہ قبرسے باہر جانے کا فعل عام مادی قوانین کے تحت ہے یا خارق الفطرت مجزہ؟اگر مادی ہو تائین کے تو مادی قوانین کے دائرہ میں اس کی توجیہ وتوضیح درکارہے اور اگر یہ فعل مجزانہ ہے تو اس کا ثبوت قرآن وصحے حدیث سے پیش کیا جائے۔اس کے علاوہ نبی کالٹیا کے قبر کے باہر ہونے کے دوران اگر کوئی شخص قبر نبوی پر درود وسلام پیش کرے تو کیا وہ ضائع ہوجا کیں گے، کیونکہ درود وسلام ران کے عقیدہ کے مطابق صرف نبی کالٹیا ہی پر پیش ہوتے ہیں، اس لیے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نبی منال کے ہوئی کس وقت قبر سے باہر ہیں۔اس کے علاوہ نبی یا ولی قبر سے نکلتے ہوئی کن کر چند کھات میں ہزاروں میل کی مسافت کیے طے کر لیتے ہیں؟ کیا وہ کسی کوقبر سے نکلتے ہوئے یا دوران سنر نظر آتے ہیں؟ کیا یہ سب کچھ تصرف فی الامور نہیں جوصرف اللہ ہی کا اختیار ہے؟



فصل پنجم

# عذاب جهنم اورانعامات جنت كابيان

### عذاب جہنم کی کیفیت:

دوزخ کی آگ دنیا کی آگ ہے ستر جھے زیادہ تیز ہے، جسے اللہ تعالی نے تین ہزار سال تک دہکایا ہے۔ اگر دوزخ کی آگ کی ایک چنگاری دنیا میں آجائے تو ساتوں زمینوں کو اور جوان کے درمیان ہے سب کو جلا کر جسم کر ڈالے۔ دوزخ کی تختی وشدت کی کیفیت قرآن مجید میں یوں بیان کی گئی ہے:

﴿ يَا يُتُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُواْ قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيَكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْجَارَةُ عَلَيْهَا مَلْكِمَةٌ غِلاظٌ شِكَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا آمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۞ ﴾

[التحريم: ٦]

''اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن آ دمی اور پھر ہیں۔اس کے موکل ہیں فرشتے نہایت بے رحم اور سنگ دل کہ سزا دیتے کسی کا لحاظ نہیں کرتے ، جیسا تھم الٰہی پاتے ہیں و لیک تغیل کرتے ہیں۔''

ہزار طرح پر روؤ، گر گر اؤ، معافی چاہو، مگر وہ جلانے اور تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ رحم تو ان کے پاس نام تک کو نہیں، یہ فرشتے دوز خیوں کو آتی زنجیروں میں جکڑیں گے، دوزخ میں آتی زنجیریں ہوں گی، ستر ستر گز کمی۔ فرشتے دوز خیوں کے منہ کی راہ سے بیر زنجیریں ڈالیس گے اور پاخانہ کی راہ سے نکال کرخوب جکڑ بند کر دیں گے۔دوزخ میں آگ کے گرز ہوں گے، جن سے فرشتے دوز خیوں کو مارتے، ہا تکتے ہوئے دوزخ میں لا ڈالیں گے۔دوزخ میں ایسے غضب کے زہر ملے سانپ و بچھو ہوں گے کہ ایک دفعہ کا شخ سے ہزار برس تک دوز فی روئے گا، چلائے گا، تزپے گا لیکن زہر نہ اترے گا، موت مائے گا وہ بھی نہ آئے گا۔ دوز خ میں خراسانی اونٹ کے برابر سانپ اور گدھے کے پالان برابر بچھو ہوں گے، جو ہمیشہ دوز خیوں کو کا شخ رہیں گے، بھی فرصت نہ دیں گے۔ قیامت کے دن فرشتے دوز خ کوستر ہزار زنجیروں میں جکڑ کر میدان محشر میں کھینچتے ہوئے لائیں گے، ایک ایک زنجیر کوستر ستر ہزار فرشتے پکڑ کر گھسیٹیں گے، دوز خ محشر میں کھینچتے ہوئے کا کی ایک ایک ایک بڑی کمی دوز خ دوز خ دوز خ سے نکلے گی اور نافر مانوں کو دوسو برس کی مسافت سے اس طرح گھیٹ کر دوز خ میں ڈال دے گی جیے مرغ دانہ کو چک لیتا ہے۔

دوزخیوں کا جسم اس قدر بڑھ جائے گا کہ ایک کندھے نے دوسرے تک تیز روسوار تین روز میں بہنچ سکے۔ان کی ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر اور ران بیضاء پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ دوز خیوں کے جوتے بھی آتثی ہوں گے۔ دوزخ کی ایک چنگاری بڑے محل کے برابر ہوگی۔ دوزخ کی گہرائی اتی عمیق ہے کہ اگر ایک بھاری پھر جھوڑا جائے تو ستر برس کی مدت میں تہ میں پہنچے۔دوزخ میں ایک آگ کے پہاڑ کا نام صعود ہے جس کی بلندی سکروں برس کا سفر ہے۔ اس پر دوز خیوں کو چڑھائیں گے اور چوٹی پر سے دوزخ میں دھکیل دیں گے۔ اس طرح ہمیشہ عذاب ہوتا رہے گا۔ دوزخ میں زقوم کے سوا اور کچھ کھانا نہ ملے گا۔ زہر ملیے کانٹوں کا ایک درخت ہے جسے زقوم کہتے ہیں، یہ درخت آگ میں پیدا ہو گا۔ ای طرح دوز خیوں کو پینے کے لیے کچھ نہ ملے گا مگر بھی گرم کھولتا ہوا یانی اور بھی گرم کھولتی ہوئی سڑی پیپ، جے منہ کے قریب کرتے ہی تمام منہ کا گوشت گل كر كر يڑے گا۔ دوزخي پياس كى شدت سے وہى لى جائيں گے۔ يه پيك ميں يہني ہى آئوں كو یا خانہ کی راہ سے نکال دے گا۔ ہزاروں برس پیاس پیاس کہہ کر تھک جائیں گے، ہر گز فریادری نہ کی جائے گی، جب دوزخی دوزخ کے دروازہ پر پہنچیں گے تو دوزخ کا داروغہ یو چھے گا کیاتمھارے یاس اللہ کے پیخیبر کتاب اللہ کے سانے اور دوزخ سے ڈرانے اور قیامت کے مصائب یاد دلانے کونہیں آئے تھے؟ دوزخی جواب دیں گے کہ آئے تو تھے اور انھوں نے ہمیں اللہ کے غضب اور قیامت کی جولنا کی سے ڈرایا بھی تھالیکن ہم نے اسے ندسنا ندان کا کہا مانا بلکہ جھٹلایا اور جھگڑا کیا، اگر ہم ان کے وعظ سنتے ، سجھتے اور مانتے تو آج دوزخ میں مبتلائے عذاب کیوں ہوتے۔الغرض دوز خیوں کو جان گزر مصبتیں برداشت کرنی پڑیں گی کہ ولیی مصبتیں کسی نے آئکھوں سے دیکھی نہ کانوں سے سنی۔ پچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے:

﴿ ثُمَّ لَا يَبُونُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴾ [الأعلى: ١٣]

' کہ دوزخی نہ تو دوزخ میں مرہی جائے گا کہ جھگڑاختم ہونہ چین ہی سے زندہ رہے گا بلکہ اس کی جان غضب میں رہے گی۔

### جنت کی خوبی اور اہل جنت کے عیش :

بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا جو ایمان لائے اور جو سے مسلمان بے اور جنھوں نے عمل کیے اچھے اور چلے پیغمبر کے طریقہ پر، وہ جنت ایسی ہے جس کے پنچے سے نہریں بہتی ہیں۔ بیا حوال اس بہشت کا ہے کہ جس کا وعدہ ملا ہے اللہ پاک کی طرف سے ڈرنے والے موحد مسلمانوں کو۔ اس بہشت میں کئی قتم کی نہریں ہیں، کوئی دودھ کی ہے جس کا مزہ نہیں بدلتا، کوئی صاف پانی کی ہے جس کی بونہیں پلٹتی ، کوئی شراب کی جو پینے والوں کو لذت دیتی ہے۔ کوئی شہد کی ہے جس پر جھاگ نہیں ہوتی۔ نہایت صاف اور شیریں خوش ذالقہ بہت پاکیزہ اور ان کے لیے وہاں میوے ہیں ہرقتم کے لذت دار اور اللہ کی طرف سے ان لوگوں کو وہاں معافی ہے۔ اور فرمایا:

"محمارے واسطے وہاں جوتم جا ہو گے موجود ہے اور مہمانی ہے ہماری سرکار سے۔"

[خم السجدة: ٣١]

بہشتیں آٹھ ہیں: جنت عدن، جنت الفردوں، جنت الخلد، جنت النعیم، جنت المادی، جنت الفرار، دارالسلام، دار المقام۔ بیان کے نام ہیں۔ نہایت خوبیوں کے ساتھ بنائی گئی ہیں۔ بہشت کی دیواریں ایک اینٹ سونے اور ایک اینٹ چاندی سے بنائی گئی ہیں اور ان میں مشک کا گارالگایا گیا ہے۔ جنت میں کنکریاں موتی ، یا قوت کی ہیں۔ خاک وہاں کی زعفران اور خوشبودار ہے۔ جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ چین و آرام پاکیں گے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، نہ ان کی جوائی فنا ہوگی اور نہ ان کے کپڑے میلے ہوں گے۔ ہرجنتی کو جنت میں سوسودر ہے استے بڑے ملیں گ

کہ جیسے آسان و زمین اور ہرمسلمان کے واسطے دو باغ ہوں گے سونے کے جن کا کل سامان بھی ہوا تھے۔

سونے کا ہوگا اور باغ ہول گے چاندی کے جن کا کل سامان بھی چاندی کا ہوگا۔ ان کے سوا اور ایک ایک موقا اور باغ ہول گے جانکا عرض وطول ساٹھ ساٹھ میل کا ہوگا، ہرایک محل میں پردہ والی بیریاں رہیں گی جن کو نہ کوئی دیکھے گا اور نہ ان سے سوا ان کے خاوندول کے اور کوئی مباشرت کرے بیریاں رہیں گی جن کو نہ کوئی دیکھے گا اور نہ ان سے سوا ان کے خاوندول کے اور اس کو کوئی خطرہ نہیں گا۔ رسول اللہ مُلِّیُوْمَ نے فرمایا ہے کہ جنت نور کی مانند چکدار ہوتی ہے اور اس کو کوئی خطرہ نہیں جاری ہے۔ جنت میں خوشگوار ہوائیں چلتی ہیں۔ جنت کے محل بڑے مضبوط ہیں، ہرمحل میں نہریں جاری ہیں، میوے کیے ہوئے تیار ہیں۔ عورتیں کواریاں جن پر کسی آ دمی یا جن نے ہاتھ نہیں ڈالا، چہرے ان کے یا توت ومو نگے سے زیادہ روثن، بناؤ سنگار کیے ہوئے ہرمحل میں موجود ہیں کے وکلہ بہشت ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔

رسول الله مُلَّافِيمَ نے فرمایا ہے: "جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ دنیا و ما فیھا ہے بہتر ہے۔ " (جناری: ۲۷۹۱) اور فرمایا: "جنت والے او نچ محلوں کو اس طرح و کیھتے ہیں جیسے تم روثن ستاروں کو آسان کے کناروں میں د کیھتے ہو مشرق و مغرب کی طرف "صحابہ نے عرض کی:" یارسول الله (مُلَّافِیمُ)! ایسے عمدہ محل تو خاص پغیروں کے واسطے ہوں گے۔" فرمایا: "نہیں، قتم ہاللہ ک! ان کو میری امت کے مسلمان یا نمیں گے۔" (جناری: ۳۲۵۱) اور فرمایا: "اللہ ہے جنت الفردوس مانکو۔" (جناری: ۲۵۹۱) اور فرمایا: "اللہ ہے جنت الفردوس مانکو۔" (جناری: ۲۵۹۱) اور دکھیے ہوئے ایک دوسرے کو (جناری: ۲۵۹۱) اور دکھیے ہوئے ایک دوسرے کو اور نہ دکھیے کی یوی کو اور ان کی بیویاں ایک دوسرے کو نہ دکھیے ہیں گی۔ جنت میں سایہ دار اس قتم کے تخت ہیں جن پر آبخورے لبریز بھرے ہوئے رکھے ہیں۔ شہد، شراب، میں سایہ دار اس قتم کے تخت ہیں جن پر آبخورے لبریز بھرے ہوئے رکھے ہیں۔ شہد، شراب، شر بت، دودھ ذائقہ دار اور خوشبودار ہے اور ان پر بیکے برابر کے لگے ہوئے ہیں۔ قالین اور اوپ کی مندیں ہیں ان پر بچھائی ہوئی ہیں۔

اور فرمایا: ''نیک لوگ نعتوں کے اندر تختوں پر بیٹھے ہوئے ہر طرف کے تماشے ویکھتے ہوں اور فرمایا: ''نیک لوگ نعتوں کی سرسبزی پائی جائے گی۔ پئیں گے وہ شراب خالص گے۔ان کے چہروں سے جنت کی نعتوں کی سرسبزی پائی جائے گی۔ پئیں گے وہ شراب خالص جس پر مشک کی مہریں لگی ہوں گی، چاہیے کہ رغبت کرنے والے اس کی رغبت کریں۔ ملاوث اس میں بیک چشمہ سے ہوگی جس میں سے خاص مقرب بندے پئیں گے۔''[المطففین: ۲۲ تا ۲۸]

فرمایا: ''جنتی بندے بہشت میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے اپنی بیویوں کو ساتھ لیے بہشت کی نعمتیں کھاتے پیتے سیر وتماشے میں مشغول رہیں گے۔'' ایس: ٥٦،٥٥] ہرجنتی کو جنت میں بڑا ملک عطا کیا جائے گا خواہ وہ کیسا ہی کم رتبہ والا ہے، دنیا سے دس حصہ زیادہ، جن میں سے آیک درخت کے پنچ ہوکر تیز گھوڑے کا سوار سو برس تک چلے تو بھی اس کے ساید کو طے نہ کر سکے۔

جنت کی فراخی اور بردائی سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ جنت کے دروازے اس قدر کشادہ ہیں کہ ایک چوکھٹ سے دوسری چوکھٹ تک چالیس برسوں کا فاصلہ ہے۔ باوجود الی کشادگی کے محمد مُلَّاثِیْم کی امت والوں کا کھوے سے کھوا چھلتا ہو گا، جنت میں داخلے کے وقت، جنتوں کا سیر کو جی چاہے گا اپنے اپنے تختوں پر سوار ہو کر اپنی اپنی عورتوں کو ساتھ لے کر سیر کرنے کو فکا کریں گے، جہاں تک ان کا جی چاہے گا وہ تخت بہتی ان کواشارہ کے ساتھ سیر کروائے گا۔ ہر مرد کو جنت میں سوسوعورتوں سے صحبت کرنے کی طاقت ملے گی اور اس سے اس کو ہر گز تکان نہ معلوم ہو گی بلکہ قوت اور بڑھتی رہے گی۔ جنت کی عورتوں کی آئکھیں بڑی بڑی، دل کو بھانے والی، رسیلی اور خوش نما ہوں گی۔ ان کی اور شنی کا ایک بلو دنیا و مافیھا سے زیادہ قیتی ہے۔ ہوائے والی، رسیلی اور خوش نما ہوں گی۔ ان کی اوڑھنی کا ایک بلو دنیا و مافیھا سے زیادہ قیتی ہے۔ اگر جنت کی ایک عورت دنیا میں جھانے تو مشرق سے لے کر مغرب تک سب روشن ہو جائے اور جاند وسورج ماند ہو جائیں اور کل اہل دنیا ہے ہوش ہو جائیں۔

﴿ رَبَّنَا الْتَافِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَ قِحَسَنَةً وَقِينَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [البقرة: ٢٠١] "اے اللہ! ہمیں ونیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے۔" ﴿ اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُّ الْعَفُو فَاعُفُ عَنِّي ﴾

''اے اللہ! تو در گزر کرنے والا ہے اور در گزر کرنے کو پیند کرتا ہے، پس مجھ سے در گزر ''۔ ''



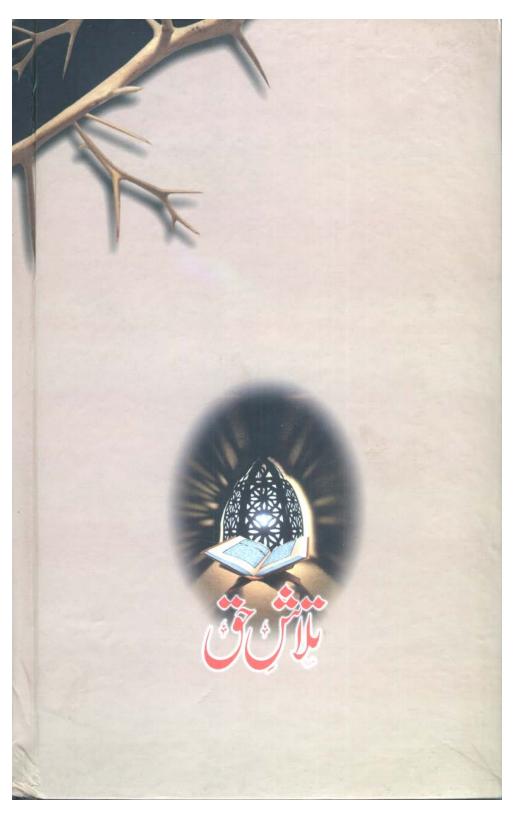